www.ahlehaq.org

ا کابرعُلماً دیوبند کی تواضع وانگساری اورشان عبدیت فائیت کے بسیرت افروز واقعات کاکسین گادسته ایک ایسی کتاب کامطالعه آپ کی زندگی کی کایا بلیٹ سکتا ہے

العالم المنافعة المنا

ت بر عون (( المعرف) استادم درسه عرب وحيم آباد

معتدمه ت لافق مرابرا مم صاحب حضر موانا فتى مرابرا م

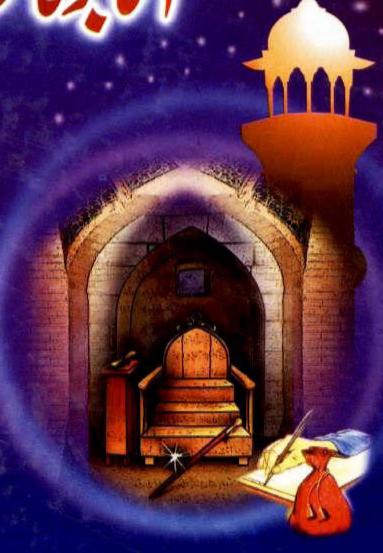

ا داره اسلامیات

### اكارغلماً دلوبندكي تواضع وانكساري اورشان عبديت فنائيت كي بسيرت افروز واقعات كاسين كلدستنه ایک ایسی کا ایسی کا مطالعه آی کی زندگی کی کایابلیٹ سکتا ہے

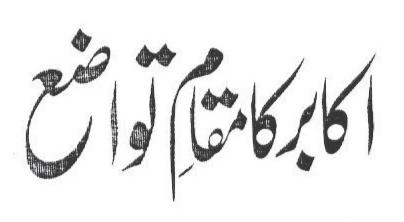

معن المن المادق آبادی) المادق آبادی) المادق آبادی) المادق آبادی المادی المادی

معقدمَة ت الأمُفق مُرَّارِها مِم صَّاحَتِ ﴾ حضر مولاً مُقالِي مُحَرَّارِها مِم صَّاحَتِ ﴾



# تاریخ اشاعت بهلی بار: شعبان المعظم ۱۳۲۵ اگست 2006 بابتماگ اشرف برادران مم الرحمان

| - KARL                                                                 | (ورروها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكنيكوروري                                                            | الم المالين ال |
| فون: ۲۲۲۲۵۱ کوت: ۲۲۲۲۵۱ کوت: ۲۲۲۲۵۵                                    | موجن روثی پوک اُردو بازار، کراچی<br>۱۰ مارانارگلی، لاجور، پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م فون:۱۱مهم۲۳۲، فیکس: ۲۳۲۵۸۵۵ ۲۳ م ۹۲<br>— E mail:islamiat@lcci.org.pk | د نیانا تومیخشن مال روز دالامور<br>dara@brain.net.pk –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ۋا ئخانەدارلعلوم كراچى تمبيرس ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بنبرسا مكتنب وارالعلوم ایم،اے،جناح روڈ کراچی دارالاشاعت: اردوبازاركراچي بيت القرآن: نز داشرف المدارس گلشن اقبال کراچی بيت الكتب: ۲۰ ټانمېدروژ لاجور بيت العلوم:

اداره تالیفات اشرفیه: بیرون بوبرگیث ملتان شهر اداره تالیفات اشرفیه: جامع مسجد تھانیوالی ہارون آباد بہالنگر

#### **تاثرات** حضرت مولا نا**مفتی محمودا شرف عثمانی صاحب** م<sup>ظلی</sup>م العالی

استاذ الحديث و نا ئب مفتى جامعه دا را*لع*لوم كرا چى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيدنا محمدن المصطفى

و على آله واصحابه وازواجه وعلى كل من تبعهم بالهدى و التقى الما بعد: قرآن مجيدت به بات واضح به كدرب العزت الله تعالى جل شانه كى نافر مانى كا بها الله تعلى المان كا بها واستكبر وكان من الكفرين الورسول التعليق كافر مان في ليود شخص بنت مين نه جائيًا جس كدل مين رائي برابر بهي تكبر بوگار

علاء اس بات پرمنفق میں کہ غصہ ،ظلم وتشدد، بغص وحسد، ریاء، حب جاہ ، اکثر اخلاقی باطنی بیاریاں اور عیوب تکبر ہی کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی ھیسا ، صندور ا ہونے کاقو کی احمال رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح تکبر اور عجب کی رگوں کو اپنے نفس کی گہرائیوں سے تھینچ کر نکال دیا جائے اور اخلاص ، تواضع لوجہ اللہ اور عبدیت کے کمالات حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرلیا جائے تو پھر مسلمان کے لئے اطاعت خداوندی اور تقرب عنداللہ کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی سی اطاعت خداوندی اور تقرب عنداللہ کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی سی خدمت بھی حق سجانہ وتعالیٰ کے بیباں باور ن اور مقبول ہوتی ہے اور اور دنیا میں بھی اس کے دور رس اور گہر ے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کے دل میں تکبر کا داعیہ طبعی طور پرموجود ہوتا ہے۔ اس کی بناء پروہ اپنے کمالات پرنظرر کھتا ہے۔ اور دوسروں پراپنے آپ کو افضل جان کر تکبر ورنہ کم از کم عجب میں ضرور مبتلا ہوتا ہے ۔ مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کمالات میرے ذاتی نہیں بلکہ حق تعالیٰ سجانہ وتعالیٰ کے عطا کر دہ ہیں اور وہ کسی بھی وقت سے کمالات میرے ذاتی نہیں بلکہ حق تعالیٰ سجانہ وتعالیٰ کے عطا کر دہ ہیں اور وہ کسی بھی وقت سے

کمالات واپس کینے پر قادر ہے۔انسان حاصل شدہ نعمتوں کود کھتا ہےاوران پرفخر کرتا ہے مگروہ پہ بھول جاتا ہے کہ پیمتیں منعم حقیقی نے عطافر مائی ہیں۔اوروہ معطی حقیقی ان نعمتوں کو والپس لینے پر ہرطرح قادر ہے واضح رہے کہ تکبراور عجب کا بیداعیہ انسان کے اقوال ،افعال اور اس کے اعمال میں طرح طرح کی شکلوں ہے ظاہر ہوتا ہے اور عام آ دمی کے لیے بسااوقات پیر پیجاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ بیاقوال ،افعال اورا عمال تکبیر کی پیداوار میں ہاں طبیب حاذ ق اس کو جانتااور پیجانتا ہے نیز اگر اس داعیہ پر قابور کھا جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔اور پھر بعض اوقات اس بیاری کے علاج میں کئی برس لگ جاتے ہیں اور پھر بھی اس کی جڑیں اندر باقی رہتی ہیں۔اس لئے حضرات علماء کرام مُصم اللّٰہ نے تکبراور عجب کی مُدمت ،اس کے دوررس دینوی واخر وی نقصانات اورانواضع وعبدیت کی تعریف اور دنیاو آخرت میں اس کے بہترین فوائدومنافع برقرآن کریم کی آیات واحادیث شریفه کابراعلمی ذخیره تحریر کیا ہے۔ مگراسکی عملی تطبیق اور عملی زندگی میں اس کے نفاذ کا کام بہر حال صوفیاء کرام مھم اللہ ہی کا منصب ہے ۔ وہ جانتے ہیں کہاس بیاری اوراس کے اثرات کوروح انسان ہے کس طرح نکالا جائگا اور حقیقی تواضع وعبدیت کوانسانی زندگی میں نافذ کرنے کا کیاطریقة ممکن ہے۔

علماء کرام جمهم الله کی محنت اورعلمی تحقیق اورصوفیاء کرام جمهم الله کی انسانی عملی زندگی میں تنفیذ اور مملی طبیق ہے دین علماً وعملاً مکمل ہوتا ہے۔ اور مسلمان اشخاص اور اجتماعی اسلامی معاشرہ علمی وعملی طور پر دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور مثالی نمونہ بنتے ہیں ۔ اکابر علماء دیو بندر تھم الله کوالله تعالی نے اس دور میں علم وعمل کی ہر جامعیت عطافر مائی تھی اور ان کے واقعات میں اسلامی احکام واصول کی عملی تطبیق کھلی آئے کھوں نظر آتی ہے اور ان کی زندگی اس پر شاہد ہے۔

اللہ تعالی عزیز گرامی مولا نامحہ سلّمۂ کو جزاء خیر عطافر مائیں کہ انہوں نے گزشتہ دور کے اکابر علماء دیو بندر مصم اللہ کی تواضع وعبدیت کے بیخوبصورت دلنشین واقعات اس مجموعہ میں مرتب کر دیئے ہیں جوسلسلتہ الذھب کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور جن کے مطالعہ سے انسانی سیرت خوب سے خوب تر بلکہ اسوہ حسنہ اور مثالی نمونہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی انہیں اس محنت پراج عظیم عطا کریں اور اس مجموعہ کو قارئین کے علم وممل کے لیے بہت بی نافع اور مفید بنادیں۔آ مین

(*حقر محمو* و (*برّون خفر* (لله له خاوم (لطبه جامعه و(ر (لعبوم) تراج<sub>ي</sub> **۱۲۲۰۷۲** 

William. ah.leh.ad.

## مرثارمه

حضرت اقد س مفتی محمد ابرا میم صاحب (صادق آبادی) دامت برگاهم الله تعالی نے اپنے محبوب اور مقرب بندول کوجن گونا گول اوصاف و کمالات سے نوازا ہے
ان میں ایک نمایاں وصف تو افعی فنائیت اور خود شننی گی ہے۔ بیاوہ پائیزہ وصف ہے جس
سے اللہ تعالی اپنے پائیاز اور چنیدہ بندول کونواز تے بین ، چنانچہ انبیاء گرام میں مصلوقہ والسلوقہ والسلام ، حضرات صحابہ اور سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا ممتاز اور منفرد وصف" تو اضع" بی نظر آئے گا۔

الله تعالی نے یوں تو قرآن مجید میں اپنے محبوب الله کو مختلف القاب واوصاف سے یا دفر مایا ہے۔ کے لیکن جس لقب کوقر آن مجید نے دس ابار دھرایا ہے وہ ہے ''عبد'' کالقب۔ آپ مناقطی کی دیا ہے اللہ کہ کالقب کی میا تا ہے تھا ہے کی دیا ہے ایک اچھی ڈالی جائے تو یوری زندگی عبدیت ، تواضع اور بخر وا نکسار سے عبارت نظر آتی ہے:

آ پ صلی الله علیہ وسلم کی تواضع کا بیرعالم تھا کہ آپ ایسی سے خادم خاص حضر ت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں:

(۱) آپ ایستی (بلا حائل) زمین پر بیٹھ جاتے ، زمین پر بی کھانا تناول فر ماتے ، بکری کو تھام (کراس کا دودھ دوہ) لیتے اور غلام کی دعوت بھی قبول فر مالیتے اور ارشا دفر ماتے'' آگر مجھے ایک دست گوشت کی طرف دعوت دی جائے تو اسے بھی قبول کرلوں گا اور اگر بکری کا ایک پایدھد پیرکیا جائے تو وہ بھی قبول کرلوں گا'۔ (شرح السنتہ بغوی:)

(۳) ایک مرتبه کسی سفر میں چند صحابہ نے ایک بکری ذیح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم فرمالیا۔ ایک نے اپنے ذمہ ذیح کرنالیا، دوسر نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا، حضور علیقی نے فرمایا کہ بکانے کے لئے لکڑی اکٹھی کرنا میر نے ذمہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیکام ہم خود کرلیں گے۔ حضور علیقی نے فرمایا بیتو میں بھی مجھتا ہوں کہتم لوگ اس کو بخوشی کرلوگے، لیکن مجھے بیہ بات پہند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں اور اللہ جل جلالہ بھی اس کو بین نہیں فرمائے۔

بيڻا ہوں جوخشک گوشت کھا تی تھی۔ ( ابن ماجہ )

(۸) حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میری جان آپ بین فیدا ہو، ٹیک لگا کر کھانا کھائے اس میں آپ فیلیٹ کو زیادہ سہولت رہے گی۔ آپ ایکٹیٹ نے ارشاد فرمایا (نہیں بلکہ ) میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ (ابن سعد)

(۱۰) آپ ایستانی خودتو سراپاتواضع سے بی ، دوسرول کی زبان ہے بھی ایسی تعریف وتو صیف سننا گواراند فرمائے جس میں افراط یا مبالغه آرائی کا شائبہ ہوتا۔ چنانچه ارشاد فرمایا: ''میری تعریف میں حد ہے نہ بڑھو جیسے نصار کی نے میسلی بن مریم علیه السلام کی حد ہے بڑھ کر تعریف تعریف کی اور آنہیں خدا کا بیٹا قرار دیا) میں تو القد تعالیٰ کا بندہ ہوں ،لبذاتم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ،لبذاتم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کارسول کہو'۔ (بخاری مسلم) تال عشد ہی کا ملہ ۔

یہ آپ اللہ کی شان تواضع کی ایک صلکی ی جھلکتھی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اور آپ مطالبہ کی کہ اس میں میں ہوں کی سے ا آپ اللہ کا پیمل در حقیقت تفسیر ہے آپ اللہ کے اس فرمان کی مسات و اضع احد لله اللہ (مسلم)''جواللہ کے لئے تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اے بلند کریں گے''۔

اس ارشاد نبوت کی صدافت کا مشامدہ ہر انسان ہر جگد سکتا ہے کہ جو اللہ کے بند ہاللہ کی خاطر اپنے تئیں مٹا دیتے ہیں ،اللہ تعالی اپنے بندوں کے داوں میں ان کی محبت وعظمت کا سکہ بٹھادیتے ہیں اور رفعت وعظمت کی ان بلندیوں ہے سرفر از فر ماتے ہیں جمن پر سلاطین کورشک آئے منکسر المز اج اور فروتن انسان کولوگ عظمت کی نگاہ ہے د کیجھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں ، جبکہ متکبر ومغرور انسان کوسب بے قدر

اور حقیر جانے ہیں ، کسی دانا نے کتنی انجھی مثال دی کہ متکبراس شخص کی مانند ہے جو پہاڑک چوٹی پر ہمیٹا ہے۔ جب وہ نیچ نگاہ ڈالتا ہے تو سب چیزیں اسے حقیر اور جھوٹی جھوٹی نظر آتی ہیں لیکن نادان رنہیں سوچنا کہ نیچ ہے دیکھنے والوں کووہ خود بھی حقیر اور جھوٹا دھتا ہے۔ ہیں لیکن نادان رنہیں سوچنا کہ نیچ ہے دیکھنے والوں کووہ خود بھی حقیر اور جھوٹا دھتا ہے۔ آجے مسلمان معاشرے میں تکبر وتعلقی کی بیماری عام ہے، عوام ہوں یا خواص، علما، ہوں یا جہانا ، ہر طبقے میں ریوو با پھیلی ہوئی ہے، جبکہ یہ ایک ایسا مبلک مرض ہے جو مسلمان کا ایمان کا ایمان اور باطن کے لئے زہر صلاحل ہے کم نہیں۔ ابلیس کو ابلیس بنانے والا گناہ بھی تکبر بی

صوفیہ کرام کے بقول تمام امراض باطنہ کی جڑ عجب اور کبر ہے، نیز سالک کے ول سے سب سے آخر میں نکلنے والی بیاری بھی یبی ہے،اس مرض سے نیجات حاصل کئے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں ۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت نفانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

''سب سے بڑی مالغ چیز خدا کے دربار میں رسائی سے اور مقبول بونے سے کبر ہے ،اوراس وقت الاماشاءاللہ عام ابتلاء ہورہا ہے ،حتیٰ کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا بیں اورعوام سے زیادہ مضراہل علم کا ابتلاء ہے ،اس لئے کہ جب پیشوا ہی گم کردہ راہ ہوں توحد ایت کی بظاہر

کوئی صورت بی نہیں'۔ (فیض حسن واشرف ص ۱۳۶۱)

آپ ہی کاارشادے:

''ا ہے آ پ کومٹانا جس کو'' تواضع'' کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے۔ پیمٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدا نے سلطنتیں جھوڑ دیں ، دنیا مجر کی پروانہ کی ، کوئی بات تو تھی جس کی بدولت دنیا بھر سے اس کوڑ جیح دیتے تھے''۔ (ایضا ص ۱۳۰)

حصول توانغع کا بہترین طریقہ یہی ہے کہاھل اللّٰہ کے یا کیزہ حالات ووا قعات کا مطالعہ کیا

جائے بالخصوص ان کی تواضع ومسکنت اور مجزو انکسار کے واقعات کثرت سے پڑھے جائیں۔ان واقعات کثرت سے پڑھے جائیں۔ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے جو کیمیائی تا نیررکھی ہے وہ محتاج بیان نہیں،عیال راجہ بہال۔

اس حقیقت ہے کسی و تمن کو بھی مجال انکار نہیں کہ اکابر علماء دیو بند کی زندگیاں سنت نبوی اور سیرت سلف کا کامل نمونہ ہیں۔ یہ حضرات علم وفضل میں شھر ہ آفاق ہونے کے باوجود اپنی بخی اور ذاتی زندگیوں میں زھد وتقوی ، تواضع وفنائیت اور بے نفسی کے بھی پیکر تھے۔اس شان جامعیت میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی یہ شہادت مین برحقیقت ہے:

اپنے حضرات اکابر کے خلوص ، تواضع اور بے ساختگی کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ''ان واقعات کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ''ان واقعات کے وئی نظائر پیش نہیں کرسکتا، گواور حضرات وسعت علم اور مجاھد ہ عمل میں ان سے بڑھے ہوئے ہوں ، چنانچہ ایکے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود سے لیکن جو لاہمیت اور خلوص ان حضرات میں دیکھا کسی اور میں نہ دیکھا۔ پس سے جومشہور شعر ہے ان پرصادق آتا ہے ہے۔

اگر چہنے نے ڈاڑھی بڑھائی سن کی ک مگروہ بات کہاں مولوی مدن کی ہی لوگ کرامتوں کو ڈھونڈ ھے ہیں ، میں کہتا ہوں کہان حضرات کے واقعات کودیکھیں کہ ہر واقعہ ایک مستقل کرامت ہے اور پھر بڑا کمال میتھا کہا ہے کمالات کو ہمیشہ چھپایا، ظاہر نہیں ہونے دیا' نے پھر فر مایا: میں طالب علمی کے ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علم ،ای شان کے ہوتے ہونگے لیکن جب باھر نکلاتو دیکھا کہاور کسی جگہ بیرتگ ہی نہیں ۔اس وقت شان کے ہوتے ہونگے لیکن جب باھر نکلاتو دیکھا کہاور کسی جگہ بیرتگ ہی نہیں ۔اس وقت ایخ حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک اللہ اکبر! بید حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک اللہ ایک اللہ ایک کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک اللہ ایک کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک اللہ ایک کہیں نظیر نہیں دیکھیں' کے دورات اپنی کہیں نظیر نہیں کہیں کا ایک کا دورائی کہانے کہیں کھیں کا دورائی کہیں نظیر نہیں دیکھیں' کے دورائی کا دورائی کیا کہانے کی کہیں نظیر نہیں دیکھیں کہیں نظیر نہیں کہیں کا دورائی کیا کہیں نظیر نہیں دیکھیں کا دورائی کیا کہانے کی کہیں نظیر نہیں دیکھیں کا دورائی کھیں کا دورائی کیا کہانے کیا کہانے کیا کہیں کا دورائی کیا کہیں نظیر نہیں کی کہیں کا دورائی کھیں کے ختم کا دورائی کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کی کہانے کیا کہانے کی کہانے کیا کہانے کی کہانے کیا کہانے کی کو دورائی کیا کہانے کی کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کی کرنے کیا کہانے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے

ان صاحب دل خاصانِ خدا کے واقعات میں جومقناطیسی کشش اور جاد و کی تا نیمر ہےاس کا انداز ہ پڑھنے والے بخو بی کر کتے ہیں۔سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی مطابعہ کے بعدا ٹر لئے بغیر نہیں روسکتا۔ ضرورت تھی کہان بگھرے موتیوں کو یکجا کر کے ہر مخص کے لئے استفادہ کی راہ آ سان کی جائے ۔اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے

برخور دارعز بیزمفتی محمد صاحب (صادق آبادی) کوجنہوں نے اس عظیم کام کا بیڑ ااٹھایا، پہلے بزاروں صفحات کا مطالعہ کیا، پھر ان ہے اکابر کی تواضع اور ان کی فنائیت وعبدیت کے واقعات کا انتخاب کر گے' اکابر کا مقام تواضع' کے نام ہے ایک حسین گلدستہ تیار کیا جس میں ایک سودس علما و دیو بند کے واقعات جمع کئے گئے ہیں۔

کتاب اتنی دلچیپ، دل آ ویز اور دلبر با ہے کہ ایک بار شروع کرنے کے بعد ختم کئے بغیر حچوڑ نے کو جی نہیں جا صتا ،اس میں واقعات کی تا ثیرو جاذبیت اور ان بزرگان دین کی روحانی کشش کے علاوہ عزیز موءلف کے جہدوا خلاص کا بھی دخل ہے۔

ا پن نوعیت کی بید منفر داور جامع کتاب جہاں اکابر کے واقعات کا دائر ۃ المعارف ہے وہاں اردو کے ذخیر وُعلم وادب میں بھی ایک قابل قد راضا فہ ہے۔ آنعزیز نے اس کی جمع وترتیب میں جو شاندروز محنت ومشقت اٹھائی وہ انہیں گا حصہ ہے۔ تقبل الله هذه کتاب یول تو ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لئے نہایت مفید اور سبق آ موز ہے لیکن میر کی درخواست ہے کہ ملا، طلبہ مدرسین اور وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینی مقتداو پیشوا ہونے کا شرف بخشا ہے اس کا ایک مارضر ورمطالعہ فرما نمیں۔

آ خرمیں قار کین سے التجاء ہے کہ موء لف سلمہ اللہ تعالیٰ کے لیے وعاء فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعاء فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ملم وحمل اور عمر عزیز میں برکت ویں۔ اور تا دم آخر دینی خدمات میں مشغول رکھیں۔ وصل اللهم و بدارك وسلم على عبدك ورسولك محمد و على الله و صحبه احمعین،

محسر (بر(بیم و(ر(لاف)، جامع معبر فاروق (محفر صاوق رَفاہ . ۱۹/۳/۹

# فهرست كتاب

| صفحةبم | تاريخُ وفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نمبر شار |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| P      |             | تاثرات                                              |          |
| 4      |             | مقدمه                                               |          |
| 72     |             | '' تواضع وفنائيت''۔ا کابرعلماء دیو بند کاایک متاز و |          |
|        |             | صف ر                                                |          |
|        | 21746       | استاذ الكل حضرت مولا نامملوك على                    | (1)      |
| ۸٠     |             | صاحب نانوتو ی رحمه الله کے واقعات۔                  |          |
| ۸٠     |             | ''اوٹ چیجیے کی طرف اے گر دشِ ایام تو!''۔            |          |
| A.     |             | تواضع وانكساري كاصليه                               |          |
|        | DITAT       | حضرت مولا نامظفرحسين صاحب كاند ہلوي                 | (r)      |
| AF     |             | رحمه الله که واقعات به                              |          |
|        |             | ''اورتواس میں کوئی بات نہیں ، ہاں! نماز تو پڑھ لے   |          |
| Ar     |             | -'~                                                 |          |
| 1      |             | ساوگی کی انتہاء۔                                    |          |
| AF     |             | " مولا نارشیداحمد صاحب بهت البطحة وی بین '۔         |          |
| 1      |             | کھانے میں سادگی۔                                    |          |
| 10     |             | ''بھاگ جا، بھاگ جا، تجھے کوئی کچھ نہ کے گا''۔       |          |

| صفحةبر | تاريخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                       | ببرشار |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |           | نواب مولانا قطب الدين صاحب رحمه الله                                                                               | (٣)    |
| ۸۵     |           | کی فنائیت۔                                                                                                         |        |
|        | ے179ھ     | ججه الاسلام حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی                                                                        | (4)    |
| AY     |           | رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                                                               |        |
| 14     |           | سادگی اورکسرنفسی ۔                                                                                                 |        |
|        |           | ''اگرمولویت کی قید نه ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا                                                                    |        |
| 14     |           | بھی پتانہ چلتا''                                                                                                   |        |
| ۸۸     |           | ک پوٹ پ<br>کپٹر وں کے دویے زائد جوڑ ہے کبھی جمع نہیں                                                               |        |
| 19     |           | پر(دن) کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد                                                                     |        |
| /43    |           | بوے<br>''ابھی تھوڑی دریپہلے تو یہاں تھے''۔                                                                         |        |
| 0.     |           | م می سوری در پہنے ویہاں سے سے<br>حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ کی شانِ اخفاء۔                                           |        |
| 9.     | - 45      |                                                                                                                    |        |
| 4+     | May .     | ''بھائی! آج بازار جانانہیں ہوا''۔۔۔۔۔<br>'' محس سے ماسم کی سے مصر کے معس سے                                        |        |
|        |           | '' وہ مجھےصاحب کمال مجھ کر بلاتے ہیں مگر میں اپنے<br>میں کر کہ میں نہوں '''                                        |        |
| 9+     |           | اندرکوئی کمال نہیں یا تا''۔<br>نصف میں میں جائے ہے گئی گئی کا ساتھ کی گئی گئی گئی کا ساتھ کی گئی گئی گئی کے ساتھ ک |        |
|        |           | حضرت نا نوتوی کی تواضع نے حافظ جی کی زندگی کی                                                                      |        |
| 91     |           | کایا پلیٹ دی۔                                                                                                      |        |
|        |           | "اگروه ایبا کریں گے تو میں ان کی پالکی کا پایہ پکڑ کر                                                              |        |
| 91     |           | چلول گا''۔                                                                                                         |        |
| 95     |           | "جي بان!مين ايها بي محروم مون" -                                                                                   |        |
| 95     |           | ''بس جی! تمهاری دعوت ہوگئی''۔                                                                                      |        |

| ببرشار | آ ئىنەمضامىن                                                                      | تاریخ وفات | صفحةبر |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|        | مباحثه شاججهان بوركا عجيب واقعديه                                                 |            | 98     |
|        | شانِ مسكنت ـ                                                                      |            | 90     |
|        | خدام کی خدمت۔                                                                     |            | 90     |
|        | کھانے میں تواضع ۔<br>دنی ری ویسے سیجھف میں مند                                    |            | 90     |
|        | ''ارے! کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں<br>رہا؟''                          |            | 90     |
|        | '' پیرعجیب آ دی ہے جس نے قر آ ن بی الٹاپڑھ<br>دیا''۔<br>دیا''۔                    |            | 90     |
|        | '' حکیم صاحب مولا ناکے دھوکہ میں سب شاندار<br>لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے''۔         |            | 97     |
| (5)    | '' قوت عشق کے زدیک سنگ وگل برابر ہے''۔<br>حضرت مولا نامحمہ لیعقو ب صاحب نا نوتو ی | 014.4      | 94     |
|        | رحمہاللہ کے واقعات ۔                                                              |            | 91     |
|        | تواضع کی حقیقت ۔                                                                  | l d        | 91     |
|        | تواضع كاايك اورواقعه به                                                           |            | 91     |
|        | ''بس اب تو گنگوہ آ کے ہی کپڑے بدلا کریں<br>سے''                                   |            | 99     |
|        | کے ۔<br>'' عیں ادھورا ہوں ہمعلوم ہوتا ہے میں ادھورا ہی مر                         |            | 1**    |
|        | جاؤل گا''۔                                                                        |            |        |

| صفحةبر | تاريخ وفات | آ مَنِه مضامین                                     | نمبرثار |
|--------|------------|----------------------------------------------------|---------|
|        |            | گدھے پرسوار ہوکرای پر کتابیں رکھ کرنانو تہ کو      |         |
| 1+1    |            | چلدیئے۔                                            |         |
| 1.5    |            | غلطی کااعتراف۔                                     |         |
|        |            | سرا پا عجز وانکسار۔                                |         |
| 1+1    |            | اپنے مکتوبات کے آئینہ میں۔                         |         |
| 1.0    |            | استدعائے حسن خاتمہ۔                                |         |
| 1.0    |            | '' نه علم میں مجھے کمال ، نه کمل میں خوبی''۔       |         |
|        | ۳۰ ۱۳۰     | حضرت ملامحمود ديو بندى رحمه الله كى تواضع و        | (4)     |
| 1.0    |            | سادگی۔                                             |         |
|        | ø15.√      | سيدالعارفين حضرت حافظ محمرصديق                     | (4)     |
| 1.4    |            | صاحب بھرچونڈ وی رحمہ اللہ کے واقعات                |         |
|        |            | ''ابرا كه ميں چنگارياں ره گئي تھيں وہ بھی ليجار ہا |         |
| 1.4    | 45         | -"~                                                |         |
| 1.4    |            | ا پی بگیری پھاڑ کرمصلیٰ کی جگہ بچھادی۔             |         |
|        | عاساه      | سيدالطا يُفه حضرت حاجي امداد الله صاحب             | (A)     |
| 104    |            | مہاجر مکی رحمہ اللہ کے واقعات۔                     |         |
|        |            | '' ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضئہ مبارک کے گنبد   |         |
| 1.4    |            | شریف ہی کی زیارت نصیب ہوجائے''۔                    |         |
| 1.•1   |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کی شانِ عبدیت۔            |         |
|        |            |                                                    |         |
|        |            |                                                    |         |

| صفحتم | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ببرشار |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |            | "آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1.1   |            | ا پی نجات کاذراییہ مجھتا ہوں''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       |            | حضرت حاجی صاحب رحمدالتد کی سادگی کا حال ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 1.9   |            | ابل علم کی زبانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|       |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله پرفناء کی ایک خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1.9   |            | شان غالب تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 11+   |            | حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی سادگی۔<br>حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی شان تحقیق ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 11-   |            | معترت جابی صاحب رحمہ اللہ می شان میں۔<br>ہر بُرے ہے برے شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 111   |            | برير عام المريد عام المريد الم |        |
| 111   |            | گھر کی حاجت کے لئے عجیب دعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|       |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کااپنی مدح کی تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 111   | 50         | قرمانا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|       | de         | " مجھے خود بھی جیرت ہے کہ بید حضرات میرے کیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 111   |            | معتقد ہو گئے؟''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 11    |            | ''فقيرآ پ کي محبت کوا ٻني نجات کا ذريعية مجھتا ہے''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|       |            | " تم عزيزول كے كمالات كى وجه سے فقير كے نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 111   |            | وعيوب جهب گئے ميں''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|       |            | ''ان میں ہے کوئی تو ایسا ہو گا جومیری بھی شفاعت<br>سے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 110   |            | کردیگا"۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

| نمبر شار | آ مَيْنه مضامين                                   | تاريخ وفات | صفحتم |
|----------|---------------------------------------------------|------------|-------|
| (9)      | امام ربانی حضرت مولا نارشیداحد گنگوی رحمهالله     | pirtr      |       |
|          | کے واقعات ب                                       | ×          | 110   |
|          | تواضع وفنائيت كامقام بلند-                        | Y          | 110   |
|          | ''اباس حجره میں دنیا کھری پڑی ہے''۔               | >          | 110   |
|          | '' بھائی! ہمیں توابتک بھی پی حالات نصیب نہیں      |            |       |
|          |                                                   | 5          | 110   |
|          | ''اگر حضرت امام شافعی رحمه الله زنده هوتے تو کیا  |            |       |
|          | میں ایکے سامنے بولتا بھی؟''۔                      | >          | 110   |
|          | شخ کی جگه کاادب ب                                 | 4          | 114   |
|          | "الحمدللد! مجھےاس کی تمنانہیں ہے کہلوگ مصافحہ کیا |            |       |
|          | كرين"_                                            | 7          | 117   |
|          | '' بیشک میری غلطی ہے،ان شاءاللّٰدآ ئندہ نہ دیکھو  | 1          |       |
|          | _"                                                | 4          | 117   |
|          | کسرنفسی وعامة المسلمین سے درخواست دعاء۔           | 4          | 112   |
|          | '' د نیامیں تو میرے ساتھ بیہ معاملے ہورہے ہیں ،   | \          | IIA   |
|          | د سکھنے وہاں بھی کچھ ہے یا سہیں بیدهوم دھام ہے'۔  | 1          | IIA   |
|          | '' چونکہ وہ خود قابل تعریف ہیں اس لئے دوسروں کی   |            |       |
|          | بھی تعریف فرماتے ہیں''۔                           | 9          | 119   |
|          | طلبہ کی حالت غیر ہوگئی اوروہ چینیں مارنے لگے۔     | •          | 110   |
|          | '' دوسرے پیرکے یہاں حب جاہ کاسرقلم پایا''۔        | -1         | 111   |

| صفحةبر | تاریخ وفات | آ نینه مضامین                                                                                                                           | 冷水 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 171    |            | د دسروں کواپیے ہے افضل سمجھنا۔                                                                                                          |    |
|        |            | ''جولوگ قال الله و قال الرسول پراھتے ہوں۔رشید                                                                                           |    |
| 171    |            | احمدان کے جوتے نہا ٹھائے تواور کیا کرے؟''                                                                                               |    |
| irr    |            | اس دیباتی نے سیج متیجه اخذ کرلیا۔                                                                                                       |    |
| 177    |            | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی خادم پر شفقت۔                                                                                                  |    |
|        |            | "جہاں ہے کچھ ملا کرتا ہے وہاں سے نا گواری نہیں                                                                                          |    |
| 122    |            | ہوتی''۔                                                                                                                                 |    |
|        |            | '' شاید کوئی معقول بات ہی ککھی ہوتو ہم ہی رجوع کر                                                                                       |    |
| 122    |            | لين'۔ من                                                                                            |    |
| 150    |            | '', مجھے حقیق نہیں''۔<br>معرفی میں اس |    |
| 150    |            | '' مجھے بھی یا در کھنا!''۔                                                                                                              |    |
| 110    |            | ''منہ پرمدح کرنے والوں کی یہی جزاہے'۔                                                                                                   |    |
| 100    | Man        | مکا تیب رشید ہے چندا قتباسات۔                                                                                                           |    |
|        |            | اہے مریدصادق ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی                                                                                                |    |
| 110    |            | عجیب تواضع کے کلمات رفیعہ۔                                                                                                              |    |
| 174    |            | حضرت گنگوہی رحمہ اللّٰد کی فنا عِن الانوار۔                                                                                             |    |
|        |            | ''میرا حال اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے ہے اعتقاد                                                                                          |    |
| 127    |            |                                                                                                                                         |    |
|        |            | ''اپنے آپ کو بالکل بے مناسب اور خالی دیکھ کر                                                                                            |    |
| IFY    | 1          | تائسف كرتا ہول''۔                                                                                                                       |    |

| صفحيتم | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                             | تمبرخار |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        |            | ''آپتشریف لاویں گے تو خود ہی امید نفع کی رکھتا                                           |         |
| 112    |            | ہوں کہ صحبت صلحا غنیمت ہے'۔                                                              |         |
|        |            | ''تم کوذ خیره آخرت جانتا ہوں ہتم قابل فراموثی                                            |         |
| 112    |            | تنہیں ہو''۔                                                                              |         |
|        |            | ''اگرخودایسےعطیات ہےمحروم ہے بارے احباب                                                  |         |
| 12     |            | کوعطاءِمتواتر ہے''۔                                                                      |         |
|        |            | "ابسب رفیق رخصت ہوئے دیکھئے کب تک                                                        |         |
| ITA    |            | میری قسمت میں اس دنیا کے دھکے لکھے ہیں'۔                                                 |         |
|        |            | علیم عبدالعزیز صاحب مرحوم کے ہدیہ پرحضرت<br>گاگا                                         |         |
| 119    |            | گنگوہی رحمہاللہ کے غیر معمولی کلمات تواضع۔<br>گنگوہی رحمہاللہ کے غیر معمولی کلمات تواضع۔ |         |
|        |            | حضرت گنگوہی رحمہاللّٰہ کااپنے نفس پرسوء ظن اور<br>سرحہ نظ                                |         |
| 1100   | -34        | دوسروں کے حسن ظن پر پریشانی۔<br>دور روں کے حسن ظن پر پریشانی۔                            |         |
|        | 4-         | ''ا پنا جو حال ہے لکھنہیں سکتا محض بیگانہ ہوں ،<br>یہ میں تعریب میں ایس''                |         |
| 188    |            | چند باتیں یاد ہیں اور بس' ۔<br>''خودشرمندہ ومجوب ہوا کہآ پ کو بندہ کیساتھ بیہ            |         |
| 18-1   | ,          | حود سر منده و بوب ہوا گہا پ و بنده میں تھ یہ<br>حسن عقیدت ہے اور خود تیج در بیج ہوں''۔   |         |
| 11 1   | alpep      | حضرت حاجی شاہ عابد حسین صاحب دیو                                                         | (1.)    |
| 100    | , ,        | بندی رحمهالله کی فنائیت ۔<br>بندی رحمهالله کی فنائیت ۔                                   |         |
|        | مساو       | حضرت مولا نامحمه یحی کا ند ہلوی رحمہ اللّٰہ کی                                           | (11)    |
| ırr    |            | تواضع وسادگی۔<br>تواضع وسادگی۔                                                           |         |

| صفحنبر | تاريخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                    | 1º/  |
|--------|------------|-------------------------------------------------|------|
|        | 2177       | اعلى حضرت شاه عبدالرحيم صاحب رائبوري            | (ir) |
| ira    |            | رحمہاللّٰد کے واقعات ۔                          |      |
|        |            | ''اللّٰداكبر!اس باغ كے درختوں كے ہتے ہتے ہے     |      |
| 100    |            | تواضع عبک رہی ہے'۔                              |      |
| 100    |            | حب جاه کاوبال سر کثا ہوا تھا۔                   |      |
|        |            | '' مجھ فقیر کے لئے تو جہاں بھی بیٹھ جاؤں گاراحت |      |
| 124    |            | ہی راحت ہے''۔                                   |      |
|        |            | " حضرت! معاف فرمائي ، مين بازآيا ايسيآرام       |      |
| 12     |            | ے کہ آپ سے پاؤں دبواؤں'۔                        |      |
| 12     |            | '' گستاخ نه بنو!''۔                             |      |
|        |            | ''میں نے ویکھا کہ حضرت رائپوری بھی طلبہ کی صف   |      |
| ITA    |            | میں بیٹے ہیں'۔                                  |      |
|        | 14         | " بھائی! تم کواب تک اندھیرے میں رکھا، اللہ کے   |      |
| 121    |            | واسطےمیری خطامعاف کردؤ'۔                        |      |
|        |            | ''میں کوئی چیز نہیں ہوں ،آپ میں تو طلب ہے مجھ   |      |
| 119    |            | میں ہے جھی نہیں''۔<br>شن                        |      |
|        | وسساھ      | سيخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب ديو        | (11) |
| 1179   |            | بندی رحمه الله کے واقعات _                      |      |
| 119    |            | عادات واخلاق اورطرز زندگی۔                      |      |

| صخينم | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نمبر شار |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |            | ''لومياںمحمودصاحب!اپنی جار پائی اٹھاؤ، میں بھی      |          |
| اس    |            | شيخ زاده ہوں بھی کانو کرنہيں''۔                     |          |
|       |            | "مولا ناتویهاں کوئی نہیں رہتے اور بندہ محمودتو میرا |          |
| IPT   |            | ئى نام ہے'۔                                         |          |
| الدلد |            | معاصرین کاادب۔                                      |          |
|       |            | ''میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں |          |
| 100   |            |                                                     |          |
| 100   |            | " ادراصل يبي خيال مجھے بھي آ گيا تھا"۔              |          |
|       |            | ''مجبوراً میں جیپ رہ گیااورمولا نااس ہندوں کے       |          |
| 102   |            | ياؤں دباتے رہے'۔                                    |          |
| 102   |            | اییا بی ایک اور واقعه-                              |          |
| IMA   |            | سننے اوڑھنے میں سادگی اور طالبعلما نہ وضع ۔         |          |
|       | 418        | ''میاں! دل تو پیچاہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مارے تو    |          |
|       |            | اف نہ کروں ہیکن رائے ومشورہ میں سب کا تا بع         |          |
| 10.   |            | يول"_                                               |          |
| 101   |            | حضرت شيخ الهندرحمه الله كالباس -                    |          |
| 100   |            | فكرآ خرت ـ                                          |          |
|       |            |                                                     |          |
|       |            |                                                     |          |
|       |            |                                                     |          |
|       |            |                                                     |          |

| صغيبر | تاريخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                    | نبرغار |
|-------|------------|-------------------------------------------------|--------|
|       |            | '' ہاں بھائی! ایسے بےشرم تو ہم ہی ہیں جومفت کی  |        |
| Iar   |            | روٹیاں کھاتے بین' یہ                            |        |
|       |            | حضرت يشخ الهندرهمه الله كاملاقات مين سبقت       |        |
| 100   |            | فر ما تا                                        |        |
| ۱۵۳   |            | حضرت شيخ الهندر حمه الله كي شانِ فناء به        |        |
|       |            | حضرت شيخ الهندرهمه الله كي اپنے شاگر درشيد حكيم |        |
| IDM   |            | الامت حضرت فتمانوي رحمه الله برشفقت _           |        |
| 100   |            | ''اور کچھ خیال میں یول بھی آتا ہے''۔            |        |
| IDY   |            | '' خدا کے لئے میراخیال رکھنااور مجھےرسوانہ      |        |
|       |            | -"Ity                                           |        |
| 109   |            | مزيد چندواقعات۔                                 |        |
|       |            | حضرت مولا نافتح محمرصا حب تقانوي رحمه           | (10)   |
| 145   | and the    | الله کی تو اضع وفنائیت به                       |        |
|       | الممااه    | حضرت اقدس مولا ناخليل احمه صاحب سهار            | (10)   |
| 171   |            | نیوری رحمہ اللہ کے واقعات ۔                     |        |
|       |            |                                                 |        |
|       |            |                                                 |        |
|       | ~          |                                                 |        |
|       |            |                                                 |        |
|       |            |                                                 |        |
|       |            |                                                 |        |

| 140   | عاجزی وانکساری۔                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             |
|       | ''بندہ ناچیز باعتباراہے علم ونہم کے اس قابل نہیں کہ |
| 146   | علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کرسکے''۔             |
|       | حضرت سبار نيوري رحمه الثدتو اضع ميں اسلاف كا        |
| 170   | نمونه تقے۔                                          |
| ari   | شخ پوره کی دعوت کا قصہ۔                             |
| 144   | بیعت کے عجیب الفاظ۔                                 |
| 142   | اہل علم سے استفادہ۔                                 |
| 142   | اختلاف میں بھی اخلاق کریمانہ کامظاہرہ۔              |
|       | "میں اپنے آپ کوآپ کی روٹیوں پر پلنے والے            |
| AFI   | کتے ہے جھی بدتر سمجھتا ہول'۔                        |
| بمساه |                                                     |
| 179   | صاحب رحمہ اللّٰہ کے واقعات۔                         |
|       | '' بے نفسی کا ایسا کوئی دوسرانمونداس عاجز نے نہیں   |
| 179   | د يكھا''۔                                           |
|       | ''مولوی صاحب! بیتو آپ غلط کے آئے ہیں ، میں          |
| 14.   | نے یہ چیزائی ہیں اتنی منگائی تھی''۔                 |
| صالت  | 7.                                                  |
| 14.   | الله کے واقعات۔                                     |

| صفحة | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                                  | تمبرثنار |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12.  |           | تواضع وفنائيت كامقام بلندبه                                                   |          |
|      |           | ''آپ کوصرف''مولا نامحمدا نورشاه'' لکھنے کی                                    |          |
| 127  |           | اجازت ہے'۔                                                                    |          |
| 124  |           | علم کی عظمت _                                                                 |          |
| 121  |           | حقیقت پسندی۔                                                                  |          |
| 120  |           | اسا تذه کاادب_                                                                |          |
| 120  |           | استاذ کی خدمت۔                                                                |          |
| 124  |           | علامه تشمیری رحمه الله شیخ الهندر حمه الله کی مجلس میں ۔                      |          |
|      |           | علامه تشميري رحمه الله كوحضرت يشخ الهندر حمه الله كي                          |          |
| 124  |           | مفارفت کاتم۔                                                                  |          |
| IZY  |           | عجز وانکساری کے حسین پیکر _غریب طالب علم کی<br>ا                              |          |
| 121  | - 4       | دل<br>شكذي بي في سَيَّز رحَد                                                  |          |
|      | Mar       | شکنی کرنے پرمعافی ما نگنے کا حکم۔<br>''میں ایک بے ممل شخص ہوں جس کا دامن زادِ |          |
| 1.78 |           | یں ایک ہے ن سے جوال میں اور               |          |
| 149  |           | ا برت مے مال ہے ۔                                                             |          |
|      |           |                                                                               |          |
|      |           |                                                                               |          |
|      |           |                                                                               |          |
|      |           |                                                                               |          |
|      |           |                                                                               |          |

| صفح نمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                          | ببرنتار |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
|          | pirar      | قطب الاقطاب حضرت خليفه غلام محمر                      | (IA)    |
| 11.      |            | صاحب دین بوری رحمه الله کے واقعات ۔                   |         |
|          |            | ستيدالعارفين حضرت حافظ محمه صديق صاحب بجر             |         |
| 14.      |            | چونڈ وی رحمہ اللہ کی صحبت ۔                           |         |
| IAT      |            | احرّ ام سادات، بزرگانِ دین واسا تذه ـ                 |         |
| 11       |            | حضرت کے مرید''مامال مٹھا'' کی تواضع وانکساری۔         |         |
| 115      |            | فناسّت پرمبنی عجیب جواب۔                              |         |
| IAM      |            | صحبت کا اثر ۔                                         |         |
| IAM      |            | شادی بیاه میں سادگی۔                                  |         |
|          |            | حضرت کے خادم مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کی             |         |
| IAD      |            | فنائيت ـ                                              |         |
|          |            | ''اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں ہے ۔              |         |
| 110      | May        | اٹھالیں ،فقیرا پی خدمت نہیں لیا کرتا''۔               |         |
| INY      |            | ''میں خانہ رقیب کو بھی سر کے بل گیا''۔                |         |
| IAY      |            | کھانے میں نہایت سادگی۔                                |         |
| IAZ      |            | غریب آ دمی کی دلجوئی کا عجیب واقعہ۔                   |         |
| IAZ      |            | ''تم کشتی میں جاؤاور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں''۔     |         |
| 114      |            | خود پیدل چلتے اور کسی فقیر کواپنی سواری پر بٹھا لیتے۔ |         |
|          |            |                                                       |         |
|          |            |                                                       |         |
|          |            |                                                       |         |

| برخار | آ ئىنەمضامىن                                          | تاريخوفات | صفحةبم |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
|       | ا پی نئی دستار ہے کیڑ ایھاڑ کرانگلی پر برگ نیم کی پٹی |           |        |
|       | باندهی۔                                               |           | IAA    |
|       | ''اگراجازت ہوتو کتے گوروٹی کاٹکڑاڈ الا جائے''۔        |           | IAA    |
|       | عجز وانکساری کے حسین پیکر۔                            |           | IAA    |
| (19)  | شيخ المشابخ حضرت خواجه محمد فضل على صاحب              | pirar     |        |
|       | قریثی رحمہاللہ کے واقعات۔                             |           | 119    |
|       | ''میں تواس در کا کتا ہوں اور مجھے جوتوں کے قریب       |           |        |
|       | بیٹے ناما ہے''۔                                       |           | 119    |
|       | ''تو مجفیضنع سکھا تاہے؟''۔                            |           | 19+    |
|       | کھانے میں سادگی۔                                      |           | 19.    |
|       | "جورت خارج كرنے ميں الله كامحتاج موده برابول          |           |        |
|       | بول سكتا ہے؟"۔                                        |           | 191    |
|       | پيرا! تو چھپناچا ہے تو حھپ نہيں سكدا''۔               | · A       | 19+    |
|       | حضرت قریشی رحمته الله علیه کی دعاء۔                   |           | 195    |
|       | لوٹالیکرتمام جماعت کے ہاتھ دھلائے اور جماعت           |           |        |
|       | ے مامنے رکھتے رہے۔                                    |           | 198    |
|       | "میں نے اس کے تمہارے جوتے صاف کیے کہ                  |           |        |
|       | میری عاقبت اچھی ہوہتم بخل کرتے ہواورروتے ہو           |           |        |
|       | .,5                                                   |           | 192    |
|       | مجلس شیخ کا حیران کن ادب۔                             |           | 192    |

| صفحانبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                    | فمبرشار |
|---------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| 191     |            | ''شاباش!تم نے میری فلطی پکڑی''                  |         |
|         |            | دوران سفر جماعت کے کمز ورلوگوں کے ہاتھ پاؤں     |         |
| 191     |            | دباتے۔                                          |         |
|         | ماتم       | حضرت مولا نامحمد ياسين صاحب ديوبندي             | ( ** )  |
| 190     |            | رحمهاللد کی تو اضع وفنائیت _                    |         |
|         | 01777      | حليم الامت مولا نامحمدا شرف على تفانوي          | (ri)    |
| 192     |            | رحمہ اللہ اپنے ملفوظات کے آئینہ میں۔            |         |
| r.4     |            | حضرت تحکیم الامت رحمہ اللہ کے واقعات۔           |         |
|         |            | ''سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ، بیہ  |         |
| P+ 4    |            | سب مجھ سے انصل ہیں''۔                           |         |
| r.A     |            | حضرت تقانوی رحمه الله کااعلان به                |         |
| 1.9     |            | تواضع وفنائيت كي ايك عجيب مثال -                |         |
|         | 424        | حضرت حکیم الامت اور حضرت مد فی کے درمیان        |         |
| 110     |            | اختلاف اور دونوں بزرگوں کی تواضع وفنائیت۔       |         |
|         |            | حضرت تضانوی اورمهتم دارالعلوم دیو بندگی دین پور |         |
| rir     |            | شریف میں تشریف آوری۔                            |         |
| 714     |            | حضرت تحكيم الامت رحمه الله كي فنائيت _          |         |
| 717     |            | ''بھائی! میں انکی می ہمت مردانہ کہاں ہے لاؤں؟'' |         |
|         |            | ا پی اغلاط کی اصلاح کے لئے" ترجیح الراجع" کے    |         |
| MZ      |            | سلسله كا قيام _                                 |         |

| صفحانبر | تاريخ وفات | آ نینه مضامین                                         | نبرثار |
|---------|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ria     |            | حضرت تحكيم الامت كطرز تربيت كي وضاحت _                |        |
|         |            | '' میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتا |        |
| 119     |            | ر ہتا ہوں''۔                                          |        |
| 119     |            | '' کیا آپ نے مجھکو فرعون مجھ کیا ہے؟''۔               |        |
| rr•     |            | ''ابھی تو میراایک ځلق بھی درست نہیں ہوا''۔            |        |
|         | ٦١٣٩٢      | مولا ناتبخشش احمرصا حب رحمهاللد كي تواضع              | (rr)   |
| **      |            | وفنائيت ـ                                             |        |
|         | 01242      | باني تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمدالياس               | (rr)   |
| rri     |            | صاحب رجمه الله کے واقعات۔                             |        |
| ++1     |            | تواضع وفنائيت _                                       |        |
| rrr     |            | عاجزی وانکساری۔                                       |        |
| rra     |            | آ خرت کااستحضار۔                                      |        |
|         | 1144       | رئيس المفسرة بن حضرت مولا ناحسين على                  | (rr)   |
| rry     |            | صاحب وال بچھروی رحمہ اللہ کے واقعات                   |        |
|         |            | ''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ              |        |
| 774     |            |                                                       |        |
|         |            | شخ کے انتقال کے بعدا ہے مریداورشا گرد کے ہاتھ         |        |
| 774     |            | ر بیعت کر لی۔<br>مربعت کر لی۔                         |        |
| 112     |            | طلبه کرام کی خدمت کا عجیب واقعه۔                      |        |

| صخير  | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                      | نمبرشار |
|-------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 772   |             | ''الله راضی تھیوی، میں سمجھاایوں ای پانیاں نیں''۔ |         |
|       |             | '' مجھےاس علم وفضل کا ما لک عالم باعمل ہند وستان  |         |
| 771   |             | کے مرکز دہلی میں بھی نظر نہ آیا''۔                |         |
| 771   |             | اس طرح کاایک اورواقعه۔                            |         |
|       | ٦١٣٩١       | عارف باالله حضرت مولا ناميال سيداصغر              | (ra)    |
| 779   |             | حسین صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                    |         |
| 14.   |             | ایثار، بهدردی اوراخوت کی جیتی جاگتی تصویر _       |         |
| +     |             | فنائيت كامقام بلند_                               |         |
|       | חדידום      | حافظ العصر حضرت خواجه عزيز الحسن صاحب             | (٢٦)    |
| +     |             | مجذوب رحمه الله كي تواضع وفنائيت _                |         |
| rmm   |             | '' نہ جانے ایمان بھی ہے کہبیں''؟ ہے               |         |
|       | DIMAY       | حضرت مفتى عبدالكريم صاحب متھلوى                   | (14)    |
| ++1   | do          | رجمہاللد کی بے تقسی۔                              |         |
|       | 21749       | سيخ الاسلام حضرت مولا ناعلامه شبيراحمه عثماني     | (M)     |
| 244   |             | رحمہ اللہ کے واقعات _                             |         |
| + 177 |             | تقسیم ہنداور قیام پاکستان کی تاریخ۔               |         |
| 200   |             | شيخ الاسلام كااخلاص اورز ابدانه زندگی _           |         |
| rra   |             | ایک غریب کی دلجو ئی کاواقعہ۔                      |         |
|       | 01741       | مولا ناعبدالمجيدصاحب بجهرانوي رحمهالله            | (r9)    |
| 724   |             | کی تواضع وفنائیت۔                                 |         |

| صفحانمبر   | تاريخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                                      | نمبرشار |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | plrzr      | مفتى أعظم حضرت مفتى كفايت الله صاحب                                                               | (r.)    |
| 72         |            | رحمہاللہ کے واقعات۔                                                                               |         |
|            |            | ''اس مقام کی کسی شخصیت میں بھی اس درجہ کا تواضع<br>'                                              |         |
| 172        |            | انہیں ویکھا''۔                                                                                    |         |
|            |            | '' سب سے بڑامتکبروہ ہے جوا بنی خدمت کواپنے<br>ا                                                   |         |
| rta<br>rta |            | لیے عار سمجھے''۔<br>دندر ایر پند میں اتا کا ایس سے''                                              |         |
| 1170       | 01727      | '' اپنا کام خودا ہے ہاتھ سے کرنے کے عادی تھے''۔<br>مخد وم الملنۃ علامہ سیدسیلمان ندوی رحمہ اللّٰد | (r1)    |
| rma        | 22.        | کرو ہو تعات۔<br>کے دافعات۔                                                                        | (11)    |
| rrq        |            | ''تمام تصوف کا حاصل خود کومٹا دینا ہے''۔                                                          |         |
|            |            | '' بھائی! ہمارے طریق میں تواول وآ خرایۓ آپ                                                        |         |
| rr.        |            | کومٹادیناہے''۔                                                                                    |         |
|            | Ma         | حضرت سيدصاحب رحمه اللدكي علآمه بنوري رحمه الله                                                    |         |
| 171        |            | ہے عاجز اند درخواست ۔                                                                             |         |
|            |            | '' میں ان کی تواضع وسا دگی کود مکھے کرتومستر ہی ہو<br>''                                          |         |
| 771        |            | اکیا''۔                                                                                           |         |
| ·44        |            | درخواست نفیحت _<br>نارین فرد ک                                                                    |         |
| -12-1      |            | خلافت <i>سے سرفر</i> ازی۔<br>مدح وذم ایک ۔                                                        |         |
| roa.       |            | مدن ودم بیت -<br>''اب تلافی ما فات میں مصروف ہول''۔                                               |         |

| صخيم        | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                       | برغار |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|-------|
|             | م ۲۲۱ه     | ينيخ الفقه والاوب حضرت مولا نامحمداعزاز            | (rr)  |
| 479         |            | ملی صاحب رحمہ اللّٰہ کے واقعات _                   |       |
| ٢٣٩         |            | بنداء بالسلام كرنے كااہتمام۔                       |       |
| 409         |            | 'میں امیر ہوں ،میرے حکم کی اطاعت ضروری ہے''۔       |       |
|             | 21720      | رئيس القلم حضرت مولا ناسيّد مناظراحسن              | (~~   |
| 10.         |            | گیلانی صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                   |       |
| 10.         |            | مولا نا گیلانی رحمه الله کی صاف دلی۔               |       |
| ta •        |            | غس پر قابو۔                                        |       |
| rai         |            | ارشد بنے ہے گریز ہے گ                              |       |
| rar         |            | مولا نا كااپناحال_                                 |       |
| rat         |            | یے کومٹانے کا جذبہ۔                                |       |
| rar         |            | باوقاراورساده زندگی <u>-</u>                       |       |
| ror         | Marie      | سادگی کاایک واقعہ۔                                 |       |
|             | 01122      | شنخ الاسلام حضرت مولا ناسيدحسين احديد ني رحمه الله | ( ٣ ٢ |
| ror         |            | کے واقعات۔                                         |       |
| rar         |            | مكارم اخلاق_                                       |       |
| raa         |            | درویشی اورولایت _                                  |       |
| Pay         |            | تواضع اورائكساري _                                 |       |
| <b>10</b> 2 |            | 'وہ بریلی سے رائے پورتک مجھے دباتے رہے''۔          |       |
| 102         |            | " حضرت! میں نے کیاغلطی کی ہے؟"۔                    | 1     |

| صفح أبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                        | څار         |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ran     |             | ''عهد کروکهآ کنده حسین احمه کاجوتانه اٹھاؤ گے!''۔   | CHARLE TO S |
| 109     |             | ''خداوندتغالیٰ کوکیا جواب دوں گا؟''۔                |             |
| 129     |             | ''آپاطمینان ہے اچھی طرح کھانا کھائے!''۔             |             |
| 14.     |             | ساری رات عبااوڑھ کرگذاردی۔                          |             |
| 44.     |             | مخدوم خو د خا دم بنا ہوا تھا۔                       |             |
| 777     |             | حدے زیادہ تو اضع اور خاکساری۔                       |             |
|         |             | اپنے سریر پانی کامٹکار کھ کراپے شنخ کے گھر پیجار ہے |             |
| 244     |             | _ 25                                                |             |
| 740     |             | سادگی و بے تکلفی ۔                                  |             |
| 240     |             | اخلاق حميده-                                        |             |
| 777     |             | مخلوق خدا کی خدمت۔                                  |             |
| 742     |             | ''مجھے ہے اتباع سنت کہاں ہوتا ہے؟''۔                |             |
| 247     | 40          | ''میرے مکتؤبات قابل مطالعہ کہاں ہیں؟''۔             |             |
| MYA     |             | د دمعلوم بین و ه کیون رو ئے ؟ ''۔                   |             |
|         |             | شيخ الاسلام «هنرت مدنى رحمه الله كاحضرت علامه       |             |
| MAYA    |             | بنوری رحمہ اللہ کے نام ایک مکتوب۔                   |             |
|         |             | ''اپنی تعریف کی بات سنتا ہوں تو مجھے بخت رنج ہوتا   |             |
| 12.     |             | -"~                                                 |             |
| 14.     |             | دوستوں ہے ہے تکلفی اور تو اضع وانکساری۔             |             |
| 121     |             | امتباز يبندنه فرمانا _                              |             |

| صفحانيم | تارقُ وفات | آ ئېنەمضامين                                     | خار |
|---------|------------|--------------------------------------------------|-----|
| 121     |            | مخملی قالین پر بیٹھنے ہے انکار۔                  |     |
| 121     |            | خود جا کریانی پلایا۔                             |     |
| 121     |            | - <u>=</u> = L                                   |     |
| 727     |            | دست مبارک سے نالی صاف کی ۔                       |     |
| 121     |            | شاگر د کی خدمت ۔                                 |     |
| 121     |            | مخد وم کیکن خادم ۔                               |     |
| 72 1    |            | ایک روپیه قبول فر مالیا به                       |     |
| 121     |            | تعویذ کے لئے خود درخواست۔                        |     |
| 121     |            | دیکھا گیا دسترخوان بچھار ہے ہیں۔                 |     |
| 121     |            | مزدور کے مکان پرتشریف لے گئے اورمعذرت کی۔        |     |
| 120     |            | " ہم تعمیل تکم کے لئے حاضر بیں "۔                |     |
| 120     | 4          | ''معان شيجيّے گا! ميں بالكل بھول گيا تھا''۔      |     |
| 120     | 414        | امتیازی برتاؤ سے انقباض۔                         |     |
| 124     |            | ایثار وانکسار _                                  |     |
| 144     |            | عوام کے کہتے ہیں؟۔                               |     |
| 144     |            | نمازی کے چیل سید ھے گئے۔                         |     |
| TZA     |            | مكتوبات شيخ الاسلام سے چندا قتباسات۔             |     |
|         |            | ''اصلاح نفس کا خیال ایک نفس پرور ہے؟ یا          |     |
| 121     | 1          | للعجب"! ـ                                        |     |
| 121     |            | " عمرسترے تجاوز کر گئی مگر توشئه آخرت کچھ بیں '۔ |     |

| صفحهم | تاريخ وفات | آئينه مضامين                                        | ر تار |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 129   |            | «نتوجه الى الله اوراصلاح نفس كى مجھكو فرصت كبال؟ "- |       |
| 129   |            | '' محرومیت نے دامن شدچھوڑا''۔                       |       |
|       |            | ا پی تعظیم بیندنہیں فر'' آپ کا مجھے سے بیعت کرنا    |       |
| 129   |            | سخت غلطی تقری '۔                                    |       |
| 17.   |            | '' جانشين شيخ الهند'' لكھنے پراظهار ناراضگی۔        |       |
|       |            | ''اگرآپ حضرات کا یہی معاملہ رہاتو بہت جلد مجھکو     |       |
| PAI   |            | ہندوستان جھوڑ ناپڑے گا''۔                           |       |
|       |            | '' نه میں محمودی ہوں ، نه رشیدی ، نه قائمی ہوں ، نه |       |
| MI    |            | الدادئ'_                                            |       |
| 71.7  |            | '' ماد جانه کلمات لکھنے ہے اجتناب سیجئے!''۔         |       |
| 71.7  |            | " آپ جھوٹی مدح سرائی جھوڑ دیں!"۔                    |       |
|       | ۵۱۳۸۰      | مخدوم الملتة حضرت مفتى محمدحسن صاحب                 | (ra)  |
| MT    | 474        | امرتسری رحمہ اللہ کے واقعات۔                        |       |
|       |            | تواضع ہے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے          |       |
| MAT   |            | ملفوظات _                                           |       |
| MA    |            | واقعات                                              |       |
| Ma    |            | ''میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال''۔                   |       |
|       |            | ''آپ حضرات ہے تعلق میری اپنی نجات کا ذریعیہ         |       |
| 110   |            | - "6=                                               |       |
|       |            | ''میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بیں الیکن لوگوں کوشبہ ہو     |       |

| مؤنبر | تاری و فات | آئنینه مضامین                                      | لمبرشار |
|-------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| 143   |            | گیا ہے کہ میں دیندار ہول''۔                        |         |
|       |            | "توبداتوبدا آپ نے بھی آخرت کے لئے کس               |         |
| 144   |            | نا كارة مخض كا قرب تلاش كيا''۔                     |         |
| MAY   |            | حضرت مفتی صاحب رحمه اللّه کی کمال تواضع به         |         |
| MAZ   |            | لا ہور کے ' جامعہ اشر فیہ ' میں درس قرآن ۔         |         |
|       |            | "بینا! مجھےمعاف کردو،میری خدمت کی دجہے             |         |
| MAA   |            | تههیں ہے آ رام ہونا پڑا''۔                         |         |
|       |            | حضرت مفتى صاحب رحمه التداور حضرت لاجوري            |         |
| 119   |            | رحمداللد کی ایک یاد گارملا قات۔                    |         |
|       |            | حضرت مفتى صاحب رحمه القداور حضرت لا جورى           |         |
| 119   |            | رحمداللد کی ایک یاد گارملا قات۔                    |         |
| 191   | -5         | ''میرااک کھیل خلقت نے بنایا''۔                     |         |
|       | My         | ''اگرمیری تعریف میں ہے تو سنانے کی قطعا اجازت      |         |
| 797   |            | مبين'۔                                             |         |
| 797   |            | ''اس مجلس میں سب سے زیادہ حقیر میں ہول''۔          |         |
| 797   |            | ''میں کیا ہوں جومیرے ملفوظات لکھتے ہو؟ مت لکھو!''۔ |         |
|       |            | '' حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کواس طرح           |         |
|       |            | چھپایا ہے جیسے مرغی اپنے چوز وں کواپنے پروں میں    |         |
| rar   |            | اے لیتی ہے''۔<br>ا                                 |         |
|       |            | "بيتوآپ كااحسان ہے كه آپكے ذريعه بم كلامي كى       |         |

| صغينبر      | تاریخوفات | آ ئىنەمضامين                                                                       | نمبرثار |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 490         |           | سعادت نصیب ہوجاتی ہے''۔<br>در کی رہ کی رہد جتمہد میں تکان                          |         |
| 190         |           | '' بھائی معاف کر دینا! میں نے تمہیں بہت تکلیف<br>دی ہے''۔                          |         |
| 190         |           | ''میری کیابساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نیچا<br>دعویٰ کرسکوں؟''۔               |         |
| 797         |           | حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی شان تواضع                                              |         |
| r92         |           | سجان الله! خلوت کی بھی تعلیم فر مائی اور تکبر سے بیخے<br>کی بھی تذبیر سکھلا دی۔    |         |
| <b>19</b> 1 |           | ''جب سقاوہ میں ہی کچھ نہ ہوتو بدنے میں<br>کیا آ وے گا؟''۔                          |         |
| <b>19</b> 1 | ماتكما    | ''میں تمہیں دانٹ کر بچھایا بہت''۔<br>شیخ النفسیر حضرت مولا نااحمہ علی لا ہوری رحمہ | (٣4)    |
| <b>199</b>  | -45       | اللہ کے واقعات۔<br>اللہ کے واقعات۔                                                 | (1)     |
| 799         |           | عسراورسادگی۔                                                                       |         |
| p           |           | حدورجه تواضع انكساري _                                                             |         |
| p           |           | کمال سادگی -                                                                       | - 13    |
| ۲۰۱         |           | ایک اشیشین پہلے از کر پیدل جلسه گاہ پہنچے۔                                         |         |
|             |           |                                                                                    |         |
|             |           |                                                                                    |         |

| صفحتبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                   | نمبرشار |
|--------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| 1-1    |             | ا کابرے عقیدت۔مشایخ کا دب۔                     |         |
| 1-1    |             | اكرام قطب عالم حضرت شاه عبدالقا دررا ئيوريَّ   |         |
| p. p.  |             | شيخ الاسلام مولا ناحسن احمد مدني " سے عقیدت _  |         |
| p++    |             | نشست گاه کا بھی اگرام۔                         |         |
|        |             | حضرت مدنى رحمهاللدكي خدمت ميس بميشه دوزانو     |         |
| 4.4    |             | بيضني كاابهتمام ب                              |         |
| 4.4    |             | تواضع وانكساري_                                |         |
| p-0    |             | درس تو حید کی وجہ س حجھوٹوں کا اگرام تعظیم۔    |         |
| F+4    |             | ا کرام مولا نا خبر محمد جالندهری رحمه الله ـ   |         |
| r.2    |             | رواداری اوراحتر ام مسلک کا عجیب منظر۔          |         |
| r.2    |             | طلبه كاسامان اٹھا كرمىجدىيجانا ـ               |         |
| r.     |             | انسانی ہمدردی۔                                 |         |
| M.V    | 47          | تقار ریمیں کو سنے والے ہے بغل گیر ہو گئے۔      |         |
| r.9    |             | اصاغرنوازی کی عجیب مثال ۔                      |         |
|        | المتالص     | عارف باالله حضرت مولا ناحما دالله باليجوى      | ( 12)   |
| 110    |             | رحمہاللہ کے واقعات۔                            |         |
|        |             | " میں اس گدھے کا بیو قیوف ما لک نہیں ہوں کہ آپ |         |
| 11     |             | کی تعریف ہے میرانفس بھول جائے''۔               |         |
|        |             | ''میرےاعمال تواہیے ہیں کہ زمین بھٹ جاتی اور    |         |
| 11     |             | مجھے دھنسادیا جاتا''۔                          |         |

| سنح   | تاريخ وفات | آ نمیدمضامین                                                            | فمبرخار |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| rir   |            | '' میں کون اور میری رائے گیا؟ جوعلا ،حضرات فیصلہ                        |         |
|       |            | فرما نمیں میں ان کامتیع ہوں''<br>سے                                     |         |
| *1*   |            | ' بہتھی لوگ اللہ کے خاص بند ہے ہیں ،صرف میں<br>اس میں مشخذ              |         |
|       |            | الیک گنبرگار شخص جوال''۔                                                |         |
| 110   |            | حضرت اقدی رحمه الله کی بوری زندگی تواضع<br>در به سرعمها در سخه          |         |
|       |            | وفنائیت کامملی نموزیتمی ۔<br>ارام املہ و حرض یہ میرین داعی راشک         |         |
| 6 i A | الماارد    | امام ابلسنت حضرت مولا ناعبدالشکور<br>صاحب لکھنوی رحمہ اللہ کی فنائنیت ۔ | (M)     |
| 10    |            | امیرشر بعت حضرت سیدعطا الله شاه بخاری                                   |         |
| FIT   |            | رحمہ اللہ کے واقعات ہے                                                  |         |
| MIA   |            | نے فیسی و بلند ہمتی ۔                                                   |         |
|       | oltal      | اینے سرمبارک گارو مال اتار کر حضرت لا ہورگ رحمہ                         | (٣٩)    |
| FIA   | 100        | الله کے قدموں میں جیادیا۔                                               |         |
|       |            | ''میرے گنا دول پرمیرے مالک نے پر دوؤال دیا                              |         |
| MIA   |            | -"-                                                                     |         |
|       | المااه     | مولا ناسيد حسن صاحب رحمه الله كي عاجزي                                  | (100)   |
| 19    |            | وانکساری۔                                                               |         |
|       | عالمان     | حضرت اقدس مولا ناشاه عبدالقادررائيوري                                   | (M)     |
| ***   |            | رحمہاللّٰد کے واقعات۔<br>دیں میں برین نیاب انہ میں برین کی              |         |
|       |            | ''ان کا درجہ بہت او نچاہے ،اللہ کے ایسے بندوں کو                        |         |

| 13.50 | تاريخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                           | JE y |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| r+    |            | بیت کرنے ہے شرم آتی ہے''۔                                                              |      |
| ***   |            | نے نفسی وفنائیت کے عجیب واقعات۔                                                        |      |
| r+_   |            | مزيد چندسبق آموز واقعات _                                                              |      |
|       |            | '' چھپر کامکان ہوتا تو اور بھی جی خوش ہوتا''۔                                          |      |
| rr.   |            | '' پیخص ہرآ ن اپنی فی میں مشغول ہے''۔                                                  |      |
|       |            | حضرت مولا نامحمه البياس صاحب رحمه الثداور حضرت                                         |      |
|       | عالمان     | رائپوری رحمہ اللہ کی خانقاہ تھانہ بھون میں حاضری۔<br>عارف باللہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب | (04) |
| rrr   | 2000       | عارت ہاں۔<br>پھولپوری رحمہ اللہ کے واقعات۔                                             | (11) |
| rrr   |            | حضرت والا کی سادگی ۔                                                                   |      |
| 444   |            | ہند واستاذ کی خدمت کاعجیب واقعہ۔                                                       |      |
|       | عالمان     | اميرالتبليغ حضرت مولا نامحمد يوسف صأحب                                                 |      |
| ~~~   | 42         | دہلوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                             |      |
|       |            | مولا نا ابوالحن ندوی رحمہ اللہ کے نام ایک خط۔                                          |      |
| 2     |            | کسی ہے استفادہ کرنے میں جھی حجاب نہیں ہوا۔                                             |      |
|       |            | ''منثی جی! ہمارے لئے اور ہمارے گھر والوں کے                                            |      |
| 277   |            | لئے دعا کرنا''۔                                                                        |      |
| 442   |            | " مجھے ابھی تک چھے نمبرنہیں آئے"۔                                                      |      |
| ٣٣٨   |            | اس بالٹی کے اٹھانے کالطف ومز داب تک پار ہاہوں''۔                                       |      |
|       |            | کٹی دنوں تک مہمانوں اور گھر والوں کی نتجاست اٹھا                                       |      |

| صنحتم  | تاريخُ و فات | آ ئىنەمضامىن                               | فمبرثار |
|--------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| rra    |              | کر جنگل میں پھینکتے رہے۔                   |         |
|        | ۵۱۳۸۵        | عارف بالتدحضرت مولا ناعبدالرحمن            | ( ~~)   |
| TTA    |              | صاحب گاملیوری رحمداللّٰد کے واقعات۔        |         |
| rrq    |              | ا کوڑ ہ خٹک میں تشریف آ وری۔               |         |
| 474    |              | طلب پرشفقت _                               |         |
| الماسم |              | شانِ تواضع _                               |         |
|        |              | نے نسی وفنائیت ۔<br>بے نسی وفنائیت ۔       |         |
| ٢٣٦    |              | اصلاح میں کسنشی۔                           |         |
|        |              | حضرت مفتى سعيداحمرصاحب كى تواضع و          | (m)     |
| mp'9   |              | فنائنيت _                                  |         |
|        |              | حضرت مولا نافخر الدين شاه صاحب رحمه        | (ry)    |
| 201    |              | الله کی تواضع وفنائیت۔                     |         |
|        | DIFAT        | حضرت مولانا شيرمحد مهها جرمدني رحمه اللدكي | (MZ)    |
| rar    |              | تواضع وسادگی۔                              |         |
|        | 21114        | مصلح الامت حضرت مولا ناشاه وصى الله        | (M)     |
| rar    |              | صاحب رحمه الله کی فنائیت ۔                 |         |
|        | DIFAL        | جامع المنقول والمعقول علامهمولا نامحمر     | (69)    |
| rar    |              | إبراہیم صاحب رحمہ اللہ کی فنائیت۔          |         |
|        | 2017A9       | شخ المشأبخ حضرت مولا ناعبدالغفور مدني      | (0.)    |
| raa    |              | رحمه التدك واقعات                          |         |

| صفحانم      | تاريخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                     | أبرنار |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|--------|
|             |            | " حضرت! بيلوگ مجھے بيجانتے ہيں اس لئے گدھا       |        |
| raa         |            | کہتے ہیں'۔                                       |        |
|             |            | ''اگران حضرات کی تراب تعلین ہوجاؤں تو میرے       |        |
| 234         |            | لئے یہی فخر ہے'۔                                 |        |
| raz         |            | ہاتھ چو منے والول کو تنبیہ۔                      |        |
| <b>F</b> 02 |            | '' مجھےاس بیان ہے تخت تکلیف بینجی ہے'۔           |        |
|             | ۵۱۲۹۰      | خيرالعلماء حضرت مولانا خيرمحد جالندهري           | (01)   |
| 207         |            | رحمہاللہ کے واقعات _                             |        |
| 202         |            | کمال تواضع <sub>-</sub>                          |        |
| ran         |            | ادب ووتو اضع په                                  |        |
| ran         |            | رب دروس<br>ایک سبق آ موز واقعه به                |        |
| 209         | 474        | اتباع شریعت وسنت ۔<br>اتباع شریعت وسنت ۔         |        |
|             | ه۱۳۹۰      | حضرت جاجيء عبدالغفورصاحب جودهيوري                | (or)   |
| r4.         |            | رحمہاللّٰہ کے واقعات۔                            |        |
| ry.         |            | رنفي                                             |        |
| 747         |            | ے جاتے۔<br>حضرت تھیم الامت رحمہ اللّٰہ کی طرف ہے |        |
|             |            | اجاز ت_                                          |        |
|             | الماص      | مجابدملت حضرت مولا نامحمعلى جالندهري             | (ar)   |
| -4-         |            | رحمہ اللہ کے واقعات _                            |        |

| بعرثار | آ نمینه مضامین                                     | تارخ وفات | صفحتم |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| (ar)   | شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمدادریس                   | موساھ     |       |
|        | صاحب کا ندهلوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                |           | FY3   |
|        | تواضع اورفنائيت كےحسين پيكر۔                       |           | 240   |
|        | " تخت والول ہے بھی او نچے ہیں ترے خاک نشین '۔      |           | 244   |
|        | '' يد بيضالئے بيٹھے بيں اپنی آستينوں ميں''۔        |           | 741   |
| (00)   | لينخ الاسلام حضرت مولا ناظفراحمه عثاني رحمه        | مهماه     |       |
|        | الله کے واقعات۔                                    |           | 249   |
|        | ''ابالیے متواضع اور منکسرالمز اج بزرگ کہاں         |           |       |
|        | پیدا ہوں گے''؟                                     |           | r2.   |
| _      | ، 'ان شاءالله ان حضرات کی علمی و دینی خد مات       |           |       |
|        | میری مغفرت کاذ ربعه بنیں گی''۔                     |           | r21   |
|        | مفتى اعظم پاکستان حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رخه 🔊   |           |       |
|        | الله کے واقعات۔                                    | May       | 727   |
|        | تواضع اورسادگی کے پیکیر۔                           |           | 727   |
|        | " مجھان کی ای قواضع پر بے حدشر مندگی محسوں ہوئی''۔ |           | 727   |
|        | ہے تکلف اور سادہ زندگی۔                            |           | 727   |
|        | "میرے پاس کوئی سرمایی آخرت نہیں ہے، میں نے         |           |       |
|        | عمر بھر کیجھ بیس کیا''۔                            |           | 720   |
|        | حضرت مفتی صاحب رحمه الله کاامتیازی وصف۔            |           | 720   |
| 'n     | ''ان کے اس روبیہ ہے میں ہمیشہ شرمسارر ہتا''۔       |           | FZY   |

| مؤثبر       | تارخُوفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نبرغار |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|
| TLL         |           | خدمت خلق اور بے نسسی کا ایک سبق آ موز واقعہ۔        |        |
| TZA         |           | اییابی ایک اور واقعه۔                               |        |
| 129         |           | اجازت بیعت اورخلافت ہے سرفرازی۔                     |        |
| MAT         |           | استعفاء کی خواہش اورخشیت وتواضع به                  |        |
| ۲۸۴         |           | حقیقت علم ب                                         |        |
| <b>T</b> 14 |           | تو اضع وفنائنیت ۔                                   |        |
| F19         |           | '' پیخودمسافر بین ان کوزحت دینامناسب نہیں''۔        |        |
|             |           | حضرت مفتى صاحب رحمه الله كااپ بعض جم                |        |
| rq.         |           | عصروں کے ساتھ معاملہ۔                               |        |
|             |           | '' مفت میں کچھ کا غذ کا لے کر لیتا ہوں اور کیا کا م |        |
| 491         |           | ے؟''د                                               |        |
| m91         |           | حضرت رحمه الله کی شان تو اضع ۔                      |        |
| 794         | 410       | '' پیمیری حقیقت ہے''۔                               |        |
|             |           | " ہمیں خدا کے گھر کے قرب و پڑوں میں جوراحت          |        |
| 4           |           | نصیب ہوتی ہوہ سرکاری عمارات میں نہیں ہوتی ''۔       |        |
|             |           | ''اصول فقہ پرتمہارے دروس میں میں بھی شریک           |        |
| m92         |           | ہوا کروں گا''۔                                      |        |
| <b>19</b> 1 |           | فروتنی است دلیل رسید گانِ خدا۔                      |        |
|             |           | حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی سب سے ممتاز اور         |        |
| 49          |           | نمایاں خصوصیت ۔                                     |        |

| للدخودا پنی نظر میں۔<br>لل میں ٹاٹ کا پیوندلگوا نا<br>وکہ میہ پاکستان''مفتی اعظم'' | ع ج ين؟''۔                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ل میں ٹاٹ کا پیوندلگوا نا<br>۱۰۰۹<br>وکہ مید پاکستان''مفتی اعظم''                  | ''آپ حضرات کیوں مخم<br>چاہتے ہیں؟''۔<br>''کیاتم میہ باور کر سکتے ہم<br>ہے؟''۔ |      |
| وكديد پاكستان''مفتى اعظم''                                                         | جا ہے ہیں؟''۔<br>''کیاتم ہیہ باور کر سکتے ہم<br>ہے؟''۔                        |      |
| وكه بيه پاكستان 'مفتی اعظم' '                                                      | ''کیاتم ہیہ باور کر سکتے ہ<br>ہے؟''۔                                          |      |
| r+r                                                                                | ے''' <u>?</u> ج                                                               |      |
| 1273                                                                               | -": ¿-                                                                        |      |
| غرب                                                                                | 16 1 GK7 bri                                                                  |      |
|                                                                                    | ال سرل ۱۵ میک اورواه                                                          |      |
| بال تقريد دي                                                                       | "مير ساليے نفيب که                                                            |      |
| غا، بيان نبيس ہوسكتا''۔                                                            | '' پیه منظر کیساروح پرورهٔ                                                    |      |
| الهي ڪرزتے اور کا نيخ                                                              | ''میں نے انہیں خشیت                                                           |      |
| r.o                                                                                | و يکھا''۔                                                                     |      |
| ہے بڑھے ہوئے ہیں''۔                                                                | ''پیمولوی عبدالکیم مجھ                                                        |      |
| ولا نااطهر على صاحب الموساھ                                                        |                                                                               | (۵८) |
| واقعات_ المحم                                                                      | سلهثی رحمداللہ کے                                                             |      |
| ہونے کے حضرت بنوری                                                                 | باوجودخدام کےموجود                                                            |      |
|                                                                                    | دحمدالله                                                                      |      |
| r*Z                                                                                | الله کے پاؤل دیائے۔                                                           |      |
| r Z                                                                                | أيك عبرت آموز واقعه                                                           |      |
| ،صاف کیے۔                                                                          | اپنے ہاتھوں سے نالے                                                           |      |
| ب واقعات _                                                                         | تواضع وفنائیت کے عجیہ                                                         |      |

| パウィ  | آ ئىنەمضامىن                                          | تاريخ وفات | صغيتم    |
|------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| (01) | محدث العصر حضرت مولا نامحمد يوسف بنوري                | 01192      |          |
|      | رحمہ اللہ کے واقعات ۔                                 |            | MI       |
|      | صغائر نوازی کی عجیب مثالیں ۔                          |            | <b>M</b> |
|      | عالی ظرفی ، بنفسی اورایثارواخفاء کے بےنظیرواقعات۔     |            | rir      |
|      | حقیقی عظمت _                                          |            | MD       |
|      | "جو کھی کرواللہ کے لئے کروشہرت کے لئے نہ کرو!"۔       |            | MZ       |
|      | " اولنک آبائي فجنني بمثلهم".                          |            | MZ       |
| (09) | قطب الاارشادحضرت مولا نامحمه عبدالله                  | DIMAN      |          |
|      | صاحب بہلوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                       |            | 719      |
|      | تواضع وعبديت ہے متعلق حضرت کے ملفوظات                 |            |          |
|      | طیبات۔                                                |            | ~19      |
|      | ''جہاں'' میں''ہوو ہاں اللہ تعالیٰ کیسے؟''۔ 🚽 🔝        |            | rrr      |
|      | کمال انگساری۔                                         | A.         | 222      |
|      | "میں تو بہت گنهگار ہوں کسی ہے میری غلط تعریف          |            |          |
|      | س کر بھول رہے ہو''۔                                   |            | 222      |
|      | ''جہاں گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے''۔            |            | ۲۲۲      |
|      | '' بھائی! مجھ میں کوئی ایسانقص ہوگا دعا کرو پہلے میری |            |          |
|      | اصلاح تو ہوجائے''۔                                    |            | 444      |
|      | این تعریف اورکسی کی تنقیص من کررفت طاری ہوجانا۔       |            | ~~~      |
|      | " میں تو کا ناہوں مگر حضرت تھا نوی قدس سرہ کی         |            |          |

| صفحانبر | تاريخُ وفات | آ ئىنەمضامىن                                        | بسرشار |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| ۲۲۲     |             | تو ہین نا قابل برداشت ہے'۔                          |        |
| 444     |             | دوره تفسير كاختتام پرطلبه ہے معافی مائلنے كااہتمام۔ |        |
| 777     |             | بِنْفُسی وفنائیت کے عجیب واقعات ۔                   |        |
| 417     |             | علماء كاحترام-                                      |        |
|         | 1199        | حضرت اقدس مولا ناشاه محمد اسعدالله                  | (4.)   |
| 4       |             | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                           |        |
| 41      |             | بھنگی ہے معافی ما نگنے کا واقعہ۔                    |        |
| 217     |             | ''ارے بھائی!تم غلط جگہ آ گئے ہو''۔۔۔۔۔۔             |        |
|         |             | اپنے شاگر داور مرید کے بارے میں فرمانا کہ''         |        |
| 771     |             | میرےاوپر حق ہے کہ میں ان کے پاؤں دباؤں'۔            |        |
|         | 21000       | قائدملت اسلاميه حضرت مولا نامفتي محمود              | (11)   |
| ٢٢٨     | 4           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                           |        |
|         | Mar         | ''لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور کاموں سے             |        |
| ۳۲۸     |             | کوسوں دور چلے گئے ہیں''۔                            |        |
| 74.     |             | افسرشاہی کا خاتمہ۔                                  |        |
| 4       |             | وزارت علیا کی سادگی۔                                |        |
| 777     |             | '' أن كى سادگى كے سامنے بوليس والاتماشا بنار ہا''۔  |        |
| 444     |             | ''انہوں نے اپنے آپ کوبھی بڑانہ سمجھا''۔             |        |
| 777     |             | دوروزارت میں گھر میں چینی ختم ہوگئی۔                |        |
| rro     |             | '' تکلف ہے بری ہے حسنِ ذاتی''۔                      |        |

| صغرنم  | تاريخ وفات | آ ئىنەمضايىن                                                      | نمبر ثار |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| rry    |            | '' کیا میں اپنااخلاق اورشرافت حچوڑ دوں؟''۔                        |          |
|        |            | '' وہ اسلام آباد جارہے تھے اور ان کا جوتا ٹوٹا                    |          |
| 4      |            | ہوا تھا''۔                                                        |          |
|        |            | خواب بیان کرنے سے منع کیا کہ خودستائی کا پہلونکاتا                |          |
| 42     |            |                                                                   |          |
| 227    |            | حکومت سعود پیر کے مہمان۔<br>من بات حدد میں دون دغر میں بر         |          |
| W 6    | 2016.01    | مجامدملت حضرت مولا ناغلام عوث ہزاروی<br>رحمہاللہ کی تواضع وسادگی۔ |          |
| ٩٣٩    | ا•۱۱م      | ر ممانکدی و ۱ صوص دی -<br>حضرت مولا نامحمد شریف جالندهری رحمه     | (44)     |
| May    | 21111      | الله کی عاجزی وانکساری۔<br>الله کی عاجزی وانکساری۔                | 2        |
|        | ا•۱۹ه      | حضِرت مولا نامفتی محی الدین صاحب رحمه                             |          |
| ויקיאן |            | اللَّه كَى فنائيت _                                               |          |
|        | 015.4      | شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكرياصاحب                             |          |
| 22     |            | رحمہ اللہ کے واقعات۔                                              |          |
|        |            | حضرت شيخ الحديث رحمه الله اپنے ملفوظات                            |          |
| ساماما |            | ومكتوبات كة ئيندمين -                                             |          |
| 277    |            | مولا نا ابوالحسن علی ندویؒ کے نام دویا دگار مکتؤب۔                |          |
|        |            | افسوس! کہ کتے کی دم برس ملکی میں رکھنے کے بعد                     |          |
| ra.    |            | نکالی تو میزهمی بی نگلی'۔                                         | 1        |
|        |            | فلافت کی تشہیر کے خوف سے حضرت رائے بوری ا                         | ,        |

| صفحتم | تاریخ و فات | آ ئىنەمضاملىن                                    | نمبر شار |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| ra.   |             | کے پاؤل پکڑے۔                                    |          |
|       |             | حضرت شيخ الحديث رحمه الله اورمفتي محمر شفيع صاحب |          |
| rai   |             | رحمها لله کا با ہمی والہانة علق _                |          |
| ror   |             | '' مجھے تو خورتمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے''۔     |          |
| rar   |             | مدرسه کی بھی اینٹیں اورلکڑیاں اٹھانے کا اہتمام۔  |          |
| ror   |             | مردوں کوشسل دینے کا اہتمام۔                      |          |
| ror   |             | بیمَارخدام کی عیادت کامعمول_                     |          |
|       | 2180        | شيخ القرآ ءحضرت قارى دحيم بخش صاحب               | (rr)     |
| 200   |             | رحمہ اللہ کے واقعات _                            |          |
|       |             | ''لیکن آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ       |          |
| ror   |             | خدارااس حرکت ہے بازآ جاؤ''!۔                     | . 7      |
|       |             | بجھے غلطی ہوئی کہ آپ                             |          |
|       | 100         | لوگوں سے ناراض ہوگیا ،خدارا مجھےمعاف کر دینا     |          |
| raa   |             | _"!                                              |          |
| 207   |             | تواضع وتادُّ ب                                   |          |
|       | 2180        | شيخ الاسلام حضرت علامةمس الحق افغاني             | (44)     |
| raz   |             | رحمه اللّٰدے واقعات _                            |          |
| ra2   |             | فنا يفس _                                        |          |
|       |             | ''ایک کام جب خود کرسکتا ہوں تو آپ کو تکلیف       |          |
| 70Z   |             | کیوں دوں؟''۔                                     |          |

| صفحة نمبر | تارىخوفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار<br>مبرشار |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|
|           | 2184      | عكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمر طيب             | (NF)              |
| 202       |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ب                         |                   |
| raz       |           | '' بھائی!شہد کو بھی تو مکھیاں بناتی ہیں۔''         |                   |
| ran       |           | " تشریف آ وری محسوس نه هو کی'' ـ                   |                   |
| CON       |           | ''پيآپ کي محبت ہے''۔                               |                   |
|           | 01100     | ليتنخ الحديث حضرت مولا نامحمه عبدالله              | (97)              |
| 209       |           | رائپوری رحمہ اللہ کے واقعات ۔                      |                   |
|           |           | ''میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وارسمجھ کر |                   |
| 109       |           | مهتم صاحب سے معذرت کرلوں؟''۔                       |                   |
| 127       |           | کمال در بے کمالی۔                                  |                   |
|           | @18.0     | مفتى محمد عبدالله صاحب ملتاني رحمه الله كي         | (4.)              |
| 444       |           | تواضع وفنائيت _                                    |                   |
|           | 44        | حضرت حاجی محمد شریف صاحب ہوشیار                    |                   |
| 44        |           | یوری رحمہ اللہ کے واقعات ب                         |                   |
|           |           | خدا کی قتم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں    |                   |
| 44        |           | پچينک ديا جاؤل ''                                  |                   |
|           |           | 'اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھےاس کی اطلاع      |                   |
| 444       |           | فنروركرو!"_                                        |                   |
|           |           | ' میں کیساخوش قسمت ہوں کہا یک طالب علم<br>''       |                   |
| 444       |           | ير _ ياس آيا ہے'۔                                  |                   |
|           |           | ,                                                  |                   |

| صفح  | تاریخ و فات | ٱ نمینه مضامین                                | فمبر ثار |
|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|
|      |             | س فنائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب    |          |
| MYD  |             | للكه ناياب بين -                              |          |
| 440  |             | 'میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں''۔            |          |
|      |             | 'میں اپنے آپ کوسب میں ذلیل ترین دیکھتا        |          |
| 440  |             | بول'۔                                         |          |
|      |             | ' میں نالائق در باراشرف                       |          |
| 444  |             | بول''۔۔۔۔۔۔۔                                  |          |
|      |             | ' کاش!وہ لڑ کامیرےسامنے ہوتا تو میں اپنی بگڑی |          |
| 444  |             | س کے پاؤں پرر کھویتا''۔                       |          |
| 747  | 0100        | حضرت کے تح رفر مودہ دوخط۔                     | (41)     |
| 449  |             | حضرت حاجی صاحب رحمه اللّٰد کی شان عبدیت به    |          |
|      | @18.0       | حضرت مولا ناعبدالعزيز صاحب رائپوري            |          |
| 725  | 44          | رحمهالله کی تواضع وفنائیت _                   |          |
|      |             | 'حضرات! مجھے تقریر کرنے کا تقاضا کیا گیا      |          |
| 121  |             | ہے، لیکن مجھے تقر ریر نی نہیں آتی''۔          |          |
|      | p18.4       | عارف بالله حضرت ڈ اکٹر عبدالحی عار فی         | (Zr)     |
| 72 = |             | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ۔                    |          |
| 724  |             | ''کیوں جھوٹ بو لتے ہو،شرم نہیں آتی ؟''۔       |          |
| 227  |             | ''نو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے'۔       |          |
| 720  |             | نشت کے انداز میں بھی سادگی۔                   |          |

| ئىرىن<br>ئىرىنى | آ نمینه مضامین                               | تاريخ وفات | صفحة |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|------|
|                 | حچھوٹوں کے اساتھ شفقت ومحبت اور آپ کی تو اضع |            |      |
|                 | وانکساری۔                                    |            | 723  |
|                 | تواضع وشفقت _                                |            | M24  |
|                 | خادم كامنصب _                                |            | MZ4  |
|                 | آ ندهیاں اور خاکساری۔                        |            | 722  |
| (20)            | عارف بالله حضرت قارى فنتح محمه صاحب          | D18.6      |      |
|                 | پانی بتی رحمہ اللہ کے واقعات۔                |            | 729  |
|                 | واقعه(۱)                                     |            | 729  |
|                 | واقعه(٢)                                     |            | M.   |
|                 | واقعه(۳)                                     |            | M.   |
|                 | واقعه (۴)                                    |            | MAI  |
|                 | واقعه (۵)                                    | -5         | M    |
|                 | واقعه (۲)                                    | My         | MAT  |
| (20)            | مجامد ملت حضرت مولانا نوراحمه صاحب           | 218.6      |      |
|                 | رحمهالله کی تواضع وفنائیت _                  |            | 640  |
| (24)            | حافظ جي حضورمولا نامحمرالله صاحب رحمه الله   | 014.7      |      |
|                 | کی تواضع وفنائئیت۔                           |            | M14  |
|                 | ہرنماز باجماعت کے بعدا پے لئے مرضِ کبر کے    |            |      |
|                 | ازاله کی دعا کی درخواست کرنا ۔               |            | MAY  |

| صغحابم | تاريخ وفات | آ ئىينەمضامين                                    | نبيرشار |
|--------|------------|--------------------------------------------------|---------|
|        |            | حضرت خواجه عبدالما لك صديقي رحمه التدكي          | (22)    |
| PA7    |            | عاجزی وانکساری۔                                  |         |
|        | 218.9      | شيخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب              | (ZA)    |
| MAA    |            | رحمه اللدكے واقعات _                             |         |
| MAA    |            | مدارس کی تاریخ کاواحدواقعہ۔                      |         |
| PA9    |            | ایک اور عجیب واقعہ۔                              |         |
| 19.    |            | سرا پا انکسار۔                                   |         |
| 190    |            | نفسی اورعلم پروری کا ایک حیرت انگیز واقعه۔       |         |
|        |            | یا وجودرفعت و بلندی کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال |         |
| rgr    |            | 1000 - EZJ                                       |         |
| 292    |            | '' حصرت! آپ نے بڑی شفقت فرمائی''۔                |         |
|        | ۰۱۹۱۵      | مرشد عالم مولا ناحضرت غلام حبيب                  | (49)    |
| 697    | 11/4       | صاحب نقشبندی رحمه الله کے واقعات۔                |         |
| 690    |            | احتر ام سادات ۔                                  |         |
| m90    |            | «مفتی صاحب!اب آپ لیٺ جا کمیں''۔                  |         |
| 790    |            | "جوابل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں"۔      |         |
|        |            | '' برزوں کی بات کونتل کرنے کے لئے بھی ادب        |         |
| 4      |            | يا ہے''۔                                         | - 1     |
|        |            | ''میں زمینداروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریبوں     |         |
| 44     |            | کے گھر بھی چل سکتا ہوں'۔                         |         |

| من في المراجع | تاریخ و فات | آ نگینه مضامین                                                                            | نمبرثار |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 794           |             | ''میں کوئی حجرا سود ہوں جسے بوسہ دیتے ہو؟''۔                                              |         |
|               | 21710       | حضرت مولا ناسيد محمد عبداللدشاه بونيري رحمه                                               | (A.)    |
| 194           |             | الله کی تواضع وسا د کی ۔                                                                  |         |
|               | 21710       | استاذ العلماءحضرت مولا نامحمد شريف                                                        | (N)     |
|               |             | مشميري صاحب رحمه الله کی تو اضع و                                                         |         |
| 794           |             | انگساری۔                                                                                  |         |
|               | عام اص      | حضرت مولا نافقير محمرصا حب رحمه الله کی                                                   | (11)    |
| 1.6.4         |             | فائيت على                                                                                 |         |
|               |             | ''سب سے زیادہ اُفرے کی چیز میرے ذہن میں تکبر<br>''                                        |         |
| 791           |             |                                                                                           |         |
| ~^^           |             | '' خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کر واور<br>ان کے وضو کے لئے لوٹے مجرا کرو!''۔ |         |
| r99           | N.          | ان سے وصوبے سے تو سے ہرا سروہ<br>''اپنی چیز کوتبر کا دینا تکبر ہے''۔                      |         |
| 1 11          | mirit       | نخر اہلسنت حضرت مولا نا قاری عبدالرشید<br>نخر اہلسنت حضرت مولا نا قاری عبدالرشید          | (AF)    |
| ۵۰۰           |             | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                                 |         |
| ۵.۰           |             | ،<br>نام ونمود سے نفرت ب                                                                  |         |
|               |             | سادگی اور تواضع کے چند دلچیپ اور سبق آ موز                                                |         |
| ۵٠١           |             | اقعات                                                                                     |         |
|               | ۳۱۲۱۵       | مسيح الامت حضرت مولا نامسيح الله خان                                                      | (Ar)    |
| 0.0           |             | رحمه الله کے واقعات ب                                                                     |         |

| 1.3 | تاریخوفات | آ ئىندەضامىن                                            | نمبرشار          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|
|     |           | " کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتا          |                  |
| ۵۰۵ |           | رہوں اور میری اصلاح ہوتی رہے''۔                         |                  |
|     |           | ''لکین اس وقت کوئی نہیں ہے،اب د بوالیجئے ،آپ            |                  |
| D.4 |           | كوآرام آجائے گا''۔                                      |                  |
|     |           | حضرت کی ایک اہم ہدایت''محبت غلونہیں ہونا                |                  |
| 2.4 |           |                                                         |                  |
| ۵٠۷ |           | ایک دیباتی قالین پرآ کربینه گیا۔                        |                  |
| ۵۰۸ |           | دوران مجلس بھنگی ہے بات کرنے کاواقعہ۔                   |                  |
| 0.9 |           | ''میں تم سے معافی ما نگنے آیا ہوں''۔                    |                  |
| 21. |           | سرا یا عجز وانکسار۔                                     |                  |
|     | مامام     | حضرت مولا نامحد بحي بهاولنگري رحمه الله کي              |                  |
| ۵11 |           | تواضع وانکساری۔                                         |                  |
|     | ۵۱۳۱۵     | فقيهالعصر حضرت مولا نامفتى جميل احمد                    | /                |
| عاد |           | تھانوی رحمہ اللہ کے واقعات ۔                            |                  |
|     |           | حضرت مفتى صاحب تواضع اورخو د دارى كانمونه               |                  |
| عاد |           | _25                                                     |                  |
| مات |           | نَوَىٰ مِيں حضرت مفتی محمد شفيع صاحب رحمه الله پراعتاد۔ |                  |
| ۱۱۵ |           | سکنت اور بیفسی -<br>منت عنا                             |                  |
|     | ۵۱۳۱۵     | مفتى أعظم حضرت مفتى ولى حسن صاحب                        | (14)             |
| ۵۱۵ |           | و تکی رحمه الله کی فنائیت _                             | , and the second |

| برغار | آ ئىنەمضامىن                                      | تاریخ وفات | 1.30 |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------|
| (11   | حافظ القرآن والحديث حضرت مولانا محمد              | ۵۱۳۱۵      |      |
|       | عبدالله درخواستی رحمه الله کے واقعات۔             |            | רום  |
|       | ''تم لوگ مجھے بدر جہا بہتر ہو، میں تو بدی کا پتلا |            |      |
|       | ہوں''۔                                            |            | ۲۱۵  |
|       | '' زندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے جوآپ ہمارے       |            |      |
|       | حالات لکھتے ہیں؟''۔                               |            | 012  |
|       | '' ذرا پی پر بہک جانا ہے کم ظرفوں کا شیوہ ہے''۔   |            | ۵۱۸  |
| (19)  | حضرت مولا نامحد رضا اجميري رحمه الله كي           | ۵۱۳۱۵      |      |
|       | للّهبيت وتواضع                                    |            | DIA  |
| (9.)  | حضرت مولا نامحمدانعام الحن كاندهلوى رخه           | piriy      |      |
|       | الله کے واقعات۔                                   |            | ar.  |
|       | فنائيت ريبني عجيب ارشاد-                          |            | ۵۲۰  |
|       | '' جمیں بولنا بھی نہیں آیا''۔                     | 4          | arı  |
|       | ''اپنے پاس کوئی پرنجی نہیں ہے۔''                  |            | ٥٢٢  |
|       | عجز وانکسار کے حسین پیکر۔                         |            | ort  |
|       | ''ارے بھائی! میں کیا جانوں؟''۔                    |            | ٥٢٣  |
|       | '' مج <u>ص</u> توبات کرنی نہیں آتی''۔             |            | ٥٢٢  |
|       | اعلان کی وجہ سے پیشان روک کر کھڑے رہے۔            |            | ۵۲۵  |
|       | اجی!میری کیابرکت ہے؟ پیکام مجھ پرموقوف نہیں ہے"۔  |            | ary  |
|       | كمال نفسي -                                       |            | OFT  |

| صخيتم | تارخُ وفات     | آ نینه مضامین                                | Nº M |
|-------|----------------|----------------------------------------------|------|
|       |                | ''شایدا نبی کے نیک گمان کی وجہ ہے اللہ ہماری |      |
| 212   |                | ىجىشش كردے ° ـ                               |      |
|       | 21714          | مفكراسلام حضرت مولا نامحد منظورنعماني        | (91) |
| 012   |                | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                    |      |
| arz   |                | ساسدگی اور بے تکاغی۔                         |      |
| 219   |                | ''خادم نه كه مخدوم''۔                        |      |
| 019   |                | شخ بے شخت ۔                                  |      |
| ۵۳۰   |                | زیادہ سے زیادہ 'مدخلاہ''۔                    |      |
| or.   |                | خودکو کمتر مجھنے کی طلب یہ                   |      |
| ما    |                | انكسار وتواضع به                             |      |
|       | 21712          | مولا نامحمة عمرصاحب يالن يوري رحمه الله كي   | (9r) |
| 322   |                | تواضع اورسادگی۔                              |      |
|       | عامار<br>عامار | فقيهالامت حضرت مولا نامفتي محمودحسن          | (9m) |
| arr   |                | گنگوہی رحمہ ہ اللہ کے واقعات ۔               |      |
| محم   |                | " پیرسب کچھ میری نحوست ہے ہور ہائے'۔         |      |
| محم   |                | اامتیاز پیندی۔                               |      |
| 254   |                | فقيركوا بني ركاني مين كھا ناكھلا نا۔         |      |
| ary   |                | کھانے کے موقع پر عادت مبارکہ۔                |      |
| ٥٣٧   |                | د' میں محروم جہاں تھاد ہیں رہا''۔            |      |
| عدد   |                | شعر کا عجیب مطلب۔                            |      |

| صنىنبر | تاریخ د فات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                               | نبرشار |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DEA    |             | 'صاحب نسبت بزرگ' ککھنے پر تنبید۔                                                                                           | ,      |
| ۵۲۸    |             | '' پیکمپینسیه کارلائق احتر امنہیں''۔                                                                                       | ,      |
| ۵۳۸    |             | ''عيوب پريرده ڈال رکھا ہے''۔                                                                                               |        |
|        |             | " حضرت شيخ الحديث رحمه الله كا قائم مقام" لكصفي                                                                            |        |
| 271    |             |                                                                                                                            |        |
|        |             | '' بینا کارہ جو تیاں سیدھی کرنے کے قابل بھی                                                                                |        |
| 259    |             | نہیں''۔                                                                                                                    |        |
| 259    |             | ''اتنی عمر ہو چکی حالات درست نہیں ہوئے''۔                                                                                  | 1      |
| ٥٣٩    |             | '' يبهال تو ميري شحوست جي'۔                                                                                                |        |
|        |             | " آ پ سے زیادہ امراض باطنہ وامراض ظاہرہ میں                                                                                |        |
| 000    |             | يەنا كارە مېتلا ئے'۔                                                                                                       |        |
|        | -59         | حضرت مولا ناحکیم محمداختر صاحب زیدمجدهم کا                                                                                 |        |
| 0r.    | 4-          | مکتوب اور حضرت والا کی طرف سے اس کا جواب۔<br>سے                                                                            |        |
| 201    |             | رجوع کرنے کی درخواست پر تنبیہ۔                                                                                             |        |
| ٥٢٢    |             | ناظم صاحب ہے اعتکاف کی اجازت۔<br>نقبہ                                                                                      |        |
| orr    |             | ''میری حالت انقص ہے''۔                                                                                                     |        |
| ٥٢٢    |             | مجلس شوریٰ کی رکنیت سے معذرت ۔                                                                                             |        |
|        |             | '' آپ سے ناراض ہوکرمور دِغضب بننے کی تاب                                                                                   |        |
| arr    |             | -'' <sup>°</sup> البال عنه المالية |        |
| 200    |             | ''شاید کسی کی خدمت کاموقع مل جائے''۔                                                                                       |        |

| صفحة | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                              | فبعرشار |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| عمر  |             | '' پینا کاروتو ہرطرف سے خالی ہے''۔                                        |         |
| ۵۳۵  |             | '' حافظة وميرا كمزور ہے''۔                                                |         |
| ara  |             | ر ذاکل وخرا فات ہے دل پُر ہے''۔                                           |         |
|      |             | ''عصرے مغرب تک ایک در بار میں مغرب سے                                     |         |
| rna  |             | عشاءتك أيك در بارمين' ـ                                                   |         |
| ary  |             | ''میں برکار ہول''۔                                                        |         |
| rna  |             | ''میرے لئے وفد کی ضرورت نہیں''۔                                           |         |
| OM   |             | '' قابل اشاعت نبیں بلکہ قابل اضاعت بیں''۔                                 |         |
| ۵۳۸  |             | فتاویٰ کی اشاعت کی ناپیندیدگی۔                                            |         |
| 2009 |             | انداز خطاب۔                                                               |         |
| ۵۳۹  |             | عہدہ قبول کرنے ہے احتراز۔                                                 |         |
| ۵۵۳  |             | , مجلس فقهی <sup>،</sup> کی رکنیت سے معذرت ب                              |         |
| ۵۵۴  | 44          | ہجرت نے فر مانے کی وجہ۔                                                   |         |
|      |             | ''میں حضرت مدنی قدس سرہ کی جوتی کی خاک کے                                 |         |
| ۵۵۴  |             | برابر بھی نہیں''۔                                                         |         |
| ۵۵۵  |             | فناءِ تام _                                                               |         |
| 227  |             | '' پیتہبیں ہماری بھی کوئی سفارش کرے گایانہیں؟''                           |         |
| ۲۵۵  |             | اپنے لئے کھڑا ہونے سے انقباض۔                                             |         |
| ۵۵۷  |             | " وانٹنے کے لئے میرانفس کج رفتار ہی بہت کافی ہے"۔                         |         |
|      |             | « بهم خاك نشينول كونه منديه بثها وُ'' ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |         |

| صفحاتم | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                                      | نمبر ثنار |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |             | ا پنی تعریف سے نفرت ۔                                                             |           |
| ۵۵۸    |             | ''وه نہیں آتے تو تو ہی چل مفتی!''۔                                                |           |
| ۵۵۸    |             | ''اس کا مجھے علم نہیں''۔                                                          |           |
|        |             | ''اب مجھے ہے اس طرح تہیں پڑھایا جاتا کیونکہ طلبہ                                  |           |
| ٥۵٩    |             | زیادہ فاصل ہونے لگئے'۔                                                            |           |
| ٩۵۵    |             | ''اس مٹی کے ڈھیر کواٹھا کر جہاں چاہےر کھدو''۔                                     |           |
| 04.    |             | ''میری بگواس کیا سناتے ہو؟''۔<br>''سری                                            |           |
| 04.    |             | ''مُتِ کومحبوب کی ہر چیزمحبوب ہوتی ہے''۔                                          |           |
| ۵4.    |             | '' دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوارد کیچک''۔                                            |           |
| DYI    |             | ''بوری د نیامیں خود سے نکمتا اور نا کارہ کسی کوئییں پایا''۔<br>است                |           |
|        | DIMIA       | عارف بالله حضرت مولانا قاری سید صدیق                                              |           |
| 275    | :44         | احمد باندوی رحمه الله کے واقعات۔                                                  |           |
| ۵۲۳    | - Ac-       | دروازے پر بیٹھ کر جائے پی۔<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •               |           |
|        |             | دینی مدارس وغیر ہ میں بیان سے ادب اور تواضع مانع<br>ترخی                          |           |
| 210    |             | ہوتی تھی۔                                                                         |           |
|        |             | ''وہ حضرات بڑے تھے، ہر کام میں بڑوں کی ریس<br>ک ذیب ''                            |           |
| ۵۲۵    |             | نه کرنی چاہئے''۔                                                                  |           |
| ۵۲۵    |             | '' ہم توادھر کے کتے ہیں سب وہیں سے ملا ہے''۔<br>''اگر مجری نہید کی ہے۔ گری مدین ک |           |
|        |             | ''لوگ مجھ کو پیتہ ہیں کیوں بزرگوں میں شار کرنے<br>لگری''                          |           |
| ۵۲۵    |             | - 12                                                                              |           |

| 770<br>270<br>270 |    | یا پنیٹو پی آپ لوگوں کے پیروں پررکھتا ہوں<br>سکا پی کوختم سیجئے!''۔<br>ویی سرسے اتار کرطالبعلم کے یاوُں پررکھدی۔ | ال                |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۵۲۵               |    | *                                                                                                                |                   |
| ۵۹۷               |    | ی ہے ہے اتار کرطالبعلم کے ماؤں پر رکھدی۔                                                                         | 5 4               |
|                   |    | ***                                                                                                              | ا یی تو           |
| 247               |    | ،اہل علم اور خدام دین کی خدمت۔                                                                                   | 1.61              |
| in 1/4            |    | لی خدمت کے عجیب واقعات ۔                                                                                         | طلبة              |
| PFG               |    | ید کسی آنیوالے کی دعا کام کرجائے''۔                                                                              | " <sup>'</sup> ثا |
| 249               |    | الخلاؤل كى صفائى _                                                                                               | بيت               |
|                   |    | مريف وتوصيف اورالقابات پراظبارنا                                                                                 | ا بني تع          |
| 041               |    | یدگی کے واقعات۔                                                                                                  | پند               |
| 021               |    | حيران کن واقعه به                                                                                                | ایک               |
|                   |    | نرت نے ایک ہی ملاقات میں مجھ کوا پٹاغلام بنا                                                                     | 2>''              |
| ۵۲۳               |    | cd -                                                                                                             | ا <b>ي</b> ا''.   |
| ۵۲۳               | 41 | ح کی انتہاء۔                                                                                                     | تواض              |
| 024               |    | ے دھونے میں طلب کی مدو۔                                                                                          | کیر               |
| 027               |    | ت کے پیچھے مشقت کی عجیب داستان۔                                                                                  | شجار.             |
|                   |    | مرت! الميت تونهيں مگرآپ كے فرمانے پرارادہ                                                                        | ۰٬۰               |
| ۵۷۷               |    | - ' U'' Z                                                                                                        | .5                |
| ۵۷۸               |    | کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔                                                                                          | طلب               |
|                   |    | ل توایک کاشتکار، جانور چرانے والے باپ کابیٹا                                                                     | », مير<br>مير     |
| ۵۷۸               |    | - (                                                                                                              | بهول              |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن .                                 | نمبرثنار |
|----------|-----------|------------------------------------------------|----------|
|          |           | ''ان کےا یثار وقر بانی اور خلوص میں شبہیں ہیکن |          |
| 049      |           | ميراكيا ہوگا؟''۔                               |          |
|          | DIMIA     | مجامد ملت حضرت مولا ناعبدالطیف صاحب<br>ایمکر   |          |
| ۵۸۰      |           | مہلمی رحمہاللہ کے واقعات۔                      |          |
| ۵۸۰      |           | پوری زندگی للہیت و بے نفسی سے عبارت بھی۔       |          |
| ۱۸۵      |           | طلبه سے محبت وشفقت ۔                           |          |
|          | واسماه    | تاج العارفين حضرت مولانا پير جي محمد           | (94)     |
|          |           | ا دریس انصاری رحمه الله کی عبدیت و             |          |
| ۵۸۱      |           | فنائيت ـ من من                                 |          |
|          | واماو     | شيخ الحديث حضرت مولا ناسحبان محمود             | (94)     |
| ۵۸۲      |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ۔                     |          |
| DAT      |           | تواضع اورخدمت کے حسین پیکر۔                    |          |
| ۵۸۴      | MA        | ''میں مولوی کب ہوں؟''۔                         |          |
| PAG      |           | '' مجھے حدیث کے معنی کا بھی پیتہیں''۔          |          |
| PAG      |           | ديدارِرسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم .          |          |
| ۵۸۷      |           | وقت کامحدث کمن مہمان کی دلجوئی کررہاہے۔        |          |
| ۵۸۷      |           | علوم تبہ کے باوجودانکساری۔                     |          |
| ۵۸۸      |           | حضرت کی نے شبی ۔                               |          |
|          |           | ''اگر چەپەنا كارەاس كاابل نېيى ہے              |          |
| ۵۸۹      |           | ليكن''                                         |          |

| صفحهم | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                   | نمبرشار |
|-------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| ۵9٠   |             | '' حضرت بار بارمعذرت کےالفاظ فرماتے رہے''۔     |         |
|       |             | ''جواب تومفتی صاحب کودینا جا ہے تھالیکن میں    |         |
| 29+   |             | نے جلدی میں دیدیا ہے'۔                         |         |
| 291   |             | '' ہرگزنہیں ، بیرب مجھ سے افضل ہیں''۔          |         |
| 09r   |             | ''میری غلطیوں کومعاف فر مادیں''۔               |         |
|       | واسماه      | داعی الی الله حضرت مولا ناسعیداحمد خان         | (41)    |
| 295   |             | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ۔                     |         |
|       |             | '' بھائی امیں گناہ گارا پی اصلاح کے لئے کسی کی |         |
| ٥٩٢   |             | - تلاش میں ہوں''۔<br>-                         |         |
|       |             | '' سوچتاہوں کہ کیا مولا نا کے بعداس کی مثال مل |         |
| ۵۹۳   |             | سکے گی ؟''۔                                    |         |
|       | مامران      | مفكراسلام حضرت مولا ناابوالحسن على ندوي        | (99)    |
| 294   | 25          | رحمہ اللہ کے واقعات۔                           |         |
| ۸۹۵   |             | لیاس اور کھانے میں سادگی کا حال۔               |         |
|       | ااسماه      | جامع شريعت وطريقت حضرت ڈ اکٹر حفيظ             | (1••)   |
| ۵۹۹   |             | الله مهاجر مدنی رحمهالله کے واقعات۔            |         |
| ۵۹۹   |             | متیازی شان کونایپند کرنا به                    |         |
| ٧٠٠   |             | حضرت ڈ اکٹر صاحب رحمہ اللّٰہ کی تواضع ۔        |         |
| ٧٠٠   |             | تواضع اورطلب ۔                                 |         |
| 4.1   |             | اعترا <b>ن</b> قصور به                         |         |

| نمبر شار | آ ئىنەمضامىن                                                                           | ت | صغحتم |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|          | گھریلو کام کاج میں گھروالوں کے ساتھ شرکت۔                                              |   | Y•F   |
|          | '' بھائی! جس نے انڈے پراٹھے کھائے ہوں وہ                                               |   |       |
|          | دال رونی پرکیا گزارہ کرے گا؟''۔                                                        |   | 4.5   |
|          | ''یول کیول نہیں کہتے کہ میری نحوست سے دوسرے<br>' ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |   |       |
|          | خیمے جل گئے؟''۔<br>کا ا                                                                |   | 4.F   |
| (1+1)    | حكيم العصر حضرت مولانا محمر يوسف                                                       |   |       |
|          | لدھیانویشہیدرحمہاللہ کے داقعات۔                                                        |   | 4.4   |
|          | وہ حسداورمعاصرت کی بیاری سے پاک تھے۔<br>دن رنہد س                                      |   | 4.h   |
|          | ''ایسے نہیں، بلکہ بیسندمیرے نام پر کرکے<br>یہ ''                                       |   |       |
|          | دیدیں'۔<br>انتہاء درجہ کی کسرنفسی ۔                                                    |   | ۷۰۵   |
|          | امهاء درجین سر کی۔<br>''ہاں بھائی!وہ سیج کہتے ہیں، میں نہ با قاعدہ مفتی                |   | 4.4   |
|          | موں نہ ہے قاعدہ''۔<br>ہوں نہ بے قاعدہ''۔                                               |   | 4.4   |
|          | بحز وانكسار، تواضع وللهيت يرمبني حضرت شيخ الحديث                                       |   |       |
|          | رحمہاللہ کے نام ایک مکتوب۔                                                             |   | Y•Z   |
| (1.1)    | امين الملت حضرت مولا نامحمرامين صاحب                                                   |   |       |
|          | صفدراو کاڑوی رحمہ اللہ کے واقعات ۔                                                     |   | 4+9   |
|          | تواضع اورائکسار کا پیکر۔                                                               |   | 4.9   |
|          | پروقارسادگی۔                                                                           |   | 410   |
| ,        | وہ چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتے تھے۔                                                     |   | 414   |

| صفحةبمر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                                        | نمبرشار |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |           | ''میرے ساتھ وہ چلے کہ میں اس کی جو تیاں سیدھی                                       |         |
| 711     |           | کروں''۔                                                                             |         |
| 711     |           | سادہ اور بے تکلف زندگی۔                                                             |         |
| 416     |           | سادگی کاایک عجیب واقعہ۔                                                             |         |
| MID     |           | ورحق مغفرت کرے عجب آ زادمرد تھا''۔                                                  |         |
| 717     |           | اصاغرنوازی۔                                                                         |         |
| YIZ     |           | عاجزی کے دوعجیب واقعے ۔                                                             |         |
| 419     |           | سادگی کاایک اورواقعہ۔                                                               |         |
| 719     |           | مرا یا فنا <sup>شخ</sup> صیت <u>۔</u>                                               |         |
| 41.     |           | کسی کی نیندخراب کرنامناسب نه جانا ۔                                                 |         |
| 44.     |           | ''غزیبی میں نام پیدا کر!''۔                                                         |         |
| 477     |           | مباب می اور رفت قلبی کا حیران کن واقعه۔<br>صله رخمی اور رفت قلبی کا حیران کن واقعه۔ |         |
|         | الممالط   | فقيهالعصرحضرت مفتى عبدالشكورصاحب                                                    | (100)   |
| 777     | dy        | تر مذی رحمہ اللہ کے واقعات۔<br>تر مذی رحمہ اللہ کے واقعات۔                          |         |
| 477     |           | سرایا عجز وانکسار۔                                                                  |         |
| 410     |           | ر پہر ہے۔<br>'' یہ بات میری بر با دی کا سبب بن جائے گی''۔                           |         |
| 410     |           | تواضع اورسادگی کے حسین مرقع ۔<br>تواضع اور سادگ کے حسین مرقع ۔                      |         |
| 777     |           | " مجھے کے نہیں آتا"۔<br>" مجھے کے نہیں آتا"۔                                        |         |
|         | וזיום     | مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشیداحمد                                                   | (1.17)  |
| 412     | -         | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                           |         |
|         |           |                                                                                     |         |

| صفحة نمبر | تاريخ و فات | آ كمينه مضامين                                                                                                          | نمبرشار |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 772       |             | تواضع وسادگی۔                                                                                                           |         |
| MY        |             | "بريراورابو جرير" _                                                                                                     |         |
| 479       |             | گھریلوزندگی کی سبق آ موزخصوصیات۔                                                                                        |         |
| 449       |             | معاشرت میں اسوہ حسنہ۔                                                                                                   |         |
| 44.       |             | سلام میں سبقت کا عجیب واقعہ۔                                                                                            |         |
| 411       |             | ''انی بارضک السلام''۔                                                                                                   |         |
| 411       |             | پیدائثی تواضع اوراس کااثر ۔                                                                                             |         |
| 422       |             | صبح کی تفریح میں تواضع _افادہ واستفادہ _                                                                                |         |
| 422       |             | اعطواذ احق حقه۔                                                                                                         |         |
| 444       |             | فتمتی لباس میں سادگی۔                                                                                                   |         |
| 427       |             | قصہ ایک لا کھتو مان کا۔                                                                                                 |         |
| 424       |             | حچوٹوں ہے بھی استفاد ہلم وطلب اصلاح۔                                                                                    |         |
| 42        | عاماه       | حضرت مولا نامفتی محمد عاشق النمی صاحب<br>بلندشهری رحمهاللّه کی تواضع وانکساری ـ<br>ده: سام ده: الله کی تواضع دانکساری ـ |         |
| 47%       |             | حضرت علامه قاضی محمد زامدانسینی رحمه الله کی<br>تواضع وفنائیت به                                                        | (104)   |
| 424       |             | ''میرے پاس ن <sup>علم</sup> ہے ن <sup>ع</sup> مل ساری زندگی بر بادی<br>میں گذرگئ''۔<br>ماری فرحہ مفتریں مادوں           |         |
| 45%       | DIFF        | عالم ربانی حضرت مفتی عبدالقا درصاحب<br>رحمه الله کے داقعات ِ۔                                                           | (1.4)   |

| صفحةبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                            | نمبرشار |
|--------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| 171    |             | تواضع وائکساری۔                         |         |
| 4171   |             | تواضع وائکساری اور سادگی کا پیکرمجسم ۔  |         |
|        | חדרום       | وكيل صحابه حضرت مولانا قاضي مظهر حسين   | (1.1)   |
| 477    |             | صاحب رحمہ اللّٰہ کے واقعات۔             |         |
| 777    |             | تواضع وفروتی ۔                          |         |
| 400    |             | بے نفسی ۔                               |         |
| 474    |             | سرنفسی کی انتہاء۔                       |         |
|        | חדרום       | شهيدنا موس صحابه حضرت مولا نامحمداعظم   | (1.9)   |
| 466    |             | طارق شہیدرحمہاللہ کے واقعات۔            |         |
| 466    |             | عجز وائكسار كاپيكر أعظم طارق شهيدٌ      |         |
| 402    |             | '' پیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہوں''۔    |         |
| 40°Z   | ۵۱۳۲۵       | مفتی نظام الدین شہیدرحمہاللہ کے واقعات  | (11•)   |
| 772    | Mr.         | معصراحی سرنگوں ہوکر بھراکرتی ہے پیانہ'۔ |         |
| 414    |             | شفقت كاعظيم پبكر-                       |         |



## بسم الله الرحمن الرحيم '' تواضع وفنائيت'' ا كابرعلماء ديو بند كاايك متناز وصف

اللہ تعالی کے فضل وکرم، بزرگوں کی دعاؤں اور والدمحتر م حضرت اقدی مفتی محمد ابراھیم صاحب صادق آبادی مظلم العالی کی حسن تربیت کے طفیل المحمد للہ بندہ کوا کا برعاماء و یو بند کے مبارک سیروسوانح اور ایکے پاکیزہ حالات سے عشق کی حد تک شغف ہے۔ فارغ اوقات میں ایکے تذکروں پر مشتمل کتب کا مطالعہ میراد کچیسے ترین مشغلہ ہے۔

نقشبندی سلسلہ کے معروف بزرگ حضرت پیر جی مولانا محمد ادر لیس انصاری صاحب رحمہ اللّٰدتعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اکابر کے حالات پڑھنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں:

(۱) اپنے اعمال پرنظرنہیں رہتی ، بیسوچ کر کہان حضرات نے تو بہت کچھ کیا ہیں ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں کررہا۔

(۲) بزرگوں کے حالات پڑھ کرعمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔

ان کی یادوں میں گلوں کی خوشبو کے مصداق اس میں جولطف اورسکون نصیب ہوتا ہےوہ اس پرمشتزاد۔

علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے اشعار آب زرے ککھنے کے قابل ہیں: سَھُرِی لِتَنْقِیحِ العلومِ اَلَدُّ لِیْ مِنُ وَصُلِ غَانَیةٍ وَ طیْبِ عنِاقِ ''علم ومطالعہ کے لیے میراراتوں کوجا گنا خوبصورت دوشیزہ کے وصل وملاقات سے میرے لیے زیادہ لذیذ ہے''

> وتمايُلِي طَرَباً لِحَلِّ عَويُصَةٍ أشهى وأحلى مِنْ مُدامةِ سَاقِ

''اور کسی مشکل مسئلہ کے حل ہوتے وقت میراحجومنا مجھے ساتی کے جام وشراب سے زیادہ محبوب ہے''

وصويْرْ أقْلامِيْ على أوراقها أَحْلَى مِنَ الَّدُوْكَاء والعشاق أَحْلَى مِنَ اللَّهُ وَكَاء والعشاق ''كاغذ كاوراق پرميرئ لم چلنے كى آواز مجھ مشق ومحبت سے زيادہ پہند ہے'' والَّذُ مِنْ نَقُرِ الْفَتَاةَ لِدَفَهِا

نفرى لالقى الرَّمْل عن أوْرَاقِيُ

'' نو خیزلڑ کی کے دف بجانے کی کھنگ ہے مجھے اپنی کتابوں کے اوراق سے غبار جھاڑنے کی آواز زیادہ خوبعہ مرت لگتی ہے'' (مقدمة الفائق جس ۹۰۸)

مفتی اعظم پاکستان حفرت مفتی محرشفیع صاحب رحمه الله کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی انتہائی مصروف زندگی میسرآت تو دندگی انتہائی مصروف زندگی میسرآت تو آپ کوفراغت کے چندلمحات میسرآت تو آپ اکابر علماء دیو بند کا تذکرہ چھیٹر دیتے اور برے والبانہ انداز میں دیر تک انکے پاکیزہ واقعات سنا کر حاضر من ومنظوظ فرماتے۔

ے ذکران کا چھیڑ کرد کیھے کوئی اے عار فی بخودی کیا چیز ہے دار فکی ہوتی ہے کیا اور آخر میں بڑی حسرت کے ساتھ میں مصراع پڑھتے

ی ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہو گی

آ ہ! یہ قدی صفات انسان اب ڈھونڈ ہے ہے بھی کہاں ملتے ہیں

ے بھیٹر میں دنیا کی جانے وہ گہاں گم ہوگئے کچھفر شتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں میں امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللّٰہ کی وفات کے بعد لا ہور میں تعزیق جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اس مشہور شعرے تاثرات کا اظہار شروع کیا۔

ے ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پےروتی ہے

## بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا

پھر کہا کہ اسلام کی آخری پانچ سوسالہ تاریخ علامہ انور شاہ شمیری کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے ایسا بلندیا بیاعالم اور فاصل جلیل اب پیدانہ ہوگا۔

مت مہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں شاذ ہی دیکھو گے ان جیسے فقیروں کی طرح خاک میں بھی جو چپکتے ہیں ہیروں کی طرح تو اضع وفنا سیت کے حسین ورق اور تا بناک بہلو یہ سامنے آتا ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجودان کی تواضع وفنا بیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ عاورہ سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجودان کی تواضع وفنا بیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ عاورہ زبان زدعام ہے کہ مجلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھی رہتی ہے لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکا ہر دیو بندگی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ماتا ہیں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکا ہر دیو بندگی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ماتا ہیں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جو انہی کا حصہ ہیں ایک تو عشق و محبت اور دوسری جذب و مشایخ کی دوخصوصیتیں ایسی ہیں جو انہی کا حصہ ہیں ایک تو عشق و محبت اور دوسری جذب و فنائت۔

حكيم الامت حضرت تھانوى رحمہ اللہ تعالى نے ارشادفر مایا:

مکہ مکرمہ میں ایک رومی ہزرگ خلیل پاشا نامی تھے پہلے ترکی سلطنت کی طرف سے بنبوع کے گورنرر ہے اور پھر عہدہ چھوڑ کر درویش اختیار کرلی ان کی درویش کا بھی ایک خاص واقعہ میہ ہے کہ انکے والد ہڑے ہزرگ اور کامل شیخ تھے ، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے ۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں بھی بھی حاضر ہوتے تھے، ایک روز حضرت حاجی صاحب نے شکایت کی کہ میرا بیٹاد نیادار ہو گیا ہے ، حضرت نے فر مایا کہ نم نہ کرووہ بھی آپ جیسیا ہی ہوجائے گا۔ چنانچے تھوڑے عرصے میں خود بخو دان کا دل دنیا سے گا۔ چنانچے تھوڑے عرصے میں خود بخو دان کا دل دنیا سے اٹھ گیا گورنری چھوڑ کر درویش اختیار کرلی اور عبادت میں مشغول ہوگئے۔ میری ان سے اٹھ گیا گورنری چھوڑ کر درویش اختیار کرلی اور عبادت میں مشغول ہوگئے۔ میری ان سے

مجھی ملا قات نہیں ہوئی تھی ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہتم خلیل یا شاہے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ ہے ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور پیمثال بھی خواب ہی میں بیان کی کہ مقصود بیت اللہ کے پاس حاضری ہے جو مخض ایک راستے سے وہاں پہنچ جائے اس کے ڈ مے نہیں کہ پھرلوٹ کر جائے اور دوہرے رائے سے پنتیجے ۔وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ صبی کو میں نے وہ خواب حضرت حاجی صاحب رحمہاللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا تو فر مایا کہان کی زیارت ضرور کرو۔ میں نے کہاا بحضرت کے حکم سے ضرور جاؤ نگا۔ جنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔خلیل یاشا صاحب نے فر مایا کہ میں تین زیانیں جانتا ہوں ہتر کی ۔عربی اور فاری ۔اب میں آپ ہے کس زبان میں بات کروں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ترکی زبان کو نہ تو سمجھ سکتا ہوں اور نہ بول سکتا ہوں ۔عربی کو سمجھ لیتا ہوں بولنے کی عادت نہیں ۔ فارس کو سمجھ بھی لیتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں انہوں نے بڑی بشاشت کے ساتھ فاری میں گفتگوفر مائی ۔ بہت ی باتیں ہوئیں ان میں ہے ایک پیجھی تھی ۔خلیل یا شا صاحب نے فر مایا میں عرب وتجم کے بہت سے علماء سے ملا ہوں مگر ہندوستان کے علماء سے بہتر علما ءکہیں نہیں یائے۔

میں نے بوچھا آپ نے ان میں کونسا وصف پایا ہے؟ فرمایا کہوہ محتِ دنیا نہیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس ملفوظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
بس حقیقت سے کہ بیہ بات ہمارے اکا بردار العلوم کے طبقے میں مخصوص تھی ، جود نیا کے علاء
اور درویشوں میں سب سے زیادہ امتیاز اللہ تعالی نے عطافر مایا تھا وہ بیہ کہ سب کچھ ہونے
کے باو جودا ہے آپ کوفنا کر دینا اور کچھ نہ مجھنا اور دنیا کی محبت جھوڑ دینا اور خاص طور پر جاہ
کی محبت جھوڑ دینا۔ اس لیے کہ مال کی محبت تو جھوڑ نا آسان ہے لیکن جاہ کی محبت جھوٹ

اہے بزرگوں میں دیکھی یہ بات کہیں اور نظر نہیں آئی۔

ہمارے حضرت والا (حضرت تھانوی) رحمہ اللہ تعالی فر مایا کرتے ہے کہ حضرت عاجی امداداللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے متعلقین اور ان کے مریدین کو اللہ تعالی نے خصوصیت سے یہ چیز عطا فر مائی ہے بعنی فنا ،اس لیے ان کے اندر حب جاہبیں ہوتا اور جس میں یہ چیز نہیں تو سمجھ لو کہ اس کا اس سلسلے سے تعلق یا تو صحیح نہیں ہے یا وہ تعلق بہت کمز ور ہے اور جو اس سلسلہ سے سمجھ طور پر وابستہ ہاس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں تکہر نہیں ہوگا ،وی نہیں ہوگا ۔

ا ہے کواونچا ہمجھنے کا کہیں کوئی شائر نہیں ہوگا (مجالس مفتی اعظم ہس ۵۲۲،۵۲۲) حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ:

ایک ذاکر نے حضرت حابق صاحب سے عرض کیا کہ میں نے طاکف میں چلہ کیا اور سوا لا کھاسم ذات روزانہ پڑھا گرفع نہیں ہوا معلوم ہوتا ہے حضرت ناراض ہیں ،فر مایا کہا گر میں ناراض ہوتا تو ہم کوسوالا کھاسم ذیت روزانہ کی تو فیق ہی نہ ہوتی اور یہ بات جو حضرت نے فر مائی اس میں نقشبندیت کی ایک شان ہے کیونکہ نقشبندیہ میں ناز کی شان غالب ہواور چشتیہ میں ناز کی شان غالب ہواور چشتیہ میں نیاز کی اور ہمارے حضرات مرکب ہیں چشتیہ اور نقشبندیت دونوں ہے ، ان میں دونوں ہی کو ہے جس کی حقیقت فنا ہے میں دونوں شاخیں جمع ہیں مگر غلبہ اس نیاز اور عشق ہی کو ہے جس کی حقیقت فنا ہے (مافوظات کیم الامت ج ۲ ص ۔ ۳۹)

حضرت تحکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری تعلیمات فنائیت وخودشکسگی ہے لبریز بیں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حاجی صاحب ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے اور وہ یہ کہ اپنے کومٹادو۔ چنانچہ اس سلسلہ کے تمام اکابر پر فنائیت کا غلبہ رہا ہے۔ ان حضرات نے خودکوا بیا مٹایا کہ ایک ظاہر بین نظر نہ پہچان سکی۔ انسان کا سب سے اعلی مقام بندگی ہے۔ حضرت تحکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ ہے۔:

''اس طریق میں اول قدیم بھی پہتی ہے اور آخر بھی پہتی ہے۔ بغیراس کے

اورادووظا ئف يجهجى فائده مندنبين'

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که'' جس شخص کو داخل طریق ہوکر تواضع میسر نہیں ہوئی وہ بالکل محروم ہے جیسے ایک امیر کبیر کی لڑکی ہے کسی نے شادی کی لیکن وہ رتقا، (بانجھ) تھی تو مقصود نکاح تو حاصل نہ ہوا، خاوند کی نظر میں دوکوڑی کی نہیں۔ اسی طرح بدوں تواضع داخل طریق ہونا برکارہے''

شخ الاسلام مولا نامحرتق عثمانی صاحب زیدمجدهم فرماتے ہیں:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت وفنائیت اور بندگی کاہے ، شکشگی اور عاجزی کا ہے۔لہذاا پنے آپ کوجتنا مٹاؤ گے اور جتناا پنی بندگی کا مظاہرہ کرو گے اتناہی انشاء اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گے اور یہ شعریرُ ھاکرتے تھے کہ

فهم وخاطرتيز كردن نيست راه جز شكسته مي نگير دفضل شاه

( یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا تیرا سے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ عقلمندا ور ہوشیار جتائے بلکہ اللہ تعالیٰ کانفل توائی خض پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سامنے سکتا گی اور بندگی کا مظاہرہ کرے )۔ ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جتاتے ہو۔ شان اور بڑائی اورخوشی کا موقع تو وہ ہے جب ہماری روح نکل رہی ہواس وقت اللہ تعالیٰ بیفر مادیں کہ

ياً يتَها النَّفُسُ الْمُطُمِئِنَةُ . ارْجِعِيُ اللَّي رَبِّكِ راضِيَةً مَّوْ ضِيَّةً. فَادُخُلِيْ فِيُ عِبْدِيْ . وأدخُلِيُ حَنْتَيْ

دیکھیے! اس آیت میں اس بندہ کی روح سے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام'' بندگی'' ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بھی اپنا بیخوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے۔ ے میں عارفی آ وار وُصحرا وفنا ہوں ایک عالم بےنام ونشاں میرے گئے ہے لیعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کا درس عطا لیعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کے صحرا میں آ وارگی عطا فر مائی ہے اور مجھے فنائیت کا درس عطا فر مایا۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہمیں بھی عطافر مادے۔آ مین (اصلاحی خطبات ،جلد ۵ ہس سے)

ا کا برعلماء دیو بند این ملفوطات کے آئینہ میں اکا برعلما دیو بند تواضع و ب نفسی ،عبدیت و فنائیت ، پستی و فروتن ، عاجزی و انکساری ، خاکساری و نیاز مندی ،خود فراموثی وخودا نکاری اورخوشکشگی وخودشکنی کے جس مقام بلند پرفائز تصاس کی ایک واضح اور نمایال جھلک ان کے چند ملفوظات وارشادات میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ارشادات جمع کیے جا نمیں تو کئی خینم جلدی تیار ہو جا نمیں ۔ یہال '' شتے نمونداز خروارے''

سیدالطا نُفه حضرت حاجی امدادالله مهاجر مکی رحمه التدفر مایا کرتے تھے کہ:

''آ نے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کواپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں ، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں اور میر ہے پاس آ نے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں یہ یقیناً اچھے ہیں''

بانی دارالعلوم دیو بند ججة الاسلام حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی رحمهالله فرمایا کرتے تھے ۔ ''اگر دوحرف علم کی تہمت محمد قاسم کے نام پر نہ ہوئی تو دنیا کو پیۃ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھااور کہاں مرگیا''

امام ربانی حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوبی رحمہ القدا ہے ایک معتقد کوخط میں تحریر فرماتے ہیں:

آ پ بوجہ حسن ظن کیا کچھ میرے ساتھ اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں، الحق مجھ کونہایت شرم ہے میراحال قابل اسکے نہیں کہ کوئی مجھ سے اعتقاد کرے ۔گرتمہاراحسن ظن اپنا وسیلہ آ خرت جانتا ہوں انسا عدد ظن عبدی ہی (میں اپنے بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں)۔موجب طمانیة ہورہی ہے ۔پس میرا پردہ فاش کر کے مجھ کو

ضائع مت کرو"۔

شیخ البند حضرت مولا نامحمود حسن دیو بندی رحمه الله کاارشاد ہے:

" عمر بحرير سن يرهان كاينتج ذكارك جهل مركب ع جهل بسيط مين آ كنا"-

امام العصر حضرت مولانا علامه سيدانورشاه صاحب شميري رحمه الله كالرشاد ملاحظه موا

'' میں ایک ہے مل شخص ہوں جس کا دامن زادِ آخرت سے خالی ہے''

زندگی کے آخری ایام میں ایک موقع پر ارشادفر مایا:

'' میرے یاں کوئی توشئہ آخرے نہیں میں دنیا سے خالی ہاتھ جا تا ہوں''۔

حضرت تحکیم الامت تھانوی قدس سرہ ہے اللہ تعالی نے جس وسیع پیانے پراپ دین کی عظیم خدمت کی وہ بھیٹان کی عنداللہ مقبولیت کی واضح اور بین دلیل ہے۔ بالخصوص تصوف کے میدان میں وہ اپنے تجدیدی کارناموں کی بدولت با تفاق علماء چودھویں صدی کے مجدد بہر لیکن بایں ہمہ تواضع کا مقام بلند ملاحظہ ہو:

(۱)۔فرمایا۔ روزے ہے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں کہ مجھ کو مجھ سے زیادہ ذلیل انسان کوئی دنیا میں نظرنہیں آتا''۔

(۲) ۔ فر مایا۔''میری حالت یہ ہے کہ میں ہرمسلمان کواپنے آپ سے فی الحال اور ہر کافر کو فی الما آل اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کوتو اس لئے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کوتو اس لئے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے اور کافر کو اس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سمجھی ایمان کی تو فیق دیدیں ۔اور یہ مجھ ہے آگے بڑھ جائے''۔

(۳)۔فرمایا:''بہت ہی نازک بات ہےاور بہت ہی ڈرنے کامقام ہے ،اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز نازنہ کرےاور دوسرے کی کیسی ہی بری حالت ہو ہرگز اس پر طعن نہ کیا کرے۔کیا خبر ہے کہ اپنی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے''۔

(س)۔ ایک بارنہایت خشیت کے لیج میں فرمایا:

و یاسلائی کی طرح سارے مواد خبیثه نفس میں موجود ہیں بس رگڑ لگنے کی دہر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب تک رگڑ ہے بچار کھا ہے بچے ہوئے ہیں۔فرعون وہامان کونہیں بچایاان میں وہ مادے سلگ اٹھے۔اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ورنہ ہروقت خطرہ ہے''۔

#### (۵)۔ایک مجمع ہے مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا:

میں نے تو اس نیت سے مصافحہ کیا ہے کہ کیااتنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی خدا کامقبول ومرحوم بندہ نہ ہوگا۔اگرایک بھی مرحوم ہوتو کیا مجھ کو دوزخ میں جلتا ہواد کیچ کراہے رحم نہ آئے گا اورالقدمیاں سے سفارش کر کے مجھکو دوزخ سے نہ نکلوائے گا؟''۔

'' ہم انسان ہے نونہیں کیکن ہم نے انسانوں کودیکھا ہے۔اب کوئی بیل آ کرہمیں دھوکہ نہیں دےسکتا کہ میں انسان ہوں''۔

جب آپ پر پہلا دل کا دورہ ہوا تو اس موقع پرموجودبعض بزرگوں (حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی صاحب وحضرت بابالجم احسن صاحب وغیرہ) سے نہایت نجیف اورلرز تی ہوئی آواز میں فر مانے لگے:

''میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمادیں۔میرے پاس کوئی سرمایہ آخرت نہیں ہے۔ میں نے عمر بھر کچھ نہیں گیا۔ چند سیاہ لکیریں تھینچی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرمالیں توان کی رحمت ہے۔''

ایک صاحب دل بزرگ کے بیان کے مطابق امام الاتقیاء حضرت مولانا میاں عبدالھادی صاحب دینپوری رحمہ اللّدا کثر اپنے متعلقین ومریدین سے فر ماتے: ''فقیرو! میری سفیدڈ اڑھی کود کھے کر دھو کہ نہ کھانا!''

مجھی فر ماتے:

"میں کیا ہوں ،میرے اندرساری گندگی بھری ہوئی ہے۔"

برکة العصر شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکر پاصا حب رحمه الله مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله کوایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

'' میرے اکابر نے تو میری اصلاح کی بہت کوشش فر مائی ،گرافسوں کہ کتے گی دم بارہ برس نمکی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی''۔

حضرت حاجی محمد شریف صاحب ملتانی رحمه الله کو جب اینے شیخ حضرت تھانوی نورالله مرقده کی جانب سے اجازت وخلافت کی''بشارت'' دی گئی تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا۔ '' حضرت کے ارشاد کود کمچے کرسششد ررہ گیا۔ خدا کی شم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں مچینک دیا جاؤں اور برخص مجھ پرتھوک تھوک کرجائے'' السلھ ماج عسلنا منھم آئیں ا۔

> انہی کے نقش قدم رہو یا خداجینا۔ یو حدم الله عبدا قال آمینا . تو اضع وفنائیت کے متعلق چندا شعار

تواضع وفنائیت ہے متعلق اکابر بزرگوں ہے متعددا شعار بھی منقول ہیں جنہیں وہ اکثر اپنی اصلاحی مجالس ودیگرتر ہیتی نشستوں میں پڑھتے رہے ہیں ۔موضوع کی مناسبت سےان میں ہے چندا شعار کاانتخاب ذیل میں پیشِ خدمت ہے

(۱) منادے اپنی ہستی کواگر کچھ مرتبہ جاہیے

کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلزار ہوتا ہے

(٢) بقا ، تحرِ فنامين فرق ہوكرہم نے حاصل كى ٠

یے شتی بھی عجیب ہے ڈوب کر ہی پارانز تی ہے

( m ) باریایی کی میں شرطوں کا خلاصہ مجھا

وہی پہنچے گا جوخو دکومٹاہی دےگا۔

مجھے خاک میں ملا دومیری خاک بھی اڑا دو (r) تیرے نام پرمٹاہوں مجھے کیاغرض نشال ہے بیول کی ہے آ واز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں (3) ای برہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تواضع کاطریقه سکھاو لوگو! صراحی ہے (4) کہ جاری فیض بھی ہےاور جھکی جاتی ہے گردن بھی حجبوژ کرایی بژائی کرتواضع اختیار (4) ر تبہ محد کے منارے کا ہے کم محراب ہے۔ ہم نے ہرادنیٰ کواعلیٰ کردیا (A) خاکساری اینی کام آئی بہت جوعالی طرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں (9) صراحی سرنگوں ہوکر بھرا کرتی ہے پہانہ خاکساری نے دکھالیں رفعتوں پر رفعتیں (1.) اس زمیں ہے واہ! کیا کیا آساں پیدا ہوئے۔ خاک میں بھی ڈھونڈ نے پر نہ ملے اپنانشاں (11) خاکساری خاک کی جب،خاک ساری رہ گئی۔ (۱۲) غبارراه ہوکرچشم مردم میں کل یایا نہال خاکساری کولگا کرہم نے کچل یایا۔ (۱۳) نیتھی حبتک گناہوں کی اینے خبر رہے دیکھتے اور ول کےعیب وہنر۔ پڑی اینے عیبوں یہ جونظر

تو نگاه میں کوئی براندریا۔

(۱۴) غیرے بالکل ہی اٹھ جائے نظر

تیری ہستی کارنگ و بونیدر ہے۔

تو کوا تنامٹا کہتو ندرے

تیری جستی کارنگ و بوندر ہے۔

ہومیں اتنا کمال پیدا کرکہ

ہور ہوندر ہے

(۱۵) تکبر کاانجام۔

حضرت مفتی عبدالقا درصاحب رحمه القد تعالی عارف بالقدحضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے تذکر ہ میں تح برفر ماتے ہیں :

(حضرت ڈاکٹر صاحب) تکبر کوام الامراض قرار دیتے اور فرماتے کہ انسان کو کبرے کی طرح میں ایسا ہوں ۔ پیم کبرے کی طرح میں میں نہ کرنا چاہیے'' یعنی بیانہ کہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں ۔ پیم عجیب وغریب اشعار سناتے جن میں ہنسی کی ہنسی ہے اور حکمت کی حکمت ہے وہ اشعار اس طرح سے ہیں:

فخر بکرے نے کیامیرے سواکوئی نہیں

میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کو ئی نہیں۔

جب نہ میں میں ترک کی اس مای فخر ذات نے

پھیردی آ کر چھری تب حلق پر قصاب نے۔

گوشت، بڈی، چمڑا جو کچھ کہ تھا جان زار میں

کٹ گیا، کچھاٹ گیا، کچھ بک گیابازار میں۔

باقی رمیں آئتیں فظ "میں میں" سانے کے لیے

ان کوبھی لے گیا نداف دھنگی بنانے کے لیے۔

ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی

### میں کے بدلے''توہی تو'' کی صدا آنے لگی۔

------

ید دعوی تو مشکل ہے کہ یہ مجموعہ اپنے موضوع پر حرف آخر ہے ، لیکن بہر حال اس میں تقریباً تمام اکا برعلاء دیو بند کے بصیرت افر وز اور سبق آموز واقعات جمع کر کے اسے جامع بنانے کی اپنی سی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ کوئی خوش نصیب ان واقعات کا مطالعہ کر کے انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنا لے اور اس کا بچھ حصہ اس سیاہ کارکو بھی نقیب ہوجائے۔

آ خرمیں میں اپنی اس حقیری طالب علمانہ کاوش کو اس رب العالمین اور ارحم الراحمین کے عظیم دربار میں پیش کرتے ہوئے بیندامت اور لجاجت بھری درخواست کرتا ہوں جس کے ہاں دین کی خاطر محنت و مجاہدہ کرنے والوں کی قدر ہے اور وہ اپنے در پر مشکول گدائی پھیلا نے والوں کو جمعی مایوس اور خالی ہاتھ والیس نہیں لوٹا تا کہ اپنی شان کر بھی وستاری کا مظاہرہ فر ماکر میری تمامتر علمی و مملی کوتا ہیوں گی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے ۔ مجھے اور تمام قارئین کو اس سے خاطر خواہ استفادہ کی تو فیق نصیب فر مائے ۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ۔

محسر مروس مرومہ ہویبہ رحیج لَیاہ و

معیں مفتی وارر (لافتاء معجر فاروق (محظم ،صاوق آیاہ ۱۲۲۲/۷/۹ استاذ الکل حضرت مولا نامملوک علی صیاحب نا نوتوی رحمه الله کے واقعات

(۱) ۔لوٹ چیھے کی طرف اے گردش ایام تو! ۔

پروفیسر مولانا محد انوار اکسن شیر کوئی صاحب زید مجدهم آیکے تذکرہ میں تحریر

فرماتے ہیں ا

مولا نامملوک علی صاحب بڑے منگسر المزان ،صاحب مروت ،خوش اخلاق ،محنت پٹر وہ ، متقی ، پر ہیزگار ،عبادت گذار ،سادہ طبیعت انسان تھے۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ نفسانیت کا نام ونشان بھی نہ تھا۔تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فیصل الاکابر میں ایک واقعہ لکھا ہے جسکو قادری صاحب نے ''حالات مشائخ کا ندھلہ'' کے مصنف مولا نا اختشام الحق کے حوالے ہے ،یان کیا ہے ، واقعہ یہ ہے :

مولانا مملوک علی صاحب بمیشد ، بلی آتے اور جاتے جب کا ندھلہ سے
گذرتے تو باہر سڑک پرگاڑی کو جھوڑ کر ملنے آتے ہمولا نا مظفر حسین صاحب اول یہ
پوچھتے کہ کھانا کھا چکے یا کھاؤ گے؟ اگر کہا کھا چکا تو پھر پھھنیں ،اور اگر نہ کھائے ہوئے
ہوتے تو کہد دیتے کہ میں کھاؤں گا تو مولا نا پوچھتے کہ رکھا ہوالا دوں یا تازہ پکوا دوں؟
چنانچہا کی مرتبہ بیفر مایا کہ رکھا ہوالا دواس وقت سرف تھجڑی کی گھر چن تھی اس کو لے آئے
اور فر مایا کہ رکھی ہوئی تو یہی تھی ۔ انہوں (مولا نامملوک علی) نے کہا بس یہی کافی ہے۔ پھر
جب رخصت ہوتے تو مولا نام ظفر حسین صاحب ان کو گاڑی تک پہنچانے جاتے تھے۔ یہی
ہیشہ کا معمول تھا۔ (مولا نامحراحسن ص ۱۵۹)

الله!الله! یہ یہ حضرات تھے جنگو ہم سے معنیٰ میں انسان کہہ سکتے ہیں۔واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات میں باہم بے حد خلوص اور محبت تھی ۔کیا اس دور میں بھی ایسے انسان مل سکتے ہیں۔مولا نامظفر حسین کا ندھلوی کا خلوص اور کھر چن میں ہے انداز ہ محبت اور مولا نامملوک علی کا اے قبول کر لینا کہ پیشانی پربل تو کیا ہے حد خندہ پیشانی سے محبت اور مولا نامملوک علی کا اے قبول کر لینا کہ پیشانی پربل تو کیا ہے حد خندہ پیشانی سے

قبول کرنا کیسے بیار ہے زندگی کے نمونے ہیں۔

ذرا آجکل تو کوئی کھر چن دے کرد کھے لے کیا بنآ ہے۔ای دور میں مولا نامملوک علی کے مخلصین میں حضرت حاجی امداداللہ صاحب رحمة الله علیه مہاجر مکی متو فی کے الاھ تھے۔ دونوں میں بے حدمخلصانہ روابط تھے۔

یاالله! آجکل کی دنیا کو پیچھے کی طرف لوٹا دے اوراس سیاہ بخت دور کو لپیٹ کرر کھ دے لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو (سیرت یعقوب ومملوک ص۳۵،۳۴) (۲) ۔ تو اضع وانکساری کا صلہ۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامجمسلیم القدخان صاحب زیدمجد جم طلبه کرام ہے اپنے اصلاحی بیان میں فرماتے مبی:

مولا نامملوک علی صاحب رحمة القدعلیه بهار ہے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے۔

مولا نامحد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اور مولا نارشید احمدگنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے استاذ اور مولا نامحہ یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تغالی کے والد تھے۔ ہدایۃ النحو پڑھتے تھے، ایک استاذ کے پاس گئے، اتنے بنجی تھے کہ وہ استاد کہتے کہ کل کومیر سے پاس نہیں آ نا۔ دوسر سے ک منت تاجت کرتے اس کے پاس جاتے ایک دودن کے بعد وہ بھی کہتے بھائی وقت ضائع نہ کرو یبال نہیں آ نا۔ انتہائی مایوی کے عالم میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث وبلوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالی کی خدمت میں اور پھر کہتے ہیں کہ تم ہمارا وقت خراب کرنے کونہ آیا کرو ۔ تم کی تھے بھے بی نہیں تو کیوں خواہ مخواہ مارا وقت برباد کرتے ہو۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کل کو میرے پاس آنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی احمہ اللہ نے مرابع کا سرف ایک سبق پڑھایا کہ اب جس استاذ کے پاس جاؤ، جاکر پڑھو، پڑھائے گا۔ پھر جہاں بھی پڑھنے لگے تو ہرایک نے کہا یہ قابل ذی

استعدادٌ ذی طالب علم ہے بیتو میرے پاس پڑھےتو بہت اچھاہے۔ تو یہ ہوتا ہے ،اللہ تعالی جس کونمایاں اور ممتاز کرنا چاہتے ہیں تو اسطرح انتظام کردیتے ہیں۔ آپ تواضع کو اپناشغار بنائیں ،انکساری اوراس کے ساتھ وقارآ پ کی پیجان ہو۔ (مجالس علم وذکر ،جلد اص ۱۷)

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کاند ہلو کی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)۔''اور تواس میں کوئی بات نہیں ، ہاں! نماز تو پڑھ لے ہے''۔ حضرت اقدیں مفتی محم تقی عثانی صاحب زیر مجدهم فرماتے ہیں:

حضرت مولا نامظفر حسین کاندهلوی رحمیة الله علیه کاشار بھی اکابر دیو بندمیں ہے۔

ان کے علم وفضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمة اللّٰہ علیہ کے بلاواسطہ شاگر داور حضرت شاہ عبدانعنی صاحب محدث دہلوی کے ہم سبق ہیں۔

وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہ جسے کہ راستہ میں ایک بوڑھا ملاجو بوجھ لیے جارہا تھا

بوجھ زیادہ تھا اور بمشکل چل رہا تھا۔حضرت مولا نامظفر حسین صاحب نے بیرحال دیکھا تو

اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لیجانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے

پوچھا اجی! تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا

''وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی بیں' اور بیہ کہ کران کی بڑی تعریفیں کیس، مگر مولا نانے

فرمایا '' اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں! نماز تو پڑھ لے ہے' اس نے کہا واہ میاں

! تم ایسے بزرگ کو ایسا کہو؟ مولا نانے فرمایا میں ٹھیک کہتا ہوں۔ وہ بوڑھا ان کے سرہوگیا

مظفر حسین یہی ہیں۔

مظفر حسین یہی ہیں۔

اس بروہ بوڑ ھامولا ناسے لیٹ کررونے لگا۔

(اكابر ديوبندكيا تنفي؟ ص٠٠١، بحواله ارواح ثلاثة ص١٣٨)

## (۲)۔ سادگی کی انتہاء۔

انبی مولا نامظفر حسین صاحب کی عادت یکھی کداشراق کی نماز پڑھ کرمسجد سے نکلا کرتے ہتے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھرتشریف لے جاتے ،جس کسی تو بازار سے کچھ منگانا ہوتااس سے بوچھ کرلا دیتے اور طرہ بید کداس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہتے ، موما چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھیں ، چنانچ آپ گھروں سے غلہ باندھ کرلے جاتے اور اس سے اشیاء ضرورت خرید کرلاتے تھے۔

(حواله عبالاص ١٠١)

(٣)۔ ''مولانارشیداحمد صاحب بہت اچھے آ دمی ہیں''۔

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب جب گنگوہ سے رام پور جارہ ہے تھے تو حضرت گنگوهی نوراللہ مرقدہ نے کھانے کی تواضع کی ،حضرت مولا نانے فرمایا کہ دیر ہوجائے گی ، جو گھر میں رکھا ہودیدو۔ حضرت گنگوہی قدی سرہ نے چند باسی روٹیوں پراڑو کی دال رکھ کرلا دی اور حضرت مولا نامظفر حسین صاحب نے ان کو لیبٹ کراپنی چا در میں باندھ لیا،اور رام پور جا کرفر مایا کہ ''مولا نارشیدا حمرصا حب بہت اچھے آدمی ہیں''۔

(آپ بیق حضرت شیخ الحدیث ج ۲۳۸) (۴) به کھانے میں سادگی۔

حسن العزیز میں لکھا ہے کہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلہ میں ایک بزرگ سے درویش بھی تھے، زمیندار بھی تھے، طرز ایباتھا کہ کوئی ان کو عالم نہ جھتا ان کے عجیب وغریب معمولات تھے کھانے کے متعلق ،ان کے قرابتدار مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی دبلی کے مدرسہ میں مدرس تھے، دبلی سے نانوتہ کا یہی راستہ تھا، کا ندھلہ راستہ میں واقع ہوتا ہے، مولا نام ظفر حسین صاحب نے ان سے شکایت کی کہ جب بھی آ پ آتے ہیں ، تو بلا ملے چلے جاتے ہیں مولا نامملوک علی صاحب نے فر مایا کہ اگر اصرار نہ کیا جائے تھر نے کا تو میں آ جایا کروں ،اس وقت بہلی میں سفر ہوتا تھا، اس روز سے معمول ہوگیا کہ کا ندھلہ پہو نج

آرد بگل میں بہلی تھوڑ کر مولا نا مظفر حسین صاحب سے معنے آت تھے ہو ، وان کو پہنپانے آتے ، ایک وقعہ جب وہاں پہو نچے تو اول سوال یہ تھا کہ کھانا کھاؤگ یا تھا کر آئے ہو ؟ اوراً کر کھاؤگ یو تھا کہ کھانا کھاؤگ یو تھا کر آھا ہوا ؟ اوراً کر کھاؤگ یو تو کھا ہوا کھا ہوا گھا ہوا کھا ہوا کہ کہ کہا کہ رکھا ہوا کھا ہوا کہ انہوں کھاؤٹ کی کھر چن لاکر رکھ دی کہ رکھا ہوا تو یہ ہے۔ انہوں نے وہی کھائی۔ (حسن العزیز میں ۲۸۰) (آپ بیتی ص ۲۳۹،۲۳۸)

قصہ بڈولی میں ایک دفعہ مولانا وہاں کی سرائے میں گھیرے۔ برابر میں ایک بنیا مع ایٹ لڑکے کے گھیر ابوا تھا اور لڑکے کے ہاتھ میں سونے کرڑے تھے۔ مولانا کی اس سے ہات چیت ہوتی رہی جیسا کہ سفر میں عادت ہے کہ مسافر آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں ۔ اس نے یو چھامیاں بی انجہاں جاؤ گے؟ مولانا نے سب بتلادیا کہ فلاں جگہ اور فلال راست سے جاؤل گا۔ اس کے بعدمولانا تہجد پڑھ کر روانہ ہو گئے ۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں سے کی نے کڑے اتار لیے ۔ بنیااٹھا تو دیکھا کڑے ندارد۔ بس اس کی تو روح فنا ہوگئی ، دیکھا کہ وہ میاں بی بھی نہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اس فوروح فنا ہوگئی ، دیکھا کہ وہ میاں بی بھی تھیا۔ وہ سیدھا اس راستے پر روانہ ہوا جس پر مولانا نے کہا ہونہو وہ کے اس کے کہا ہونہو وہ کے اس کے ایک دھول جانے کا ارادہ بیان کیا تھا یہاں تک کے مولانا سے کہا تھا کی مولانا نے کہا بھائی میں نے جسے کڑے نہیں لیے ۔ کہا ان باقوں سے کیا تو چھوٹ جائے گا؟ میں مجھے تھانے لے چلوں گا۔ کہا کچھ عذر نہیں میں تھا نہی چلا چلوں گا۔

غرض وہ مولا نا کو بکڑ کر بھنجھانہ کے تھانہ میں پہنچا۔ اتفا قانھانیدارمولا نا کا بڑا معتقدتھا۔ اس نے دیکھا کہ مولا نا آ رہے ہیں ، کھڑا ہو گیااور دور ہے ہی آلیا۔ بیدد کچھ کر بننے کے ہوش خطا ہو گئے کہ بیاتو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں اور ڈرا کہ اب تو جوتے پڑیں گے مگر مولا نا اس سے کہتے ہیں'' بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بچھے کوئی بچھ نہ کہے گا'' ۔ تھانیدار نے مولا نا سے پو پہایہ کون تھا؟ کہاتم اسے پچھ نہ ہو جائے دواس کی کوئی چیز کھوٹنی اسکی تلاش میں آیا تھا۔

دیکھئے! کیا بےنفسی ہے۔لطف سے کہ زاعفو ہی نہیں بلکہ مولا نااس کے احسان مند بھی ہوئے چنانچے فرمایا کرتے ہیں ،میرے چنانچے فرمایا کرتے ہیں ،میرے ہاتھ پیرچو مے جاتے ہیں تو میں نفس سے کہتا ہوں کہ تو وہی ہے جس کے ایک بنیانے دھول لگایا تھا بس اس سے بجب نہیں ہوتا''۔ (ص ۲۳۹)
لگایا تھا بس اس سے بجب نہیں ہوتا''۔ (ص ۲۳۹)

ای طرن ایک اور حکایت مولا نا مظفر حسین صاحب کی بیان کی جس سے ان کا رسوخ فی التواضع معلوم ہوتا ہے کہ ایک بارمولا نا چلے جار ہے تھے۔ راستہ میں مولا ناک حجیجے ملے جو گھوڑ ہے پر سے انزیڑ ہے۔ اور عرض کیا کہ حضرت! آپ گھوڑ ہے پر تشریف رکھیں میں پیدل چلوں گا مولا نانے عذر کیا گر انہوں نے نہ مانا اور اصرار کیا تو مولا نا گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور ایک ایڑ لگائی جب بجینے کی نظر سے غائب ہو گئے تو مولا نا گھوڑ ہے سے انزے اور جس راستہ کو وہ بجینیج آرہ ہے تھے اس نظر سے غائب ہوگئے تو مولا نا گھوڑ ہے ہوا ندھ کرآ گے چلد ہے جب بیچھے ہے وہ بجینیج تو کہ خارہ کھوڑ اور خت سے گھوڑ اور مولا نا غائب ہیں۔ آخر کار مجور ہوکر گھوڑ ہے پہنچ تو دیکھا کہ گھوڑ اور دخت سے بندھا ہوا ہے اور مولا نا غائب ہیں۔ آخر کار مجور ہوکر گھوڑ ہے پہنچ تو سوار ہوئے اور روانہ ہوگئے۔ ( ملفوظات کیم الامت ، جلد ایم ۲۵۹) سوار ہوئے اور روانہ ہوگئے۔ ( ملفوظات کیم الامت ، جلد ایم ۲۵۹)

( نوا ب صاحب شاہ محمد اتحق صاحب ہے بیعت اور حضرت حاجی امداد الندصاحب رحمہ اللہ علیہ کے بھی ہزرگوں میں ہے تھے )

(حضرت امیرشاہ) خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا ناتوی بیان فرماتے سے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے کیے مقلد سے اور مولوی نذر حسین صاحب کیے غیر مقلد سے الدین آپس میں تحریری مناظر ہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے بینکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے ہوئے جائیں اور کسی قدر

مولوی نذیر شین صاحب اپناتشد د چیور دین تو جھگز امث جائے۔ میری اس بات کوکسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک بھی پہنچا دیا اور مولوی نذیر شین صاحب تک بھی۔ مولوی نذیر شین صاحب تک بھی۔ مولوی نذیر شین صاحب پریاثر ہوا کہ جہاں مولوی نذیر شین صاحب پریاثر ہوا کہ جہاں میں تھہرا ہوا تھا میرے پاس تشریف لائے اور آ کرمیرے پاؤل پرعمامہ ڈال دیا اور پاؤل کی طبی تھہرا ہوا تھا میرے باس تشریف لائے اور آ کرمیرے پاؤل پرعمامہ ڈال دیا اور پاؤل کی شان ہوسکتا کی اور آ کے اور آ کی ایسے بزرگ پر کب گمان ہوسکتا کی شان ہوسکتا کے اور آ کرفی اور قرمایا:

" بھائی! جس قدر میری زیادتی ہوخدا کے واسطےتم مجھے بیہ بتلا دو، میں بخت نادم ہوں اور مجھ سے بجزاس کے پچھ بن نہیں پڑا کہ جھوٹ بولوں لہذا میں نے جھوٹ بولا (اورصر یکی جھوٹ میں نے اس دن بولا تھا) (چونکہ اس میں کسی کا ضرر نہ تھا اس لئے اباحت کا حکم ہو جاوے گا ۔ اشرف علی ) اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ میں میری کیا مجال کہ میں ایسی گستاخی کرتا۔ آپ سے کسی نے غلط کہا ہے۔ غرض میں نے بمشکل ان کے خیال کو بدلا اور بہت دریہ تک دو بھی روتے رہے۔ اور میں بھی روتا رہا۔

یہ قصہ بیان کر کے امیر خان صاحب نے فر مایا کہ جب مولا نانے یہ قصہ بیان فر مایا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ (ارواح ثلاثہ بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ (ارواح ثلاثہ بھی اللہ کے واقعات ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجر قاسم نانوتو می رحمہ اللہ کے واقعات (ا)۔" سادگی اور کسر نفسی''

حضرت مولا نامحمہ یعفو ب نا نوتو ی تحریر فرماتے ہیں:

بہت خوش مزائے اور عمد ہ اخلاق تھے، مزائے تنہائی پیند تھا اوراول عمر ہے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فر مائی تھی کہ اکثر ساکت رہتے۔ اس لئے ہرکسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، ان کے حال ہے بھلا ہو یا براکسی کو اطلاع ہوتی نہ آپ کہتے۔ یہاں تک کہ اگر بیار بھی ہوتے تب بھی شدت کے وقت کسی نے جان لیا تو جان لیا ورنہ فبر بھی نہ ہوتی اور دوا کرنا تو کہاں۔

حضرت مولا نااحرعلی محدث سہار پنوری رحمہ اللّہ علیہ کے جھاپہ خانہ (مطبع) میں جب کام کیا کرتے تھے مدتوں پالطیفہ رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولے نہیں کوئی نام کیکر پکارتا تو خوش ہوتے ۔ تعظیم سے نہایت گھبراتے ، بے تکلف ہم کسی سے رہتے ۔ جوشا گردیا مرید ہوتے ان سے دوستوں کی طرح رہتے ، علماء کی وضع عمامہ یا گریتہ کچھ نہ رکھتے ۔

ایک دن آپ فر ماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا در نہ اپنی وضع کوایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا''۔

میں (مولانا محمد یعقوب) کہتا ہوں کہ اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا۔ جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے، کیاان میں سے ظاہر ہوئے اور آخر سب کو خاک میں ملا دیا، اپنا کہنا کر دکھلایا ، مسئلہ بھی نہ بتاتے کسی کے حوالے فر ماتے ، فتوی پر نام لکھنا اور مہر لگا نا تو در کناراول امامت ہے بھی گھراتے ۔ آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیتے تھے، وعظ بھی نہ کہتے ۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کاند ہلوی (جواس آخری زمانہ میں قد ماء کے نمونہ تھے) مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کاند ہلوی (جواس آخری زمانہ میں قد ماء کے نمونہ تھے) ہے اول وعظ کہلوایا اور خود بھی بیٹھ کر سنا اور بہت خوش ہوئے۔

( ہیں بڑے مسلمان صے ۱۱ بحوالہ سوائے عمر کی مولا نامحد قاسم ص ۹،۸) (۲) \_''اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی پہتہ نہ چلتا''۔ حضرت اقد س مفتی محمد نقی عثانی صاحب زید مجد هم تحریر فرماتے ہیں:

بانی داارلعلوم دیو بند گجته الا اسلام حضرت مولا نامحدقاسم نا نوتوی رحمه الله علیه علوم کے بحرنا پیدا کنار سے ،ان کی تصانیف آب حیات ،تقریر دلپذیر، قاسم العلوم ،اور مباحث شا جبهال پوروغیرہ ہے ان کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے اوران میں بعض تصانیف تو ایسی بین کہا چھے علماء کی سمجھ میں نہیں آئیں ۔حدیہ ہے کہ انکے ہم عصر بزرگ حضرت مولا نا محمد یعقوب نا نوتوی کا یہ جملہ دارالعلوم میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا چھ مرتبہ مطالعہ کیا ہے اب دہ کہ تجھے میں آئی ہے

او حکیم الامت حضرت مولا نااشرف می تھا نوی رحمیة اللدفر مات میں کہ

''اب بھی مولانا (نانوتوئی) گی تحریری میری سجھ میں نہیں آتیں اور زیادہ غور وخوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں ،اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھالیتا ہوں کہ ضرویات کاعلم حاصل کرنے کے لیے اور ہمل سہل کتابیں موجود ہیں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے''۔ (بحوالدا شرف السوائح ص ۲ ساج ۱) ایسے وسیع وغمی تام کے بعد ،باخصوص جبداس پر عقلیات کا غلبہ ہو، عموما علم وفضل کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتو ک کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتو ک کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتو ک کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں ''جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں ای طرح مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کے بچونک بچونک کرفتد م رکھنا پڑتا ہے۔اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی پہتا ،اورکوئی میرے ہوا تک نہ یا تا'' (ارواح شلا شیص ۱۱۸) کا بھی بند نہ چانی اورکوئی میرے ہوا تک نہ یا تا'' (ارواح شلا شیص ۱۱۸)

رهمة التدعلية:

ے بھی بھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھالیا کرتے تھے ۔ (ارواح ٹلاش ۲.۱)(اکابر دیو بند کیا تھے۔ ص ۸۸)
(۱۳)۔ ''کیٹر ول کے دو سے زائد جوڑ ہے بھی جمع نہیں ہوئے''
مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمش فیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریفر ماتے ہیں
دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہر علم وفن میں
کیٹائے روزگار تھے، حضرت مولانا محمد بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے اندر
کیتا نے روزگار تھے، حضرت مولانا محمد بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے اندر
کیتا نے روزگار تھے ، حضرت مولانا محمد بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے اندر
کیتا نے روزگار تھے ، حضرت مولانا محمد بن قاسم علی ان کے علوم کی شاہد ہیں ، کیکن سادگی کا عالم یہ
تکبر دیکھتے تھے اس ان کی تصانیف آئے بھی ان کے علوم کی شاہد ہیں ، کیکن سادگی کا عالم یہ
تک کی ان کے پاس بھی کیٹر وں کے دو سے زائد جوڑ ہے جمع نہیں ہوئے ۔ دیکھنے والا پہتے بھی
نہ کی ساتا کہ یہ وہ می مولانا محمد قاسم ہیں جنہوں نے مسلمانوں ہی سے نہیں غیر مسلموں اور
می ناخاں سے بھی اپنے علم فضل کالو ہا منوایا ہے۔ ( کیالس مفتی اعظم ص میں میں میں کے بوت کی اس کے علیہ فضل کالو ہا منوایا ہے۔ ( کیالس مفتی اعظم ص میں میں میں کیا

# ( ۴ )۔" ابھی تھوڑی دریملے تو یہاں تھے۔"

حضرت نانوتو کی رحمة الله علیه ہروفت ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور معمولی ساکرته ہوتا تھا کوئی شخص دیکھے کریہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ اشنے بڑے علامہ ہیں ،جب مناظرہ کرنے پرآ جائیں تو بڑوں بڑوں کے دانت کھٹے کردیں الیکن سادگی اور تو اضع کا بیرحال تھا کہ تہبندیہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ، تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگیا ، چنانچ ایک آ دی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ، کسی نے بتا دیا کہ وہ چیخ نی محبد میں رہتے ہیں ، جب وہ خص مجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کی ایک آ دی بنیان اور نئی پہنچ ہوئے مصبد میں جھا کہ وارنٹ کے اندر بیلکھا ہوا تھا اور نئی پہنچ ہوئے مصبد میں جھا کہ وارنٹ کے اندر بیلکھا ہوا تھا کہ "مولا نامحمہ قاسم نا نو تو کی گو گرفتار کیا جائے "اساس لیے جو خص گرفتار کرنے آیا تھا وہ بیسے ہما کہ بیاتو جے تیے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہو نگے جنہوں نے اتنی بڑی تح کیک کی مساحب جو مسجد میں جھاڑو میں ہے اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ بیصا حب جو مسجد میں جھاڑو در ہے ۔ بیس بلکہ وہ سمجھا کہ بیشخص مسجد کا خادم ہے ۔ چنا نچ اس محمول نامحمہ قاسم صاحب ہیں بلکہ وہ سمجھا کہ بیشخص مسجد کا خادم ہے ۔ چنا نچ اس نجس کے مائٹ کی گوئی سے دو چھا کہ "مولا نامحمہ قاسم صاحب کہاں ہیں "؟ حضرت مولا ناکو معلوم ہو چکا تھا کہ میر سے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے اس لیے چھپنا بھی ضرور کی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ، اس لیے آپ جس جگہ کھڑ سے تھے وہاں سے ایک قدم چھپے ہٹ اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ، اس لیے آپ جس جگہ کھڑ سے تھے وہاں سے ایک قدم چھپے ہٹ گئے ، پھر جواب دیا" ابھی تھوڑی در پر پہلے تو بیہاں تھے"۔

چز نجیدوه یمی سمجھا کرتھوڑی در پہلے تو مسجد میں تھے لیکن اب موجودنہیں ہیں ، چنانچیوہ شخص تلاش کرتا ہواوالیس چلا گیا۔

اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که "''اگر دوحرف علم کی تبهت محمد قاسم کے نام پر نه ہوتی تو دنیا کو پیة بھی نه چلتا که قاسم کہاں پیدا ہوااور کہاں مر سیا ''اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گذاری۔ (اصلاحی خطبات جلد ۵س ۳۹ تا۳۹)

## (۵)۔ ''حضرت نانوتوی کی شان اخفاء''

حضرت مولا نامحم قانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیو بندگی سادگی کایه عالم تھا کہ الا نیچ کا پاجامہ پہنتے ،ایک موٹی لکڑی گنواروں کی طرح کا ندھے پررکھ کرراستے پر چلتے کئی کئی دن مجلس میں باتیں نہ کرتے جب تک ضروری اور مجبوری نہ ہوتی شان تواضع کا پہ عالم تھا اور علم و حکمت میں کتنی اونجی شان تھی!

ایک دفعہ حضرت نانوتوی گہیں تشریف لے گئے ،تقریر فرمائی ،معرکۃ الآراء تقریر تھی ،گراپنا نام نہ ظاہر ہونے دیا تقریر کے بعدلوگوں نے انہیں سے مولا نامحمد قاسم رحمہ اللہ کے متعلق یو چھااور حالات دریافت کرنے لگے ۔تو فرمانے لگے 'مہاں!وضواور نماز کے مسائل جانتا ہے''۔

تو بایں ہمہ کمالات وصبیہ اورعلوم دینیہ کے بیٹھی شان اخفاء۔ ( اہل علم کی زندگی ص ۱۳۶) (٦) ۔'' بھمائی جی! آج کل باز ار جا نانہیں ہوا۔۔۔''

ایک بارحضرت نانوتوی جارہے سے ایک جولا ہے نے بوجہ سادگی کے اپنا ہم
قوم سمجھ کر کہ آپ سے بوچھا''صوفی جی! آجکل سوت کا کیا بھاؤ ہے'۔حضرت نے ذرا
بھی نا گواری کا ظہار کئے بغیر فر مایا کہ'' بھائی! آئ بازار جانانہیں ہوااس لیے معلوم نہیں
کہ کیا بھاؤ ہے''۔ (اصلاحی مضامین ص۵۲)

(ے) نوہ مجھے صاحب کمال جمجھ کر بلاتے ہیں مگر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا'' خان صاحب نے فرمایا کہ ان ہی مولوی امیر الدین صاحب (حضرت نا نوتو گ سے بہت ہی ہے تکلف تھے ) نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھو پال سے مولا نا کی طبی آئی اور پانچ سورہ پید ماہوار شخواہ مقرر کی ، میں نے کہا"اے قاسم! تو کیوں نہیں جاتا۔'' تو فرمایا کہ''وہ میں کوئی کمال نہیں یا تا ، پھر کس بنا پر جاؤں ؟''۔ میں کوئی کمال نہیں یا تا ، پھر کس بنا پر جاؤں ؟''۔

میں نے بہت اصرار کیا مگرنہیں مانے ۔ (ص ۱۵۹)

(٨)\_' حضرت نانوتوى كى تواضع نے حافظ جى كى زندگى كى كايابيث دى'۔ خان صاحب نے فر مایا کہ جب منشی متازعلی کامطبع میرٹھ میں تھا اس ز مانہ میں ان کے مطبع میں مولا نا نانوتو ی بھی ملازم تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آ زاد تھے،رندانہ وضع تھی ، چوڑی داریا جامہ پینتے تھے،ڈاڑھی چڑھاتے تھے،نماز بھی نہ ہے جتے تھے ،مگرمولا نا نانوتو کُ کی ان سے نہایت گہری دوی تھی ،وہ مولا نُا کونہلاتے تھے ، كمر ملتے تھے اورمولا نَّا انگونہلاتے اور كمر ملتے تھے ،مولا نَّا ان كُو كَنْكُھا كرتے اور وہ مولا نَّا كے سنگھا کرتے تھے ،اگر بھی سٹھائی وغیرہ مولا ٹا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے ،غرض بہت گہرے تعلقات تھے ۔مولا ٹا کے مقدس دوست مولا ٹا کی ایک آ زاد شخص کے ساتھ اس قتم کی دوتی ہے ناخوش تھے گروہ اس کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ ا بَك مرتبه جمعه كا دن تھا ،حسب معمول مولا ناً نے حافظ جی كونہلا يا اور حافظ جی نے مولا ناً ۔ کو۔ جب نہا چکے تو مولا ٹانے فرمایا ''حافظ جی! مجھ میں اورتم میں دوتی ہےاور بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ تمہارارنگ اور ہومیرارنگ اور ہو۔ اس لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کرتا ہوں ہتم اپنے کپڑے لاؤ میں بھی وہی کپڑے پہنوں گااور میری پیڈاڑھی موجود ہےتم اس کو بھی چڑ ھادواور میں تم ہے وعد ہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتا روں گانہ ڈاڑھی۔ '' وہ یہ بن کرآ تکھوں میں آنسو بھرلائے اور کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ آپ مجھےانے کپڑے و یجیے، میں آ پ کے کیڑے پہنوں گااور بیڈ اڑھی موجود ہاں کو آ پ اتارد یجیے۔ مولا تا نے ان کوایے کپڑے پہنائے اور ڈاڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے یکے نمازی اور نیک وضع بن گئے۔(ص ۱۲۵) (9)۔''اگروہ ایسا کریں گےتو میں ان کی یالکی کا یا یہ پکڑ کرچلوں گا۔''

(9)۔''اگر وہ البیا کریں کے تو میں ان کی یا تکی کا یا ہے، پکڑ کر چلول گا۔'' نواب محمود علی خان صاحب مولا نامحد قاسم صاحب ملاقات کے بے حد متمنی تھے مگر مولا ناان نے بھی نہیں ملے ، چنانچے دومر تبہ وہ مولا ناسے میرٹھ ملنے آئے اور دومر تبہ علی گڑھ، مگر جب مولا ناکوان کے آنے کاعلم ہوتا تو مولا ناشہر مچھوڑ کر کہیں چل دیتے تھے اور فرماتے کہ ''نواب صاحب ہے دو ہاتیں کہد دینا ،ایک بیر کہنواب صاحب غازی آباد کے اٹیشن پر ہند ہنوادیں اور دوسری ایک بجیب بات بیھی کدا گروہ ایسا کریں گے تو میں ان کی یالکی کا یا بیر پکڑ کرچلول گا۔''

دوسری بات کوئ کرنو نواب صاحب مبننے گلےاور پہلی بات کی نسبت فر مایا کہ میں کوشش کر چکا ہوں مگرمنظوری نہیں ہوئی۔ ( ص ۱۶۷)

(۱۰) \_"جي مال! ميں ايسا ہي محروم ہول" \_

اس پروہ ہزرگ متوجہ ہو کرمرا قب ہوئے ،ادھر حضرت مولا نامجھی صنبط نسبت کے ساتھ مراقب ہوئے ،قوڑی ہی دیر میں وہ ہزرگ ہاتھ جوڑ کراٹھے کہ "مولا نامجھے خبرنے تھی آ پ میں یہ جو ہرعلی الوجہ الاتم موجود ہے۔" (ص۱۸۳) آپ میں یہ جو ہرعلی الوجہ الاتم موجود ہے۔" (ص۱۸۳) (۱۱)۔''نبس جی! تمہاری وعوت ہوگئی''۔

مولانا احد حسن صاحب نے فرمایا کہ مولانا قاسم صاحب کی ایک جولا ہے نے دعوت کی ،ا تفاق ہے اس روز ہارش ہوگئی اور وہ جولا ہا وقت پر بلانے ندآیا تو مولانا محمد قاسم خود اس جولا ہے کے یہاں تشریف لے گئے ،اس نے عرض کیا کہ حضرت! چونکہ آئی ہارش ہوگئی تھی اس لیے میں دعوت کا انتظام نہ کرسکا'۔

مولا نانے فرمایا کہ انتظام کیا ہوتا ہمہارے ہاں کچھ پکا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! وہ تو

موجود ہے۔ فرمایابس وہی کھالیں گے، چنانچہ جو پھیمعمولی کھانا ساگ وغیرہ اس کے یہاں تیار تھا وہ بخوشی مولانا تناول فرما کرتشریف لے آئے اور فرمایا کہ بس جی! تمہاری دعوت ہوگئی۔ (صبہ 19)

### (۱۲)\_''مباحثه ءشا بجها نپور کا عجیب واقعه''۔

مولا نا احمد حسن امروہوی فرماتے تھے کہ جب مباحثہ شاہجہان پور کا طے ہوا تو مواانا محمد قاسم صاحبٌ بغيرتسي كےاطلاع كيے ہوئے تنہا بنفس نفيس شا ہجہان يورتشريف لے گئے۔ جب مولا نامحمودحسن صاحب (ﷺ الہند ) نے سنا تو وہ بھی مولا نا کے بعدتشریف لے گئے ،اس کے بعد میں گیا تو شاہجہان بور میں میری مولا نامحمود حسن صاحبٌ ہے ملا قات ہوئی ، میں نے در یافت کیا کہ کیا مولا نامل کئے ؟ مولا نامحمود حسن صاحب نے فرمایا کنبیں مجھ کوتو ابھی نہیں ملے ہتو میں نے کہا جیما جلوسرائے میں چل کر تلاش کریں ، چنانچہ سرائے کے اندر جوالی شخص آنے والے کا نام لکھا کرتا ہے اس سے جا کرمیں نے دریافت كما كه يهال كوئي'' خورشيدحسن'' (پيحضرت نانوتوي كا تاريخي اورغيرمشهوراسم مبارك تھا ) بھی آئے ؟ اس نے کہا کہ ہاں آئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو تلاش کیاتو ایک کوٹھڑی کے اندرمولا ناتشریف رکھتے تھے۔ جب مج ہوئی تو مولا نامیدان مناظرہ میں تشریف لے چلے ،راسته میں ایک دریار پڑتا تھا اورمولا نا پیدل تھے تو مولا نا یا جامہ پہنے ہوئے دریا میں اتر یڑے جس سے یا جامہ بھیگ گیا۔ خیر مولاناً نے پاراتر کرننگی باندھی اورا نارکر نیچوڑ کر پیچھے لأخمى يرجيح گاؤں كے رہنے والے ڈال لياكرتے جيں ڈال ليااورتشريف كے يعود خير جب ولا ناكي تقرير ببوئي تولو گوال كومولا ناكي اطلاع ببوڻي تولوگ رتھ ميں بھا كربيزے اعز از كے ساتھ مولا ناكووا پس لائے اور جو يا درى و بال مسلمانوں كے مقابلہ كے

لے تا با ہوا تھا اس نے کہا کہ ایمان تقریر پرلانہ تاتو میں مواد نامحمہ قاسم صاحب کی تقریر

يرايمان لي تار (ص١٩٥)

#### (۱۳) ـ "شان مسكنت" ـ

ایک طالب علم نے حضرت نانوتو گئی دعوت کی ،آپ نے فرمایا کدایک شرط پر منظور ہے کہ خود کچھ مت پکانا ،گھر میں جو تمہاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہمیں بھی کھلا دینا ۔اس نے منظور کرلیا۔ یہ ہے شان مسکنت اور غربت وانکساری اور عاجزی کدا تنابز اشخص اور اس طرح اپنے آپ کومٹائے ہوئے تھا (اسلاف کے جیرت انگیز واقد ہے ص ۲۲۲) ۔ ' خدام کی خدمت'۔

ایک دفعہ ایک درویش حضرت نانوتوئ کی خدمت میں درویش کا امتحان لینے تزک واحتشام ہے آئے۔ بہت گھوڑے اور خادم بھی ساتھ تھے حضرت نے سب کی دعوت کی ۔ شاہ صاحب کے نو کروں اور خادموں کواپنے ہاتھ ہے ای شان کے برتنوں میں کھانا کھلا یا جیسے برتنوں میں خود گھاتے تھے۔

وہ درولیش حضرت کا انگساراورخلق دیکھ کرآپ کے کمال کے قائل ہو گئے۔ (ص۳۶) (۱۵)۔'' کھانے میں تواضع''۔

حضرت نانوتوی اپنے طالبعلمی کے زمانے میں مکان میں تنہا ایک جگہ رہتے تھے ،روٹی بھی پکوالیتے تھے تو گئی گئی وقت تک کھالیتے تھے (ص۹۶) (۱۲) ۔'' ارہے! کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں رہا؟''

ایک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دبلی تشریف رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مولانا احمد حسن صاحب امروہ وی اور شاہ خان صاحب بھی تھے۔شب کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ان دونوں نے جارپائی ذراالگ کو بچھالی اور باتیں کرنے گے۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ صبح کی نماز ایک برخ والی مسجد میں چل کر خان صاحب نے مولوی صاحب نے کہا کہ شبح کی نماز ایک برخ والی مسجد میں چل کر پڑھیں گے،سنا ہے کہ امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اور بیضان جابل! (آپس میں بے لکھی بہت تھی) ہم اس کے چھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا (نانوتوی) کی تکفیر کرتا ہے "مولانا نے سن لیا اور زور سے فرمایا: "احمد صن!

میں تو سمجھا تھا کہ تو لکھ پڑھ گیا ہے مگر جاہل ہی رہا، پھر دوسروں کو جاہل کہتا ہے ،ار ہے! کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں رہا؟ ، میں تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہوگیا، اس نے میری کوئی ایسی بات می ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر واجب تھی گوروایت غلط پہنچی ہوتو یہ راوی پرلازم ہے ،تو اس کا سبب دین ہی ہے اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا''۔عرض یہ کہنے کی نمازمولا نُانے اسکے پیچھے پڑھی۔

یہ ہے ہمارے بزرگوں کا نداق جن کی کوئی نظیر پیش نہیں کرسکتا، ان حضرات کی عجیب وغریب شان تھی۔ (ملفوظات حکیم الامت جلد ہم ۔ ص۳۹ س) ( کا ) ۔ '' میہ عجیب آ دمی ہے جس نے قر آ ن ہی الٹایڑ ھے دیا۔''

مولا نا امراء ہے بہت تجھراتے تھے اور کسی امیر سے ملاقات کا موقع نہ آنے دیتے تھے۔''خورجہ'' کے ایک رئیس برسوں ہے تمنامیں تھے کہ میرے گھریرا یک دفعہ حضرت والا آ جائیں ،مگروہ کامیاب نہ ہوتے تھے ،ا تفاق سے جنگ روم وروس چیٹر گئی اور حضرت نے ترکوں کی اعانت کے لیے چندہ کی تحریک شروع کی جواس زمانہ میں'' سلطانی چندہ'' نے نام ہے معروف ہوئی ۔ان رئیس صاحب کے لیے بدزریں موقع ہاتھ لگ گیا ،انہوں نے کہلوایا کہ اگر حضرت والا ان کے گھرتشریف لا کر وعظ فر مائیں تو وہ سلطانی چندہ میں دس ہزار رویبیہ دیں گے۔حضرت نے منظور فر مالیا اور ان کے یہاں وعظ فر مایا ،انہوں نے حسب وعدہ دس ہزاررو بے پیش کیے ختم مجلس پر حضرت اٹھے تو مجمع بھی اٹھااورلوگوں میں حضرت کی مہمانی کے بارہ میں کہاوئی ہوئی اورردو کد ہونے لگی ، ہر مخص پیرچا ہتا تھا کہ حضرت کواپنے گھر لے جا کرمہمان بناؤں ،لوگ تو اس جھگڑے اور بحث میں سرگرداں تھے اور حضرت ای ہجوم میں آ ہتہ ہے نکل کرروانہ ہو گئے ۔مغرب کا وقت آ چکا تھا ،اذان ہونے والی تھی ،حضرت والاشہر کے کنارے ایک غیرمعروف مسجد میں پہنچے۔وہاں اتفاق ہے امام مسجد نہ تھا،لوگوں میں تشویش ہوئی کہ نماز کون پڑھائے ہرایک دوسرے پرٹالتا تھا، چندایک نے حضرت سے کہا کہ بھائی! تم ہی نماز پڑھا دو (پیلوگ حضرت کو پیجانتے نہ تھے )مگر

یبال پیجھٹزا چل رہا تھا گے حضرت کو اڈھونڈ تی ہوئی ایک بھاعت ادھرآ نگی اور دینھا کہ حصرت تو جاہلوں میں تھ ہے ہوئے تیں ہتب انہوں نے لوگوں کو بتلا یا کہم کس کے ساتھ پیمعاملہ ٹرر ہے ہوں بیتو مولا نامحہ قاسم صاحب ہیں ۔ اس برلوگ نادم ہوئے اور جزو نیاز سے معافی کے خواستگار ہوئے۔

(آپ بیتی ص:۲۴۷،۲۴۷ بحوالیسوانخ قامی ص:۳۹۵ ج:۱) (۱۸)۔ '' حکیم صاحب مولانا کے دھوکہ میں سب شانداراو گوں سے مصافحہ کرتے ر ھے''۔

حضرت مولانا نانوتوی کے متعلق امیہ شاہ خان صاحب کلھتے ہیں کہ تکیم عبدالسلام صاحب ملیح آبادی کو مولانا نانوتوی کی خدمت میں جائے کا بہت شوق تھا ، مجھ سے فر مایا کرتے تھے کہ جب تو حضرت کی خدمت میں جاوے تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جانا ، لیکن مجھے بدنصیب کے ال میں ایک خیال جم گیا تھا اور وہ یہ کہ تھیم صاحب بہت خوش بیان وگویا آدمی ہیں بہت طویل قصہ ہے۔ تکیم صاحب دوسری مرتبہ میرے ساتھ خود ، بخود

ہو گئے اور جب دیو بند ہنچے اور مولا نا کا قیام مولا نامحمود الحن صاحب کے مکان برتھا جب مكان تقريبا بجاس قدم ره كيا توميل چندقدم آ كے بڑھ كرمولا نا كے ياس يہلے بہنچ كيا، مولانا '' کالباس اس وقت پیتھا سر پرمیلا اور پھٹا ہوا عمامہ تھا جس میں لیرے پڑے ہوئے تھے اور چونکہ سردی کا زمانہ تھااس لئے ایک دھوڑ کی نیلی رنگی ہومرز ئی پہنے ہوئے تھے جس میں بند لَّهِ ہوئے تھے اور نیچے نہ کرتا تھا ( کرتا پہنتے ہی نہ تھے ) اور نہ انگر کھا تھا اور ایک رزائی اوڑ ھے تھے جو نیلی رنگی تھی۔اور جس میں مومی کی گوٹ لگی ہوئی تھی جو پھٹی ہوئی تھی اور کہیں تھی اور کہیں بالکل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کر کے مصافحہ کیا اور حکیم صاحب کی آمد کی اطلاع کی۔ میں تعارف کراہی رہاتھا کہاتنے میں حکیم صاحب بھی آ گئے اس وفت مجلس کا پیہ رنگ تھا کہ درواز ہ کے سامنے مولوی ذوالفقارعلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اوران کے برابر میں مظفر تگر کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے اور مولا نا کیک طرف کو حیاریائی ہے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں دیو بند کے ایک صاحب بیٹھے ہوے تھے جولیاس بھی عمدہ پہنے ہوئے تھے اور ڈاڑھی بھی شاندارتھی۔ جب حکیم عبدالسلام صاحب پہنچے تو سب لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تھکیم صاحب مولا نا کے دھوکے میں سب شاندار لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے مگر مولا ناگی طرف متوجہ نہ ہوئے ، میں نے بتایا کہ مولا ناگیہ ہیں تو وہ مولا نا سے مصافحہ کر کے وہیں بیٹھ گئے ۔طویل قصدارواح ثلثہ میں لکھا ہے مجھے تو صرف حضرت مولانا كي تواضع كي طرف اشاره كرنا تِها۔ (ص٢٣٥) (۱۹)۔'' قوتِ عشق کے نزد یک سنگ وگل برابر ہے''۔

تھیم منصورعلی صاحب اپناچتم دیدواقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں میں حضرت کے ہمر کاب تھا۔ قبہ خضراء جونہی نظروں کے سیاسنے ہوا مولا نُا مرحوم نے اپنا تعلین اتار کر بغل میں دبالیں اور پابر ہنہ چلنا شروع کیا۔ میں نے ان کی دیکھادیکھی اپنی جو تیاں اتار کر ننگے پیر ہمراہ مولا نُا مرحوم چلنا شروع کیا۔ اس قدر پھریاں پاؤں میں جینے گئیں کہ محمل نہ ہوسکا آخر جو تا بہن کر چلنے لگا جو کنگریاں ایک بیٹھان نو جوان کے یاؤں جینے گئیں کہ محمل نہ ہوسکا آخر جو تا بہن کر چلنے لگا جو کنگریاں ایک بیٹھان نو جوان کے یاؤں

سیلئے نا قابل برداشت بن چی تھیں ، مگر مولا نامرحوم جواز فرق ناقدم نہایت نازک وزم اندام تھے۔اسی خاردار جنگل میں مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب کی تاریکی میں چلتے رہے کوقوت عشق کے نزد کیک سنگ وگل برابر ہے۔

(ص ۲۴۸)

حضرت مولانامحمر يعقوب صاحب نانوتوى رحمه الله كواقعات

(۱) تواضع کی حقیقت: حضرت مولا نامحد یعقوب صاح نانوتوی رحمه الله جو دارالعلوم و یو بند کے صدر مدرس تھے، بڑے او نجے در جے کے عالم تھے، ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمة الله عليہ نے ایک وعظ میں بیان فر مایا که ان کا طریقہ یہ تھا جب کو گی ان حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے ایک وعظ میں بیان فر مایا که ان کا طریقہ یہ تھا جب کو گی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا تو بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ ہو لیے نہیں تھے۔ جیسے آج کل بناوٹی تو اضع اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ "یہ تو آپ کا حسن طن ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ۔۔۔۔۔۔ حالانکہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ خص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی میں بہت خوش ہوتے ہیں، بی حقیقت میں بناوٹی تو اضع ہوتی ہے، حقیق تو اضع نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولا نا اپنی تعریف پر خوش ہوتے بیں ان کے تعریف کرنے ہیں۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور نہ بی اس کی خاموش رہے ۔اب د کھنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مولا نا اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا چاہے ہیں اس کے تعریف کرنے سے نہ روکھ ہیں اور نہ بی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا چاہے ہیں اس کے تعریف کرنے سے نہ روکھ ہیں اور نہ بی اس کی تعریف کرتے ہیں۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب و یکھنے والا میہ مجھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے حالانکہ ان باتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔اور اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ آ دی بھی کسی کام کواپنے سے فوور نہیں سمجھتا۔ (املامی خطبات جلدہ سم ۲۰۰۰) ملامت میں میں کام کواپنے سے فوور نہیں سمجھتا۔ (املامی خطبات جلدہ سم ۲۰۰۰)

(۲) تواضع كاايك اور واقعه: \_

انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول فر مالی ،اس شخص کا گاؤں فاصلے پر تھا۔لیکن اسنے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ پیدل ہی روانہ ہو گئے ۔ دل میں پیخیال بھی نہیں آیا کہ ان کی صہ حب نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ،سواری کا انتظام کرنا جاہیے تھا۔ بہر حال اس کے گھ پہنچے، کھانا کھایا ، کچھآ مجھی کھائے ،اس کے بعد جب واپس چلنے لگے تو اس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ، بلکہ الٹا پیغضب کیا کہ بہت سارے آ موں کی گھڑ ی بنا کر حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت! یہ کچھآ م گھر کے لئے لیتے جا ٹیں۔اس اللہ کے بندے نے بیرنہ سوچا کہ اتنی دور جانا ہے اور سواری کا کوئی انطام بھی نہیں ہے، کیسے اتنی بردی مُنتَحتری کیکر جائیں گے۔مگراس نے وہ کٹھٹری مولانا کودیدی اورمولانا نے وہ قبول فرمالی اوراٹھا کرچل دیئے ،اب ساری عمرمولا نانے کبھی ا تنابو جھاٹھا پنہیں ،شنرادوں جیسی زندگی گزاری ،اب اس کٹھٹری کو بھی ایک ہاتھ میں اٹھاتے ،کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ، چلے جارہے ہیں ، یہاں تک کہ جب دیو بندقریب آنے نگا تو اب دونوں ہاتھ تھک کرچور ہو گئے ، نہاس ہاتھ میں چین ،اس ہاتھ میں چین ،آ خر کاراس گھڑ ی کواٹھا کرا ہے سر پررکھ لیا جب سر پررکھا تو ہاتھوں کو بچھآ رام ملاتو فر مانے گئے،" ہم بھی عجیب آ دمی ہیں پہلے خیال نہیں آیا کہاس تھڑی کوسر پر رکھ دیں ،ورنہاتنی تکلیف نہاٹھانی پڑتی ،اوراب مولا نااس حالت میں دیو بند میں داخل ہورہے ہیں ل۔ کہسریر آ موں کی مھٹری ہے،اب رائے میں جولوگ جولوگ ملتے وہ آ پ کوسلام کررہے ہیں ،آ پ سے مصافحہ کررہے ہیں ماور آ پ نے ایک ہاتھ سے تھڑ می سنجالی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کررہے ہیں ،ای حالت میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی پی خیال نہیں آیا کہ بیاکام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروز ہے۔ بہر حال ،انسان کسی بھی کا م کوا یے مرتبے ے فرور نہ سمجھے۔ یہ ہے تو اضع کی علامت یہ (بحوالنه بالاصه ۲۳)

(m)"بس اب تو گنگوہ آ کے ہی کیڑے بدلا کریں گے ":۔

ارشادفر مایا که حضرت مولا نا یعقوب صاحب نا نوتوی رحمه الله جب گنگوه آتے تو وہی نماز پڑھاتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرت گنگوہی رحمہ الله کے استاد زادہ تھے اس وقت

حضرت گنگوی نمازنہیں پڑھاتے تھے ایک دفعہ نمازمغرب کا وقت تھا ،ا قامت ہورہی تھی اور حضرت گنگوہی مصلے پر پہنچے گئے تھے کسی نے اطلاع کی کہ مولا نامحمہ یعقوب صاحب آ گئے ، وہیں مصلے پر کھڑے کھڑے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ مولانا آپ کا وضو ے؟ تو فرمایا ،جی وضو ہے،تو فرمایا کہ مصلے پرتشریف لایئے ،وہ مصلے پر آ گئے ۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ان کے چیراینے رومال سے صاف کئے ۔ پیدل چل کر آئے تھے، گردوغبار لگا ہوا تھا ، یانچ جھاڑے ، پھر حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب نے نماز یڑھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی نے دیکھ لیا کہ مولانامحمد یعقوب صاحب کے یا عجامہ میں ازار بندنہیں ہے بلکہ جاریائی کے بان کی رسی ہے۔حضرت گنگوہی سے عرض کیا گیا کہ حضرت ان کے پانجامہ میں ازار بندنہیں ہے۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے دریافت فر مانے پر حضرت نانوتو ی نے فر مایا کہ جب گنگوہ آنے کے لئے چلنے کاوفت آیا توازار بند تھ ہی نہیں ، ڈھونڈ ابھالا ، ملانہیں تو میں نے جاریائی کی رسی کات لی اور باندھ لیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اچھا کھوٹی پر ہمارا یا نجامہ ٹنگ رہا ہے اسکواٹھا ہے ،اس میں ازار بند ہےوہ نکال کرڈ ال کیجئے ،انہوں نے بے تکلف اتارااورازارا بنی میں ڈ ال لیاء دیکھا تو ازار بند میں ایک روپیہ بھی بندھا ہوا تھا تو فر مایا کہ مولا نا! (حضرت گنگوہی)اس میں تو ایک روییہ بھی ہے؟ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بس وہ بھی آپ کے لیے نذر (ھدیہ) ہے۔حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ "بس اب تو گنگوہ آ کے ہی کپڑے بدلا کریں گے "۔

(مافوظات فقیدالامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوبی رحمدالله جلدا قسط ۱۹۸۸) معلوم موتا ہے میں ادھورابی مرجاؤں گا"۔

(حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کودیکھا کہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں ،اسقدر بے نسی ،اللہ اکبراپنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کئے ہوئے تھے ،کسی فعل اور کسی قول ہے یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ أن حضرات كواب آ كلهي و هونلر في بين وه حضرات سب يكه تصاورا بي كو يكه ناسمجه تقط اور آ جكل بيرحالت ہے كہ يكھ بين اور ا بي كوسب بكھ بيجھتے ہوئے بين اور ا كے متنى بين كه دوسر بي بيمي بهكو يكه بيجھيں ۔ اى كى ايك شاخ بير مرض ہے جو عام بلا كى طرح بيسيلا ہے كہ دوسر بي بيمي بهكو يكو شام النفير " كہلاتے بين ، كوئى "امام النفير " كہلاتے بين ، كوئى "امام النفير " كہلاتے بين ، كوئى " شخ الحديث " بيد بيسب بنى فضا الشريعت " كہلاتے بين ، كوئى " النام الهوند " بينے بين ، كوئى " شخ الحديث " بيد بيسب بنى فضا الشريعت " كہلاتے بين ، كوئى " من النام الله بين الله بين الاراس كے علاوہ سب بين و بى جدت كى جملك ہے ، مجھے تو سن كروحشت ہوتى ہے كہ اللہ! ان اور اس كے علاوہ سب بين و بى جدت كى جملك ہے ، مجھے تو سن كروحشت ہوتى ہوتى ہواكرتى ليك مرودت ہواكرتى انقلاب ان تحقید ہوئى ، كس قدر زبردست انقلاب ہوا ہے اور بيا اسقدر جلدى انقلاب ان تحقید بيات كے اثر ہے ہواور نه انقلاب بونے كے ليے بھى ايك وقت كی ضرورت ہواكرتى تحق كہ بھائى ميں ادھورا ہوں اور ميں نے ان دونوں سے اور مريدوں كے سامنے فرمايا كرتے تھے كہ بھائى ميں ادھورا ہوں اور ميں نے ان دونوں سے كئى مرتبہ كہاكہ بھائى مجھاؤ مي بيكھ بتا دو مگر دونوں نے بكن ہے كام ليا۔ مراددونوں سے حضرت مولا نامحم قاسم صاحب نانوتوى رحمدالتہ عليہ اور حضرت مولا ناگنگو ہى رحمۃ اللہ عليہ اور حضرت مولا ناگنگو ہى رحمۃ اللہ عليہ دھنے۔

اور فرماتے تھے کہ اگر میں ایسا ہوتا جیسے کہ بید دونوں تو بالدیوں ( یعنی مولیٹی چرانے والوں ) کوالیبا بنادینا جیسے بید دونوں ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ میں ادھورا ہی مرجاؤں گا۔ ایخ تلامذہ اور مریدوں کے سامنے بیہ بات۔اس بے نفسی کو ملاحظہ بیجئے ۔اس کے بعد اتفاق سے مکہ معظمہ کا سفر ہوااور حضرت ( حاجی صاحب رحمہ اللہ ) کی خدمت میں پیاس بجھ گئی۔ ( ملفوظات حکیم الامت جلد ۲ ص۱۸۳ )

# (۵) گدھے پرسوار ہوکرای پرکتابیں رکھکرنا نونہ کوچل دیئے:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کا حضرت مولا نامحمہ یعقو ب صاحب کے متعلق یہ قول نقل فر مایا کہ " ہر شخص میں کچھ نہ کچھ باطنی روگ

نېين ۱۱ (الهادي رجب <u>۱۳۵۷ ه</u>ې ۴۶۹)

بعدازاںمولا نامحمد بعقو ب صاحب گدھے پرسوار ہوکراورای پر کتابیں رکھ کرنانو تہ کو چل

وینے ہیں (سیرت یعقوب ومملوک ص ۲۲۹)

(۲)علظی کاعتراف: ۔

ا پنی خلطی کا اعتراف بمشکل ہی کوئی کرتا ہے بلکہ خلطی کی تا ئیداوراس پراصرار عام ہے اور یہ پستی کی علامت ہے۔ بہادراوروسیع القلب شخص وہ ہے جواپئی غلطی کا قرار کرے اور جو بات ندآتی ہواس کے بارے میں صاف کہددے کہ مجھے نہیں آتی ۔ڈاکٹر کی سمجھ میں اگر مرض نہیں آتا تو وہ اس کا قرار نہیں کرتا بلکہ وہ اٹکل پچوعلاج شروع کردیتا ہے، یہی حال اساتذہ کا ہے، کلاس میں خلطی ہو جائے تو کیا مجال مان لیس۔ایک پروفیسرنے کا لیے کی کلاس میں تاب ناک کی تان یا گئے گئے گا وراس پر مسلسل اصرار کرتا رہا۔

اب حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب کے بارے میں اعتراف غلط کے متعلق مولا ناتھانوی کی زبانی سنیئے ،فر ماتے ہیں :

"شہروالوں میں یہ عادت نہیں کہ اپنی تلطی کا قرار کریں،گاؤں والے بیچارے اپنی تلطی کا قرار کریں،گاؤں والے بیچارے اپنی تلطی کا قرار کر لیتے ہیں،شہروالے تو اس تلطی کو بناتے ہیں۔مولا نامحمہ یعقوب صاحب میں یہ بات دیمھی کہ اونیٰ سے طالب علم نے اگر کوئی غلطی بتلا دی تو فوراً اقرار کر لیا کہ ہاں! بھائی میری غلطی تھی ۔مولا نا اپنے ماتحت مدرسین کے پاس کتاب لے کر جا بیٹھے تھے اور جو بات سمجھ میں نہ آتی تھی اس کو بوچھ لیتے تھے" (ایضاً ص ۲۲۹،۲۲۹)

(2)سرایا عجز وانکسار این مکتوبات کے آئینے میں:۔

حضرت مولانا محمر بعقوب صاحب کی تمام زندگی از سرتا پا بجرز وانکسارتھی۔ صحیح معنیٰ میں سالک کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کبرونخوت زبر دست رکاوٹ ہے اورخودی کومٹا ناہی ولایت ہے۔ یہ خودی شیطانی خودی ہے نہ کہ علامہ اقبال کی خودی جو رحمانی خودی ہے مولانا کے قلم سے جابجا عاجزی ٹیکتی ہے۔ مختلف مکتوبات میں اپنے مرید منشی محمہ قاسم کو لکھتے

ہیں جن کوابھی مریزہیں بنایا ہے"۔

اور جو بچھتم نے بیان اشتیاق اور ارداہ آنے کا لکھا ہے اور حقیقت میں تم کواس روسیاہ سے ایسی محبت ہے مگر ملاقات میں جلدی نہ کرنی چاہیے ،اگر مقدر میں ہے تو نصیب ہوجائے گی ورنہ قیامت بہت قریب ہے۔ ہماراتمہاراوہاں کا دعدہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب گواپنی رحمت سے بخشے اور فضل کرے "( مکتوب سوم ص ۲۷)

"یہ ناکارہ ہر چند بظاہر مہتم نیکی کے ساتھ ساتھ ہوا گر حقیقت حال عالم الغیب خوب جانتا ہے تم اپنے واسطے شیخ کامل کی تلاش رکھ۔۔۔۔ یہ عاجز خود در ماندہ شرمندہ بارگاہ خداوندی۔۔۔۔ خود لائق اس کے ہے کہ کوئی خدا کا بندہ خدا کے واسطے اسکی دشگیری کرے" ( مکتوب موم ص ۲۸)

ایک اور مکتوب میں اپنے عقید تمند کو لکھتے ہیں دانحالیکہ اب وہ عقید تمند مرید بھی بن گیا ہے:

"اس نا کارہ کو بھی دعا ہے یا در کھو کہ بچاس کی عمر آئی اور بیہ یونہی گنوائی ۔لڑکپن کے خصائل (عادات) ہنوز ویسے ہی ہیں،ایک وضع نہ بدلی،ایک رنگ نہ بلٹا،کیسی کیسی صحبتوں میں رہ مگرکسی کا بچھاٹر نہ ہوا، ہاں شقی کوکون سعید گرد ہے،اصل کا بدل دینا اسکا کا م ہے۔حضرت مخدوم العالم (حاجی امداداللہ صاحب) کی خدمت میں جوکوئی بھی بچھرہ گیا اس پرایک ایسااٹر ہوگیا کہتمام عمر نہ گیا، میں کم نصیب جیسا تھاویسا ہی رہا، عمر بیہودہ گئی"۔

اس پرایک ایسااٹر ہوگیا کہتمام عمر نہ گیا، میں کم نصیب جیسا تھاویسا ہی رہا، عمر بیہودہ گئی"۔

( کتوب نبر ۳۳س)

ایک خط میں مرید نے بیعت ہے پہلے ملاقات کا ظہار کیا ہے ان کے جواب میں لکھتے ہیں:
"بینا کارہ قابل ملاقات نہیں، باتیں بنان اور ہے اور اچھا ہونا اور ہے، گریہاں
چند بزرگ ایسے ہیں جیساتم نے خیال باندھا ہے البتہ ان کی زیارت منعتمات ہے ہے
۔اگر والدین کی رضا اور اجازت ہواور کوئی حرج نہ ہواور سامان بن بڑے تو بھی ارادہ ک
کی جیو، بندہ مانع نہیں ،گررضا والد کی شرط ہے "( مکتوبات نہم اذیقعدہ ۱۹۵۵ اور ۱۹۹۹)
اللّہ! اللّہ! کیا شان انکساری ہے۔ پیرا لیسے ہوتے ہیں ۔اینے آپ کونا کارہ بتاتے ہوئے

دوسرے بزرگوں بعنی مولا نارشیدا حمد گنگو ہی ،مولا نامحمد تسم صاحب اور مولا نار فیع الدین صاحب کی طرف اشار ہ فر مار ہے ہیں کہ ان ہے آ کر ملنے میں فائدہ ہوگا۔اور والدین کی رضا مندی ،سامان سفر کرفرا ہمی اور کارزندگی میں حرج واقع نہ ہونے کی صورت میں آنے کو منع نہیں فرمایا۔ یہ ہے شان بزرگی۔

چودهوي مكتوب مين اي مخلص مريد كولكه بين:

"اوقات یا دالهی میں اس روسیاہ کو دعائے خاتمہ بخیرے یا دکرنا ،عمرسب بریکارگزر گنی ، دیکھئے آخر کیا ہو" ( مَتوبِص ۴۷)

ا یک اور خط میں جبکہ مرید صفا کیش آپ کی خدمت میں رہ کراستفادہ کرنا جا ہتا ہے، لکھتے میں:

اور اپنے متعلقوں میں اور والدین کی خدمت میں ہی رہنا بہتر ہے۔ سفر کا ارادہ مت کرد، خاص کراس روسیاہ کے ملنے کے ارادے سے کہ حسب ضرورت تمہارے پوچھنے کی ضرورت سے کچھاوٹ پٹانگ جواب لکھ بھیجنا ہون ورنہ بااللہ العظیم کہ حال میرانہایت ابتر ہے ااکن صحبت نہیں۔ خدانخوستہ ایسانہ ہو کہ بچھ تہمیں اس نالائق کے پاس رہنے ہے کوئی ضر ہواور خدائے تعالی ہر جگہ موجود ہے اور اپنے یا دکرانے والے کے قریب ہم اس حالت پر استقامت کرو۔ (س۳ م)

(ایضاص ۲۳۴،۲۳۳)

### (٨) استدعائے حسن خاتمہ:

"د کیھئے ہم اپنی روسیا ہیوں کے پتے کیا رنگ لاویں اور کس طور جاویں ،سوائے دعا اورالتجا کیا جارہ ہے ہتم بھی اس نا کارہ اور در ماندہ کے حق میں دعا کچیو کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازک وقت پریارومد دگار ہوا درایمانی سلامت لیجاویں آمین "( کمتوبہ نبر۳۳ص ۵۹)

(٩)"نهكم ميں مجھے كمال نهل ميں خوبي"۔

"ا کے عزیز! تم کواس نا کارہ اور در ماندہ کی طرف حسن ظن ہے، میں بیچارہ کہاں

بزرگوں کے دافعات کی تعبیر کہاں؟"اے ایز قدرخود بشناس" بندہ کا حال ایسا ہے جیساکسی نے کہاتھا کہ " پیش ملاطبیب و پیش طبیب ملا" و پیش ہر دو بیچ و پیش بیچ ہر دو" نہام میں کمال نیمل میں خوبی"۔ ( مکتوب عہسص ۸۸) (ایشاص ۳۴)

خضرت مُلّامحمود ديوبندي رحمه الله كي تواضع وسادگي

شخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محد تقی عثانی صاحب زید مجد صمتح برفر ماتے ہیں:
دارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا، دوایے بزوگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تقااور دونوں قصبہ دیو بند کے باشند سے تقے۔ان میں شاگر دتو وہ محمود تقے جوشخ البند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے اور استا دحضرت ملا محمود صاحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمود ساحب رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملا محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سنن ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبد الغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سنن ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبد الغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ علیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبد الغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ علیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبد الغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس فرشخ خصلت بزرگ کو ایسا کہ علم کے دعوے اور نام ونمود کی خواہشات سے اللہ تعالی نے اس فرشخ خصلت بزرگ کو ایسا کہ عام آدی کو میہ بیجا نا بھی مشکل تھا کہ یکوئی بڑے عالم ہیں۔

اپنا گھر بلوسلو داسلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کرلاتے اور گھر میں عام آ دمیوں کیطرح زندگی گزارتے تھے مگر علوم کے استحضار اور حفظ کا عالم بی تھا کہ راقم کے جدامجد حضرت مولا نامحریلیین صاحب کی ایک بڑے کتاب (جو غالباً منطق یا اصول فقہ کی کتاب (جو غالباً منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی ) اتفا قادر سے رہ گئی ہی ، آنہیں بی فکر تھی کہ دورہ صدیث شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے چنانچے انہوں نے ملا محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی ، ملا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکای لینے اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکای لینے

کے لیے بازار جاتا ہوں، یہ وقت خالی گذرتا ہے تم ساتھ ہو جاؤ تو اس وقفے میں سبق پڑھادوں گا۔احقر کے دادا حضرت مولا نامحریسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ستاب بڑے اور مشکل تھی جس کو دوسرے علاء خور ومطالعہ کے بعد بھی مشکل سے پڑھا سکتے ہے۔ مگر ملا محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ راستہ میں، کچھ قصاب کی دو کان پر بیہ تمام ستاب ہمیں اس طرح پڑھادی کہ کوئی مشکل ہی نظر نہ آئی۔(اکابر دیو بند کیا تھے؟ ص ٩٩) سید العارفین حضرت حافظ محمد میں صاحب بھر چونڈ وی رحمہ اللہ کے واقعات

(۱)۔''ابرا کومیں کچھ چنگاریاں روگئی تھیں وہ بھی لیجار ہاہے۔''

حضرت سیر العارفین حضرت جیلانی سائیں اور آپ کے بعد بھورل سائیں (میاں محرحسین) کے زمانہ تک سوئی شریف میں آمد ورفت اور صحبت رکھتے رہے۔ حضرت بھورل سائیں کے وصال کے بعد بسوئی شریف کی مسندار شاد خالی ہوئی تو تمام جماعت کی فائیں حضرت سید العارفین کی طرف تھیں گہائییں مسند شیخ پر بٹھایا جائے آپ نے مناسب نگاہیں حضرت سیانول سائیں (میاں ابو بکڑ) کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھ دیں ۔ جس نہ تہمام جماعت کا رخ ان کی طرف ہوگیا۔ اور وہی سوئی شریف کے تیسر سے مسندشین مسند شین

حضرت سید العارفین کا جیلانی سائیں کی حیات طیبہ سے دستورتھا کہ رمضان المبارک میں کا م پاک سوئی شریف جا کر سناتے اس سلسلے میں آپ کا بیم معمول تھا کہ روزہ کھر چونڈی شریف میں افظار کرتے اور پیدل پانچ میل چل کر کلام مجید سناتے اور پھر نماز تراوی کے بعد فورا واپس گھر آ جاتے ۔ اس طرح روزانہ دس میل چل کر آتے جاتے ۔ جیلانی سائیں کے ، بعد بھورل سائیں کے نمانہ میں جمول برابر جاری رہا۔ اوراس میں بھی ناغینیں ہوا ۔ سوئی شریف کی پختہ مسجد ، سانول سائیں کے زمانہ میں تعمیر ہوئی تو حضرت سید العارفین ہر شب پیدل خفیہ جاکر چیکے سے گاراتیار کرتے ، اینیٹیں ڈھوکر بنیا دوں کے قریب ڈھیرلگا شب پیدل خفیہ جاکر چیکے سے گاراتیار کرتے ، اینیٹیں ڈھوکر بنیا دوں کے قریب ڈھیرلگا

دیے اور پھر فقرا، کے لیے کوزے بھر کر واپس بھر چونڈی چلے جاتے۔

موہرے جب فقرا، اٹھ کر ویکھے تو تعمیر کا تمام سامان تیار حالت میں انکوماتا وہ جیران رہ جاتے۔ ایک دن حضرت جیلانی سائیں کے زمانہ پاک کی ایک پرانی باخدا فقیر نی مائی اور جی نے حضرت سانول سائیں سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا۔ امال (امر )اس چور کو پکڑو تو دیکھیں کون ہے؟ چنانچہ دوسری رات مائی بوڑھی جاگئی رہی اور جیپ کر اس مرد باخدا کا انتظار کرتی رہی ۔ حسب معمول حضرت سیدالعارفین چیچے چیچے آئے، پہلے وضو فر مایا اور پھر اپنے کام میں جت گئے۔ تمام کام کر کے فارغ ہوئے تو مائی بوڑھی اچا تک جہا وضو قریب جا کھڑی ہوئی اور پوچھا بیٹا حافظ ہو؟ آپ خاموش رہے۔ تو مائی بوڑھی انجا تک جہا تھا۔ اس را کھ میں حافظ اسوئی شریف کی تمام آگ اور انگارے تو پہلے سمیٹ کر لے گیا ہے اب را کھ میں حافظ اسوئی شریف کی تمام آگ اور انگارے تو پہلے سمیٹ کر لے گیا ہے اب را کھ میں کہتھ چنگاریاں رہ گئے تھیں وہ بھی لے جارہا ہے۔ ( میں مردان تی جددا میں اس میں کی جگہ بچھادی۔

حضرت حافظ محمد مدلی خود حافظ قرآن شے اور خود ہی نماز پڑھایا کرتے سے۔ایک دفعہ ایک عالم کونماز پڑھانے کے لیے آپ نے اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت کا ایک فدائی خادم ندرہ سکا۔وہ مصلی لے کر بھاگ گیا کہ میرے حضرت کے مصلی پر غیرآ دمی کیوں کھڑا ہو؟ حضرت نے اپنی پگڑی پھاڑ کرمصلی کی جگہ بچھادی اور فرمایا کہ اس پر کھڑے ہوئر نماز پڑھائے۔اسکو کہتے ہیں ہستی فنا ہونا۔ (ایضا ص ۵۰۴) مید الطا کفہ حضرت حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات میدالطا کفہ حضرت حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات حاجی امدا داللہ مہما جرکمی رحمہ اللّٰہ کے واقعات حاجی امدا داللہ مہما جرکمی دیا ہو انہ ہی کی زیارت نھیب ہو حاجے ''۔

حضرت تحکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا ایسا وظیفہ بتلا و بیجئے کہ خواب میں حضور میں ایک شخص آئے اور عرض کیا ایسا وظیفہ بتلا و بیجئے کہ خواب میں حضور میں ایک قابل کے آپ کا بڑا حوصلہ ہے ہم تو اس قابل

بھی نہیں کہ روضہ مُبارک کے گنبدشریف ہی کی زیارت نصیب ہوجائے۔

الله اکبراکس قدرشکتگی وتواضع کاغلبہ تھا۔اس پر حضرت والا (تھانویؒ) نے فرمایا کہ بیس کر ہماری آئیھیں کھل گئیں ،حضرت کی عجیب شان تھی ،اس فن کے امام سے ،ہر بات میں شان محقیت و حکمت ٹیکٹی تھی ، بیہ ہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی محروم نہیں رہا۔ ہر شخص کی اصلاح وتر بیت اُس کی حالت کے مطابق فرماتے ہیں ہے ،اسی تواضع کومولا نارومی فرماتے ہیں ہے۔

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ ، جز شکستہ ی مگیر دفعل شاہ ہر کا پہتی است آب آ نجارود، ہر کجادردے شفا آ نجارود

(بہت بڑا محقق بننا طریق عشق میں کار آمز نہیں ، بادشاہ (حق تعالی) کافضل شکستہ حال ہی کی دشگیری کرتا ہے۔ پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے، جہاں در دہوتا ہے شفاو ہیں جاتی ہے)

وہاں تو مٹ جانے اور فنا ہونے کاسبق ملتا ہے۔حضرت کی خود بیہ حالت تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کواپنے سے افضل سمجھتے تھے۔( ملفوظات حکیم الامت جلدا۔ص9۲)

## (۲)۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی شان عبدیت:۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انکسار اور شان عبدیت کا کیا ٹھکانہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالی کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو اہل نظر سے چھپار کھا ہے، یہ با تیں کہنے سے جمھے میں نہیں آئیں مگر کہنا پڑتی ہیں ، جن پریہ با تیں گزرتی ہیں وہی خوب جانتے ہیں ، یہاں قال سے کا منہیں چلتا ، یہاں ذوق کی ضرورت ہے۔

(۳)۔''آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں''۔۔ ارشاد فرمایا که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے"کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کواپنی نجات کا ذریعہ مجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں یہ یقینا اجھے ہیں'۔

آہ! بھلاجس شخص کا بیعقیدہ ہووہ آنے والوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ یا ایسا شخص کسی کے آنے سے گھبرائے گا؟ (ص ۱۹۱)

(۴)۔ حضرت حاجی صاحب کی سادگی کا حال ایک اہل علم کی زبانی۔

ایک سلسله، گفتگو میں فرمایا کہ مولا نامح دسین صاحب آلد آبادی ہے کسی نے پوچھاتھا کہ آپ نے حاجی صاحب رحمتہ اللہ میں کیاد یکھا کہ جس کی وجہ می ایسا خاد مانہ تعلق رکھ لیا؟ فرمایا اسی وجہ سے تو تعلق قائم کیا کہ وہاں کچھ بیس دیکھا۔ مطلب بیتھا کہ کوئی تصنع کی بات نہیں دیکھی تھی ۔ خوب ہی جواب دیا ، واقعی بات تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں میں ایسی باتوں کا نام و نشان نہ تھا، بہت سادہ وضع اور منبع سنت تھے ، دوسروں کی طرح کسی قسم کا وصوباً کی نہ تھا، پس یہی طرز قابل پہند ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت جلدا۔ سے ۳۳ اسی کہ میں ایسی وصوباً کہ سے ایسی کسی سنت تھے ، دوسروں کی طرح کسی قسم کا دوسروں کی طرح کسی تھی دوسروں کی طرح کسی تھیں دوسروں کی طرح کسی تھی دوسروں کی طرح کسی تھی دوسروں کی دوسروں کی طرح کسی تھی دوسروں کی دوسروں کی طرح کسی تھی دوسروں کی دوس

۵)۔حضرت حاجی صاحب رحمته اُللّٰه علیه پر فناء کی اُیک خاص شان غالب تھی۔ سی ماں گفتگ معرف میں مندر سیمورد تھی کا اندر میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک م

ایک سلسلہ ، گفتگو میں فر مایا کہ انسان عشاق کے حالات پڑھ لیا کرے اور ان
کے پاس بیٹھ لیا کرے اس ہے ہی بہت کچھ ہور ہتا ہے ، بالخصوص حضرات چشتہ ہے تعلق
ر کھنے ہے ایک خاص دولت ملتی ہے یعنی فنا ، کیونکہ ان کے یہاں یہی خاص چیز ہے کہ اپنے
کومنا دو ۔ فنا کر دو ۔ بعض حضرات کے یہاں بقا ، مقصود ہے ، فنا ، تا بع اور حضرت چشتہ کے
یہاں فنا اصل ہے ، بقا ، تا بع ۔

حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ پرفناء کی ایک خاص شان غالب تھی ، چنانچہ حضرت سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت کی وجہ ہے یہ نفع ہوا ،فر ماتے ''میاں! میں نے پچھ نہیں کیا ہمہارے اندر دولت تھی ،میرے پاس آ کرمیری تعلیم پرممل کرنے ہے اس کا ظہور ہوگیا

''پیشان فنا کی تھی۔

قاری محمر علی صاحب جلال آبادی کہتے تھے کہ مولانا مظفر حسین صاحب کا ند ہلوی حضرت حاجی صاحب بزرگان سلف میں سے حاجی صاحب بزرگان سلف میں سے میں ، میں ، اس وقت کے بزرگوں میں ہے ہیں۔ 'واقعی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بجی شان تھی۔ (جلد ۳ میں اس وقت کے بزرگوں میں ہے ہیں۔ 'واقعی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بجی شان تھی۔

(۲)۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ساوگی۔

ا یک صاحب سے سوال کے جواب میں فر مایا کہ ہمارے بزرگوں کی تو ظاہری وضع بھی سادی رہتی تھی ،کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔

ا یک مرتبہ حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ و بلی تشریف رکھتے تھے، دیکھاا یک جگہ مجمع ہےاور '' در دنا مہ ءغمناک''جو کہ حضرت حاجی صاحب کی تصنیف ہے پڑھا جار ہاہے ،حضرت بھی مستمعین ( سننے والوں ) میں شریک ہو گئے اور کسی نے پہچانا بھی نہیں ۔

ایک بار پانی پت تشریف بیجار ہے تھے، راستہ میں دیکھاکوئی عاشق یہی دردنامہ پڑھتا جارہا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے کہا'' کیوں بک بک لگارہا ہے'اس نے حضرت کوختی سے جواب دیا تو کیا جانے؟ حضرت کے پانی پت پہنچنے کے بعدشہرت ہوئی، شخص جمی ملاقات کوآیا، حضرت کو پہچان کر بہت شرمندہ ہوااور حضرت سے معافی جا ہی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اہم نے کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، یہی تو کہا تھا کہ'' تو کیا جانے؟''واقعی میں تمہاری حالت کو کیا جانوں؟

یہ حالت تھی اپنے بزرگوں کی سادگی کی اور اب تو رنگ ہی بدل گیا ،ڈھنگ ہی نرالے ہیں ، مجھ کود کیچه د کیچ کرافسوس ہوتا ہے کہ ایک دم کا یا پیٹ ہوگئی۔ (جلد ہم ص ۱۳۷) (۷) ۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّد کی شان تحقیق :۔

حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی شان تحقیق ہرامر میں عجیب وغریب تھی ۔ ایک مرتبہ مولا نا رحمت اللّٰہ صاحب کیرانوی نے واپسی ، قسطنطنیہ کے بعد حضرت سے کہا کہ ملطان عبدالحمید خان صاحب میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں ،اگر آپ کہیں تو سلطان سے آپ کا بھی تذکرہ کردں؟ حضرت نے فرمایا کہ غایت مافی الباب اس تذکرہ سے وہ میر سے معتقد ہوجائیں گے ، پھراس اعتقاد کا کیا نتیجہ ہوگا ،صرف بیہ ہوگا کہ وہ مجھو آپ کی طرح بلائیں گے جس کا حاصل بیہ ہوگا کہ بیت اللہ سے بعد ہوگا اور بیت السلطان سے قرب میر اس ارشاد میں بظاہر ایک دعوی اپنے بڑے اور سلطان کے چھوٹے ہونے کر بیٹ ماراس ارشاد میں بظاہر ایک دعوی اپنے بڑے اور سلطان کو عادل بتاتے ہیں اور حدیث کا معلوم ہوتا تھا ،ساتھ بی اچھا تدارک فرمایا کہ آپ سلطان کو عادل بتاتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سلطان عادل کی دعاء مستجاب ہوتی ہے ،سواگر ممکن ہومیر سے لیے ان سے دعاء کو کہا کراد بیجے گر اس کا بیطریق تو عرفا مناسب نہیں کہ ایک فقیر کے لیے سلطان سے دعاء کو کہا جائے ،سومنا سب صورت بیہ ہے کہ ان سے میرا سلام کہدد یناوہ اس کا جواب دیگے پس وہ بی جواب دیگے پس وہ بی جواب دیگے پس وہ بی جواب دیگے ہیں وہ بی جواب دیگے ہیں وہ بی جواب دیگے ہیں وہ بی جواب دیگا ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیگے ہیں وہ بی جواب دیگے ہو بی دیا وہ اس کا جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیگے ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیگے ہو بی دیا وہ اس کا جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیگے ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیگے ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیا وہ ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیا وہ بی جواب دیگے ہو بی دیا وہ اس کا جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیا وہ ہو جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیا وہ ہو جواب دیگے گیا ہو کیا کو بی دیا وہ اس کا جواب دیگے گیں وہ بی جواب دیا وہ ہو جواب دیگے گیں دیا کو بی کی دیا ہو جواب دیا وہ ہو جواب دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کہ کو بی دیا کہ کو کی دیا کہ کو بی کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی کی دیا کہ کی دیا کی کی دیا کی

(۸)۔ ہر بڑے سے بڑے شخص کے ساتھ حسن طن رکھتے تھے۔
ایک سلسلہ ، گفتگو میں فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے جوفیض زیادہ ہوا وہ حضرت کی شفقت کی حالت اس کی مصداق تھی نیادہ ہوا وہ حضرت کی شفقت کی حالت اس کی مصداق تھی ۔ بندہ پیر خراباتم کہ لطفش دائم است نائکہ لطف شخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست حضرت کی ذات عجیب وغریب تھی وہ بات کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی ، مایوسی اور پر ہے ہے ہر شخص اور پر ہے ہے ہوات کسی میں بھی نہ دیکھی اور برے ہے برشخص اور پر ہے ہے کہ ساتھ حضرت کو کے ساتھ حضرت کو بات تھے ۔ سے بر شخص کے ساتھ حضرت کو بطنی ہوتی تھی حتی الا مکان سب کے افعال اور اقوال میں تو جیہ اور تاویل ہی فر مادیا کرتے ہوئے ۔ (جلد ۱ سے س)

(۹)۔ گھر کی حاجت کے لیے عجیب دعا:۔

ایک سلسلہ ، گفتگو میں فر مایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی عجیب شان تھی ۔عبدیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ کی ہر بات سے شان فنائیکتی تھی ، چنانچہ باوجود زاہد ہونے کے گھر کی حاجت کے لئے بید عافر مائی تھی کہ''اے اللہ! کوئی ایساٹھ کانہ دید یجیے جس میں بیٹے جاؤں اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہاں سے اٹھو''۔ سوحق تعالیٰ نے ایسا ہی سامان فرمادیا۔
فرمادیا۔ (جلد کے ص ۱۲۰)

(۱۰)۔ حضرت حاجی صاحب کااپنی مدح کی تاویل فر مانا:۔

ایک سلسلہ ، گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بیات حالت کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے اسلسلہ کی بیات کے اور حضرت کی تعریف کرتے تو ان کے بیات کے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل کی نظر ہے بھی میرے عیوب چھیار کھے ہیں۔

کیسی شان ہےان حضرات کی بالکل ہی فانی محض ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہاس عالم کے رہنے والے ہی نہ تھے ہروفت اس طرف کا استغراق ،اس طرف کا دھیان دل میں رجا ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بصیرت کی مدح سے کمال کا گمان ہوتا خود مدح کی تاویل فرماتے تھے (جلدہ ص۲۴)

(۱۱)۔'' مجھے خود بھی جیرت ہے کہ بیدھنرات میرے کیوں معتقد ہو گئے؟:۔''

امیرشاہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک فخص پنجابی ڈاکٹر مکہ معظمہ گیا ہوا تھا،
مافظ صاحب کی بیوی ہے ان کا نکاح ہو گیا تھا،اس نکاح میں کچھ با تیں حضرت حاجی صاحب کی طبیعت کے خلاف بھی ہوئی تھیں اور بیڈاکٹر اچھا آ دی بھی نہیں تھا، چنا نچہ میں اس و مکہ جانے سے پہلے سے جانتا تھا۔ اس ڈاکٹر نے ایک مرتبہ گتا خانہ طور پر حضرت ماجی صاحب سے کہا کہ مجھے آ پ کے اندرکوئی کمال نظر نہیں آ تا،رہی آ پ کی شہرت! سویہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر مجھے یہ جیرت ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب آ پ سے مس طرح بیعت ہوگئے؟۔

الله رے نفوس ِ قد سید! که اس کوس کر ذرا تغیر نہیں ہوا اور مسکر اکر فر مایا که " ہاں بھائی! بات تو

ٹھیک کہتے ہو مجھےخود بھی حیرت ہے کہ بی<sup>حضرات</sup> میرے کیوں معتقد ہو گئے ،اورلوگ مجھے کیوں مانتے ہیں''۔(ارواح ثلاثہ)

(۱۲)۔ فقیرآ پ کی محبت کواپنی نجات کا ذریعہ مجھتا ہے:۔

ا پنے مستر شدحضرت مولا نا گُنگو ہی رحمہ اللہ کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :

''ایک ضروری اطلاع بیہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کواپنی نجات کا ذر ایعہ شمجھتا ہے اورالحمد مللہ ،اللہ تعالی نے آپ کی محبت کو میرے دل میں ایسامتحکم کر دیا ہے کہ کوئی شئے اس کو ہٹانہیں عمتی ،اور میں اپنے سب احباب کی محبت کواپنے لیے وسیلہ نجات جانتا ہوں۔'' مکاتیب رشید رہےں ۲۸)

(۱۳)۔ ''تم عزیزوں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان وعیوب حجے ہے گئے ہیں'':۔

ا یک دوسر ہے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس پر کچھشبہ بین کہ معزیزوں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان وعیوب حجے ہیں اور تمہاری محبت نے اکسیرکا کام کیا ہے۔ان شااللہ تعالیٰ قیامت ہیں بھی الیہ ہی ستاری کی امید ہے اور تمہاری محبت کا بڑا وسلہ ہے'۔ (مکا تیب رشید یہ ص ۳۰) الی ہی ستاری کی امید ہے اور تمہاری محبت کا بڑا وسلہ ہے'۔ (مکا تیب رشید یہ ہے ص ۳۰) حضرت مولا نا حافظ پیر ذوالفقار احمصاحب نقشبندی زیر مجدهم فرماتے ہیں احضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آ دمی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈرلگتا ہے جسے کی بندے کوشیر سے ڈرلگتا ہے جسے کی بندے کوشیر سے ڈرلگتا ہے جسے کی بندے کوشیر سے ڈرلگتا ہے ۔ کسی نے یو چھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے بعد یہ داخل سلسلہ ہوا تو اس کے اعمال سے بیار کے بید تو کسی بندی وجھا جو تھا حضرت! پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد ،اور بیعت کر لیے تو کسی نے یو چھا حضرت! پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد ،اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد ،مہینوں کے انظار کے بعد بیعت کرتے تھے اور آپ کے یاس جو آتا

ب جیسے آتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے بجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ '' بھائی! جو آکر بیعت کی تمنا ظاہر کرنے لگتا ہے مومن بھائی سمجھ کراس کی بات پوری کر دیتا ہوں بیسو چتے ہوئے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی توابیا ہوگا جومیری بھی شفاعت کر دیگا۔''

(ماہنامہ''الاکابر''بابت رمضان وشوال ۱۳۲۵ ہے۔ ۳۳س) امام ریانی حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی رحمہاللّد کے واقعات (۱)۔ تواضع وفنائین کامقام بلند:۔

شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكرياصا حبّ فرماتے ہيں:

حضرت گنگوبی نوراللہ مرقدہ کے متعلق مولا ناعاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ تجی تواضع اورا تکسار نفس جتناا مام ربانی میں دیکھا گیا دوسری جگہ کم نظرے گذرے گا جھیقت میں آپ اپنے آپ کوسب سے کم ترسیجھتے تھے، بحثیت بہلیغ جو خدمت عالیہ آپ کے بیر دکی گئی تھی یعنی ہدایت ورہبری اس کو آپ انجام دیتے ، بیعت فرماتے ، ذکروشغل بتلاتے ، نفس کے مفاسد وقبائح بیان فرماتے اور محالجے فرماتے تھے، مگر بایں ہمہ اس کا بھی وسوسہ بھی آپ کے قلب پرنہ گذرتا تھا کہ میں عالم ہوں اور بیہ جابل ، میں پیر ہوں اور بیہ ماس کا بھی مر ید، میں مطلوب ہوں اور بیہ طالب، مجھے ان پر فوقیت ہے، میرادرجہ ان کے او پر ہے۔ مر ید، میں مطلوب ہوں اور بیہ طالب، مجھے ان پر فوقیت ہے، میرادرجہ ان کے او پر ہے۔ کہمی کسی نے نہ سنا ہوگا گہ آپ نے اپنے اپنے اپنے اور دعا میں یا در کھنے کی اپنے لیے نام سے یا دفر مایا ہو، بمیشہ اپنے لوگوں سے تعبیر فرماتے اور دعا میں یا در کھنے کی اپنے لیے طالبین سے بھی زیادہ ظاہر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تین شخص بیعت کے لیے حاضر آستانہ ہوئے ، آپ نے انکو بیعت فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ '' تم میرے لیے دعا کرو میں تہمار سے لیے دعا کروں گاس لیے کہعض مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔ بہمار سے لیے دعا کروں گاس لیے کہعض مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔ شرک کے دعا کروں گاس لیے کہعض مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔ (آپ بیتی جلد اس مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔ (آپ بیتی جلد اس مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔ (آپ بیتی جلد اس مرید بھی پیرکو تیرالیتے ہیں'۔

(۱)۔ "ابای جرہ میں دنیا بھری پڑی ہے':۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اپنے متعلق انکسار وتواضع کا بیرحال تھا کہ مجھی کسی تقریر سے اپنی خوبی کا کیجھ بھی اثر ظاہر ہوا تو معااس کی تر دید فرماتے اور اپنے ہے اس انتساب کی نفی فرماد یا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے خرقہ کا تذکرہ فرما رہے۔ تھے کہ پچاس برس حضرت کے بدن پر رہا ہے، اسی ضمن میں فرمایا'' اسی حجرہ میں حضرت شیخ اور شیخ جلال تھا نیسری رہا کرتے تھے، نیچ میں دیوار حائل تھی ، سوکہاں تو فقر کا بیہ حال تھا اور اب اسی حجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا محرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا محرب شیخ میں دنیا مجرہ میں دنیا محرب میں دنیا محرب شیخ میں دنیا محرب شیخ میں دنیا محرب شیخ میں دنیا مجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا مجرہ میں دنیا محرب شیخ میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا مجرب شیخ میں دنیا محرب شیخ میں دنیا میں دنیا محرب شیخ میں دنیا میں دنیا میں دنیا مجرب شیخ میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا مجرب شین دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میا میں دنیا می

(r)۔ ''بھائی! ہمیں تواب تک بھی پیچالات نصیب نہیں ہوئے:۔''

حضرت تحکیم الامت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مولا نا گنگو ہی گی خدمت میں اپنے کچھ حالات لکھے ،مولا نانے جواب میں تحریر فرمایا کہ' بھائی! ہمیں تو اب تک بھی بیرحالات نصیب نہیں ہوئے''۔ کیاٹھ کا نہ ہے تو اضع کا۔

پھرفر مایا کہ مولا نا گنگوہی نے ایک جگرفتیم کھائی ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے بعض مخلص لوگوں کواس سے شک ہو گیا کہ مولا نامیں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول سے مولا نا کا حجوب بولنالا زم آتا ہے۔

پھر ہمارے حضرت ( تھیم الامت ) نے مولانا کے قول کی تفسیر میں فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پر نظر نہیں ہوتی ،پس مولانا اپنے کملات موجودہ کی کمالات آئندہ کے سامنے فی خیال فرماتے تھے

(آپ بیتی جلد ۲ ص۲ ۲۳۲ بحواله حسن العزیز دوم ص۱۱۱)

(س)۔ ''اگر حضرت امام شافعی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی؟'':۔

ایک مولوی صاحب نے مولانا کی ایک تقریرین کر جوش میں آ کر کہا کہ آپ ئے پاس آ کرتو حدیث بھی جنفی ہو جاتی ہے،مطلب بیتھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حفیہ کی تائیدفرماتے ہیں اور اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے ستھے ،اس پر مولا ناسخت ناراش ہوئے کہ' یہ کیا کہا! اگر حضرت امام شافعی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی ؟ اور بولتا تو کیا میں تو ان کی تقلید کرتا اور امام ابوحیٰ نیڈ کی تقلید کو چھوڑ دیتا ، کیونکہ مجتبد تی کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ مجتبد غیر حی تقلید کی جائے''۔

(افاضات یومیہ ۲-۹ بھی ۱۹۳۹)

(۵)۔ ''شخ کی جگہ کاادب''۔۔

امیر شاہ خان صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے خود مجھ سے بیان فر مایا کہ جب میں ابتداء گنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا ہوں تو خانقاہ میں بول و براز نہ کرتا تھا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شنخ کی جگہ ہے جتی کہ لیٹنے اور جوتے بہن کر چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

(بحوالہ ارواح ثلاث میں کہ محمل اللہ المجھے اس کی تمنا نہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں'۔۔

ایک مرتبہ آپ کونانو نہ یارامپورتشریف کیجانے کا تفاق ہوا، سردی کاموسم تھا، شبخ کے وقت گاڑھے کی میلی دو ہراوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، آپ کے دائیں بائیں جانب حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب اور جناب حکیم ضیاء الدین صاحب بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے اور دائیں بائیں دونوں حضرات سے مصافحہ کیا مگر حضرت امام ربانی کو عام آ دمی بجھ کر باوجود نیچ میں بیٹھے ہو نیکے کے چھوڑ دیا، آپ کے استاذ زادے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب چونکہ آپ سے بہت بے تکلف تھے اس لیے مسکرائے ، حضرت امام ربانی نے مطلب سمجھااور ارشاد فر مایا ''الحمد للہ مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں''۔ نے مطلب سمجھااور ارشاد فر مایا ''الحمد للہ مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں''۔

(۷)۔'' بیشک میری غلطی ہے،ان شاءاللہ آبندہ نہ دیکھوگے''۔ مولوی نورمحد رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں مجھے گنگوہ کی حاضری نصیب تھی اور حضرت ( گنگوبی ) ہے حدیث پڑھا کرتا تھا ، دیکھتا تھا کہ طالب علم ہویا مسافر جوبھی حضرت کی خدمت میں عاضر ہوتا اس کو تین روز تک اپنامہمان بچھتے اور دستر خوان پر پاس بٹھا کر یا مکان ہے کھانا منگا کر رو برو کھلایا کرتے تھے، جب طلبہ کی آمدزیا دہ ہوئی اور حضرت کے مشاغل بہت بڑھ گئے تو طلبہ کو گھانا کھلانے کا وہ اہتمام آپ ہے نہ ہو سکا جو کبھی بھی ہمی آنے والے مسافر کا ہوتا تھا مگر تین دن کی مہمانی ضرور قائم تھی ۔ انفاق ہے ایک پنجابی طالب علم آئے اور خدا جانے کیا وجہ پیش آئی کہ مکان سے ان کا کھانا نہ آیا چونکہ یہ طالب علم میرے پہلے ملا قاتی تھے اس لیے مجھے رنج ہوا اور میں نے حضرت کی خدمت میں طالب علم میرے پہلے ملا قاتی تھے اس لیے مجھے رنج ہوا اور میں نے حضرت کی خدمت میں عاضر ہو کر بیبا کانہ غصہ کے ساتھ عرض کیا کہ '' طلبہ کیا مہمان نہیں ہیں دوسرے اوگ ہی مہمان ہیں ،اس کی کیا وجہ کہ جوبھی مہمان آتا ہے آپ اس کو خود کھانا کھلاتے اور ان بیچاروں کو دوسروں پر چھوڑ کراتی بھی خبرہیں لیتے کہ مکان سے کھانا آیا نہیں''؟

کو دوسروں پر چھوڑ کراتی بھی خبرہیں لیتے کہ مکان سے کھانا آیا نہیں''؟

بعد میں مجھے اپنی اس حرکت اور گستاخ جرات پر بہت ندامت ہوئی ، مگراس وفت غصہ کی حالت میں جو کہناز بیانہ تھاوہ بھی کہہ گذرا۔ میری اس عرض پر حضرت نے ندامت کے ساتھ گردن جھکالی اور مجھ نا کارہ ہے کہاوئی شاگر دتھا معذرت کا پیفقرہ فر مایا کہ'' بیشک میری غلطی ہےان شاءاللہ آئندہ نہ دیکھو گے''۔

اس تاریخ ہے میں نے ویکھا کہ حضرت نے طالب علم کی مہمانی کسی معتمدے متعمد شخص کے حوالہ بھی نہیں کی ، جوکوئی آیا خوداس کو کھانا کھلایا۔ آپ کی بیہ بنفسی اور للّہیت ویکھ کر مجھے بیتین ہوا کہ حضرت بڑے پایہ کے شیخ ہیں'۔ (تذکرة الرشید جلد تاص ۵۵)

(۸)۔ ''کسرنفسی وعامہ اسلمین سے درخواست دعا'':۔

آپ کی کسرنفسی و تواضع یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ عام مسلمانوں ہےا ہے لیے دعا کراتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ''لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے نجات کی امید ہے۔ من آنم من دانم''۔

بیمیوں خطوط میں آپ کے بیالفاظ موجود ہیں کہ' مجھے دعا میں ضرور شامل رکھنا اور خدا

رے کے تمہار نے طن کے موافق مجھ سے حق تعالی کا معاملہ ہو''۔

ایک بارمولانا حکیم محرحسن صاحب نے اپنے حال قلب کی کچھ شکایت کی کہ مجھے کچھ نفع اور از محسوس نہیں ہوتا جی چاہتا ہے کہ چھوڑ دول ،آپ نے ان کی تشفی دی اور فرمایا کہ'' میال ایکام کئے جاؤ، ہمت نہیں ہارتے ، چلنے کام کا چھوڑ ناکس نے بتایا ہے بہتیرا کچھ ہور ہا ہے''۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت المجھے کیونکرا طمینان ہو جبکہ میں و کچھا ہوں کہ قلب میں کچھا تر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت المجھے کیونکرا طمینان ہو جبکہ میں و کچھا ہوں کہ قلب میں کچھا تر انہوں ہو تا ہوگی آواز میں یؤں کہا

''خداکے بندے! تہہیں اپ بڑے کے کیے پربھی اعتاد نہیں ، مجھے نہیں دیکھتے کہ عام مسلمانوں کے حسن طن پر جی رہا ہوں'۔ (تذکرہ الرشید جلد ۲ ص ۵۶) (۹)۔'' دنیا میں تو میر سے ساتھ بیدمعا ملے ہور ہے ہیں ، دیکھئے وہاں بھی کچھ ہے یا یہیں بیددھوم دھام ہے''۔

اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نہایت بجنز کے ساتھ فرمانے لگے کہ'' دنیا میں تو میرے ساتھ بیدمعا ملے ہور ہے ہیں دیکھئے وہاں بھی کچھ ہے یا پہیں بیدھوم دھام ہے''۔ اس قشم کے عاجز انہ کلمات حضرت قدس سرہ کی زبان سے اکثر بے تکلف وبلا تصنع نکتے تھے اور بیا از تھا اس نسبت عبدیت کا جوآ کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی اور جس کے سبب آپ کسی کمال کو بھی اپنی جانب منسوب نہ جھتے تھے۔ جناب رسول اللہ علی ہے کے زیر قدم جس مقام عالی میں آپ کو کمال رسوخ عطا کیا گیا تھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا مرتبہ بڑھتا اور چڑھتا جائے اپنے کو بیچ ، بیکار محض اور سرتا یا بجز واحتیاج سمجھتا جائے۔ (تذکرہ الرشید جلد ۲ سمجھتا

(۱۰)۔''چونکہ وہ خود قابل تعریف ہیں اس لیے دوسروں کی بھی تعریف فرماتے ہیں''۔

مولوی عبدالمجید ہزاروی فرماتے تھے کہ جب میں نے مولوی نذیر حسین دہوری (مشہور غیر مقلد عالم) کے پاس حدیث شریف پڑھنی شروع کی تو دل اندر ہے گھبراتا خواب میں اکثر خنزیر کے بیجے نظر آیا کرتے کہ میرے چاروں طرف پھرتے ہیں ،ایسے خوب دکھے کر میرا دل بالکل اچاہ ہوگیا اور میں وہاں سے روانہ ہو گرسید ھا گئج مراد آباد (حضرت مولا نافضل رحمٰن صاحب رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، وہاں حاضر ہو کر میں نے اپنے پڑھے اور خوابوں کی حالت بیان کی ۔مولا نانے دریافت فرمایا پڑھے کہاں ہو؟ میں نے واپ کے دریافت فرمایا پڑھے کہاں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دبلی میں مولا نا نذیر حسین صاحب کے پاس ۔ آپ نے ارثاد فرمایا کہ گئلوہ مولا نارشیداحم صاحب کی خدمت میں جاکر پڑھو وہاں حدیث کی دکان کھی ہوئی ہے، اس کے بعد دیر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ کی تعریف کرتے رہے اور کھی ہوئی ہے، اس کے بعد دیر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ کی تعریف کرتے رہے اور فرمایا کہ تم جاؤ تو ہمارا سلام کہنا اور بتا دینا کہ مجھے آپ کی خدمت میں فضل رحمٰن نے بھیجا

غرض مولوی عبدالمجید صاحب گنگوہ آئے جس وقت حضرت کی خدمت میں پہنچ تو حضرت وضو کے لیے چوکی پر بیٹھے اور مسواک کرر ہے بتھے ان کو دیکھے کرمسکرائے ،انہوں نے سلام کیا اور حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا سلام اور پیام پہنچایا اور پیھی عرض کیا کہ مولا نانے آپ کی بہت تعریف کی اور انہیں کا بھیجا ہوا حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام ربانی نے ان کی تقریرین کر بکمال تواضع ارشادفر مایا''چونکه وہ خود قابل تعریف بیں اس لیے دوسروں کی بھی تعریف فر ماتے ہیں در ندمن آنم کدمن دانم''۔ مولوی عبد المجید صاحب فر ماتے ہیں کہ تخریب نے حدیث شروع کی اور حضرت کی فیض سے مستفیض ہوا ،اسی دن سے روز بروز پریشانی کم ہوتی اور فرحت بڑھتی رہی۔

(تذكره الرشيد جلداص ٣٢٠)

(۱۱)۔ ''طلبہ کی حالت غیر ہوگئی اوروہ چینیں مار نے گئے'':۔

ارشاد فرمایا که مضرت گنگوبی رحمه الله علیه کے یہاں درس حدیث ہورہا تھا،
مولانا فخرالحن گنگوبی جیے ذبین طلبہ حدیث پڑھنے والے تھے۔دوران درس ایک روایت
آئی لا تفضلونی علی یونس بن متی حضورا قدس الله فیرمات بیں کہ جھے یوئس بن متی علی بالدام پرفضیات مت دو،اس پرطلبہ نے اشکال کیا کہ حضورا قدس الله کو کیوں افضل قرار نددیں آپ قوسب افضل ہیں،خودقر آن مجید میں ہے تسلك السر سول فضلنا بعضم علی بعض اس آگے ہو دفع بعضم درجات و حضرت گنگوبی نے جواب دیا کہ جوافضل ہوتے ہیں وہ اس طرح کہا گرتے ہیں گراس سے طلبہ کی شفی نہ ہوئی ،اس لیے حضرت گنگوبی نے دوسری قوت سے کام لیا،فرمایا اچھا چلو بتلاؤ مجھ کو کیسا جھتے ہو کا طلبہ نے عض کیا آپ میں سب سے برتہ جھتے ہیں، چرفر مایا کہ میں جو پچھ کہوں اس کو کیسا جھتے ہو کیا عرض کیا ایک عیس سب سے برتہ جھتے ہیں، پھرفر مایا کہ میں جو پچھ کہوں اس کو کیسا سے حضرت کیا گرفت ہو کی نہ ہوگا اس بیان کروں اس کو کیسا جھتے ہو؟ عرض کیا بالکل کے سمجھتے ہیں پھرفر مایا کہ جس بات کو میں قتم کھا کر بیان کروں اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہنے گئے اس میں قوجھوٹ کاشائیہ تک بھی نہ ہوگا اس برفر مایا؛

''یا در کھو! واللہ میں تم ہے ہر شخص کواپنے سے ہزار درجہافضل سمجھتا ہوں''۔ حضرت کے اس فر مالے پر طلبہ کی حالت غیر ہوگئی، چینیں مارنے لگے، گربیان بچاڑنے لگے اور مولا نامجمع کو ذرج کر کے ترٹیتا ہوا تجھوڑ کر حجرہ میں چلے گئے۔ا گلے روز جب سبق پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو دریافت فر مایاکل والی حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ سب نے عرض کیا کہ حضرت بالکل سمجھ میں آ گیا۔ (ملفوظات فقیدالامت ،جلدا حصہ سوئم ص ۲۲) (۱۲)\_'' دوسرے پیرکے یہاں حبّ جاہ کاسرقلم پایا'' ۔

ارشادفر مایا که اعلی حضرت مؤلانا عبدالرحیم صاحب را بُوری رحمته الله علیه بہلے میاں عبدالرحیم رحمه الله علیه (جن کا مزارسہار بُورے بنا ب جانے والی سؤک پرریلوے پہا فک کے قریب باغ میں ہے) ہے بیعت تصان کے مجاز بھی تص،ان کے انقال کے بعد حضرت گنگوہی رحمه الله علیه ہے بعیت ہوئے اور حضرت ہے بھی خلافت ملی بھی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت! پہلے اور دوسرے پیر میں کیا فرق پایا؟ تو بڑا مختصراور جائمع جواب دیافر مایا که دوسرے پیر کے یہاں حب جاہ کا سرقلم پایا"۔ (بحواله بلا) حائم جو ایک ہوں روں کو اینے سے افضل سمجھنا"۔

ایک بار حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ہے فرمایا کہ
ایک بات پر بڑارشک آتا ہے کہ ماشا ،اللہ آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے ہماری نظر الی نہیں۔ فرمانے گئے''جی ہاں! ہمیں کچھ جزئیات یاد ہو گئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ مجہد بیٹے بیٹے ہیں ہم نے آپ پر بھی رشک نہیں کیا''۔اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ انہیں اینے ہے بڑا بیجھتے اور یہ انہیں بڑا سمجھتے۔

(اسلاف کے حیرت انگیز واقعات ص ۵۷)

(۱۴)\_''جولوگ قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تواور کیا کرے؟''

ایک مرتبہ حضرت حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، ابر ہور ہاتھا کہ اچا تک بوندیں پڑنا شروع ہوگئیں، جس قد رطالب علم شریک درس تنے سب کتابوں کی حفاظت کے اپنے اٹھ کر بھا گے اور سددری میں پناہ لی، پھر کتا ہیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے ہمخن کی طرف رخ بیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمہ القد علیہ سب کے جوتے جمع کر کے لا رہے ہیں ،طلبہ نے کہا کہ حضرت! آپ نے بیا کیا؟ فر مایا: "جولوگ قال القد و قال الرسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نداٹھائے تو اور کیا کرے؟ " (ص۲۲)

(۱۵)۔ "اس دیہاتی نے سیجہ اخذ کرلیا":۔

ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمته اللہ علیہ کے خدام آپ کا بدن و بار ہے سے کہ ایک ہے تکلف و یہاتی نے سوال کیا کہ مولوی جی ! آپ تو بہت ہی ول میں خوش ہوتا ہے ہوئے ہوئے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں ؟ فر مایا '' بھائی جی!جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے لیکن الحمد اللہ بڑائی ول میں نہیں آتی '' بیان کروہ و یہاتی بولا'' جی مواوی اجی!اگریہ ول میں نہیں آتی ولیہ کے حرج نہیں' باس و یہاتی مواوی اجی!اگریہ ول میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کچھ حرج نہیں' باس و یہاتی مواوی اجی!اگریہ ولیا (میں کا )

(١٦) \_ حضرت گنگوہیؓ کی خادم پر شفقت: \_

ارشادفر مایا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے بیہاں ایک طالب علم خادم رہتا تھا ،ایک روزاس کو کئی جگہ بھیجے دیا ،اس کی عدم موجود گی میں کہیں سے مٹھائی آئی ،وہ حضرت نے وہیں تقسیم کر دی جب وہ طالب علم کام سے فارغ ہو کر آیا اوراس کو معلوم ہوا کہ مٹھائی تقسیم ہوئی تھی تو اندر ہی اندر بہت غصہ ہوا کہ کام کے واسطے ہم اور مٹھائی کے واسط دوسرے ، جی ہی جی میں خوب گھٹا ،اس دوران اس کو اپنے ججرہ کے پاس کسی کے پاؤں کی آبٹ محسوس ہوئی پھر زنجیر پر ہاتھ پڑا اور دروازہ کھٹکھٹایا ،اس نے غصہ میں اندر ہی سے بوچھ کون ؟ حضرت نے فر مایا رشید احمد ، لو بیتمہارا حصہ ہے مٹھائی کا تمہارے بیجھے تقسیم ہوئی تھی تم بیہاں شخص تم بیہاں شخص تم بیہاں سے نبیس اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھ لیا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم بیہاں شخص تو بیہاں شخص تم بیہاں سے بیہاں سے بیہاں سے بیہاں شخص تم بیہاں شخص تم بیہاں شخص تھیں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھ لیا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد میں میہاں سے بیہاں سے بیہاں سے بیب بیہاں سے بیہاں سے

(اے)۔''جہال سے کچھ ملا کرتا ہے وہاں سے ناگواری نہیں ہوتی'':۔

ارشادفر مایا که حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت مولا نا گنگوہیؒ ایک مرتبہ ساتھ بیٹے ہوئے کھانا کھار ہے تھے کہ مولا نا شیخ محمد صاحب آ گئے ، دیکھ کر کہنے لگے آ ہا! آج تو مرید صاحب کے اوپر بڑی نوازش ہورہی ہے کہ ساتھ کھانا کھلایا جار ہا ہے۔حضرت حاجی (۱۸)۔ ''شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں'':۔

بریلی کے مولوی احدرضا خان نے اکابر دیو بندگی تکفیراوران پرست وشتم کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انسان کومعلوم ہے۔ان فرشتہ صفت اکابر پرگالیوں کی بوچھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسرنہیں اٹھار تھی الیکن حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے جو اس دشنام طرازی کا سب ہے بڑا نشانہ تھے،ایک روز اپنے شاگر درشید حضرت مولانا محمد یکی صاحب کا ندہلوی ہے فرمایا کہ ان کی تصنیفیں جمیں شادو دحضرت مولانا یکی صاحب نے عرض کیا کہ ان میں تو گالیاں ہیں۔اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا:

''اجی دور کی گالیاں کا کیا ہے، پڑی (یعنی بلا ہے) گالیاں ہوں تم سناؤ۔ آخر اس کے دلائل تو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی کھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں''۔ (ارواح ثلاثہ:ص۱۱۱)

اللہ اکبر! بیرفق پرستوں کا شیوہ کہ مخالفین بلکہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کی دشنام طرازیوں سے قطع نظراس نیت سے نی جائیں کہ اگراس سے پی کوئی غلطی معلوم ہوتو اس سے رجوع کرلیا جائے۔

## (١٩)\_ '' مجھے تحقیق نہیں'':۔

اگرآ پ گوکسی مسئلہ کاعلم نہ ہوتا یا اس کے بارے آپ کی تحقیق مکمل نہ ہوتی تو'' یا دری''

( میں نہیں جانتا ) کہنے میں آپ کوکوئی جھجک یا گھبراہٹ نہ ہوتی تھی بلا تامل یا ہے تکلف فر ما دیتے کہ میں اس مسئلہ کونہیں جانتا یا مجھے مسئلہ نہیں آتا۔اس بات کا ذرہ بھر خیال نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔

حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پر چہ ایک شخص کے پاس دیکھا جس پر چند سوالات اور حضرت کی طرف سے ان کے جوابات تھے۔اس پر چہ میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ'' بچوں کونزع کی تکلیف زیادہ کیوں ہوتی ہے''؟

اس کا جواب حضرت نے صرف بیالکھا تھا ۔کہ'' مجھے تحقیق نہیں'( ہیں بڑے مسلمان ص ۱۸۲)

## (۲۰)\_ '' مجھے بھی یا در کھنا!''۔

ظاہر پرستوں کے نزدیک گرامات کسی کے ولی ہونے کی علامت ہیں حالانکہ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت اوراستقامت علی الدین ہے۔ کرامت تومقصود ہی نہیں ہو۔ اصل مقصود اتباع سنت ہے۔ جو اس بارے میں جتنا زیادہ پختہ ومستقیم ہوگا وہ اتنا صاحب کمال اور مقرب الہی ہوگا۔ انسان افراط وتفریط کے درمیان احتیاط ہے چلنے والا ہو تو وہ صاحب کمال کہلائے گا۔ حضرت گنگوہی ایسے ہی معتدل المز اج میاندرو ہزرگ تھے اوراس قدراستقامت اوراستقلال تھا کردیکھنے والا جیران رہ جاتا ہے۔

حضرت تھانوی جج کے لیے تیار ہوئے اور خدمت ہیں حاضر ہو کررخصت واجازت جا ہی ، اس کے بعد عین روانگی کے دن بذر بعہ تحریر پھر حضرت کواطلاع دی کہ بندہ آج روانہ ہور ہا

ہے۔ حضرت گنگوہیؓ نے جوتح ریجیجی اس میں درج تھا کہ'' حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر مجھے بھی یا درکھنا''۔اس کے بعد بیشعرمسطورتھا چو ہا حبیب نشینی و ہادہ پیائی بیاد آرمحبان ہادہ بیارا۔

یہ اتباع ہے اس مضمون کا کہ جب سیّد ناعمر رضی اللّٰدعنہ نے بارگاہ رسالت سے عمرہ کی اجازت جا ہی تو جناب رسول اللّٰمائیلیّ نے اس طرح ارشاد فر مایا کہ بھائی وہاں حاضر ہوتو دعا کے اندر ہمیں مت بھول جانا۔ (بحوالہ بالاص ۲۱۱)

(۲۱)۔ ''منہ پرمدح کرنے والوں کی یہی جزاہے''۔

مولوی تعلیم اساعیل گنگونگ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔ بے تکلف ہونے کی وجہ سے حضرت کے نفر ظاہر کرنے کے باوجود باصرار سنایا، جب ختم کر چکے تو آپ جھکے اور زمین سے خاک اٹھا کران پر ڈال دی ۔انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے کیٹر سے خاک اٹھا کران پر ڈال دی ۔انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے کیٹر سے خراب ہو گئے ۔ آپ نے فر مایا منہ پر مدح کرنے والوں کی یہی جزا ہے ۔ میں کیا کروں جناب رسول الٹھائے کا تھم ہے (حوالیہ بالا)

مکا تیب رمثید بیر شیج چندا قتباسات (۱)۔اپ مرید صادق سے حضرت گنگوہی کی عجیب تواضع کے کلمات رفیعہ:۔

ا ہے مستر شد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب ؓ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس ناکارہ کوساری عمر گذرگئی کچھ بھی نصیب نہ ہوا ، جاہ ہے پانی چلتا اور بذر بعیہ نالی ونل کے زراعت میں جاتا ہے ،نل نالی کو کچھ حظ نہیں محض واسطہ ہے ،علی ہذا میہ ناکس واسطہ واقع ہوا گوخود خشک لب محروم ہے۔اب خود آپ ہے التجاء دعا کرتا ہوں کہ ہمت ودعا ہے مجھ کو بھی یا در کھیں۔

شخ عبدالقدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ''اصل یہ ہے کہ شخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل یہ ہے کہ میں عرصد قد ، نا فلہ جائز ہے کہ مرید شخ کو لیے جاوے''۔ پدر مفلس کو اگر چہ زکو ق درست نہیں مگر صدقہ ، نا فلہ جائز

ہے۔ علی بذااصل ایمان وفرائض تو مرید سے شیخ کوملنا محال ہے مگرتر قی حالات ملنا عجب نہیں ہوائی ناکس کواس عمر میں سوائے اصل نسبت مسلسلہ کے پچھنیں ملا، بیانوار وتجلیات سے پچھنیں پایا ،کیا تعجب کہ آپ کی دعا وبرکت سے پچھل جاوے''۔(مکا تیب رشید یہ ص ۲۲۲)

(٢) \_ ''حضرت گنگوئ کی فناءعن الانوار'': \_

مولا ناصدیق احمرصاحب کوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں!

"اب حق الامر ظاہر گرتا ہوں ، من آنم کہ من دائم ، شخ امداد اللہ نے بالداد اللہ تعالی اس ذرہ خوار ، ذلیل ناہموار ، سرشار بداخلاقی وظلمات کو اجازت ارادہ خلق فرمائی ، گویا اضلال خلق اللہ کا ذریعہ بنایا ۔ خود خراب ورخراب تمام عمر کوخوار کیا ۔ گاہ (مجمعی ) بھی نور کا ظہور نہ ہوا ، واللہ باللہ کہ ایسے واردات کا خواب تک بھی نہیں ، یکھا ، جانتا تھا کہ ایک طہور نہ ہوا ، واللہ باللہ کہ ایسے واردات کا خواب تک بھی نہیں ، یکھا ، جانتا تھا کہ ایک روز رسوا ہونا پڑے گا ، لہذا ہرروز سب کے روبروا ہے حرمان کو ظاہر کرتا رہا۔ اب نصل اللمی دامن گیر ہوا کہ تم کو مجھ سے نامزد کر کے آپ کو اس قدر نوازش بیکر اس سے شاد فرمایا بھبار کی اصلاح کے کیا شایان ہوں ، بہر حال بجر تقمد ایق کے اور کیا کر سکتا ہوں اصلاح کے کیا شایان ہوں ، بہر حال بجر تقمد ایق کے اور کیا کر سکتا ہوں ، اسلاح کے کیا شایان ہوں ، بہر حال بجر تقمد ایق کے اور کیا کر سکتا ہوں ، سال

(۳)۔ ''میراحال اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے سے اعتقادر کھ''۔ ایک مکتوب میں تحریفرماتے ہیں:

''آپ بوجہ حسن ظن کیا کچھ میرے ساتھ اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں۔الحق مجھ کو نہایت شرم ہے،میرا حال قابل اس کے نہیں کہ کوئی مجھ سے اعتقاد کرے مگر تمہارا حسن ظن اپنا وسیلہ آخرت جانتا ہوں ،انا عندظن عبدی فی موجب طمانینت ہور ہی ہے۔ اپس میرا پر دہ فاش کر کے مجھ کوضا کع مت کرو' (ص ۴۸)

(س)۔ ''اپنے آپ کو ہالکل بے مناسبت اور خالی دیکھے کرتا ہوں''۔ ایک مکتوب میں یوں تحریر فرماتے ہیں: ''آپ کے رفعت حال سے سرور ہوتا ہے کہ شاید اس محروم کو ہمیں وسلہ بخش دیں اور پھرآپ کا حسن ظن جو ہے اس سے بھی توقع خیر ہوتی ہے کہ مقبولوں کاظن خالی نہیں جاتا۔اس عاجز کوصاحب استقامت جآننا اور اس کے قدم بقدم چلنامحض آپ کا حسن ظن ہے'۔۔

" ......ا ہے آ ہے کو بالکل ہے مناسب اور خالی دیکھ کرتا سف کرتا ہوں'۔ (ص۲۰)

(۵)۔''آپتشریف لاویں گےتو خود ہی امیدنفع کی رکھتا ہوں کہ صحبت صلحا غنیمت ہے'':۔

تھیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے ایک مکتوب کے جواب میں انہیں تحریر فرماتے ہیں:

........... "اور یہاں آنے کے باب میں جوآپ استفسار فرماتے ہیں تو بقولے ع "اوخویشین گم است کرار ہبری کند

گرمعھذااگرآ پتشریف لاویں گے تو خود ہی امید نفع کی رکھتا ہوں کہ محبت صلحاء جس قدر میسر آ و نے نیمت ہے''۔(ص ۲۱)

(٦) - "مم كوذ خيره خيرات جانتا مول ،تم قابل فراموشي نهيس مو" - ايخ خليفه مجاز حضرت مولا ناخليل احمر مهار نيوري كوايك مكتوب مين تحرير فرمات بين: "السّلا معليكم ،آپ كانامه آيا، يا دالفت كود لايا ،تم كوذ خيره خيرات جانتا مول" ما قابل فراموشي نهيس موه ، دعا كاطالب مول" (ص٣٣)

(۷)۔ ''اگرخود ایسے عطیات سے محروم ہے باراحباب کو عطاء متواتر ہے''۔

حضرت سہار نپوری گوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ''آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا ،وار دات رجوع الی اللہ تعالی موجب فرحت یں۔ حق تعالی کا نبایت شکر کرنالازم ہے کہ یہ بڑی نعمت کبری ہے کہ بمقابلہ جہال مثل پر پیٹے جی نبیس اور اس احقر کو تو نبایت ہی باعث شکر وافتخار ہے کہ اگر خود ایسے عطیات سے محروم سے بارا حباب کوعطا ومتواتر ہے

درگوزم برسر کیسو نے قارب تاسابیکند برسرمن روز قیامت مرده پراگر وقت مرگ کوتا ہی گفن دیکھی جائے تو بیبھی تاویل ہوسکتی ہے کہ تکفین میں ادلیاء نے وتا ہی کی اور غیرمشر و عامر چین آیا ،کوتا ہی گفن میں مرده کا قصور کیا؟ اگر چہ باعتبار دیگر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لباس عبارت تقوی ہے ہے مگر ہر حال میں دعاء مغفرت ضرور ہے'۔ پیاہی ہوسکتا ہے کہ لباس عبارت تقوی ہے ہے مگر ہر حال میں دعاء مغفرت ضرور ہے'۔

(۸)۔ ''ابالتفات بندہ کا آپ کی طرف سائلا نہ ہے نہ کہ معطیانہ''۔ ایک اور مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں ا

"تہاری بہبودی نے تو تع کرتا ہوں کہ خود بھی کچھ نفع پاؤں کہ تم نے بحسن ظن دلیل رہبر بنایا ہے ورندا پی شوی کیا کہوں ،اول تو کچھ حاصل نہ ہوا تھا ،اگر کچھ ظفل تسلی اپنی کی تھی اب ضعف قوت اور ہمت نے اس ہے جواب دیا۔ سوخیر دوستوں کی وجہ سے شاید کچھ حصال جادے۔ اب التفات بندہ کا آپ کی طرف سائلا نہ ہے نہ کہ معطیانہ 'مسن دق باب الکریم فقع ''حق تعالی آپ کو نتی باب نصیب فرماوے'۔ (ص ۲۱)

الکریم فقع ''حق تعالی آپ کو نتی رخصت ہوئے دیکھے کہ تک میری قسمت میں اس و نیا کے و تھکے کہ جیں'۔

ایک متوب میں تحریفر ماتے ہیں:

''اب حادثہ ، جدیدہ یہ ہوا کہ مولوی محمد مظہر صاحب مرحوم (صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ) ۲۴ شب ذی الحجہ یکشنبہ کوفوت ہوئے ، عالم اندھیرا ہوا ،اب سب رفیق رخصت ہوئے ، دیکھئے کب تک میری قسمت میں اس دنیا کے دھکے لکھے ہیں اناللہ واناالیہ راجعون'۔ ( • ' )۔ '' حکیم عبدالعزیز صاحبؓ کے ہدیہ پر حضرت گنگو ہیؒ کے غیر معمولی کلمات تواضع''؛۔

تحكيم صاحب موصوف رحمته الله عليه كوايك مكتوب ميں تحرير فرماتے ہيں = ''اب دوسرا خط آپ کا آیا ،اکتل بیه ۲۰ روپیه مجھ کو لینا سخت معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ ہے لیا جاوے۔میرے دل کی خواہش میہ ہے کہ اس کو واپس کر دوں مگرتم ایسا کچھ لکھتے ہو،اب پھی ہر بارلکھناتو فضول ہے مگراس قدر فقق ہے کہ لاریب آپ کو بوجہ حضرت کے بندہ ہے خیال ہےاورخود بینا کارہ خودغرنس ہے نہ کسی کی پھلائی مجھ سے ہو سکے نہ کسی کے کام کاہوں ،اً سرز بانی دعا کر دی تو کیا ہوا ہم کو جو کچھ مجھ ہے خیال ہے وہ محض حسن ظن ہے اور میں اپنے اندر ً و جانتا ہوں کہانی محبت اور غرض ہے یر ہے تم دوسرے در ہے میں ،الحق کہ خود حضرت م شد نا ہے بھی مجھ کوجیسی جانبے اعتقاد ومحبت نہیں ۔ایک بار خدمت میں حضرت کے بھی عرض کر دیا تھا کہ آ ب کے سب خادموں ہے اس بات میں کم ہوں ، ہرشخص کوکسی درجہ کی آپ کی محبت ہے اور اعتقاد ،مگر مجھ نالائق کو کیچھ جھی نہیں اور بیاس واسطے ذکر کیا تھا کہ نفاق ا پنا خا ہر کر دوں اور حقیقت الحال کوعرض کردوں سواب دیکھو کہ جب خود اس شخص مبارک ے جس کے یایوش (جوتے) کی بدولت و نیامیں عزت ہور ہی ہے اور یہ توجہ آپ کو ہے اس کے ساتھ اپنا یہ حال ہوتو پھر اور کوئی تو دوسرے درجہ میں ہے بس جب یہ حال خوار اپنا ا ہے دوستوں کے ساتھ ہوا تو کس طرح میں ہدایا اپنے حوصلہ سے زیادہ قبول کروں ،وہ کسی خیال میں اورا پنا کچھاور حال تواب کیا کہوں؟ نہ کہد سکتا ہوں نہ حیب روسکتا ہوں۔ اس قدر پھرلکھتا ہوں کہ بیرویہ پیتمہاری غرض میں خرچ نہ ہوا تواب ایسی حالت میں اگر قبول کرلوتو بہتر ہے،آخر ہرروز لئے جاتا ہوں اور فی الواقع بیامرمقرر ہے کہ مجھ کوکسی محسن دوست عزیزے آشنائی نہیں ،اینے دل میں اپنی راحت وغرض اس قدر جا گزین ہے کہ نہ کسی کے رنج سے رنج ہے نہ کسی کی فرحت سے فرحت ہر دم اپنی ہی غرض در پیش ہے، اگر چہاس حال زار سے نادم ہوتا ہوں گرطبعی بات کوندامت ہے سودنہیں ہوتا ،شرمندہ ہوتا ہوں اور پھروہی طبیعت سرز دہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ چیٹم پوشی کریں تو بہتر ہے ورنہ کیا کروں حق تعالی آپ کے حسن طن سے میر ہے ان اخلاق نازیبا کوزاکل کر دیوے اور تھوری سی محقیدت اپنے مرشد کی اگر دے دیوے تو پھر برا دران دینی سے البتہ کچھالفت ہوجاوئے ورنہ قیامت کومیری حقیقت منکشف ہوکراندیشہ ندامت ہے۔

اسی اسطےاب ظاہر کرتا ہوں کہ میراا تفاق ظاہر ہوجاوے کہ دوست یوں جانتے ہیں کہ ہیہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں بالکل ان کی طرف سے غافل اپنی غرض میں مبتلا ہوں

سوا ہے براداران دین! تم ہے بھی تو قع ہے کہ میرے واسطے اس امر کی دعا کرو کہ حق تعالی مجھ کواپنی حب(محبت) تو اس حب سے حب اس کے اولیاء کی ہووے اور پھر اس سے حب براداران دین کی ہووے ورنہ جس قدرمیری کوئی شکایت کرے بجاہے، میں خودمقر (اقر ارکرنے والا) ہوں اور اپنا حال جانتا ہوں۔

اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب آ دمی کورنج ہوتا ہے تو خلاف تو تع سے ہوتا ہے کہ جہاں آ دمی تو تع سے ہوتا ہے ،ای واسطے غیروں سے تو قع سی امرکی رکھتا ہے اور وہ تو قع برآ مذہبیں ہوتی تو رنج ہوتا ہے،ای واسطے غیروں سے رنج کم ہوتا ہے اور عزیز وں اور دوستوں سے رنج ہوجا تا ہے کہان سے تو قع بھلائی کی رکھتا ہے ۔ جب بھلائی وقوع میں نہ آئی رنج ہوا،خلاف تو قع ہونے کے سبب دل پرصد مہ ہوا۔ سو چونکہ اپنے آپ سے مجھ کو خود تو قع نہیں کہ کسی سے سلوک کروں اور اپنے آپ کو قابل دوسی کے نہیں جانیا تو الحق اگر کوئی میری شکلیت کر بے تو مجھ کو بری نہیں معلوم ہوتی ، کیونکہ اپنے آپ کو ایسا ہی جان رہا ہوں اور کسی کی شکایت کو بجا جانیا ہوں کیونکہ میرے افعال ظاہری پر وہ اور ہوکر مجھ کو اپنا دوست جان گئے بھر جب معاملہ خلاف پیش آ یا تو ضرور شکایت دیں دور ہوگر مجھ کو اپنا دوست جان گئے بھر جب معاملہ خلاف پیش آ یا تو ضرور شکایت دور ہوگر میں دور ہوگر میں دور ہوگر میں دور ہوگر میں دور سی دور ہوگر میں دور سی دور سی دور ہوگر میں دور سی دور سی دور سی دور سی دور ہوگر میں دور سی دیں دور سی دور سی

ہوئی جاہیے''۔ (۱۱)۔ '' حضرت گنگوہی کا پیخنفس پرسوءطن اور دوسروں کےحسن ظن پریریشانی'':۔

موصوف حکیم صاحب کوایک دوسرے مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں:

'' بخداا ہے علم میں بخلف کہتا ہوں کہتمہارے واسطے ہر روز تو دعا یقینا کرتا ہوں گر پانچ وقت میں شاید کسی وقت ترک ہوتی ہو ہیکن آپ کے اس حسن ظن سے بخت پریشان ہوتا ہوں کہتم کومیر سے ساتھ اس قدرعقیدت ہے گل ہوگئی ، مجھ جسے صد ہاعالم میں موجود اور بہتر بہت میں ۔ ہاں اپنے مرشد کی نسبت میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص کم ہے ۔ سو بندہ کا حال تواس سے واضح ہوجائے گا کہ تا ایندم شب وروز آپ کے باب میں دعا کرتا ہوں اور بھھا جا بت کے آثار نہیں جس سے صاف روشن ہے کہ شل دیگرعوام مونین کے میں ایک ہوں ۔۔

کوئی شخص اپنی تعریف کو برانہیں جانتا، میں بار بارا پناعیب وحقیقت جو ظاہر کرتا ہوں تو فقط اس سبب سے ہی کہ میر ہے سبب تم اپنے مقصود سے ندرہ جاؤ، میری عقیدت تم کومصر نہ ہو جا ہے، ناقص کے ساتھ ہو کرا پٹا نقصان ہوتا ہے ، دوسرے قیامت کو جب حال ظاہر ہوگا مجھ و ندامت نہ ہو کہ خلاف تو قع ظاہر ہووے گا (ص ۹۰)

مولا نامحد عاشق الہی میرٹھی صاحبؑ تذکر ہ الرشید میں اس مکتوب کے قتل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

''اس تحریرے کس نفسی و تواضع کی تجی کیفیت اور رائخ القلب حالت کا جس قدر پیۃ لگ رہا ہے وہ خود ناظرین کے سامنے ہے، مجھ میں طاقت نہیں کہ لفظ لفظ کا کمال ظاہر کروں مکا تیب مقد تبد میں سیکڑوں فقرات نظر آئیں گے جن سے اس صفت خاصہ کا کمال علوظاہر ہے۔

یہ بات مسلم ہے کہ حضرت امام ربائی کے نزویک مادح وذام یکسال تھاجس قدر لوگ آپ کی خدمت میں محبت وتعظیم اور تواضع تکریم کرتے ای قدر حق تعالی کی جناب میں آپ کی خدمت میں محبت وتعظیم اور تواضع تکریم کرتے ای قدر حق تعالی کی جناب میں آپ تواضع والحاح زیادہ کرتے اور یوں دعاما نگتے تھے کہ''یا اللہ! میں جیسا ہوں تو جانتا ہے لیکن میرے ساتھ اُن کے حسن ظن کے موافق معاملہ فرمانا''۔ ( تزکر الرشید۔ جلد اص ۵۷)

(۱۲)۔''اپنا حال جو ہے لکھ نہیں سکتا محض برگانہ ہوں چند باتیں یاد ہیں اور بس'':۔

مولا نامحدروشن خان صاحب مرادآ بادی گوتح برفر ماتے ہیں:

''غرص حسب قاعدہ ہمارے حضرت (حاجی صاحب) کے آپ مجاز ہیں لہذا ابطور رغبت اجازت بیعت کی عموماً دیتا ہوں کہ اپنے نام سے بیعت لیا کرو جو اہل ہووے تو بہ کرادی، حسب لیافت وظیفہ بتادیا کریں فقط

مبارک ہوشکر کرو بہت شکر کرواوراس اجازت کو حضرت سلمہ کی طرف سے مجھو۔ پچ کہتا ہوں کہ تر جمان زبان شخ ہوں ۔اپنا حال جو ہے لکھ نہیں سکتامحض برگانہ ہوں ، چند باتیں یاد ہیں اوربس فقط والسلام''۔

'''اں'''خود شرمندہ ومجوب ہوا کہ آپ کو بندہ کے ساتھ حسنِ عقیدت ہےاورخود ہیج در ہیج ہول''۔۔

مولا ناموصوف کوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

"حالات آپلوگوں کے دریافت ہوکرخود شرمندہ ومجوب ہوا کہ آپکو بندہ کے ساتھ یہ حسن عقیدت کی وجہ سے حسن عقیدت کی وجہ سے مغفور ہوجاؤں جن تعالی رحم فرمائے"۔ (ص ۹۸)

حضرت حاجی شاه عابد حسین صاحب دیو بندی رحمه الله (سابق مهتم دارالعلوم دیوبند) کی فنائیت:

(حضرت تھا نوی نے) فر مایا کہ حاجی محمد عابد صاحب کے زماندا ہمتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ ہے خفا ہو گیا اور مقابلہ میں برا بھلا کہا، حضرت حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ دوسرے وفت ڈومنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خودتشریف لے گئے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے اور فر مایا کہ مولانا معاف کر دیجیے، آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارانہیں ہے۔

ہمارے حضرت (تھانویؓ) نے فرمایا کمہتم اور ایک ادنی طالب علم کے سامنے ان کا یہ حال۔اب تو امیرنہیں کہایے لوگ پیدا ہوں۔روز بروز تغیر ہوتا جاتا ہے۔ پیج ہے حریفاں بادھاخورندورفتند

(ارواح ثلاثيص ٣٣٧)

حضرت مولانا محدیکی کاندہلوی (والدمحرم حضرت شخ الحدیث) کی تواضع وسادگی:۔

شخ الحديث حضرت مولا نامحدز كرياصا حب رحمه الله تحرير فرمات بين:

میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کی سادی زندگی کو دیکھنے وائے تواب تک بکٹر ت موجود ہیں۔ ان کے لباس یا طرز معاشرت سے کوئی ان کومولوی بھی نہیں سبھتا تھا، کپڑے زیادہ تر میل خورہ پہنتے تھے جناب الحاج شاہ زاہد حسین صاحب رئیس بہٹ کے یہاں میرے حضرت قدس سرہ کے کپڑے دھلا کرتے تھے اور ہر بھنے شنبہ ان کا آ دی آ کر دھو بی گھر کے کپڑے دھا اگر نے متعہ کا تارے ہوئے کپڑے لے جاتا تھا۔ میں اکثر خیال کے کپڑے دے جاتا تھا۔ میں اکثر خیال کیا کرتا تھا کہ دھلے ہوئے کپڑ وں میں سلوٹوں کے سواکوئی فرق نہ ہوتا تھا کہ پا جامہ پر خدام کے دبانے کی وجہ سے پھے سلوٹیں پیدا ہوجاتی تھیں، شاہ فرق نہ ہوتا تھا کہ پا جامہ پر خدام کے دبانے کی وجہ سے پھے سلوٹیں پیدا ہوجاتی تھیں، شاہ ضاحب نے کئی دفعہ والدصاحب پر اصرار کیا کہ اعلی حضرت کے ساتھ ساتھ آ ہے بھی اپنی کہ دھو بی کپڑے بھی جوتے ہی نہیں کہ دھو بی کپڑے بھی دیا کریں ، انہوں نے فرمادیا کہ میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھو بی کپڑے یہاں دھوبی میں نکال کر سکھا دیتی تھیں، جوا گلے جعہ کو میرے والدصاحب بین لیتے تھے۔

میرے پھو پھامولا نارضی الحسن صاحب رحمہ اللّٰہ کی زندگی رئیسانہ تھی وہ گرمی سردی کے گئی گئی اچکن بنوایا کرتے تھے ،اور میرے والدصاحب کے کا ندھلہ جانے پر ایک دوا چکن گرمی سردی کے ساتھ کر دیتے تھے ،وہی میرے والدصاحب کے استعال میں رہتے تھے ،اپنے

ليے انچکن سلوانا ميرے علم ميں نہيں ، چونکہ دونوں کا بدن ايک جيسا تھا ،اس ليے وہ کرتے یا جا ہے بھی ایک دو ساتھ کر دیتے تھے ، چونکہ بے تکلفی اور بجین کاتعلق تھا ، کاندہلہ میں بھی ساتھ پڑھے ،گنگوہ میں بھی ساتھ رہے ،اس لیے والدصاحب کوبھی ان کے کیڑے پہن لینے میں تکلف نہیں ہوتا تھا ،گنگوہ کے قیام میں بھی اور سہار نپور کے مدری کے دور میں بھی کھانے کے وفت مخصوص خدام اورمخصوص احباب اپنے اپنے گھرے کھانا لا کرشریک ہو جاتے تھے اور کھانے کے وقت سب جگہ کے سالنوں کو ایک بڑے طباق میں یکجائی ملا لیتے تنے اس میںشور بابھی ہوتا ، دال بھی ہوتی ،ساگ بھی ہوتا ،بھوجی بھی ،سر دی میں ان سب کو ملا کرانگیٹھی پررکھ کر چندمنٹ گرم کر لیتے تھے اور سب مل کراس طباق میں مشترک کھاتے تنهے ،میرےاستاذ حضرت مولا نا عبدالطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم بھی اکثر کھانے کے وقت اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاتے تھے ، ناظم صاحب کے مزاج میں نفاست نزاکت بہت تھی مگر میرے والد صاحب ہے تعلق بھی بہت تھا ،وہ بھی اس کچوندے کو بہت رغبت سے کھاتے تھے ،اور بھی بھی گوشت منگا کراورطلبہ کے کھانے سے پہلے اسکو پکوا کریہ سب سالن ای میں ملا کر جوش دیئے جاتے تھے ،تو ایسالذیذ ہوجا تاتھا کہ ویسالذیذ پھرنہیں ملا ،اس واقعہ کوتو مولا ناعاشق الہی صاحب نے تذکرہ الخلیل میں بھی لکھا ہے۔ البيته گوشت كا شوق ضرور تھا جس ز مانه ميں ميري والد ہ سہانپور ہوتيں اس ز مانه ميں تو والد صاحب کا گھرے کھانا آ جا تاورنہ بازارے دو حارنفر کا جس میں ہم لوگ بھی ہوتے منگالیا جاتا شاید آب بیتی میں اس کا ذکر کہیں آ بھی چکا۔ اور وہ بھی ای طشت میں ڈال دیا جاتا تھا! 'ا کمال الشیم'' کے مقدمہ میں مولا ناشخ علی متقی کے حالات میں بھی اس واقعہ کا ذکر کر دیکا ہوں کہ حضرت شیخ کا بھی یہی معمول تھا ، مجھے یا دنہیں کہ والدصاحبؓ نے گھر میں اپنے ليے بھی کسی چیز کے پکانے کی فر ماکش کی ہو، والد ہمرحومہ جو بھی اپنی تبحویز ہے پکا دیتیں وہی

تذکرہ الرشید میں ایک واقعاقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت گنگو ہی قدس سرہ کے یہاں

دسترخوان يرجلا جاتابه

کہیں سے خمیری روٹی اور قورمہ آیا نوش فرما کر خانقاہ تشریف لائے اور تشریف لاکر میرے والد صاحب نورالتدم رقدہ سے دریافت فرمایا "میاں مولوی کی تمہیں بھی کچھ الد صاحب نورالتدم رقدہ سے دریافت فرمایا "میاں مولوی کی تمہیں بھی کچھ بھاوے 'انہوں نے عرض کیا حضرت ایک اربر کی دال تو بھاتی نہیں باقی جو کچھ ملے سب بہند ہے۔ آپ نے بیساختہ بیشعر پڑتھا۔

کیا کہوں جرات کہ کچھ بھا تانہیں۔ کچھتو بھا تا ہے جو کچھ بھایانہیں۔

(تذكره الرشيد ص ٢٦٦ بيتي ص ٢٦١ تا ٣٤٣ جلد ٢)

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری رخمہ اللہ کے واقعات (۱)۔ ''اللہ اکبر!اس باغ کے درختوں کے بتے ہے تواضع ٹیک رہی ہے''۔۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محدز کریاصاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب نور الله مرقدہ کی تو بوری ہی زندگی تؤاضع وانکسار کی تھی ۔ ہمارے جملہ اکابر میں اعلی حضرت کی تواضع ضرب المثل تھی۔حضرت تحکیم الامت نور الله مرقدہ ایک مرتبہ اعلی حضرت قدس سرہ کی حیات میں رائے پورتشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ' اللہ اکبراس باغ کے درختوں کے بتے ہتے سے تواضع شبک رہی ہے''۔

(آب بيتي جلداص ٢٥٨)

(٢)۔ ''حب جاه كاوبال سركٹا ہوا تھا'':۔

علی میاں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ کی سوائے میں لکھتے ہیں کہ
ایک مرتبہ فرمایا میں اپنے حضرت کی تعریف اس لیے ہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف
ہے، ورنہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے، اور تو پچھ عرض نہیں کرتا البتہ اتنا جا نتا ہول
کہ چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا اس طویل مدت میں بھی ایک کلمہ بھی حضرت کی
ز ب ن مبارک سے نہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بو بھی آتی ہو۔

حب جاہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے آخر میں سالکین کے قلوب ہے نگلتی ہے، جب سالک صدیقین کے مقام تک پہنچے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے حضرت میں خوب اچھی طرح ہے دیکھی کہ حب جاہ کا وہاں سرکٹا ہوا تھا۔ (حوالہ بالاص ۲۵۹)

(۳)۔ ''مجھ فقیر کے لیے تو جہاں بھی بیٹھ جاؤں گا راحت ہی راحت ہے'':۔

حضرت مولانا عاشق البي صاحب ميرشي تذكره الخليل مين اعلى حضرت نورالندمرقدہ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ آخر سفر حج میں حضرت نورالندمرقدہ کے س تھ سو سے زائد مجمع ہو گیا تھا۔ ہمبئی پنچے تو سب رفقاء کا مکٹ جہاز سے ملنامشکل تھا ہصرف حضرت اورحضرت کے اہل وعیال اورمخصوص رفقاء کومل سکتا تھا ،مگر حضرت نے جملہ رفقاء ک بغیر جانا قبول نہیں فر مایا اور جن کوعجلت تھی ان کواس جہاز ہے جیجے دیا اورخو دیندرہ دن تک دوسرے جہاز کے انتظار میں جمیمی تشریف فر مار ہے اس موقع پر بہت سے لوگوں نے حضرت قد س ہر ہیراصرار بھی کیا کہ حضرت! باقی رفقاء دوسرے جہاز سے آتے رہیں گے مگر حضرت نے بیے کہدکرا نکارکر دیا کہان ساتھیوں گورنج ہوگا ، مکہ مکرمہ بینچ کرمکی احباب نے ایک بہت نفیس مکان حضرت اور حضرت کے رفقاء کے لیے پہلے سے کراپیریر لے رکھا تھا اور خدام نے حضرت کے کمر ہ کو بہت ہی راحت کا بنار کھا تھا۔بعض مکی خدام نے بہت عمد ہمسہری اور نفیس تکیے،گدے حضرت کے کمرہ کے لیے مہیا فر مار کھے تھے کہ بعد میں حضرت صاحبز ادہ ص حب حکیم مسعود احمد صاحب خلف الرشید حضرت قطب ارشاد گنگو بی نورالتدمرقد ہ جے کے لے بہنچ گئے ، علیم صاحب کے پہنچنے پر حضرت رائپوری قدس سرہ نے اپنا کمرہ سجا سجایا مع سامان راحت کے حضرت حکیم صاحب کی نذر کر دیااور فر مایا که''مجھ فقیر کے لیے تو جہاں بھی بیٹر جاؤں گاراحت ہی راحت ہے،خدام کے ہوتے ہوئے حضرت حکیم صاحب کو تکلیف ہو یہ بہت ناموز وں ہے''حتی کہ میرے حضرت مرشدی سہار نپوری نے بھی جو بعد میں مکہ مینچے تھے اس پرنکیر فر مائی کہ سارا سامان لوگوں نے آپ کی راحت کے لیے دیا تھا مگر حضرت رائیوری نوراںٹدمرقد ہ نے یہی ارشادفر مایا کہ'' حضرت! مجھے ہے دیکھانہ گیا کہ خادم تو ایسی

راحت میں رہاور مخدوم زادہ معمولی جگہ قیام کرے''۔ حضرت رائپوری قدس سرہ کے لیے تو خدام نے اس کابدل کر ہی دیا مگر حضرت رائپوری قدس سرہ کاممل ہم نالائفوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے۔ (ص۲۲۰) (۴)۔'' حضرت!معاف فرمائے میں باز آیا ایسے آرام سے کہ آپ سے پاؤں دیواؤں''

ایک مرتبه مولوی و ہاج الدین صاحب جو کہ حضرت گنگوہی ہے بیعت تھے رائے پور آئے رات زیادہ جا پیکی تھی اور سفر کا ٹکان بہت تھا ،ایک طرف لیٹ کر سوگئے ، ذرا دیر بعد آ تھے کھلی تو دیکھا ایک شخص پائینتی بیٹھا ہوا آ ہت آ ہت ان کے پاؤں دبار ہا ہے گراس احتیاط ہے کہ آ نکھ نہ کھل جائے ،اول تو سمجھے کہ حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا گر پھر غور کی نگاہ ذالی تو معلوم ہوا کہ بیتو خود حضرت مولا نامیں ، یہ گھبرا کرا شھے اور کود کر چار پائی کے بنچ آئے ، دخضرت ایہ کیا ہے؟ آپ کو تکان بہت ہوگیا ہوگا ذرالیٹ جائے کہ آرام مل جائے '۔انہوں نے کہا بس حضرت ! معاف فرمائے میں ہوگیا ہوگا ذرالیٹ جائے کہ آرام مل جائے '۔انہوں نے کہا بس حضرت ! معاف فرمائے میں باز آیا ہے آرام ہے کہ آرام ہی ہوگیاں۔

تواضع اورمروت گرکوئی مختصم ہو تو وہ سرتا قدم عبدالرحیم باصفاہوگا (ص۲۱۱)

(۵)۔ ''گتاخ نہ بنو!''

حضرت مولا ناعاشق الہی میر کھی صاحب ہی بیان فر ماتے ہیں:

حضرت مولانا رائپوری کے اس رنگ کو میں نے بارہا غور سے دیکھا کہ حضرت ( مہار نبوری) کے تشریف رکھتے ہوئے کوئی صاحب آتے اور مصافحہ کرنے کے لیے مولانا کی طرف بڑھتے تو حضرت مولانا اپنے ہاتھ سمیٹ لیتے اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے ان کو تنبیہ فرماتے کہ گستاخ نہ بنو! پہلے حضرت سے مصافحہ کرو کہ اقدم وافضل ہیں اور پھر بھے ہے۔ ( ص۲۶۹ )

(۲)۔ ''میں نے ویکھا کہ حضرت رائپوری بھی طلبہ کی صف میں بیٹھے ہیں''۔
سفر جج کوجانے کے وقت حضرت کے تلامذہ کی درخواست ہوئی کہ مسلسلات اور مورہ عن کوسنا کر با قاعدہ اجازت وسندعطا فرماویں، چنانچہ حضرت نے منظور کرلیا اور کہا کہ سب لوگ اوپر چل کر بیٹھو میں آتا ہوں، چنانچہ بچیس تمیں طلبہ صف باند ھ کر بیٹھ گئے ۔ حضرت اوپر چڑھے تو بندہ بھی ساتھ ہولیا کہ اجازت میں شریک ہوگا، وہاں جاکر دیکھا کہ حضرت مولا نارائپوری بھی طلبہ کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت استاذکی آمد کا انتظار فرمارہ ہیں کہ جہاں ان طلبہ کو اجازت ملے وہاں مجھے بھی بیشرف نصیب ہو۔ آمد کا انتظار فرمارہ ہیں کہ جہاں ان طلبہ کو اجازت ملے وہاں مجھے بھی بیشرف نصیب ہو۔ آمد کا انتظار فرمارہ ہیں کہ جہاں ان طلبہ کو اجازت میں کہاں کہاں اور کیسا کیسا نہا کہاں اور کیسا کیسا نیسا نہوں وہی آئی کھیں چارسوخن ان کا عالم دیکھ رہی ہیں گرنہ بہار میں پچھ کما یا نخز ان میں عبرت پکڑی ف الی الله المشت کی ۔ انسا اشکو بٹی و حذنی الی

اللّه (ص۲۹۷) (۷)۔ ''بھائی !تم کواب تک اندھیرے میں رکھااللّہ کے واسطے میری خطا معاف کردو!''۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری رحمتہ اللّه علیہ شخ میاں عبدالرحیم صاحب سہار نپوری رحمتہ اللّه علیہ سے اجازت وخلافت حاصل ہو گئی تھی ،اس کے ، باوجود ان کے انقال کے بعد کلیرشریف حضرت خواجہ علاء الدین مخدوم صابرٌ کے مزار پر گئے ،وہاں سے ان کومسوس ہوا کہ ہمارے سلسے کا نور تواب گنگوہ میں ہے۔ وہاں سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللّه کے یہاں گنگوہ آئے اور بیعت کی درخواست کی۔

اس پرحضرت نے فرمایا آپ تو ماشااللہ خود پیر ہیں اب کسی ہے بیعت ہونے کی کیاضرورت ہے؟ان کے دل پراس کی بڑی چوٹ گلی ،اس لیے جائے قیام پر واپس آئے اور جن جن کو بیعت کیا تھا ان کو کہا کہ بھائی!تم کواند ھیرے میں رکھا ،اللہ کے واسطے میری خطا معاف کردو،کسی دوسرےمردخداہے بیعت کرلو۔اس طرح ان کی بیعت کو ننخ کیا،تب حضرت گنگو بی رحمتہاللہ نے ان کو بیعت فر مایا۔ (ملفوظات فقیہالا امت جلدا۔حصہ پنجم ص ۲۵) (۸)۔ ''میں کوئی چیز نہیں ہول،آپ میں تو طلب ہے مجھ میں یہ بھی نہیں''۔

حضرت مولا ناابوالحسن علی ندوی رحمه الله حضرت مولا ناشاه عبدالقا درصاحب را ئپوری رحمه الله کے حالات میں لکھتے ہیں:

آپ نے افضل گڑھ سے حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھا اور عن گیا کہ میں بیعت کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں ،حضرت نے اواب میں تحریفر مایا کہ 'حدیث میں آتا ہے' المستشا رالمئو تمن' میں آپ کولکھتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں آپ میں تو طلب ہے مجھ میں وہ بھی نہیں ،آپ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کریں''۔

حضرت فرماتے تھے کہ میں بین خطر پڑھ کر پھڑک گیا کہ اخلاص اور بے نفسی اس کو کہتے ہیں۔ (سوائح مولا ناعبدالقادر رائپوری ص ۵۸)

حضرت مولا نا عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمہ اللّٰد آپ کے مختصر حالات تحریر کرنے کے بعد لکھتے میں

آپ کے حالات اس درجہ بجیب ہیں کہ عنچہائے دل ان کے تصور خیال سے کھلے جاتے ہیں گر چونکہ ان کا اظہار آپ کو نا گوار ہے اور مجھ کوممانعت کر دی گئی ہے اس لیے بجز اس کے کھے جاتے ہیں کھی نہائے کہ السعید من سعد فی بطن املا تذکرۃ الرشید جلد اص ۱۵۲) بینے کے بینے الہند حضر بت مولا نامجمود حسن دیو بندی رحمہ اللہ کے واقعات واقعات

ور معات و اخلاق اور طرز زندگی: ۔ مفتر عظم سے مفترہ شفیہ

مفتى اعظم پاكتان حضرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه الله تحريفر مات بين:

اکابردارالعلوم دیو بندگی بہت بڑی اور اہم خصوصیت یکھی کہ یہ حضرات علم وفضل میں کیتائے روزگاراورعبادت وریاضت اور روحانی کمالات میں بے مثال ہونے کے باوجود تواضع اور بے نفسی میں اپنی مثال آپ ہی تھے ،اور اس خاص وصف میں بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے شاگر درشید حضرت شنخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ دوسر سسب حضرات سے زیادہ ممتاز ہیں۔ محمود حسن صاحب کوتو اکابر علما، اور باکمال ہی جان کتے تھے ۔احقر نے اپنے بچپین سے ان کے کمالات کوتو اکابر علما، اور باکمال ہی جان کتے تھے ۔احقر نے اپنے بچپین سے میں سے سنامیری گفتگو صرف اس دائرہ میں ہے۔ دائرہ میں ہے۔

میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہوگی کہ دارالعلوم کی قدیم عمارت نو درہ کے عقب میں ایک عظیم الثان دارالحدیث تعمیر کرنے کی تجویز ہوئی ،اس کے لیے بڑی گہری بنیادیں نو درہ کی عمارت سے متصل کھودی گئیں ،اتفاق وقت سے دیو بند میں بڑی تیز بارش ہوئی اور کافی دیر تک رہی ،یہ زمین کچھ نشیب میں تھی ،بارش کے پانی سے ساریں بنیادیں لبریز ہوگئیں دارالعلوم کی قدیم عمارت کوخطرہ لاحق ہوگیا۔فائر برگیڈ ئیرانجنوں کا زمانہ نہیں تھا اور ہوتا مجھی تو ایک قصبہ میں کہاں؟۔

حضرت شیخ الهندر جمة الله علیہ کواس صور تحال کی اطلاع ملی تو اپنے گھر میں جتنی بالٹیاں اور ایسے برتن تھے جن سے پانی نکالا جا سکے سب جمع کر کے حضرت کے مکان پر جو طالب علم اور دوسر مے مریدین جمع رہتے تھے ان کوساتھ لیکران پانی سے بھری ہوئی گہری بنیا دول پر پہنچ اور بدست خود بالٹی سے پانی نکال کر باہر پھینکنا شروع کیا۔ شیخ الهندر جمة الله علیہ کے اس معاملہ کی خبر پورے دارالعلوم میں بجلی کی طرح پھیل گئی ، پھر کیا ہو چھنا ہر مدرس اور ہر طالب علم اور ہر آنے جانے والا اپنے اپنے برتن لیکراس جگہ بہنچ گئے اور بنیا دول کا پانی نکالنا شروع کیا احقر بھی اپنی قوت وحیثیت کے مطابق اس میں شریک تھا، میں نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کیا احقر بھی اپنی قوت وحیثیت کے مطابق اس میں شریک تھا، میں نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں یہ سارایا فی بنیا دول سے نکل کر کیچڑ رہ گیا تو اس کو بھی بالٹیوں سے صاف کیا گیا۔

اس کے بعدایک قریبی تالاب پرتشریف لے گئے اورطلبہ سے کہا کہ اس میں عنسل کریں گے۔حضرت رحمۃ اللہ علیہ اول عمر سے سپاہیا نہ زندگی رکھتے تھے، پانی میں تیراکی کی بڑی مشق تھی۔حضرت کے ساتھ طلبہ بھی جو تیرنا جانتے تھے وہ درمیان میں پہنچ گئے ، مجھ جیسے آ دمی جو تیرنے والے نہ تھے کنارے پرکھڑے ہو کرنہانے لگے۔

یہ واقعہ تو احقر نے خود دیکھااور سیروشکار میں طلبہ کے ساتھ بے تکلف دوڑ نا بھا گنا ، تالا بوں میں تیرنا یہ عام معمول زندگی تھا جس کے بہت سے واقعات دوستوں اور بزرگوں سے سنے ہیں ۔

دیکھنے والے بیر نہ پہچان سکتے تھے کہ ان میں کون استاد ہے اور کون شاگرد۔ ( چندعظیم شخصات صاا)

۲ \_ ''لومیاں محمود صاحب!ا بنی جار پائی اٹھاؤ ، میں بھی شیخ زادہ ہوں کسی کانوکر نہیں ''۔

مولانا قاری محمد طیب صاحب (موجوده مهتم دارالعلوم دیوبند) دامت برکاتھم کے خسر مولانا محمود صاحب را مجود کے رئیس گھر انہ کے فرد تھے۔ بیخاندان حفرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ اور بزرگان دیوبند سے وابسۃ تھا۔ جب مولانا محمود صاحب کو تحصیل علم کے لیے دیوبند بھیجا گیاتو ان کا قیام حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ کی مجد کے ایک حجرہ بیس ہوا۔ دارالعلوم سے حضرت شیخ البند کے مکان کو جانے والے راسۃ دارالعلوم کے قریب ہی یہ محبد واقع تھی۔ حسیب عادت حضرت شیخ البند دارالعلوم سے سبق پڑھا کرا ہے مکان کو جانے میاں ہو ای جارہ ہوں کو کھڑا دیکھا تشریف لیجارہ ہے تھے کہ ای مسجد کے دروازہ پر مولانا محبود صاحب را میوری کو کھڑا دیکھا تو معلوم ہوا کہ ای مسجد کے دروازہ پر مولانا محبود صاحب را میوری کو کھڑا دیکھا تو حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ ای مسجد کے ایک ججرہ بیس قیام ہے ، ججرہ کے اندر جاکر دیکھا تو گئیس نرادہ ہیں، فرش پر سونے کی عادت نہ گومین پر بستر بچھا ہوا تھا ،خیال آیا کہ بیدرئیس زادہ ہیں، فرش پر سونے کی عادت نہ ہوگی۔ ان سے بچھنیس فرمایا اور اپنے گھر سے ایک چار پائی خود اٹھا کر راستے کے گئی کو چو اور بازار طے کرتے ہوئے اس مجد کے قریب بہنچ تو دیکھا کہ مولانا محمود صاحب ندکورہ اور بازار طے کرتے ہوئے اس مجد کے قریب بہنچ تو دیکھا کہ مولانا محمود صاحب ندکورہ اور بازار طے کرتے ہوئے اس مجد کے قریب بہنچ تو دیکھا کہ مولانا محمود صاحب ندکورہ اور بازار طے کرتے ہوئے اس مجد کے قریب بہنچ تو دیکھا کہ مولانا محمود صاحب ندکورہ

دروازے سے نکل رہے ہیں۔اب بیرخیال دامن گیرہوا کہ مجھے بو جھ لاتے ہوئے و کمھے کر ان کو پخت شرمندگی ہوگی ،تو اینے بزرگانه فعل کو بیہ کہہ کرمٹایا که ''لومیاںمحمود صاحب! اپنی حاريائي اشاؤ، ميں بھي شيخ زادہ ہوں کسي کانو کرنہيں''۔ (حوالہ بالاص١٢) س\_ ''مولا ناتویہاں کوئی نہیں رہتے اور بندہ محمودتو میراہی نام ہے'' ۔ میرےایک دوست مولا نا مغیث الدین صاحب ضلع بجنور کے باشندے جو دارالعلوم میں اکثر اسباق میں میرے ہم سبق رہے تھے مگر درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے دارالعلوم كو حجور كر مدرسه معينيه اجمير شريف ميس مولانا معين الدين صاحب اجميري رجمة الله عليه سے معقولات منطق فلفه يره صنے كے ليے گئے تھے كيونكه معقولات كے درس میں اس مدرسہ کی اورمولا نامعین الدین صاحب کی بڑی شہرت تھی۔ ان کا بیان ہے کہا یک مرتبہ مولا نامعین الدین صاحب کا ارادہ بیہ ہوا کہ ذیراعلاء دیو بند ہے ملاقات کر ہے دیکھیں کہ وہ کس پائے کے عالم ہیں اور کس انداز کے لوگ ہیں۔ دارالعلوم دیو بند کےصدر مدرس حضرت شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ تنھے ان کا نام نا می سنے ہوئے تھے ،ان کی ملاقات کے لیے دیو بند کاسفر کیا ، بیروہ زمانہ تھا کہ جس میں اکابر کے ناموں کے ساتھ لمے چوڑے القاب نہ تھے۔حضرت شیخ الهندر حمته الله علیه پورے دیو بند میں صرف ''بڑے مولوی صاحب''کے لقب سے معروف تھے۔مولا نامعین الدین صاحب نے اٹیشن پر اتر كرايك تا نگه والا سے يو جھا كەتم مولا نامحمود حسن كامكان جانتے ہو؟ تا نگه والے نے جواب دیا که دیوبند میں ایک بڑے مولوی صاحب ہیں ان کا مکان جانتا ہوں مگر ان کا نام مجھے معلوم نہیں ،مولا نانے فر مایا کہ بس و ہیں لے چلو۔ تا نگہ والے نے ان کو بڑے مولوی

یہ اندر داخل ہوئے ، دیکھا کہ ایک صاحب پستہ قد ، تہبند باند تھے ہوئے صرف بنیان پہنے ہوئے ، چھوٹی سی دو پلی ٹو پی سر پہ پہنے ہوئے مکان کے حن میں کھڑے ہوئے ہیں۔مولانا نے سمجھا کہ یہ کوئی مولا نامحمود حسن صاحب کے خادم ہیں۔ اپناسامان ان کے حوالہ کیا اور کہا

صاحب کے مکان پر پہنچا کرچھوڑ ویا۔

کہ سامان رکھ لواورمولا نا کواطلاع دید و کہ مولا نامعین الدین صاحب اجمیری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مولا ناکوان کی ناواقفیت کی وجہ سے خدمت کا خوب موقع ہاتھ آیا ۔ سامان اٹھا کر مکان کے اندررکھا اور شکھے کے نیچے جوایئے آرام کرنے کی جاریائی تھی اس پرمولا نا کو بٹھلا یا، بجلی کا ز مانہ ہیں تھا ،فرشی پنکھا تھا جو ہاتھ ہے تھینچا جاتا تھا ،گرمی کی دو پہرتھی ،حضرت نے پنکھا تھینچنا شروع کیا مولا نامعین الدین نے فر مایا کہ میاں مولا نا کو اطلاع كردو، ميں ان كى ملاقات كے ليے آيا ہوں حضرت نے فر مايا كہ ابھى اطلاع ہو جائے گی ،آپ گرمی میں آئے ہیں ذرا آرام کرلیں ، پھر گھر میں تشریف لے گئے وہاں ہے ٹھنڈا شربت لے کرآئے ۔مولانا نے پھرفر مایا کہ مولانا ہے کب ملاقات ہوگی ،حضرت نے فر مایا وہ بھی ہوجائے گی ،آپشر بت نوش فر مائیں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے کے بعد گھرتشریف لے گئے اور کھانالا کر رکھا،اب تو مولا نامعین الدّین صاحب نے ذراغصے کے لہج میں فرمایا کہ آپ کھانا بھی لے آئے کیکن مولانا ہے ملاقات نہیں ہوئی ،میری واپسی کا وقت قریب آرہا ہے،اس وقت حضرت شیخ الہند رحمة اللّٰدعليہ نے فر مایا كه ''مولا نا تو يہاں كوئى نہيں رہتے اور بندہ محمود ميرا ہى نام ہے''۔ پيہ س کرمولا نامعین الدّین صاحب جیران رہ گئے کہاب کیا کریں اور بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ نے پہلے کیوں نہ ظاہر فر مادیا؟ حضرت نے فر مایا کہ ' آپ در باراجمیر ے تشریف لائے ہیں ،اگر میں ظاہر کر دیتا تو مجھے پی خدمت کی سعادت کیسے ملتی ؟'' مولا نامعین الدین صاحب جیرت میں رہ گئے ،اس معاملہ کا جواثر ہونا جا ہے تھا وہی ہوااور واپسی کاارادہ ملتوی کر کے کئی روز قیام فر مایا اور عمر بھراس مجلس ہے متاثر رہے۔ ا یہ واقعہ مجھے میرے ہم سبق مولا نا مغیث الدین صاحب نے دارالعلوم کی طالب علمی کے ز مانے میں سنایا تھااس کے بعدز مانہ دراز گذرگیا۔مولانا موصوف مختلف مقامات میں درس وتدریس کی خدمت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے ۔احقر دارالعلوم میں خدمت درس وتدریس میں مشغول رہا ،عرصہ دراز کے بعد جوایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب

ہوئی تو مولانا مغیث الدین صاحب سے وہاں ملاقات نصیب ہوئی۔احقر نے تصدیق وتو ثبتی کے لیےان سے بیوا تعدینا کہ کہیں میرا حافظ خطانہ کرے،انہوں نے حرم نبوی میں بیہ واقعہ سنایا۔اس طرح کے واقعات حضرت شیخ الہند کی زندگی میں بے شار ہیں۔ (میں اتا ایما)

(۴)\_ معاصرین کاادب: \_

حضرت اقدس مفتی محمرتقی عثانی صاحب زیدمجدهم تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت والدصاحب نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ دیو بند میں کسی صاحب کے بہال شادی کی کوئی بڑی تقریب ہوئی جس میں دارالعلوم کے اسا تذہ کوبھی مدعوکیا گیا۔ حضرت شیخ الہند بھی تشریف لیے گئے اور دارالعلوم کے بہتم حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب وغیرہ بھی۔ حضرت شیخ الہند محسب معمول عام آ دمیوں کی صف میں ملے جلے بیٹھے تھے، اتفاق ہے اس تقریب میں کچھ منکرات سامنے آئے ، دارالعلوم کے بعض اسا تذہ نے آ کر حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ '' حضرت! آپ صاحب خانہ کو سمجھا نیں کہ دہ ان منکرات سے بر ہیز الہند کے عرض کیا کہ '' حضرت! آپ صاحب خانہ کو سمجھا نیں کہ دہ ان منکرات سے بر ہیز

حصرت شیخ الہندؓ نے بے ساختہ بڑے تعجب سے حضرت مولا نا حافظ محمداحمد صاحبؓ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:'' بھلاا کابر کے ہوتے ہوئے آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں ،ان کی موجود گی میں میرا کچھ کہنا ہے ادلی ہے'۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے فرمایا که حضرت حافظ محمد احمد صاحب مخضرت شیخ الهند کے تقریباً معاصر تھے لیکن حضرت شیخ الهندر حمة الله علیه کو الله تعالی نے حقیقی تواضع کا جو مقام بلند عطافر مایا تھا اس کی بناء پروہ اپنے مقام سے واقف ہی نہ تھے اور اپنے معاصرین کو مجھی اپنے سے بڑا سمجھتے تھے۔ (اکابردیو بند کیا تھے؟ ص ۲۳)

(۵)۔ ''میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی کیافت نہیں ''

شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس سرہ کے علم وفضل کا کیا ٹھکا نہ؟ لیکن حضرت تھا نوی ٔ راوی ہیں کہ'' ایک مرتبہ مراد آبادتشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کے لیے اصرار کیا ہمولا نانے عذر فر مایا کہ مجھے عادت نہیں ہے مگراوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لیے کھڑے ہوگئے اور حدیث پڑھی فیقیہ واحد اشدعلی الشیطان من الف عـــــابـــد اوراس کاتر جمه بیرکیا که:'' ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں ہے زیادہ بھاری ے''۔مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے،انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ بیتر جمہ غلط ہےاور جس کوتر جمہ بھی صحیح کرنا نہ آ دے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں حضرت شیخ الہنڈ کا جوالی رومل معلوم کرنے ہے پہلے ہمیں جا ہے کہ ذراور گریبان میں منہ ڈال کرسوچیں کہ اگران کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے ؟ ترجمہ سیج تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو ہین آ میز ہی نہیں ،اشتعال انگیزبھی تھا ہیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل سنئے! حضرت تھانویؓ فر ماتے ہیں کہ بیہ س كرمولا نا فورا بيٹھ گئے اور فر مايا كه ميں تو پہلے ہى كہتا تھا كه مجھے وعظ كى ليافت نہيں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں مانا ،خیراب میرے یاس عذر کی دلیل بھی ہوگئی ، یعنی آپ کی شہادت''۔ چنانچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فر مادیا ،اس کے بعدان عالم صاحب سے بطرز استفادہ یو جھا کہ علطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں۔انہوں نے فر مایا کہاشد کامعنی اُفل ( زیادہ بھاری )نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے۔مولانا نے برجستہ فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے "ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشد على" (بمحى مجه بروى كهنيول كي آواز میں آتی ہے اوروہ مجھ پرسب سے بھاری ہوتی ہے ) کیا یہاں بھی اضر ( زیادہ نقصان دہ ) کے معنی میں؟اس پروہ صاحب دم بخو درہ گئے (ص۸۹ بحوالہ ارواح ثلا ثیص ۲۸۶) (١) \_" مان! دراصل يهي خيال مجھے بھي آ گيا تھا": \_ تحکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ جب کا نپور میں مدرس تھے،انہوں نے

مدرسه کے جلسہ کے موقع پراینے استاذ حضرت شیخ الہند کو بھی مدعو کیا۔ کا نپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علماء دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی اس لیے یہ حضرات سمجھتے تھے کہ علاء دیو بند کومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔ حضرت تھانویؓ اس وفت نو جوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہو گی تو کا نپور کے ان علاء کو پیۃ جلے گا کہ علاء دیو بند کاعلمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانجے جلسے منعقد ہوااور حضرت شیخ الہنڈ کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق ہے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا ،اس وقت تک وہ علماء جن کوحضرت شیخ البندگی تقریر سنانا چاہتے تھے،جلسہ میں نہیں آئے تھے،جب حضرت کی تقریر شباب پر پینچی اوراس معقولی مسئله کاانتهائی فاصلانه بیان ہونے لگاتو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھانوی کو انتظار تھا ۔حضرت تھانویُ اس موقع پر بہت مسر ورہوئے کہابان حضرات کوشنخ البند کے علمی مقام کاانداز ہ ہوگا ہمیکن ہوا یہ کہ جوں ہی حضرت شیخ الہند ؓ نے ان علما ،کو دیکھا ،تقریر کومخضر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے ۔حضرت مولا نافخرالحسن صاحب گنگوی موجود تھے انہوں نے بیددیکھا تو تعجب ہے یو چھا کہ:

حضرت! اب تو تقریر کااصل وقت آیا تھا، آپ کیوں بیٹھ گئے؟
شخ الہند ؒ نے جواب دیا: ' ہاں دراصل یمی خیال مجھے بھی آگیا تھا''۔
حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یبودی نے ان کے سامنے آنخضرت بیالینہ کی شان میں کوئی گتا خی کردی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کراس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یبودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو تھسیانا ہوکر اس نے حضرت علیٰ کے روئے (چبرہ) مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے ویکھا کہ حضرت علیٰ اس وچھوڑ کرفوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آنخضرت علیٰ کے مجت کی بناء پر یہودی ہے ابعد کوئی کارروائی کرتا تو یہ اپنے تک محبت کی بناء پر یہودی ہے الجھا تھا ، اگر تھو کئے کے بعد کوئی کارروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافعت

ہوتی ۔ حضرت شیخ البند نے اپنے اس عمل ہے حضرت علیٰ کی میسنت تازہ فر مادی ۔ مطلب یہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیمی ہے خالص اللہ کے لیے ہور ہی تھی لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپناعلم جتانے کے لیے ہوتی ،اس لیے اسے روک دیا۔ (ص۹۰)

(میدواقعہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب ہے سنا ہے اور انہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ سے سنا ہے اور انہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ ہے اور ای کا خلاصہ حضرت میاں صاحب ہے نے حیات شیخ البند میں سے اور ای کا خلاصہ حضرت میاں صاحب ہے ۔ کھر تھی۔)

(2)۔ ' مجبوراً میں جیپ رہ گیااور مولا نااس ہندو کے پاؤں دباتے رہے'
مولا نامحود صاحب رامپوری (جن کاذکر پہلے بھی آچکاہے) فرماتے تھے کہ ایک
مرتبہ میں اور ایک ہندو تحصیل دیو بند میں کی کام کو گئے ، میں حضرت شیخ البند کے ہاں مہمان
ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھا ئیوں گے گھر گھانا کھا کر میرے پاس آگیا کہ میں بھی یہاں ہی
رہوں گا ،اس کو ایک چار پائی دے دی گئی۔ جب سب سوگئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ
مولا ناز نانہ میں سے تشریف لائے ، میں لیٹار ہااور سے بھتاتھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں
گزو میں امداد کروں گاور نہ خواہ نواہ اپنے جاگئے کا اظہار کرکے گیوں پریشان کروں ، میں
نے دیکھا کہ مولا نا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی چار پائی پر میٹھ کر اس کے پیر دبانا
شروع کیے وہ خرائے لیکر خوب سوتا رہا مولا نامحمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا
کہ حضرت آپ تکلیف نہ کریں میں دبا دوں گا مولا نانے فرمایا کہ تم جا کر سوؤیہ میر امہمان
کے خیم تی اس کی خدمت انجام دوں گا۔ مجبوراً میں جیپ رہ گیا اور مولا نا اس ہندو کے
یاؤں دباتے رہے (ص۱۱۲ بوالہ ارواح ثلا شوس ۲۸۵)

(۸)۔ ایبابی ایک اور واقعہ:۔

حضرت شیخ الہنڈ کے یہاں رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ آپ کے یہاں عشا ، کے بعد تراوی شروع ہوتی تو فجر تک ساری رات تراوی ہوتی تھی ،ہرتیسرے یا چو تھے روز قرآن شریف تم ہوتا تھا، ایک حافظ صاحب تراوی کی موایا کرتے تھے اور حفرت والا پیجھے کھڑے ہوئے کے بعد حافظ مصاحب وہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیر سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب وہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیر سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کہ کوئی آ دمی میرے پاؤں دہارہا ہے میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا چنا نچہ میں نے دیکھا کہ کون دہارہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے جوم کر دیکھا تو حضرت شخ البند مولا نامحود حسن میرے پاؤں دہا کہ رہے تھے میں ایک دم سے اٹھ گیا اور کہا کہ جضرت ہے آپ نے کیا غضب کر دیا۔ حضرت نے فرمایا غضب کر دیا۔ حضرت نے میں کھڑے دیا نے کے لیے آگیا (اصلاحی خطبات نے سے تمہارے پیروں کوآرام ملے گا، اس لیے دبانے کے لیے آگیا (اصلاحی خطبات جلد دامے))

(9)۔ پہننے ،اوڑ صنے میں سادگی اور طالب علمانہ وضع :۔

آ پ کے شاگر درشید عارف بااللہ حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیو بند تحریر فرماتے ہیں:

سناہے کہ جوانی میں حضرت مولا نالباس نفیس اور مکلّف پہنتے تھے لیکن چند ہی روز کے بعد نہایت سادہ بالکل طالب علما نہ ملانی وضع کا ہوتا تھا، نہ ایسا پھٹا پرانا کہ د کیھنے والے نفر ت وکراہت کریں یافتاج سمجھیں، نہ ایساشا ندار کہ امتیاز اور خصوصیت کا شائبہ ہو۔ مولا نا مجمد قاسم صاحب (نا نوتوی) رحمة الله علیہ کوکسی نے نہ دیکھا ہوتو آپ کود کھے لے، اتفاقیہ کہیں فتیتی کپڑا میسر ہوگیا تو وہی پہن لیا، ادنی سے ادنی موجود ہوا تو اس میں بھی عار نہیں ہم گلی ایرائن بیل اور بھی معمولی دھوتر اور گزی کا بیرائن بیل ہوئے جارہے ہیں اور بھی معمولی دھوتر اور گزی کا بیرائن بینے ہوئے دار العلوم کی صدر مدری کی مسند پر بیٹے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں ، نہ اس میں افتار نہ اس میں عار۔

مالنا کے سفرے پہلے بھی دیسی کپڑے کوزیادہ پسندفر ماتے تھے اور اب آخری زمانہ میں تو

سادہ اور بے تکلف طالب علمانہ صفت کے لوگوں کی صحبت سے نشاط یاتے اور رئیسانہ سازو سامان اور بے موقع تکلفات سے نہایت منقبض ہوتے کسی تقریب سے ریاست رامپور جانے کا اتفاق ہوا اور کسی معزز شخص کے ہمراہ بطور سیر کے نواب صاحب کے مکلّف ہے ہوئے کمرہ میں پہنچے انتہائی زیب وزینت بھی ، جا بجا نقشے اورتصوبریں لگی تھیں ،مکلّف قالین اور بستر لگے ہوئے تھے ،خو دفر ماتے تھے کہ 'اس قدر انقباض ہوا کہ قریب تھا کہ دم گھٹ کرنگل جائے'' فوراْ ہاہرآ گئے رئیسوں ہے مناسبت اور لگاؤ نہ تھا الیکن بزرگی جتلانے کے لیے اظہار نفرت یا ان کی تو ہین ہرگز نہ کرتے ، بدرجہ مناسب تعظیم فر ماتے ،اخلاق سے ملتے ،اگر وہ لوگ حضرت کے بزرگوں سے نسبت یا عقیدت رکھنے والے ہوتے تو حضرت اور بھی زیادہ تعظیم ہے پیش آتے۔ایک مناظرہ کے جلسہ میں ریاست رامپور میں حضرت مولا نا احمد حسن امرو ہی رحمۃ الله علیہ اور بڑے بڑے علماء بلائے گئے ،حضرت کی خدمت میں تارآیا کچھ عذر فر مادیا ،لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دوسرا تار آ وے گا فر مادیا کہ پھرآ وے گا تو لکھوادیں گے کہ'' آنے کے لیے تیار نہیں'' وہ خود سمجھ لیس گے کدا یسے مولوی کو کیا بلائیں جو مناظرہ کے لیے کتابیں دیکھنے کامحتاج ہے اور اگریہ مجھ لیا کہ حاضری کے قابل کیڑے موجود نہیں تو اور بھی خوب ہے۔ ( ص۲۱۳)

مہمان کی خدمت خود فرماتے بھی کھانا زنانہ مکان سے لاکر مہمانوں کے سامنے رکھتے۔عشاء کے بعد کھڑ ہے ہیں اور سب کی ضروریات کو دریافت فرمار ہے ہیں ،خادم اور مہمان شرم سے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں حضرت مکان میں سے بستر اور لحاف اٹھا کر لا ہے ہیں۔ مالٹا سے واپسی کے بعد حضرت بہت ضعیف ہو گئے تھے جمع بھی بے تعدادر ہتا تھا ، پھر بھی ہر خص سے اس کی راحت و آرام وقیام کا حال پچھ نہ پچھ دریافت فرما لیتے تھے۔ مذاب ہونے والوں کے لیے ریل کے وقت سے پہلے بہت اہتمام و تاکید سے کھانا تیار کراتے تھے ، نا واقف مہمان کی بے تمیزی پر صبر فرماتے تھے ، بے وقت تکلیف دہی کی بھی شکایت یااس پر سرزنش نہ فرماتے تھے۔

ظاہر داری اور کسرنفسی سے نہیں بلکہ واقعی طور سے حضرت اپنے آپ کونہایت حقیر اور ادنی مسلمان سمجھتے تھے اور شان عبدیت کے غلبہ سے اپنے تمام کمالات سیج نظر آتے تھے ، ثر ولیدہ حال بھٹے پرانے بوسیدہ لباس والول سے بھی ایسی بشاشت سے ملتے تھے کہ ان کے دل باغ ہوجاتے تھے۔ (ص ۲۱۴)

(۱۰)۔''میاں! دل تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مارے اور اف تک نہ کروں لیکن رائے ومشورہ میں سب کا تا بع ہوں''۔

مولا نامحمر قاسم صاحب (نانوتوی) رحمة الله علیه کے علوم و کمالات مختلف فیض یا فتة اورخوشه چینوں کونصیب ہوئے ،مگرمظہر تام اپنے استاد کے کمالات کے حضرت مولا نا شیخ الہند ہی تھے۔

استاد رحمة الله عليه كا وصف خصوصى جس ميں وہ اپنے معاصرين ميں ممتاز نظر آتے ہيں۔خاكسارى اور نياز مندى تھا۔ يہى وصف مولا ناميں ايسانماياں اورجلوہ گرتھا كه نه دليل كى ضرورت نه بيان كى حاجت ۔وہ اپنے آپ كو بالكل ايك ادنى اور معمولى انسان جمجھتے علوم و كمالات نے ان كے ذہن ميں اپنے ليے نه كوئى تشخص پيدا كيا تھا نہ امتياز ،ايك واقعہ ميں حضرت كا حد ہے زيادہ تواضع وا تكسار دوستوں كونا گوارگز را تو رفت آميز لہجہ ہے

فرمایا که" میاں دل تو بہ جاہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مارے اور اف تک نہ کروں لیکن رائے ومشورہ میں سب کا تابع ہوں''۔ (ص۲۱٦)

(۱۱) \_ حضرت يشخ الهندرجمة الله عليه كالباس: \_

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں مدرس تھے وہاں دستار بندی کا جلسہ کرناچاہاتوا ہے اساتذہ حضرت شخ الہند ًاور مفتی عزیز الرحمٰن وغیرہ کو دیو بند خطاکھااور حضرت شخ الہند گو یہ بھی لکھا کہ حضرت! میں ایک بات عرض کرتا ہوں ، ہے تو حماقت جو میں عرض کرتا ہوں ، ہے تو حماقت جو میں عرض کرتا ہوں مگر بڑے چھوٹوں کی بے وقو فی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں ۔ حضرت بعض عرض کرتا ہوں مگر بڑے چھوٹوں کی بے وقو فی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں ۔ حضرت اعرض یہ ہے کہ آپ ذراد جلے ہوئے کیڑے پہن کرتشریف لا ویں ان کے پاس ایک کرتے ، ایک پا جامہ، ایک ٹو پی ، ایک نگی تھی ، دو کرتے دو پا جامے ، دوئنگی دوٹو پی نہیں تھیں ، اس وقت کیڑے دھونے کی مشینیں نہیں تھی ، ہتم تسم کے مسابلے ہشم تسم کے صابی نہیں تھے ، ہاتھ کیڑے دھونے کی مشینیں نہیں تھیں ہشم تسم کے مسابلے ہشم تسم کے صابی نہیں تھے ، ہاتھ کے ایک لیا صاف ہوتے ، پھر کیڑ ابھی کھدر کا ہوتا ۔ حضرت تھا نو گ

حضرت شیخ البند نے جواب بھی دیا تھا کہ تمہارے خط کی رعایت کی جائیگی۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے استاذ (حضرت شیخ البندٌ) دیو بند سے آنے والے ہیں جواتے اتنے کمالات کے جامع ہیں ، جب ان حضرات کی آمد کی اطلاع کی تی و حضرت تھا نوی آن کو لینے کے لیے اسٹیشن گئے وہاں ان کے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کیڑے مقے ، ایک تھی کندھے پڑھی اور جو وہاں کے علاء تھے وہ ہڑے ہڑے جئے پہنے ہوئے کیڑے مقے ۔ یہاں ان کو کوئی صورت ہے بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کوئی چار حرف بھی جانے ہوئے ۔ تقریر کے لیے حضرت شیخ البند نے حضرت ہوئے ۔ تقریر کے لیے حضرت شیخ البند نے حضرت ہوئی و حضرت شیخ البند نے حضرت ہوئی ہوتا ہے ، وعظ ہوتا ہے ' حضرت تھا نوی نے عرض کیا کہ میں ہوئی وعظ فر مائی ، البند وعظ ہوتا ہے ' حضرت تھا نوی نے عرض کیا کہ بہیں تھی نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا :''اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو نہیں نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا :''اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو نہیں نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا :''اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو نہیں نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا :'' اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو

جائے کہ شاگر داستادے بڑھا ہواہے''۔

وعظ شروع فرمایا جس میں فقہ کے مسائل خوب بیان فرمائے، وہاں کے علماء یہ میں مفتی کے دیو بندوسہار نپور کے علماء معقولات نہیں جانتے ، فقہ خوب جانتے ہیں ،اسی اثناء میں مفتی لطف اللہ علی گڑھی بھی آگئے۔ مولا ناتھا نوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہی میں سوچا کہ یہی قدر کریں گی ان علوم ،اس واسطے کہ یہ مفتی ہیں۔ مگر حضرت شیخ البند نے اپئے آتے ہی وعظ بند فرمادیا۔ وہی تو وفت تھا وعظ بند فرمادیا۔ وہی شو وفت تھا وعظ فرمانے کا ،مگر آپ نے ان کے آتے ہی وعظ بند فرمادیا، وہ مفتی لطف اللہ صاحب تھے قدر کرتے ان علوم کی ،حضرت شیخ البند نے فرمایا کہ '' مجھے بھی خیال آیا تھا مگر میں نے سوچا کہ اب جو پچھو وعظ ہوگا وہ ان کے واسطے ہوگا اللہ کے لیے تھوڑا ہی ہوگا ،اسی لیے بند کر دیا'۔ (ملفوظات فقیدالا مت جلدا حصہ پنجم ص ۲۲)

حضرت شیخ الہند جس وقت مالٹا میں قید تھے، ایک روز بیٹھے ہوئے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا گھرا گئے ہیں؟ بدلوگ سمجھے کہ گھر ہاریاد آرہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا، لیکن آپ نے ان کوجواب میں فر مایا کہ '' میں گھر باریاد آ نے کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں ، بلکہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ ہم جو کچھ کررہے ہیں یہ مقبول بھی ہے۔ بنہیں''۔

ے بانہیں''۔

(حوالہ بالاص ۲۷)

(۱۳)\_" ہاں! بھائی ایسے بےشرم تو ہم ہی ہیں جومفت کی روٹیاں کھاتے ہیں''۔

فرمایا: کرتھنع تو بڑی چیز ہے اس کوتو کیا اختیار کرتے ،ہمارے حضرات تو اضع کا بھی پند نہ چلنے دیتے تھے، بنس کرٹال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بیس مراد آباد کے جلسہ میں گیا تھا، حضرت مولا نامحود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ (شیخ الہند ً) بھی تشریف لیے گئے تھے والہی میں اسٹیشن پرسیو ہارہ والوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ایک وقت کی دعوت حضرت قبول فرمالیس، حضرت نے قبول فرمالی پھرسیو ہارہ والوں نے مجھ

ے بھی درخواست کی ، میں نے عذر کر دیا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے اس لیے میں معذور ہول ، لوگ یہ سمجھے کہ وعظ کی وجہ سے کہدر ہا ہے کہ طبیعت جواچھی نہیں اس لیے وعظ نہ ہو وہاں کی سکتا ۔ لوگوں نے کہا کہ جہاں وعظ نہ کہلائیں گے ، میں نے کہا کہ جہاں وعظ نہ ہو وہاں کی روٹیاں کھاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے تو حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں کہ ''ہاں ابھائی ایسے بیشرم نو ہم ہی ہیں جومفت کی روٹیاں کھاتے ہیں''۔

بس حضرت میں تو پانی پانی ہو گیا اوراس قدرشرم دامن گیر ہوئی کہ معافی کی بھی درخواست نہ کرسکااوریہی خیال کیا کہ خاموثی ہی بہتر ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تو جواب دے سکتے تھے۔فر مایا کہ بقاء کا ظہور تو برابر والوں کے ساتھ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ تو فناہی میں خیر ہے اور یہی اداب ہے۔

(ملفوظات حكيم الامت جلداص٣٩٢)

(۱۴) \_ حضرت شيخ الهند كاملا قات مين سبقت فرمانا: \_

ارشاد فرمایا که میں جب بھی دیو بندگیا بہت کم ایساا تفاق ہوا کہ میں حاضری میں سبقت کرسکا ہوں در نہ خود حضرت تشریف لے آتے تھے۔ پھر فر مایا کہا گرطریقت میں داخل ہوکر تو اضع بھی نہ ہوئی تو پچھ بھی نہیں ہوا (جلد ۲میں ۳۷۰)

(۱۵)۔ حضرت شیخ الہند کی شان فنا:۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو بات ہمارے حضرات میں تھی وہ کسی میں بھی نہ دیکھی اپنے کومٹائے ہوئے ،فنا کئے ہوئے تصاور جامع ہونے کی وجہ سے اس کے مصداق تھے

ے برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق، ہر ہوسنا کے نداند جام وسندال باختن۔ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے تھے کہ باوجود شغل علم کے اور ساری عمر پڑھنے اور پڑھانے کے گوعلوم تو حاصل نہیں ہوئے مگراپنے جہل کاعلم ضرور ہوگیا کہ تا جاتا۔ (جلد ۲۵۲س۲۵۲)

(١٦) ۔ حضرت شیخ الہنڈ کی اپنے شاگرد رشید حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ پر شفقت:۔

ا یک سلسله گفتگو میں فر مایا که جوا پنے حضرات کی شان اور ان کی حق پرتی اور نفسی دیکھی ۔ابیاکسی کوبھی نہ دیکھا۔

(شیخ الہند ) حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة الله عليه جس وقت مالنا ہے ديو ہند تشريف لائے تو ميں بھی حضرت ہے بغرض زيارت ديو بند حاضر ہوا تھا، حضرت نے بڑا ہی شفقت کا برتاؤ فر مایا، وہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں اور ان حضرات کونظریں ڈھونڈ تی ہیں ،اس وقت جب کہ میں دیو بند ہی تھا ایک صاحب نے حضرت ہے عرض کیا کہ اس وقت ''اشرف علی'' يہاں موجود ہے حضرت اپنی زبان ہے کچھ فر مادیں تا کہ مسائل حاضرہ میں بیا ختلاف کی صورت ختم ہوجائے۔

حضرت نے جواب میں فرمایا کہ''وہ میرا لحاظ کرتا ہے وہ میرے سامنے بچھ نہ ہولے گا،میرے کہنے ہے اس کوتنگی اور تکلیف ہوگی اور کہنے سننے اور گفتگو ہے رائے نہیں بدلاً مرتی ،رائے واقعات ہے بدلاکرتی ہے جب وہ واقعات بمجھ لیں گےتو خود ہی رجوع کر لیں گے''۔

کیا ٹھکانہ ہے حضرت کی اس شفقت اور شانِ تحقیق کا۔ کہاں ہیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے اور محبت کا دعوی کرنے والے؟ وہ حضرت کی شان ملاحظہ فرما ئیں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ ایک مرتبہ کچھلوگ حضرت ہی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے مجھکو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت کے کان میں وہ الفاظ پڑ گئے ، حضرت نے سب کو ڈانٹا اور فر مایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہوجسکو میں اپنا بڑا سب کو ڈانٹا اور فر مایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہوجسکو میں اپنا بڑا سب کو ڈانٹا اور فر مایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ میری ذات ہے کہیں املی اور ارفع میں محض حضرت کی شفقت اور محبت ہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے یہ حضرت کا اس اور ارفع میں محض حضرت کی شفقت اور محبت ہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے یہ حضرت کا ایک اور ارفع میں محض حضرت کی شفقت اور محبت ہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے یہ حضرت کا قش قدم پر چلنے کا مگر

مگروه بات کهاں مولوی مدن کی سی

فرمایا که حضرت کے ایک خاص معتقد اور معتمد مولوی صاحب مجھ سے بیروایت
بیان کرتے تھے کہ مرض الموت میں جب حضرت دہلی میں تھے،اختلا فات کی خبریں کا نوں
میں پڑیں تو حضرت نے فرمایا که 'لاؤپھر میں ہی کچھا پی رائے سے بہٹ جاؤں بیا ختلا ف
تو اچھانہیں معلوم ہوتا'' ۔ سواگر حضرت میرے اختلاف کو باطل سجھتے اور حضرت کوان سے
ناگواری ہوتی تو اپنے مسلک اور مشرب کی نسبت یہ کیسے فرما سکتے تھے'' کہ لاؤ میں ہی کچھ
اپنی رائے سے بہٹ جاؤں' یہ حضرت کا فرمانا بتلا رہا ہے کہ حضرت اس اختلاف کی حقیقت
اپنی رائے سے بہٹ جاؤں' یہ حضرت کا فرمانا بتلا رہا ہے کہ حضرت اس اختلاف کی حقیقت
کوئی وی آتی ہے؟ یہ حض میری رائے ہے اس طرح اس کی نسبت فرمادیا تھا کہ کیا میرے پاس
کوئی وی آتی ہے؟ یہ حض میری رائے ہے اس طرح اس کی (حضرت تھا نوی قدس اللہ سرہ)
کی بھی ایک رائے ہے'۔

تو یہ حضرات تو ہر چیز کواپنی حد پرر کھنے والے تھے۔ اب تو اتباع کامحض دعوی ہے اور میں تو ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولا نا کوان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ،اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں ،حضرت جیسی ہستی اب کہاں کارپاکاں راقیاس ازخودمگیر گرچہ ماند درنوشتن شیروشیر (جلد مے ۲۰۷۵)

(١٤) ۔ "اور کھے خیال میں یوں بھی آتا ہے'۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحرسلیم الله خان صاحب دامت برکاهم فرماتے ہیں:
حضرت شیخ الہندر حمد الله تعالی بخاری کے سبق میں اپنی رائے ، بہت بیان کرتے ہتے ،ہم
بخاری کے طلبہ کووہ سنایا کرتے ہیں کہ بیابن ججڑگی رائے ہے، بیقسطلا فی کی رائے ہابن
بطال کی رائے ہے، بیابن منیڑگی رائے ہاور بیحضرت شیخ الہندگی رائے ہاور ہمارا تو
بیو فظیفہ ہے کہ ہم بیسمجھاتے ہیں کہ وزنی رائے کس کی ہے۔تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وزنی

رائے شیخ الہنڈگی ہے لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار سبق میں اس طرح فر ماتے تھے:'' اور پچھ خیال میں یوں بھی آتا ہے''۔

آپ دیکھر ہے ہیں کہ تواضع کا کیاعالم ہے ہلم کی گہرائی توبیہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کی رائے اور توجیہ وزنی ہے اور تواضع کا بیاعالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ 'اور پچھ خیال میں یوں بھی آتا ہے'۔ (مجالس علم وذکر ،جلد ۲ ص ۱۱۳)

(۱۸)۔ خداکے لیے میراخیال رکھنااور مجھے رسوانہ کرنا!

حضرت نانونوی کے بیٹے حافظ محد احمد صاحب شخ الہند کے شاگرد ہیں اور حضرت گنگوہ کی ہیے تھیم مسعود احمد شخ الہند کے مرید ہیں ،ایک مرتبدان دونوں کواپنے پاس چار پائی پر بٹھا یا اور خود زمین پرتشریف فرما تھے اور ان سے کہدر ہے تھے کہ:
''محمد احمد! آپ میر ہے استاد کے صاحبزاد ہے ہیں ،مسعود احمد! آپ میر ہے مربی کے بین ،مسعود احمد! آپ میر ہے مربی کے بین ہیں نے آپ کا حق ادا نہیں گیا ،آپ سے معذرت چاہتا ہوں ،اگر آخرت میں آپ کے والدین پوچھیں کہ محود نے کیا کیا ؟ تو خدا کے لیے میرا خیال رکھنا اور مجھے رسوانہ کی ۔''

د کیھئے! اپ شاگردوں ہے اس طرح فرمار ہے ہیں۔ بیاس وجہ سے کہ دل کے اندراللہ کی معرفت موجود تھی جس کے سامنے اپنی حیثیت کچھ بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ آج ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں ، کچھ چیزیں یاد کی ہیں، زبان کی جادوگری تو موجود ہے لیکن اندرون اللہ کی معرفت ہے خیالی ہے۔

(١٩) "سريگهاس كالمفر ركه كربازار سے گذرر بے ہيں": -

بنسی کا یہ عالم تھا کہ گویانفس کا کوئی تقاضا باقی ہی نہیں رہا تھا، یااس کے بورا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی ، یا اسے پامال کرنے کی فکر ہر وقت دامن گیر رہتی تھی۔اس زمانے ہیں اکثر مساجد میں کسیر بچھائی جاتی تھی جونرم ہوتی تھی اور گرم بھی۔ یہ گھاس تالا بوں میں پیدا ہوتی ہے، جب سو کھ جاتی ہے تو لوگ اسے بچھانے کے لئے لے آتے ہیں،اے دیہات کا زم گدہ مجھنا چاہیے۔حضرت شیخ کی مسجد میں بھی برابرس کا فرش ہوتا تھا۔

موسم مراآ نے پرایک مرتبہ خودہی طلبہ سے فر مایا آ و بھائی! مسجد کے لئے کسیر لے آویں ، چرطلب ساتھ ہو لیے انہیں حضرت اپنے باغ میں لے گئے۔وسط باغ میں بڑا تالا ببھی تھا۔ اوراس پر کسیر بکٹر ت ہوتی تھی۔ چنانچہ کسیر کائی گئی خود حضرت بھی درانتی سے کا شخے میں شریک رہے ۔ کاٹ کرجمع شدہ ذخیرے کے پانچ گھٹر بنائے ۔ طلبہ نے عض کیا کہ حضرت پانچ گھٹر کیوں بنائے جا کمیں 'ہم تو چار ہیں فر مایا کہ آ خرمیرا حصہ کہاں گیا۔ یہ کہ حضرت پانچ گھٹر یاں تو طلبہ کے سروں پر کھوا کمیں اورا یک اپنچ سر پر کھی ۔ ہر چند طلبہ کرچ رہوی گئی ہوئی ہوئی کہ اٹھا کمیں کورا کی سے سر پر کھی ۔ ہر چند طلبہ جارا آ خر میں اورا یک اپنے سر پر کھی ۔ ہر چند طلبہ جارا گئی جا کہیں جوصر ف ہم اٹھا کمیں لیکن حضرت نہ مانے ۔ بالا آ خر جارا گھٹر یاں طلبہ کے سروں پر اورا یک گھٹر کی حضرت نے سر پر رکھا یہ قافلا شہر چلا آ یا ، اور جارا گھٹر یاں طلبہ کے سروں پر اورا یک گھٹر کی کے ان طلبہ کو سرپر گھاس دیکھ بازار سے گزر نے پر بازار کے ایک حصہ سے گذرا کمکن ہے کہ ان طلبہ گوسر پر گھاس دیکھ بازار سے گزر نے پر کوئی عارآ رہا ہو، لیکن حضرت کی بندھی کا پیما کم تھا کہ گویا اپنے آپواس ہو جھا تھانے کا اہل اور مستحق سمجھ کرگذرر ہے تھے۔

(چالیس بڑے ۔

مسلمان ،جلداص ا ۱۷)

(۲۰) بے نفسی اور شفقت کی انتہاء:۔

حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد حضرت شیخ کی عادت تھی کہ ہر جمرات کو چھٹی کا حضرت گنگوہ کی کے پاس حاضری کے لئے گنگوہ کاسفر پیدل کرتے تھے۔جمعرات کو چھٹی کا گفتہ بجتااسی وقت سبق سے اٹھ کر گنگوہ کا راستہ لیتے۔ (گنگوہ دیو بند سے ۲۲ کوس یعنی ۳۰ میل کاسفر ہے) حضرت آ ذان عصر پر چلتے اور عشاء گنگوہ پڑھ لیتے تھے۔ جمعہ کا پورا دن حضرت گنگوہ کی خدمت میں گذارتے اور آ ذان عصر کے قریب واپس ہوتے اور عشاء دیو بند میں پڑھ لیتے تھے۔ برسہایہ عمول رہا۔ سردی ہویا گرمی یہ معمول قضانہ ہوتا۔ مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلبہ نے اصرار کیا کہ حضرت ہم بھی مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلبہ نے اصرار کیا کہ حضرت ہم بھی

ساتھ چلیں گے فرمایا اچھا،مگر،

اس دن حضرت نے ان طلبہ کی رعایت ہے پیدل سفر کرنے کی بجائے ارادہ کیا کہ سفر سواری پرہو۔

کمہار کا ایک ٹو (گھوڑا) کرایہ پر لے لیا اور ارادہ یہ کیا کہ تین طلبہ اترتے چڑھتے جا کینگے۔ چنانچہ کمہارٹو لے کر دارالعلوم کے دروازے پرآ گیا۔ حضرت معمول کے مطابق آ ذان عصر کے قریب درس سے اٹھے اور بیطلبہ حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مولوی محمود! پہلے تم سوار ہو، پھر باری باری ہم سوار ہوتے رہیں گے۔انہوں نے حضرت کے سوار ہونے پراصرار کیا مگر حضرت نہ مانے ۔ زبردتی مولوی محمود کوٹٹو پرسوار کردیا، دوطلبہ اور حضرت خود بیچھے بیدل روانہ ہوئے، بلکدا یک لچی (چیڑی) ہاتھ میں لیکرٹو ہنکا نے کا فریضہ بھی اپنے فرمیاں مولوی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں شخت ضیق (تنگی) میں تھا کہ حضرت تو بیچھے پیچھے بیدل ہیں اور میں سوار ہوں ۔ مگر مجبور تھے تم بھی یہی تھا۔ دو چارمیل چل کر بیٹو سے اتر گئے تو حضرت نے زبردتی دوسرے طالبعلم کو بٹھایا اور خود ٹو ھا گئے جارہے ہیں۔ چار پانچ میل پر تیسرے طالبعلم کو چڑھالیا غرض ۲۰۰۰میل کا سفر پورا ہوگیا مگر جارہے ہیں۔ چار پانچ میل پر تیسرے طالبعلم کو چڑھالیا غرض ۲۰۰۰میل کا سفر پورا ہوگیا مگر خود نہیں چڑھے۔ باری باری ان طلبہ کو بٹھات سے۔اس وقت اندزاہ ہوا کہ بیٹوا پئے کرا یہ برنہیں بلکہ ان طلبہ کو بٹھا تے رہے۔اس وقت اندزاہ ہوا کہ بیٹوا پئے کرا یہ برنہیں بلکہ ان طلبہ کو بٹھاتے رہے۔اس وقت اندزاہ ہوا کہ بیٹوا پئے کرا یہ برنہیں بلکہ ان طلبہ کے کے کرا یہ برشفقتا لیا گیا تھا۔

جمعہ کو واپسی ہوئی تو بیطلبہ گھبرائے کہ اب وہی معاملہ ہوگا ٹنؤ پر ہم سوار ہونگے اور حضرت پیدل چلیں گے۔ باہم مشورہ ہوا کہ آخر کیا صورت اختیار کی جائے کہ ہم پیدل چلیس اور حضرت کوٹنؤ پر سوار کر دیں۔

مولوی محمودصاحب فرماتے بتھے۔ کہ میں نے کہا کہ ترکیب تو میں کر دوں گا کہ حضرت پورا راستہ ٹنو سے نہ اترسکیں مگر ایک دفعہ سوار کر دینا ہے۔ چنانچہ جب گنگوہ سے روانہ ہوئے تو حسب معمول طلبہ پرزور دیا کہ سوار ہوں مگر بیاوگ انکار کر چکے تھے۔عرض کیا کہ حضرت ! آتے ہوئے ہم سوار ہوئے ہیں اب واپسی میں بینہیں ہوگا۔ حضرت سوار ہوں خواہ اتر جائیں مگر ابتدا حضرت کے سورا ہونے ہے ہوگی ،جب بیسب انکھے ہوکر بصند ہوئے تو حضرت نے آخر قبول فر مالیااور ٹٹویر سوار ہو گئے۔

طلبہ نے چیکے ہے مولوی محمود صاحب سے کہا کہ اب تم وہ موعود ہ ترکیب کرو کہ حضرت دیو بند تک ٹوے اتر نے نہ پائیں چنانچے مولوی صاحب نے وہ نسخہ استعمال کیا۔

جب حضرت سورا ہو گئے تو انہوں نے ٹٹو کے برابر میں آ کر حضرت نا نوتو کُ اور حضرت حاجی امداالتُّدُ اور حضرت حا فظ صاحب شہید وغیر ہ اکابر کا تذکر ہ چھیٹر دیا۔

حضرت کی عادت تھی کہ ان ہزرگوں کا تذکرہ چھٹرتے ہی اس میں مخوبو جاتے تھے اور پھر ادھراُدھر کی کچھ خبر نہ رہتی تھی۔ ان حضرات کا ذکر چھٹرتے ہی حضرت نے ان ہزرگوں کے واقعات بیان کرنا شروع کیے تو نہ حضرت کو راستے کی خبر رہی نہ طلبہ کو۔ پورے چھبیس ۲۱میل کا سفر طے ہو گیا کہ ندی آگئی جو دیو بندسے چارمیل کے فاصلے پر ہے۔ ندی دیکھتے ہی حضرت نے گھبرا کر فرمایا کہ اوہ! ندی آگئی، یہ کہہ کر شؤسے کود کر اترے فرمایا بھائی! میں نے تم سب کا حق مارلیا۔ لوجلدی ہے تم سوار ہو۔ طلبہ نے ہر چند حضرت سے بیٹھنے کا میں داخل ہوئے تو پھرائی شان سے کہ طلبہ سورا ہیں اور حضرت پیدل ہیں ، ہاتھ میں لیجی ہے میں داخل ہوئے تو پھرائی شان سے کہ طلبہ سورا ہیں اور حضرت پیدل ہیں ، ہاتھ میں لیجی ہے اور شؤ ہا تک رہی ہیں۔ جس سے طلبہ بچنا چاہتے تھے ، بالا آخر وہی چیز سامنے آگر رہی ۔ سبحان اللہ بنفسی اور شفقت کی انتہاء ہے۔

حفرت اقدس کواس بے نفسی کے عالم میں کسی بھی ایسے کام سے عار نہھی جو بظاہر علماء کی شان کی خلاف شان کیا جاتا ہے۔عار تو جب آئے کہ خلاف شان کیا جائے، جوشان ہی مٹاچکا ہواس کےخلاف شان کا سوال ہی کیا پیدا ہوسکتا تھا۔ (حوالہ بالا ص۲۷)

مزيد چندوا قعات

ذيل ميں اب حضرت شيخ الهندرحمة الله عليه كى تواضع وفنائيت ہے متعلق حضرت شيخ الحديث

مولانا محدز کریاصاحب رحمة الله علیه کی" آپ بیتی" سے مزید چندوا قعات نقل کیے جاتے ہیں:

(۱) \_ حضرت شیخ الہندنوراللہ مرقدہ کے متعلق سناہے کہ ابتداء میں بہت ہی خوش پوشاک تھے رئیسانہ زندگی ۔ مگرا خبر میں کھدر کی وجہ ہے ایسالباس ہو گیا تھا کہ دیکھنے والامولوی بھی نہ سمجھتا تھا

حضرت تھانوی ایک جگہ'' ذکر محمود'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے شباب میں الطافت مزاج کے سبب نفیس پوشش مرغوب تھی اب غلبہ تواضع کے سبب اس قدر سادہ لباس اور جوتا اور ساری ہی وضع اختیار فرمائی تھی جیسے مساکین کی وضع ہوتی ہے وضع سے کوئی شخص بیجی گمان نہ کرسکتا تھا کہ آ پکوکسی قسم کا بھی امتیاز مالی ، جا ہی علمی حاصل ہے۔ حالانکہ آ نچے خوباں ہمہدارند تو تنہا داری۔

(النورج ۲۳ س)

(۲)۔ جب حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ پورا کیا تو حضرت نے دیو بند میں سب علماء کو جمع کر کے جو کہ حضرت کے خدام اور تلائدہ تھے۔ بیفر مایا کہ بھائی میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پورا تو کر دیا ہے لیکن سب ملکراس کو دیکھ لو ۔ اگر بیند ہوتو شائع کرو۔ ورنہ رہنے دیا جائے ۔ حضرت حکیم الامت اس واقعہ کوفل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ''اللہ اکبراس تواضع کی جمعی حدے'۔ (النور ماہ شعبان س ۳۹ ص ۳۰)

(٣) دخرت کیم الامت نے بیدواقعہ جھی نقل کیا ہے کہ بیہ جی بعض نقات سے سنا ہے کہ حضرت مولانا (شیخ الہند) نے ارشاد فرمایا کہ بارہا حاضری گنگوہ کے وقت خیال ہوا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ سے حدیث کی اجازت کی درخواست کروں مگر معاً بیہ خیال مانع آگیا کہ اگر بوچھ بینے میں کہ جھے کو آتا ہی کیا ہے جوحدیث کی سند مانگتا ہے تو کیا جواب دول گا ، بس بیسوج کر چپ رہ گیا۔ اللہ اکبر پچھ حد ہے تو اضع کی ۔ حضرت تھا نوی لکھتے ہیں کہ میں ، بس بیسوج کر چپ رہ گیا۔ اللہ اکبر پچھ حد ہے تو اضع کی ۔ حضرت تھا نوی لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ آپ نے کبھی امامت فرمائی ہو ...... بعض درشت ونادر شت مزاج طلبہ درس میں بہت ہی ہے ادبی کے الفاظ کہہ ڈالتے تھے مگر حضرت مولانا کو ونادر شت مزاج طلبہ درس میں بہت ہی ہے ادبی کے الفاظ کہہ ڈالتے تھے مگر حضرت مولانا کو

تبھی اس پرتغیرنہیں ہوا۔

(۳) \_ حضرت شیخ الهند وحضرت حکیم الامت نورالله مرقدها کے لیگ وکانگریس کا اختلاف و یکھنے والے تو اب تک ہزاروں موجود ہیں اور بیمیوں رسائل اس سلسلہ کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اس ناکارہ کا رساله ' اعتدال' 'بھی اس سلسلہ کا ہے اس سے بھی اختلاف کی نوعیت معلوم ہوجائے گی۔ اس زمانہ میں جب حضرت شیخ الهند نورالله مرقد ہ شوال سنہ ۳۳ھ جاز مقدس تشریف لے گئے جس کے بعد مالٹا جانا پڑا ،اس زمانہ کے دو مکتوب بھی حضرت حکیم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں:۔ میم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں:۔ میم المامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں:۔

تعالى

السلام عليكم و على من لديكم "فقط: بنده محمود غفرله مكه معظمة المحرم چهارشنبه" ـ

# دوسرامکتوب:\_

معدن حسنات وخيرات ، دام ظلكم \_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

نامه سامی موجب مسرت وامتنان ہوا۔ جو ہوا مکر مین و مخلصین گی ادعیہ مقبولہ کا ثمرہ ہےادام اللہ فیوضہم و بر کاتبم ۔احقر اورر فقاء و متعلقین بحمراللہ خیریت ہے ہیں ،سب کا سلام مسنون قبول ہو۔والسلام علیم وعلی مین لمدید کیم ۔فقط: بندہ محمود۔از دیو بند دہم شوال روز یکشنہ۔

(۵)۔ تلامذہ کے ساتھ اس طری اختلاط وار تباط وا نبساط رکھنا کہ دیکھنے والا بھی نہ جھے سکے کہ بیاس مجمع کے مخدوم ہیں۔ بعض خدام کے ساتھ جن میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی مثلا مولانا کے کسی استاذیا بزرگ کی اولاد میں سے ہونا یا عوام مسلمین کے نزدیک معظم ہونا، ونحوذلک ان کے ساتھ ایسا ہر تاؤ کرنا جس سے اجنبی شخص کو شبہ ہو سکے خادم پر مخدوم ہونے کا جب خادم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتو مساوی یا بڑوں کے ساتھ معاملہ کا اس سے موازنہ کرلیا جائے ہے سی خدمت کی فر مائش کرنے کی عادت نہی ، بلکدا کم مہمانوں کے کرلیا جائے ہے سی خدمت کی فر مائش کرنے کی عادت نہی ، بلکدا کم مہمانوں کے لیے کھانا مکان سے اپنے میں لاتے اور خود کھلاتے۔

(۲) ۔ مفتی محمود حسن صاحب نے بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم ایک واقعہ سنایا کہ جب حضرت شیخ البند سفر حجاز کے لیے تشریف لے جار ہے تصاور وہاں سے گرفتار ہو کر مالٹا گئے اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے مکان پرتشریف لائے ۔ دادی صلابہ (اہلیہ محتر مدحضرت مولانا نانوتوئی) کی خدمت میں عرض کیا کہ امال جی امیں نے آپکی کوئی خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں ، اب سفر میں جارہا ہوں ذراا پنا جوتا دید ہجھے ۔ انہوں نے خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں ، اب سفر میں جارہا ہوں ذراا پنا جوتا دید ہجھے ۔ انہوں نے پس پردہ سے جوتا آگے بڑھا دیا حضرت شیخ البند نے اسکولیکرا ہے سر پررکھا اور روتے رہے اور کہتے رہے ' یا اللہ میری کوتا ہیوں کومعاف فرماد ہجھے' ۔

(2)۔ بید دوسرا واقعہ بھی بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب مفتی صاحب نے منایا کہ ایک مرتبہ مغرب سے بچھ پہلے کا وقت تھا، نماز کے لیے حصرت شیخ الہندگی مجلس سے سب لوگ اٹھے کر چلے ۔میرے برا درخور دمولوی طاہر مرحوم کٹہر گئے ۔حضرت شیخ الہندنو راللہ مرقد ہ ،اندرز نانہ مکان ہے گرم یانی لائے اور مولوی طاہر مرحوم ہے فر مایا کہ وضو کر لو۔وہ ذرا بچکچائے کہ حضرت میرے واسطےلوٹالائے ۔اس پرفر مایا کہ''تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ( ہیروحضرت نانوتو گ کے گھر میں خادمتھیں )۔ ، ہوں میں پیرو کاغلام ہوں''

(ماخوذاز''آپ بیت"جلد ۲ص۲۵۲ تا ۲۵۸)

حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھا نوی رحمہاںٹد کی فنائیت:۔

حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحیمی دامت بر کاتھم'' دلکش نقش'' میں تحریر فر ماتے

حكيم الامت مجد دالامت حضرت مولا نامحمرا شرف على صاحب تصانوي قدس سره ، کی ذات مختاج تعارف نہیں۔ آپ کے استاداول جن ہے آپ نے فاری وعربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔وہ حضرت مولا نا فتح محمہ صاحب تھانویؓ ہیں جوایک جید عالم اور اکمل درولیش اورشیخ العرب وانعجم حضرت حاجی امدا دالند تھا نوی مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے سرایا دین اور بہت ہی بابرکت اور صاحب نسبت بزرگ تھے اور اپنے شاگر دوں پر بے حد شفیق ومہر بان تھے۔

حضرت مولا نا فتح محد رحمه الله كوتقوى كااس درجه امهتمام تفاكه ايك بارحضرت تھانویؓ کے یاس تشریف لائے اور فرمانے لگے:

'' کہ جب آ دمی ایک جگہ رہتے ہیں تو ان میں کچھ تعلقات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اوران تعلقات کیوجہ سے پچھ حقوق بھی ہو جاتے ہیں جن میں بھی پچھکوتا ہی بھی ہو جاتی ہے۔لھذا مجھے ہے بھی ضرور پچھ کو تا ہیاں ہوئی ہوں گی میں انکی معافی چاہتا ہوں''

حضرت تھانوی فوراً سمجھ گئے کہ طالبعلمی کے زمانے میں میرےاستادموصوف نے جو کچھاور مجھی شاذہ نادر مجھ کو پیٹا یا ٹا تھا اسکی لطیف عنوان سے معافی جا ہی جا رہی ہے۔عرض کیا که'' حضرت! جس چیز کی معافی جاہی جارہی ہےاس کومیں سمجھ گیا ہوں ۔تو بہتو بہ! حضرت

اوہ تو عین شفقت ورحمت تھی اسکی معانی کیسی۔ یہ جو دوحرف آگئے ہیں یہ اس کی تو برکت ہے'۔ فرمایا نہیں معاف ہی کرو۔ حضرت والا نے بہت عذر کیا لیکن نہ مانے۔ بالآخر حضرت والا نے بہت عذر کیا لیکن نہ مانے۔ بالآخر حضرت والا کو بیگہنا بھی پڑا کہ میں نے معاف کردیا۔ (دلکش نقش ص ۱۰۰) حضرت الاکوبی گہنا بھی پڑا کہ میں احمد صاحب سہار نیپوری رحمہ اللّٰد کے حضرت اقد س مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیپوری رحمہ اللّٰد کے واقعات

### (۱)۔ عاجزی وانکساری:۔

ت الحدیث حضرت اول نامحرز کریاصا حب رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

حضرت اقدس سہار نپوری نورالله مرقدہ کے قاضع کے قصاتو حضرت اقدس گی خدمت ہیں منزہ سالہ قیام ہیں نہ معلوم کتنے دکھے، اس لیے کہ رجب ۲۸ھے ہیں سہار نپور حاضری ہوئی ہوئی اور ذیقعدہ ۲۵ ھے ہیں مدینہ پاک میں حضرت نورالقد مرقدہ سے مفارقت ہوئی۔ ہرموقع پر تواضع واعسار، نشست و برخاست میں خوب ہی دیکھنے کے موقع علے، اسفار میں بھی بہت دفعہ ہم رکا بی رہی ۔ خدام کے ساتھ سامان کے اٹھانے میں ذرہ بھی حضرت کو تامل نہ ہوتا تھا، ریل پر اتر نے میں پڑھنے میں کچھ سامان حضرت نوراللہ مرقدہ بے تکلف اٹھالیا کرتے تھے، خدام عرض کرتے ہیں ہمیں دیکھے فرماتے کہ وہ بڑاسامان رکھا ہے اٹھالو۔ دعوتوں میں بھی حضرت کے ساتھ اگٹر شرکت ہوئی بھی المیازی جگہ پردائی کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں دیکھاکیف میا اتب فق تشریف رکھے کا ارادہ کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں دیکھاکیف میا اتب فق تشریف رکھے کا ارادہ کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں دیکھاکیف میا اتب فق تشریف رکھے کا ارادہ کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں دیکھاکیف میا اتب فق تشریف رکھے کا ارادہ کیرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں و کا بیٹھ کی انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں تھی انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں نے نہیں تھی انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے، میں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیٹھے میں وہم کے اس قابل نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کر

ایک مئلہ میں حضرت تھیم الامت نوراللہ مرقدہ اور بعض علماء کا اختلاف ہوا تو حضرت تھیم الامت نے حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدہ کو تھم بنانے پرفریق ٹانی کوراضی کرلیا جسکی تفصیل'' خوان خلیل کے جام ص کے میں موجود ہے اس پر حضرت تھیم الامت نورالله مرقده تحریفر ماتے ہیں که 'اس محاکمه کی تمہید میں مولا نارحمة الله علیہ کی عبارت قابل و ید ہے، وہی ہذہ :بندہ ناچیز باعتبارا ہے علم وہم که اس قابل نہیں که علماء اعلام کے اختلاف کا فیصله کر سکے مگر ہاں امتثالاً لامر الشریف اس مسئله میں جو کچھ خیال میں آیا عرض کرتا ہے' الخ' ' حضرت حکیم الامت نے اسکے بعد تحریفر مایا ہے که ' تواضع اور اظہار حق میں اس طرح جمع کرنا جس درجہ کا کمال ہے ظاہر ہے' (خوان طیل ص ۸)

طرح جمع کرنا جس درجہ کا کمال ہے ظاہر ہے' (خوان طیل ص ۸)

حضرت کیم الامت خوان خلیل میں تحریفر ماتے ہیں کہ مولا نارحمۃ اللہ علیہ میں حضرات سلف کی بچی تواضع تھی کہ مسائل واشکالات علمیہ میں اپنے چھوٹوں ہے بھی مشورہ فرماتے تھے اور چھوٹوں کے معروضات کوشرح صدر کے بعد قبول فرمالیتے تھے۔اس کے بعد حضرت سہار نبوری کااشکال اشراف نفس کے متعلق ذکر کرنے کے بعد حضرت کیم الامت تحریفر ماتے ہیں کہ اس واقعہ میں مولا نارحمۃ اللہ علیہ کے چند کمالات ثابت ہوتے ہیں ایک تواضع 'جس کے سلسلہ میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔دوسرے دقیق تقوی کی کہ اشراف کی انتہال بعید تک نظر بجنجی اوراس پر عمل کا اجتمام ہوا۔ تیسرے اتباع سنت جیسا کہ ظاہر ہے کے احتمال بعید تک نظر بجنجی اوراس پر عمل کا اجتمام ہوا۔ تیسرے اتباع سنت جیسا کہ ظاہر ہے نظر اتنی دقیق ہوکیا اس فیصلہ تک وہ نظر نہیں بہنچ سکتی تھی۔ (خوان خلیل ص۱۱)

شخ پوره کی دعوت کا ایک قصہ جس میں بیا کارہ خود بھی شریک تھا اور حضرت کیے تھا اور حضرت کیے مالامت تھا نوی نوراللہ مرقدہ بھی شریک تنے۔اس کو حضرت نے تحریر فرمایا ہے تحریر فرماتے ہیں کہ: ایک بارسہار نپور میں بڑے جلسہ (سالانہ جلسہ مدرسہ مظاہر علوم ) میں جانا ہوا جلسہ سے اگلے روز شنخ پورہ والوں نے حضرت مولا ناسہار نپوری اور دیگر بعض مہمانوں کو مدعوکر دیا ، چلتے وقت سہار نپورے ایک تاجر چانول نے اگلے روز صبح کی دعوت کردی ،مولا نانے دعوت قبول فرمالی اور شیخو پورہ چلے گئے۔شب کو وہاں رہے صبح کے وقت

چھاجوں پانی پڑر ہاتھا، مگر چونکہ مولانانے وعدہ کرلیا تھا اس وجہ سے ای حالت میں واپسی ہوئی۔ جب سہار نپوراترے میں بھی (حضرت کھیم الامت) ہمراہ تھا، راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے سڑک پر جاتے ہوئے ملے ، مولانا نے پکار کر بلایا اور اپنے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے ہیں" حضرت دعوت کا کچھا تظام نہیں ہوا، مجھ کو واپسی کی امید نہ تھی ''۔مولانا نے فرمایا اچھا بھئی پھر سہی ۔ اس نے کل صبح کا وقت معین کیا ،اور تبسم سے فرمایا کہ ''۔مولانا کے نہ شام کا وقت بھی نہ کہا''۔

ہمارے حضرت ( حکیم الامت ) نے فر مایا کداس گفتگو سے میرے خصہ کی کچھا نتبا نہ تھی ہمولا نا چونکہ بزرگ تھے ان کے سامنے کچھ نہ کہد سکا ، مجھے بھی صبح وعوت میں شریک ہونے کا حکم ملا ہیں نے عرض گیا حضرت! مجھے تو صبح بھوک نہیں لگتی ہے۔ فر مایا اگر بھوک ہو کہ ایک ملا ہیں نے عرض گیا حضرت! مجھے تو صبح بھوک نہیں لگتی ہے۔ فر مایا اگر بھوک ہو کھا لینا ورنہ مجلس بی میں ہمرا ہوا تھا کو مٹھے کے اوپر کھا نا کھلایا۔ میں عذر کر کے مولا ناسے رخصت ہو گیا اور اس عقصے میں ہمرا ہوا تھا کو مٹھے کے اوپر کھا نا کھلایا۔ میں عذر کر کے مولا ناسے نبچے رخصت ہو گیا اور اس دعوت کنندہ سے مولا نا کے سیا مین اور انہی طرح سے اس کے کان کھولے اور کہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس بی تکلیف اور انہا کھی انتظام کرتا اس نے آئندہ کے لیے تو یہ گئی ،

#### (ارواح ثلافه ص٢٨٦)

از زکر یا بندہ کے خیال میں تو اس قصہ میں حضرت سہار نپوریؒ ہے زیادہ حضرت حکیم الامت کی تو اضع ہے ۔اس غصہ اور تکدر کے باوجود حضرت سہار نپوریؒ کے کہنے پر دعوت بھی قبول کر لی اور حضرت کے سامنے کچھڈ انٹ بھی نہیں بلائی الگ لے جاکرڈ انٹا۔ کر کی وقیمہ سے سے عجمہ سامان ''

(۵)۔'بیعت کے عجیب الفاظ'۔

'' تذکرۃ اُٹلیل میں حضرت سہار نپوریؓ کا معمول لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت گنگوہیؓ کی حیات میں اوّل تو کسی کو بیعت نہیں فر ماتے تھےاور اگر کسی کوشد یداصرار پر بیعت کرتے بھی تو بیالفاظ کہلواتے تھے:'' کہوبیعت کرتا ہوں میں حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پڑ'۔ ( تذکرۃ الخیل ص ۷۵) (۱) ۔'' اہل علم ہے استفادہ''۔

''بذل المجھود'' کی تالیف میں جب بھی گوئی اہل علم میں ہے آتا اور ایک دو
دن قیام کرتا حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ بذل کا مسودہ اس کے حوالہ فرماتے کہ غور ہے
دیکھیں اور کوئی قابل اصلاح ہوتو ضرور متنبہ فرمادیں اور حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب
رحمة اللّه علیہ جوبعد میں صدر مدرس مظاہر علوم بھی ہوگئے تھے۔ان کے ذمہ تو مستقل نظر ثانی
تھی اور مولانا مرحوم بہت ہی اہتمام سے نظر ثانی کیا کرتے اور جہاں جہاں مولانا نشانات
لگاتے حضرت ان کو دوبارہ بڑے غور سے ملاحظہ فرماتے اور اصلاح کی ضرورت جمجھے تو
اصلاح یا توضیح فرماتے
(ماخوذ از آپ بیتی ص ۲۵ تا ۲۵۳)
اصلاح یا توضیح فرماتے میں بھی اخلاق کر بیمانہ کا منظاہر ہ''۔

بااین تفقد آپ کواپئی کمال پرنازنه تھااور نه ضدھی۔ ایک بار آپ تھانہ کھون گئے اور فساد صلو ہی کا دات النساء کے مسئلہ میں مولوی احمر حسن سنبھلی کا حضرت سے مکالمہ ہوا۔ حضرت تو حضیہ کے قول کوقوی فرمار ہے تھے اور مولوی احمد حسن ضعیف حضرت نے فرمایا تم پہلے میری تقریرین لو پھر جو کہنا ہے وہ کہنا۔ مگر مولوی صاحب نے درمیان میں آپ کا کلام قطع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت کو تکدر ہوا لہجہ میں تیزی آگئی۔ مولوی احمد سن بھی تیزی پرآگئے۔ تب آپ نے کمل گیااور خاموش ہوگئے، جب آپ ریل پرآنے گئے تو ایک ہوتو معافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر فرمایا'' اگر جھے ہے گھ گتا خی آپ کے شاخی کی شاخی معذرت نہیں آپ کی شان میں ہوگئی ہوتو معاف فرمادینا'۔ ان بندہ خدا نے اس پر بھی کوئی معذرت نہیں کی۔ (حالانکہ مولوی صاحب حضرت تھانوی سے بیعت سے اور حضرت تھانوی خود حضرت تھانوی سے بیعت سے اور حضرت تھانوی خود حضرت تھانوی سے بیعت سے اور حضرت تھانوی خود حضرت تھانوی کے الیک کر دیئے گئے تھے۔ بعد میں ان کا میان اسل حدیث کی طرف کھل گیا مہار نیوری کا بے انتہا اوب کر یے تھے۔ بعد میں ان کا میان اسل حدیث کی طرف کھل گیا تھا اور تھانہ بھون سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ ) (تذکرہ الخلیل ص ۲۹۷)

(۸)۔ "میں اپنے آپ کو آپکی روٹیوں پر پلنے والے کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں'':۔

شیخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب دامت برگاهیم نے اپنے اصلاحی بیان میں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

حضرت مولا نا محمد زکریا صاحب رحمه الله تعالی (شارح ابوداود) حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد زکریا صاحب رحمه الله تعالی کے شخ او راستاد ہیں۔ انہوں نے حضرت گنگوری سے بیعت کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہ ہوئی تو حضرت مولا نا محمد یعقوب نا نوتو ی رحمه الله تعالی سے فرمایا که آپ سفارش لکھ دیجیے کیونکہ استاد کے بیٹے تھے ، تو مولا نا محمد یعقوب نا نوتو ی رحمہ اللہ نے سفارش خط لکھا کہ ان کو بیعت فرمالیں۔ جب حضرت سہار نپوری حضرت گنگوری کی خدمت میں پہنچ تو حضرت گنگوری رحمہ الله تعالی نے فرمایا: 'آپ تو پیر زاد سے ہیں ، بڑے ہیں ، آپ کو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ '' تو حضرت سہار نپوری نے فرمایا کہ میں آپ کا غلام ہوں آپ چا ہے سینے سے لگا کر بیعت فرمالیں یا د بھے دے کر نال دیں ، اور رہی بڑے ہونے کی بات تو میں اپنے آپ کوآپ کی روٹیوں پر پلنے والے نکال دیں ، اور رہی بڑے ہونے گی بات تو میں اپنے آپ کوآپ کی روٹیوں پر پلنے والے کتے سے بھی بدر سمجھتا ہوں یعنی گناہ گار سمجھتا ہوں۔

اس قدر فنائیت اورا نکساری!اوراس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا۔ آیک مرتبہ محب الدین ولا بی رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں معمولات پورے کررہے تھے،اچا تک کہا کہ کون آیا ہے کہ مسجد حرام انوارے کیرگئی؟ یہ تھوڑی دیرے بعد دیکھا کہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ طواف کے بعد سعی کے لئے جارہے ہیں۔ان سے ملاقات کی اور فر مایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کون آیا۔اب پنہ چلا کہ آپ ہیں، پھر فر مایا ''یہ شخص (مولانا سہار نپوری رحمہ اللہ ) پورا نورے''۔ (مجالس علم وذکر جلدا ہیں۔)

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمه الله(مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند) کےواقعات

(۱) '' بے نسبی کااپیا کوئی دوسرانمونداس عاجز نے نہیں دیکھا'':

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمته الله علیة تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ منصب اور عہدہ کے لحاظ ہے دار العلوم دیو بند کے مفتی اکبر (گویا بعد کی اصطلاح میں صدر مفتی ) تھے تفسیر یا حدیث کا کوئی سبق بھی پڑھا دیتے تھے۔اس کے ساتھ وہ نقشوندی مجددی طریقہ کے صاحب ارشادشنخ بھی تھے۔حضرت شاہ عبد الغنی مجددی

رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دیو بندی علیہ الرحمتہ کی رہنمائی اور تربیت میں راہ سلوک طے کی تھی اور ان ہی کے مجاز تھے۔۔وہ دارالعلوم کے اس وقت کے اکابرو اساتذہ میں سب سے بڑے بلکہ سب کے بڑے تھے اور سب ہی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔

حضرت مفتی صاحب میں جو کمال بہت ہی نمایاں نھا جس کوہم جیسے صرف ظاہر ک آ تکھیں رکھنے والے بھی دیکھتے تھے وہ ان کی انتہائی بےنفسی تھی۔معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے اس بندہ کے اندروہ چیز ہے ہی نہیں جس کا نام نفس ہے۔

یہ بات عام طور ہے مشہورتھی کہ گھروں کے جو کام نوکروں اور نوکرانیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں حضرت مفتی صاحب عندالضرورت وہ سب کام (جیسے گھر ہیں جھاڑو دینا، برتنوں کا دھونا، مانجھناو غیرہ) ہیں سب بے تکلف بلکہ بشاشت اور خوشی کے ساتھ کر لیتے ہیں، آس پاس کے غریب گھرانوں کا پہیے پہیے، دو دو پہیے کا سودا بھی خرید کے بازار سے لادیتے ہیں، دوسروں کے پھٹے ٹوئے جوتے لے جاکران کی مرمت کرالیتے ہیں۔
لادیتے ہیں، دوسروں کے پھٹے ٹوئے جوتے لے جاکران کی مرمت کرالیتے ہیں۔
راقم سطور شہادت دے سکتا ہے کہ بے نفسی کا ایسا کوئی دوسرانمونہ اس عاجز نے نبیس دیکھا۔ (تحدیث نعمت بی ۱۲۷)

(۲) ''مولوی صاحب! یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں ، ٹیں نے یہ چیزاتنی نہیں ،اتنی منگائی تھی''

مفتی محرتق عثانی صاحب زید مجد جم تحریفر ماتے ہیں:

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ کے علمی مقام بلند کا اندازہ تنہا اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اِس دور میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مفتی رہے جب کہ وہاں آسان علم کے آفتاب و ماہتا ہے مصروف تدریس متھے۔لیکن تواضع اور سادگی کا عالم بیتھا کہ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

" دخرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کوت تعالی نے جو کمالات علمی اور عملی ، ظاہری اور باطنی عطافر مائے تھے۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہرایک شخص کے لئے ان کا ادراک بھی آسان نہ تھا ۔ اور کوئی کیسے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شخ ہیں جب کہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سوداسلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلّہ کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے ، بو جھ زیادہ ہوجا تا تو بغل میں گھڑ کی دبا لیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودامع صاب کے اس کو پہنچاتے ''۔ (مقدمہ فمآوی دارالعلوم ص ۲۶ جا) اور احقر نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے بار ہا زبانی سنا کہ بسااوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے بار ہا زبانی سنا کہ بسااوقات ایسا وہ دیکھ کر کہتی ''مولوی صاحب! یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں۔ ہیں نے بیہ چیز آئی نہیں آئی مذکل کھی ''

چنانچہ بیفرشتہ صفت بزرگ دوبارہ بازار جاتے اوراس عورت کی شکایت دورکرتے۔ (اکابر دیوبند کیا تھے؟ ص۲۵،۶۲۳)

ا ما م العصر حضرت مولا ناانورشاه کشمیری رحمه للد کے دا قعات (۱) ۔'' تواضع وفنائیت کامقاً م بلند''۔ حضرت مفتی محرتقی عثانی صاحب زیدمجدهم تحریر فرماتے ہیں: امام العصر حضرت علامہ سیر محمد انور شاہ صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیے علم وضل میں یکتائے روز گار تھے۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی ایک مجلس میں نقل کیا کہ ایک عیسائی فیلسوف نے لکھا ہے کہ ''اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ غزائی جیسائھ قتی اور مدقق اسلام کوحق مجھتا ہے''۔ بیدواقعہ بیان کر کے حکیم الامت نے فر مایا ''میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں مولا نا انور شاہ صاحب گاو جودا سلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسائھ قتی اور مدقق اور مدقق عالم اسلام کوحق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے''۔ میں کہ انہی حضرت شاہ صاحب گا واقعہ حضرت مولا نا محمد انوری صاحب گیان فرماتے ہیں کہ مقدمہ بہاولپور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحب گا نے قادیا نیوں کے نفر پر بے نظیر تقریر فرمائی اور اس میں یہ می فرمایا کہ 'جو چیز دین میں تو اتر سے ثابت ہواس کا منکر کا فر ہے' تو فرمائی اور اس میں یہ می فرمایا کہ 'جو چیز دین میں تو اتر سے ثابت ہواس کا منکر کا فر ہے' تو فرمائی اور اس میں یہ گواہ نے اس پر اعتراض کیا:

''آپ کو چاہیئے کہ امام رازی پر کفر کا فتوی دیں کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم النّجوت میں علامہ بحرالعلوم نے لکھا ہے کہ امام رازیؒ نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے۔اس وقت بڑے بڑے علاء کا مجمع تھا سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے ؟ مولا نامجد انوریؒ جواس واقعے کے وقت موجود تھے،فرماتے ہیں:۔

''ہمارے پاس اتفاق ہے وہ کتاب نہ تھی۔مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاھرالعلوم سہار نپوراورمولانا مرتضی حسن صاحبؓ جیران متھے کہ کیا جواب دیں گے؟''۔ لیکن ای جیرانی کے عالم میں حضزت شاہ صاحبؓ کی آ واز گونجی:

''بج صاحب لکھیئے ، میں نے بتیس سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی ،اب ہمارے پاس یہ کتاب دیکھی تھی ،اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔امام رازی دراصل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث'' لا تہ جتمع امتے علی الضلالة" تواتر معنوی کے رہے کوئیس پہنچی ،لہذاانہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فرمایا ہے ،نہ کہ تواتر معنوی کے ججت ہونے کا ۔ان صاحب نے حوالہ پیش

کرنے میں دھوکے نے کام لیا ہے۔ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں ،وزنہ میں ان ہے کتاب کیکر عبارت پڑھتا ہوں۔ چنانچہ قادیانی شاھد نے عبارت پڑھی۔ واقعی اس کامفہوم وہی تھا جو حضرت شاہ صاحبؒ نے بیان فرمایا مجمع پر سکتہ جاری ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:

'' بجے صاحب! بیصاحب بمیں مفحم (لا جواب) کرنا جا ہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہول ، میں نے دو جارکتا ہیں دیکھرکھی ہیں ، میں انشااللہ مفحم نہیں ہو نیکا''۔

ایک طرف علم وفضل اور قوت حافظ کا پیمجیرالعقول کارنامه دیکھیئے کہ بتیں سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یا در ہا، دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے گتنے بلند با نگ دعوے کرتا الیکن خط کشید جمله ملا خطہ فرمائے کہ وہ تواضع کے کس مقام کی غمازی کرر ہا ہے؟ اور بیمحض لفظ ہی نہیں وہ واقعتہ اپنے تمام کمالات نے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ اللہ ما جعل نبوی کے مظہر تھے کہ اللہ ما جعل نبوی کے مظہر تھے کہ عین الناس کبیرًا،، (اکابر دیو بند کیا تھے؟ ص ۹۲)

## (٢)''آپ کوصرف مولا نامحمدانور شاه لکھنے کی اجازت ہے''

حفرت مولا نا اوسف بنوری مظلیم فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلہ میں تشمیر کے علاء میں اختلاف ہوگیا فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو تکم بنایا ۔ حضرت شاہ صاحب کو تکم بنایا ۔ حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل فورسے سے ۔ ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر قاوی عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کررہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:
''میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فتاوی عمادیہ کے ایک سیج قلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے ۔ اس میں یہ عبارت ہم گرنہیں ہے ۔ لہذایا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا یہ لوگ کوئی مغالطہ آگیزی کر رہے ہیں۔''

ا یے علم وفضل اورا یسے حافظ کا مخص اگر بلند با تگ دعو ہے کرنے <u>لگے</u> تو کسی درجہ میں اس کوحق

پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب اس قافلہ ، رشد هدایت کے فرد تھے جس نے 'مسن تسو اضع لله '' کی حدیث کا مملی پیکر بن کرد کھایا تھا۔ چنا نچوای واقعہ میں جب انہوں نے حضرت مولا نا بنوری مظلم کوا پنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے نام کے ساتھ ''المحیر البحر ''(عالم مجر ) کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیئے ۔ حضرت شاہ صاحب نے ساتھ ''الحیر البحر ''(عالم مجر ) کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیئے ۔ حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لیکر زبردی خود یہ الفاظ مثابے اور غصہ کے لیجے میں مولانا بنوری سے فرمایا:

''آ پکوصرف مولا نامحمرانورشاہ لکھنے کی اجازت ہے''

پھرا بیا شخص جو ہمہوفت کتابوں ہی میں مستغرق رہتا ہو،اس کا یہ جملہ ادب و تعظیم کتب کے سمع مقام کی نشان دہی کرتا ہے کہ:

'' میں مطالعہ میں کتا ب کوا پنا تا بعے بھی نہیں کرتا ، بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تا بع ہو کر مطالعہ کرتا ہوں ۔''

چنانچ حضرت مولا نا قاری محمر طیب صاحب مظلیم فر ماتے ہیں:

'' سفروحضر میں ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھا کہ لیٹ گرمطالعہ کررہے ہوں یا کتاب پر کہنی فیک کرمطالعہ میں مشغول ہوں ، بلکہ کتاب کوسا منے رکھ کرمود ب انداز سے بیٹھتے ، گویاکسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کررہے ہوں''۔

اور پیجمی فرمایا که:

''میں نے ہوش سبنھا لئے کے بعد ہے اب تک دینیات کی کئی کتاب کا مطالعہ بے دضو نہیں کیا۔'' (ایضا ص ۹۷۔۹۸) (۳) ''دعلم کی عظمت''۔

مولا نابدرعالم راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاجھیل کے زمانہ قیام میں میں نے عرض کیا آپ صاحب اہل وعیال ہیں اگر بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر تصنیف فرمائیں تو آپ کے علوم کی حفاظت کیساتھ آئندہ بچوں کے لئے بھی ان تصانیف سے بچھ انظام ممکن ہے۔اس گزارش پر آپ کا جواب میں تھا کہ''عمر بھر حدیث بھے کر گزراوقات کی۔مولوی صاحب! کیا آپ میہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد بھی میراعلم فروخت ہوتا رہے ؟''۔ (اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص ۸۹) (سم) کے'' حقیقت بیندی''۔

دیوبند ہے''مہاج''کے نام ہے ایک اخبار نکاتا تھا۔ اس اخبار میں نظام حیدرآ باداورآپ کی ملاقات کی خبراس جلی سرخی کیساتھ شاکع کی جار ہی تھی۔ ''بارگاہ خسر وی میں علامہ جلیل مولا ناانور شاہ شمیری کی باریا بی''۔
اخبار چھیا نہیں تھا کہ کسی طرح آپ کوعنوان کی اطلاع ہوگئ۔اخبار کے منتظمین کو بلا کرخفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:''ہر چند کہ میں ایک فقیر بے نوا ہوں مگرا تنا گیا گزرا ہوا بھی نہیں کہ اس طرح کے عنوانات کو برداشت کروں ۔کیسی بارگاہ خسر وی ؟اور کہاں کی باریا بی؟ صرف اتنا کسے ۔''نظام حیدر آباد ہے انور شاہ کی ملاقات'۔ (حوالہ بالا) باریا ہی۔''اسیا تکہ ہوگا او ب

مولانا مشیت اللہ صاحب کے بڑے صاحبز اد ہے کیم مجبوب الرحمٰن فاضل دیو بند کابیان ہے کہ میں جب دیو بند پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کیما تھا آپ کے رہائش کم رہ میں میرا قیام تھا۔ حضرت کو پان کی عادت تھی۔ایک روز میں نے پان لگا کر بیش کیا تو آپ نے منہ میں رکھا ہی تھا کہ شخ البند سامنے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے جو کسی ضرورت سے اپنے شاگر دکے پاس تشریف لارہ تھے۔شاہ صاحب کو حضرت کے آنے کی اطلاع کی گئی میں اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پراپنے استاد کی آمداور منہ سے پان نکا لئے کی قبلت کی صورت میں طاری تھا۔ تیز ک کیما تھا اور کمرے کے دروازے پرایک سرا پا انکسار خادم کی حشیت سے این آ قاکے استقبال کیلئے کھڑے ہوگئے۔ (ص ۹۰)

### (۲)''استاذ کی خدمت''

مولا نامحمدانوریؓ فیصل آبادی کابیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے جواس علمی درسگاہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رہائی کے بعد

دیوبند پنچ۔ بجھے حصرت شاہ صاحب کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن آپ کی علمی عظمت کا احساس آپ کے بینکڑوں تلامذہ سے من گردل و د ماغ پر غالب تھا۔ دیوبند پہنچنے کے بعد میر ے والد مجھے لیکر آستانہ شخ الہند پر پنچے۔ گرمی کا زمانہ تھا اور ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ حضرت کی مردانہ نشست گاہ میں ایک ہجوم حضرت کو چہار طرف ہے گھیر ہے ہوئے بیکی تھی۔ حضرت کی مردانہ نشست گاہ میں ایک ہجوم حضرت کو چہار طرف ہے گھیر ہے ہوئے معصومیت و نورانہ یت ہے گھا کہ و کے بیکھی کی ملی جلی کی فیت وعوت نظارے دے رہی تھی معصومیت و نورانہ یت ہشکوہ علم اور جلالت علمی کی ملی جلی کیفیت وعوت نظارے دے رہی تھی ۔ ایک صاحب نے مجھے چیکے سے کہا کہ یہ پنگھا گرنے والے حضرت مولا نا انور شاہ درالعلوم ۔ ایک صاحب نے مجھے چیکے سے کہا کہ یہ پنگھا گرنے والے حضرت مولا نا انور شاہ درالعلوم کے صدر مدرس میں ۔ یہ من کرمیر پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ جس ذات گرامی کی علمی شہرتو ل سے عالم گونج رہا ہے۔ اور جس کے خود اپنے شاگر دوں کا اس مجلس میں ہجوم ہے کس عقیدت واحتر ام کیسا تھا ہے اور جس کے خود اپنے شاگر دوں کا اس مجلس میں ہجوم ہے کس عقیدت واحتر ام کیسا تھا ہے استاد کی خدمت میں مصروف ہیں۔

مالٹا سے تشریف لانے کے بعد دو پہرکومعمولا حکیم صفت احمد کی حاضری حضرت شخ الہندصا حب کے بہاں ہوتی ۔حضرت اس وقت پچھآ رام فرماتے اور حکیم آپ کا بدن دباتے ۔ایک روز حضرت چاور اوڑھے ہوئے استراحت فرمارہ بھے اور حکیم صاحب حسب دستور بدن دبارہ بچھ کہ اچا تک حضرت کشمیر کی تشریف لائے ۔آنے کوتو آگئے کیکن بیدد کھے کرکہ حضرت آ رام فرما رہے ہیں بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے ۔ پچھلحات ایسے گزرے کہ اپنی سانس رو کے رہے ۔اس طرح کہ جیسے آپ زندہ ہی نہ ہوں ۔ساری کوشش کر رہے تھی کہ حضرت استاد کو کئی تیسرے کی موجود گی کا حساس ہوکر آ رام میں خلل نہ آئے اس کے تھی کہ حضرت استاد کو کئی تیسرے کی موجود گی کا احساس ہوکر آ رام میں خلل نہ آئے (ص ۱۹)

(۷) ''علامهانورشاه کشمیری حضرت شیخ الهند کی مجلس میں''۔

ارشاد فرمایا که حضرت شیخ الهندر مهته الله علیه کے یہاں فجر کے بعد مجلس لگتی اور چائے کا دور چاتا مجلس میں سب لوگ تواپی باتوں میں مشغول رہتے لیکن حضرت علامه انورشاہ صاحب کشمیری رحمته الله علیہ خاموش سر جھکائے بیٹھے رہتے اور کسی کی باتوں میں حصہ نہ لیتے ۔ جب آ ہستہ آ ہستہ لوگ چائے پی کر چلے جاتے ، تب حضرت شیخ الهندر ممته الله علیه ان سے فرماتے کہ شاہ صاحب! آپ کو کچھ کہنا ہے؟ تو سراٹھاتے اور عرض کرتے کہ جی بال فلال حدیث کے متعلق دریافت کرنا ہے۔

حضرت شیخ الہندرحمتہ اللہ علیہ جواب مرحمت فرماتے ،اسکے بعد شاہ صاحب واپس آتے۔

( ملفوظات فقيه الامت جلد (١) حصبه اول ص ١٠٨)

(٨)'' علامه تشميري رحمته الله عليه كوحضرت شيخ الهند كي مفارفت كاغم'':

ارشادفر مایا کہ جس وقت حضرت شیخ الہندر حمتہ اللہ علیہ سفر میں جانے گئے جس میں اسیر ہوکر مالٹا جانیکی نوبت آئی تو شاہ صاحب نے باوجود یکہ تر مذی کا سبق پڑھانے کیلئے آکر بیٹھ گئے تھے ،عبارت بھی پڑھ دی گئی تھی ، مفارقت حضرت کے غم میں پچھ نہ فر مایا بلکہ ذراد برتو تف فر ماکر کتاب بند کردی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت اس وقت چاریائی پر بیراٹکائے بیٹھے تھے نہایت موثی کے ساتھ جاکر بیٹھ گئے اور حضرت کی دونوں پنڈلیوں کو پکڑ کر سینے سے چمٹالیا حضرت نے تکلف سے کام نہ لیایوں ہی رہنے دا

پھر فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کومیری موجودگی میں شبہات پیش آتے تھے میں نہ رہوں گا تو شبہات پیش نہ آئیں گے اوراگر آئیں گے بھی تو قدرت رہنمائی کرے گی ، جاؤ! خداکے سپر د، سبق پڑھاؤ۔ (حوالہ، بالاص ۱۰۸)

(۹) ''عجز وانکساری کے حسین پیکر'':

آ یکے فرزندار جمند حضرت مولا نامحد انظر شاہ صاحب تشمیری زیدمجد ہم تحریر فرماتے ہیں:

خود داری اور کبروغرور میں باہمی فاصلے اس قدر مختصر میں کہ انسانی زندگی کا کمال (خود داری) کبروغرور کے نقص کے ساتھ بڑی تیزی سے مل جاتا ہے۔ وہ سعید زندگی اس بوقلموں عالم میں بہت کم نظرا ہے گی جسکی خود داری تکبر ونخوت کی پر چھائیوں سے صاف اور بے داغ ہو۔ فریب نفس کے کتنے وہ مریض بین جور ذائل کی راہوں کے مسافر لیکن خود کوخود داری کے انسانی جو ہر سے متصف گر دان رہے بین نفس کی بیروہی کمزوری ہے جس پر صدیوں بھی انسانی جو ہر سے متصف گر دان رہے بین نفس کی بیروہی کمزوری ہے جس پر صدیوں بھی انسانی واطلاع نہیں ہوتی۔

#### ع كەخبىڭ نفس نگر د دېسالېامعلوم \_

کہنا ہے کہ مرحوم میں جہاں خودی وخود داری کا وصف تھا اسکے ساتھ تواضع وفروتی بھی موجودتھی۔ بالباآپ وضروتی بھی موجودتھی۔ بالباآپ بھی موجودتھی۔ بالباآپ بھی موجودتھی۔ بالباآپ بھی موجودتھی۔ بالباقی اللہ بھی ہوجودتھی۔ بالباقی سے سن چکے ہیں کہ کھانے کے وقت میں جیسے ہی دستر خوان آپ کے سامنے آتا آپ سرا پاتواضع بن جاتے ۔ چال میں بھی تواضع ، کتاب ، اسا تذہ اور حدتو یہ ہے کہ طلبا کے ساتھ بھی متواضعانہ طرز عمل تھا۔ مولا نامجہ طیب صاحب کا بیان ہے کہ بار ہا حضرت سے سنا کہ من متواضعانہ طرز عمل تھا۔ مولا نامجہ طیب صاحب کا بیان ہے کہ بار ہا حضرت سے سنا کہ من سات سال کی عمر کے بعد دین کی گئی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا اور مطالعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے روضو کے ہاتھ نہیں لگا یا در مطالعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے تا بعن نہیں کیا۔ اگر کتاب میر سے سامنے رکھی ہوئی ہا وئی ہا وئی ہا تھا۔ مرک جانب ہے تو ایسی بھی نو بت نہیں آئی کہ حاشیہ کی جانب کو گھما کرا ہے سامنے کرلیا بلکہ اٹھکراس جانب جابعی اور جدھر حاشیہ ہوتا''

کتاب کے ادب اور اس کے ساتھ تواضع کی بیہ برکت تھی کہ خدائے تعالی نے آپکوعلم کی دولت سے مالا مال فر مایا اور اپنے اساتذ ہ کے احتر ام اور ان کے روبروتو اضع وانکساری اس درجہ غالب رہتا کہ مولا نااعز ازعلی صاحب فر ماتے تھے کہ'' جب حضرت شیخ الہند ؒ کے روبرو شاہ صاحب ہوتے تو اس قدر جمگ ہاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا''۔ شاہ صاحب ہوتے تو اس قدر جمگ ہاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا''۔

(۱۰) ۔''غریب طالب علم کی دل شکنی کرنے پرمعافی ما نگنے کا حکم'':۔ مولانا سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند جو حیدرآیاد میں

پروفیسر رہےاوراب دیو بندمیں ایک بڑے تجارتی کتب خانہ کے مالک ہیں آپ گابیان کیا ہوا بہوا قعہ سننے کے قابل ہے کہ

جس سال ہماری بخاری ونز مذی حضرت شاہ صاحب کے بیہاں زیرِ درس تھیں دارالعلوم دیو بند میں ایک عجیب مجبول شخصیت طالب علم ک حیثیت ہے داخل ہوئی ہے شخصیت پنجاب کی تھی میلے کچلے کپڑے ، پھٹا یرا نالباس ۔ پیطالب علم صرف درس میں نظر آتا ہاتی تمام اوقات مطالعہ میں گزارتا۔عصر تامغرب اکثر طلبا تفریح کے لیےنکل جاتے مگر میبھی تفریح کے لیے ہیں آیا محنتی اور شوقین طلباء بھی بھی اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے کیکن اے دیو بند کے بازار میں نہیں دیکھا گیا، حد تو پیرے کہ دارالعلوم میں اجتماعات یا وقتی و ہنگا می جلسوں میں بھی اس کی صورت پر نظر نہ پڑتی۔ میلے کچلے کپڑے جن پر جو ئیں گشت کرتی رہتیں ۔طلباءا سکے قریب ہیٹھنے یا قریب بٹھانے ہے گریز کرتے ۔اسکامعمول تھا کہ کھانے کے اوقات میں مٹی کا ایک پیالہ لئے ہوئے مطبخ آتا۔ کھانا لینے کے بعدو ہیں بیٹھ کر کھالیتا۔ای پیالے کو لیے ہوئے مواسری کے کنویں پر پہنچتا پیالہ تنگھال کرای میں یانی بیتا اور پھر بدستور داخل حجرہ ایک آ دھ مرتبہ اس کے کمرے میں حجھا نک کر دیکھا تو ایک بوریا ،ایک این جس سے تکیے کا کام لیتا۔اس کے سوا کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی میں اور میرے رفیق درس مولا نامفتی متیق الرحمٰن صاحب نے ایک روز خلاف معمول اس طالب علم کودیکھا کہ اپنی مخصوص نشست جھوڑ کر ہمارے ساتھ سامنے والی نشست پر آ جیٹیا۔ پھٹا پرانالباس اس پرچلتی ہوئی جو ئیں ،اپنی کوفت ہے زیادہ بیا حساس تکلیف کا باعث بن رہاتھا کہ حضرت استاذ کوبھی اذیت ہوگی ۔حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے تھے آ پ کی تقریر روانی کے ساتھ جاری تھی۔ حافظ ابن تیمیہ، ابن حجر عسقلانی۔ ابن ہمام ، بدرالدین مینی وغیرہ کے حوالے ، بلندیا پیتحقیقات اور اس پر رد وقدح کے دوران حضرت استاد کی مسکراہٹ، میں

نے یہ بچھ کر کہ آپ کی تمام تر توجہ اس وقت متعلقہ مسئلہ کی جانب ہے۔ نہایت ہی خفی لہجہ میں اس طالب علم ہے کہا گہ تہ ہیں شرم نہیں آتی اسٹے غلیظ ہو کر یہاں آ بینچے ہو؟۔ میں مطمئن تھا کہ میری آ واز حضرت کے کان تک نہیں پینچی ہوگی ،گردن اٹھا کر دیکھا تو شاوصا حب کی کشاد و پیشانی پر نا گوارشکنیں پڑی ہوئی تھیں اور تقریر کا انہا طبھی رخصت ہو چکا تھا۔ سبق قبل از وقت ختم کیا اور در سگاہ ہے رخصت ہوتے ہوئے بھے

ر مصت ہو چکا تھا۔ ہیں ہل از وقت م کیا اور در سکاہ سے رمصت ہوئے ہوئے معظم اشارے سے بلایا جب میں قیامگاہ پر پہو نچا تو محسوس ہوا کہ آپ شدید نا گواری میں ہیں ۔

،فر مایا که ا

''مولوی صاحب آپ بہت نظیف ہیں کہ ایک غریب طالب علم کی آپ نے دل شکنی فر مائی بیتواضع کے قطعا خلاف اور کبر کی علامت ہے۔ آپکو کیامعلوم جس طالب علم کو آپ نے ہخت وست کہاوہ عرصہ کے بعد واحد طالب علم ہے جومیر کی تقریر کو کممل سمجھ رہا ہے۔ جائے اس سے معافی مانگئے''!۔

حضرت استاد کے اس تھم کی تعمیل کی گئی کیکن پیشبہ باقی رہا کہ حضرت نے اس طالب علم کے متعلق ایسے وقع کلمات کس لئے استعمال کئے ۔ایک روزامتحان کی غرض سے اس طالب علم کے کمرہ میں پہنچ کر ایک اہم روایت کے متعلق سوال گیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسکی زبان سے شاہ صاحب کی تقریراس طرح سنی کہ الفاظ کی بھی تبدیلی نہیں تھی۔۔

(۱۱)۔ '' میں ایک بے مل شخص ہوں جس کا دامن زاد آخرت سے خالی ہے''
بلکہ بھی آپ کی یہ تواضع ایسی صورت اختیار کرلیتی کہ تلا مُدہ اور عقیدت مندوں کو
بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا۔ جس وقت آپ نے بھاولپور کا سفر ایک مقد مہ کے سلسلہ میں کیا
جس کی تفصیلات انشاء اللہ پیش کی جا تمیں گی۔ اس سفر میں دیو بنداور پنجاب کے بعض مشہور
علی آ کیے ساتھ تھے ۔ پہنچنے کے بعد قرب وجوار سے تلا مُدہ اور معتقدین ملاقات کے لیے
بہاولپور پہنچ گئے۔ جمعہ کے روز جامع مسجد میں اپنی پہلی تقریر میں فرمایا کہ:

''میں ڈائجیل کے فرکے لیے پایدرکاب تھا،ای دوران جامعہ عباسیہ کے شخ کا تارملا کہ اس مقدمہ میں تیری شہادت مطلوب ہے میں نے سوچا کہ میں ایک ہے ممل شخص ہوں جسکا دامن زاد آخرت سے خالی ہے، شاید مجھروسیاہ کی نجات کے لئے یہی چیز کار آمد ہوکہ میں محد رسول التحقیقی کی دین کی حمایت کے لئے آیا ہوں اور ختم نبوت کی جانبداری میر ہے لئے ڈر بعد نجات بن جائے''۔

یہ الفاظ کی بھواس انداز ہے آ کی زبان پر آئے کہ مجمع پر گربیہ طاری ہو گیا۔ آپ کے خصوصی شاگر دمولا ناعبدالحنان بزاروی معا کھڑے ہو گئے بولے کیہ

''لوگو!اگرحضرت شاہ صاحب کی بھی نجات نہ ہوئی تو بھرکس کی ہوگی جنکا زید وتقو ی ہلکہیت اور ولایت ہرشیہ سے بالاتر ہے''۔

موصوف نے جبا پی عقیدت کا اظہاران جملوں سے کیا تو آپ نے انکو بہ جبر بٹھا دیا اور مجمع کوخطاب کر کے فرمایا کہ

'' بیصاحب ہماری تعریف میں مبالعہ کرتے ہیں ، حالانکہ ہم پر بیہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم ہے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کرسکیں''۔ مجمع نے ایک شیخ وقت کی زبان سے بیمتواضعانہ کلمات سنے تو آ ہ و دکا کی آ وازیں صحن مسجد ہے اٹھنے لگیں۔ میں ایضنا ہیں۔

قطب الا قطاب حضرت خلیفه غلام محمد دین پوری رحمه الله کے واقعات (۱) ۔''سیدالعارفین حضرت حافظ محمد این صاحب بھرچونڈ وی کی صحبت':۔

ترک تعلیم ظاہری کے بعد آپ مستقلاً حضور سید العارفین کی صحبت میں ( بھر چونڈی شریف )

رہ گئے اور اب باطنی تعلیم کی اسباق با قاعدہ پڑھے جانے لگے ۔اپنی زندگی حضور مرشدٌ اور ایکے

لنگر پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔اورخو دکوا پنے شخ ؓ کی شراب محبت میں اسقدر

سرشارکیا کہ دنیا و مافیہا کا ہوش ہاتی نہ رہا۔گھر سے خط آتے مگر وہ بغیر پڑھے کسی جگہ رکھ دیتے۔ مرشکہ حکم دیتے تو بچھ دن کے لیئے اپنی ماں اور بھائی بہنوں کے پاس ( مبی گورائیاں ، بعد میں بستی گھوٹیاں علاقہ خان بور ) چلے جاتے ۔گر اس مدت میں حضور مرشکہ کی جدائی میں ماہی ہے آب کی طرح ترثیبتے رہتے ۔ اپنی والدہ اور بھائی بہنوں کو بھی کھرچونڈی شریف لے جاتے ، ان کا تعلق بیعت بھی حضرت سید العارفین سے کرادیا تھا۔ چنا نچے امال صلاحبہ بعد میں باقاعدہ صاحب نسبت ہوئیں۔

درگاہ عالیہ بھر چونڈی شریف کے قیام کی مدت میں آپ نے خوب محنت
کی یحمض ریاضیتیں اور مجاہدات کئے۔اس طرح انگر عالیہ کی خدمت میں بھی چش پیش
رہاور تمام کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ایک دفعہ انگر عالیہ کے لیئے جنگل سے
سرکنڈول گٹھے لے آئے، رلیش مبارک میں خس وخوشاک کے شنکے پھنس گئے تھے حضور
مرشد نے دیکھا تو یاس بٹھا کرا پے مقدی ہاتھوں سے چنتے رہے اور دیر تک گریہ فرماتے
رہے۔

#### میاں عاشق ومعشوق رمزیست کراما کاتبین را ہم خبر نیست

مجر چونڈی شریف کی معجد شریف کی تعمیر شروع تھی۔ ایک دن حضرت سیدالعارفین مناز پڑھ کر باہر تشریف لائے اور آپ کو با کر فر مایا۔ میاں ! میری معجد کوتو و یکھو، کعبہ شریف کوسیدھی ہے؟ یہ گویا تمام جماعت کے سامنے اپنے نو جوان طالب کی بلندا ستعداد، صلاحیتوں اور علو شان کا اظہار تھا۔ حضرت دین پوری نے حضرت سید العارفین کی حیات طیبہ میں تو کیا ، آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی درگاہ بھر چونڈی شریف میں قیام کیا ، بھی جو کیا ، آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی درگاہ بھر چونڈی شریف میں قیام کیا ، بھی جاریا ٹی پر نہ سوئے ، نہ بیٹے ، نہ بی استر طلب کیا ، خودکواس درگاہ کا ایک معمولی اور ادنی فقیر صورت میں رہنے تھے۔ حضرت سید العارفین کی صحبت کے انہی ایام میں آپ نہایت عمر و مسکینی کی صورت میں رہنے تھے۔ کر و مسکینی کی صورت میں رہنے تھے۔ گرمیاں اور سردیاں بس ایک جیا در میں گزرا تے تھے۔ کپڑے

پوندز دہ اور پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ایک ٹوٹی ہوئی ( کنوئمیں کی ) ٹنڈ میں کنگر کا بھات یا اسلے ہوئے چنے ( کوبل ) لیتے اور بقدر توت لایمُوت کھا کرعبادات وریاضات میں مشغول ہے ہوجاتے۔ ( میں مردان حق جلد 1 ص ۲۳۳۲)

۲\_احترام سادات، بزرگال دین داسا تذه: \_

حضرتٌ نهايت متواضع اورمنكسر المز اج تنصيه بهجي ظاهرايا عملاً دوسرول يرايني بڑائی کا اظہار نہ کرتے تھے۔ جماعت کے ہراد نی واعلی فقیر سے ہمیشہ مہر بانی ،خندہ پیشانی اور تواضع ہے پیش آتے تھے۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ آپ مجھ پر ہی زیادہ مہر بان ہیں الیکن سادات، ہزرگان دین ،علما ءاوراسا تذہ کے ساتھ جس قدرعقیدت واحتر ام کامعاملہ فرماتے تھے وہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ نہ ہوتا تھا۔انکو ہمیشہ اپنے برابر بٹھاتے ،خود انکے سامنے باادب ہوکر بیٹھتے ان کی باتیں بڑے نور سے سنتے ،ان کے کا <sub>ک</sub>رانے میں خاص دلچیبی لیتے ، پھرلنگر میں ایکے کھانے یینے اور رہائش کے لیے بھی خصوصی انتظام ہوتا تھا۔ ا ہے مرشدگھر اند( بھر چونڈی شریف اورسوئی شریف کے علاوہ بھی تمام پیران سلسلہ اوران کی اولاد ) ہے کمال درجے کا مجمز و نیاز فر ماتے ،نہایت ادب واحتر ام ہے پیش آتے۔ان کے خاندان ہے بھی آپ کا خصوصی معاملہ تھا۔اً کر چہآپ کے اساتذہ ( نبتتی مولویاں وراجن پورسندھ) کا بیشتر خاندان آپ ہے تعلق بیعت رکھتا تھا لیکن انکااحتر ام بلکہ ان کے چیوٹوں بچوں تک کااد ب فر ماتے تھے۔ آ کچیاس توجہاور خلق عظیم ہے اکثر ایسے مہمان یریثان ہوتے تھے اور آ کی خدمت میں جاتے ہوئے جھکتے تھے ایستی مولویاں کے مولوی صاحبان اکثر جب بھی کنگر عالیہ میں آتے تو اٹھٹے جا کرحضرت والاسے ملتے تا کہ حضرت کو ایک ایک کے ساتھ علیحد وادب وتو اضع ہے پیش آنے میں تکلیف نہ ہو۔ پیر حضرات مجھی خود وعوت کے لیے نہ کہتے تھے بلکہ کسی دوسرے ذریعے سے کہلاتے تھے۔ کیونکہ جب جمعی ان میں ہے کسی نے حضرت کو دعوت کی منظوری کے لیے عرض کی آپ ہاتھ جوڑ کر فر ماتے ،کہ ''مولا نا! میں توباندی کالڑ کاہوں۔ آ کی دعوت کا کیسے انکار کرسکتا ہوں'۔ (ایضا ۴۹۸)

### (m)۔ 'حضرت کے مرید'' مامامٹھا'' کی تواضع وانکساری'':۔

ما مرضا جماعت کا ایک عام فقیر تھا۔ سارا دن جنگل میں لنگر کے جانور چرا تا اور قرآن پڑھتا۔ پانچوں وقت مسجد میں افران دینا بھی اس کا فرض تھا۔ اس ما ما مشاکا واقعہ ہے کہ سم 191 میں پنجاب سرگودھا کے سفر میں حضرت کے جمراہ تھا۔ اس سفر میں آپ حضرت لا ہوری کی دعوت پرلا ہور بھی تشریف لے گئے تھے۔ جماعت کے قیام کا انتظام مدرسہ قاسم العلوم کی عمارت میں کیا گیا تھا۔ قاری محمد ابرا بیم صاحب نے فرمایا کہ انتظام مدرسہ قاسم العلوم کی عمارت میں کیا گیا تھا۔ قاری محمد ابرا بیم صاحب نے فرمایا کہ انتظام مدرسہ قاسم العلوم کی عمارت میں کیا گیا تھا۔ قاری محمد ابرا بیم صاحب نے فرمایا کہ نے سوال کیا یہ گندگی کہاں جاتی ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جمعد ار (چوہڑ ہے) اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بیس کھایا۔ غالبًا فقیر ( مام مشا ) نے سوچا ہوگا کہ چو ہڑ ہے بھی ہماری طرح انسان کے جاتے ہیں۔ بہتر ہیں۔ وہ ہماری گندگی اٹھا کیں لہذا ہم اسکا حساب کہاں اور کیونکر دیں ہیں بلکہ ہم سے بہتر ہیں۔ وہ ہماری گندگی اٹھا کیں لہذا ہم اسکا حساب کہاں اور کیونکر دیں گے؟۔ (ایضا ص ۲۰۵)

# (٣) \_"فنائيت برمبني عجيب جواب": \_

حاجی پورشریف (ڈیرہ غازی خان) کے سفر میں حضرت سیّد جندوڈہ شاہ صاحبؓ،حضرتؓ سے بیعت ہوئے تو کسی شخص نے حضرتؓ سے سوال کیا کہ گیا سید بھی امتی کا مرید ہوسکتا ہے؟ حضرتؓ نے جوابافر مایا کہ 'اگر کسی بادشاہ کا قیمتی ہیرا (موتی ) گم ہو جائے اوروہ دوبارہ کسی چوڑھے خاکروب کے گھرسے دستیاب ہوتو کیا بادشاہ وہ اپنا گم موتی واپس نہ لے؟"

(ایضاص ۸-۸)

#### (۵) ـ ''صحبت کااثر'': ـ

آ پکے خلیفتہ مجازشنے النفیبر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ اللّٰہ تحریر فرماتے ہیں: حضرت دین پوریؒ کے ہاں جماعت کے سب لوگ کھدر کے کپڑے پہنا کرتے تھے جن ر کیکر کے چھلکوں میں رنگا جاتا تھا۔ جماعت کے سب آ دمیوں کوعشا ، کی نماز کے بعدایک ایک پیالہ پھلے بھات کا ملتا تھا۔ جس میں نہ نمک اور نہ تھی ہوتا تھا۔ رات کوایک دود فعہ کھل کر پیشاب آیا طبیعت صاف ہوگئی اور تہجد کے لیے اٹھ بیٹھے ، دن کو روٹی یا گھنگھنیاں ملتی تھیں ۔ یہ نفذا کھانے والاحضرت کاایک بوڑ ھا خادم ایک دفعہ مجھے سے بوچھتا ہے مولوی صاحب! کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے۔ اس کی بڑی نعمتیں کھائی میں اس کو دیکھنے کو جی جا ہتا ہے۔ میں نے جواب دیا جی ہاں! ہم اللہ کو دیکھیں گے۔

یہ صحبت کا اثر ہے ،کامل کا عکس پڑا ہوا ہے ۔ نعمتیں کیا کھائی ہیں؟ پھیکا بھات اور گھنگھنیاں۔اے دنیا دارا میں تجھے ہو چھتا ہوں کیا بھی کیک،انڈے، پلاؤ،زردے اور قورے کھا کرتمہیں بھی اللہ کی ملاقات کا شوق ہیدا ہوا؟۔ (ملفوظات طیبات ص ۱۳۳) (۲)۔''شادی بیاہ میں سادگی'':۔

حضرت دین پورئ گوالٹدنے ہیٹے بیٹیاں عطافر مارکھی تھیں ،اب تو ماشاءاللہ ان کے پوتے پوتیاں اورنوائے نواسیاں بھی ہیں۔ان کےایک پوتے مولوی سراج احمد صاحب کچھ دن ہوئے بیہاں آئے ہوئے تھے۔

حضرت وین پورگ نے جب کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا ہوتا تو ہماری اماں سے فرمادیتے کہ بڑی کونہلا کرنے کپڑے پہنا دینا ،نمازعشاء کے بعد دامادکو بلا کرنکاح پڑھا دیتے ۔کسی کو پیتہ بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی شادی ہونے والی ہے۔

آب ان کے صاحبز اوے مولوی میاں عبدالبادی صاحب گدی نشین ہیں۔اللہ تعالی ان ہو سلامت رکھے وہ ما شاء اللہ عالم ہیں یہاں سے قرآن پڑھ کر گئے ہیں ان کے ہاں بھی یہی دستور ہے،انہوں نے اپنی ایک صاحبز اوی کے نکاح کے لیے مجھے لا ہور سے بلایا الیکن لائے کے نکاح کے لیے مجھے لا ہور سے بلایا الیکن لائے کے باپ کو پہتے نہیں کہ ان کے لائے کی شادی ہے (مولانا عبدالقادر مرحوم کے صاحبز اوے مولوی حبیب الرحمٰن مرحوم کی شادی کا موقعہ تھا۔مصنف) وہ مجھ سے پوچھے میں کہ آپ کوکس کام کے لیے بلایا ہے؟اب انہوں نے اپنی دوسری صاحبز اوی کا نکاح ہیں گہ آپ کوکس کام کے لیے بلایا ہے؟اب انہوں نے اپنی دوسری صاحبز اوی کا نکاح

(الضاً ص١٥١) ایک نومسلم سے کیا ہے، بیصحبت کا اثر ہے۔ (4)۔"حضرت کے خادم مولوی شیر محمرصا حب مرحوم کی فنائیت'':۔ علاقہ رحیم یارخان کے اسی سفر میں حضرٌت اور جماعت گھوڑیوں پرسوارا یک بستی کی طرف جا رہے تھے۔اجا نک حضرتؑ نے ایک جگہ اپنی گھوڑی روک لی۔اور خاموش کھڑے ہو گئے بیچھے آنے والی جماعت بھی جمع ہوگئی۔سب فقراء سمجھ رہے تھے کہ حضرت جماعت کو ملانے کے لیے رک گئے ہیں ۔اتنے میں مولوی شیر محمد صاحب مرحوم (بستی مولویاں ) کی سواری بھی آ گئی ،مولوی صاحب موصوف ایک بڑے زمینداراورامیر آ دمی تھے۔ نہایت اعلی درجے کا قیمتی لباس پینتے تھے،آتے ہی ایک دم اپنی گھوڑی ہے کود یڑے۔تھوڑی دورایک خارش ز دہ کتا کیچڑ میں لت پت ،سر دی سے گھٹھر کرموت وحیات کی تشکش میں پڑاتھا۔مولوی صاحب نے اس کے پاس جا کرا ہے اپنی بانہوں میں اٹھالیااور دھوپ میں ایک خشک جگہ پرر کھ کراپنی پگڑی ہے اس کاجسم پونچھا اور پوری تسلی ہے اس کی خدمت کر کےاس حال میں واپس آئے کہان کا تمام قیمتی لباس کیچڑ اورمٹی ہے داغداراور گیلا ہور ہاتھا۔حضرت اس تمام عرصے میں بیرد تکھتے رہے اور گریپے فرماتے رہے مولوی صاحب مرحوم واپس آئے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ دیر تک روکر دعا فرماتے رہے۔ پھرمولوی صاحب کو گھوڑی پرسوار ہونے کا۔اشارہ فرمایا اور جماعت آگے روانہ ہوگئی۔اس واقعہ کے بعدتمام فقراء ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے ہتھے کہ حضرت کی منشا یہلے ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی ؟۔ (الصاص ١٤٠) (۸)۔''اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں سے اٹھا لیس فقیر اپنی خدمت نہیں لیا کرتا''

ایک دفعہ مولا ناعبیداللہ سندھی ؓ دین پورشریف تشریف لائے تو حضرت ؓ اس وقت جماعت کے ہمراہ جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کراوران کے گٹھے بنا کر ڈھور ہے تھے۔تمام فقراءایک ایک گٹھااٹھائے ہوئے تھے۔اور حضرت ؓ کے سریر بھی لکڑیوں کا بوجھ تھا۔مولا نا سندھیؒ نے بھی جاگراپ سر پرلکڑیاں اٹھالیں۔مولانامرحوم کے ہمراہ ایک مولوی صاحب بھی تھے۔وہ بڑھ کر حضرتؓ نے بوجھ لینے لگے۔حضرتؓ نے فرمایا!مولوی صاحب!بہت سی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔اً کر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں سے اٹھالیں فقیرا پی خدمت نہیں لیا کرتا۔
خدمت نہیں لیا کرتا۔

(ص ۱۲۷)

(٩)۔ "میں خانہ ور قیب کو بھی سر کے بل گیا":۔

ایک دفعہ حضرت میاں عبدالرحمن صاحب مرحوم سجادہ شین جرچوندی شریف کے چھوٹے صاحبزادے میاں عبدالرحیم صاحب مرحوم اور میاں عبدالکریم صاحب دین پورشریف تشریف لائے اور سید ھے الٰہی بخش ہمسایہ کے گھر چلے گئے ۔ کہ دو پہر کا وقت تھا۔ حضرت کوصا جبزادگان کی آ مد کا پنہ چلاتو تیارہ و گئے کہ وہاں چل کران کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ چونکہ ہمسایہ نہ کور کا جماعت کے ساتھ برتاؤا چھانہیں تھا اس لئے ہما عت نے مشورہ دیا کہ حضرت اس کے گھر نہ جا ئیں بلکہ یہیں انتظار فرماویں۔ جب صاحبزادگان نماز کیلیے تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوجائے گی ۔ مگر حضرت نے می مشورہ نی سے مشورہ نی سے مشورہ نی اور بیاری کے دوآ دمیوں کے سہارے چل کر ہمسایہ کے گھر گئے سے مشکرادیا۔ باوجود ضعف اور بیاری کے دوآ دمیوں کے سہارے چل کر ہمسایہ کے گھر گئے کے لئے عرض کی۔ باد جود صاحبزادگان کے اصرار کے ان کے قریب'' گلیم'' پر نہ بیٹھے بلکہ خاک پر دوزانو بیٹھ گئے ۔ بی حضور مرشد سیدالعار فیمن اور آ پ کے خاندان سے کمال عقیدت فاک پر دوزانو بیٹھ گئے ۔ بی حضور مرشد سیدالعار فیمن اور آ پ کے خاندان سے کمال عقیدت وحمیت تھی کہاں کہ دان کی تیسری پشت کے بچوں کا بھی اس قدراد ب واحبر ام فرماتے تھے۔

(۱۰) کھانے میں نہایت ساد گی':۔

ایک دفعہ میاں جی الہی بخش تر کھان نے دعوت کی۔حضرتؑ نے تا کید فرمائی کہ جماعت کے لئے خالی پانی میں چنے (حچھولے) ابال کر پکا لیے جا ئیں ۔ چنانچے ایسا کیا گیااور آپ نے بھی جماعت کے ساتھ ملکروہ حچھولے تناول فرمائے۔ (M20°)

### (۱۱) ـغریب آ دمی کی دلجوئی کا عجیب واقعہ: ـ

ای سفر ( ڈیرہ غازی خال ) کا واقعہ ہے کہ جب کو گشتی جب دریا کے پار پینجی تو وہاں حضرت کے استقبال کے لئے علاقے کے بڑے زمیندار اور معزز اشخاص جمع تھے اور بہت سے غریب لوگ بھی منتظر کھڑے تھے۔ایک غریب آ دمی نے سوچا استے بڑے بڑے آ دمیوں میں اس کو حضرت سے مصافحہ تو کجا، خالی دور سے سلام کا موقع بھی نہیں ملے گا۔اور یہی سوچ کر وہ دور مایوں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کی کشتی گنار ہے گئی تو سب سے بڑے آ دمی آ گئی سوچ کر وہ دور مایوں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کی کشتی گنار ہے گئی تو سب سے بڑے آ دمی کے پاس جا آ گئی بڑھے مگر حضرت اور تے ہی کئی سے نہ ملے اور سید سے اس غریب آ دمی کے پاس جا کراس سے بغلگیر ہوئے۔ بعد میں دیگر اوگوں سے مصافحہ فر مایا۔

یہ دا قعداس غریب آ دمی نے خود دائے خیراصاحب ذیلدارہے بیان کیا۔ (ص۲۸۸) (۱۲)۔''تم کشتی میں جاؤ اور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں'':۔

حضرتُ اسفار میں ذاتی طور پرایک ایک فقیر اور سواری کا خیال فرماتے تھے ایک دفعہ نیز سامان اٹھانے ، ڈھونے وغیرہ تمام کاروبار میں جماعت کے شامل رہتے تھے ، ایک دفعہ اعلی حضرت میاں مجمع عبداللہ صاحب رحمہ اللہ جرچونڈی کے ہمراہ سفر فرمار ہے تھے ۔ نالہ ڈالس واہ سے جماعت کے گذرنے کا اتفاق ہوا تو بعض سواری کے اونٹ کشی پرسوار نہ ہوتے تھے ، فقراء پریثان ہورہ ہتھے۔ حضرتؓ نے دیکھا تو اپنے برادر حقیقی میاں غلام رسول سے فرمایا کہ تم کیاد کھر ہے ہو؟ جماعت کو تکلیف ہورہی ہے تم کشتی میں جاؤاور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں ۔ چنا نچہ آپ ایک اونٹ کی کوڑی کے نیچا پنا کندھاد ہے کرایس حیال سے زور لگاتے کہ اونٹ فوراکشی میں جاگرتا اور وہاں میاں غلام رسول مرحوم اس کو سنجال لیتا تھا۔ اس طرح تمام اونٹ کشتوں میں سوار کئے گئے۔ (ص۲۹۰) سنجال لیتا تھا۔ اس طرح تمام اونٹ کشتوں میں سوار کئے گئے۔ (ص۲۹۰) بعض اسفار میں قلت سواری کے باعث حضرتؓ باری مقرر فرماتے تھے۔ خود بعض اسفار میں قلت سواری کے باعث حضرتؓ باری مقرر فرماتے تھے۔ خود

پیدل چلتے اور سی فقیر کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے۔ چنانچہ ڈیرہ غازی خان کے سفر میں ایک موقع پر جب آپ نے ایک فریب آ دمی کواپنی جگہ سوار کر کے خود پیدل چلنے سگے تو وہ شدت گریہ ہے جبوش ہوکر گر پڑا۔ گریہ ہے ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔ (سما) ۔'' آپنی نئی وستار سے کیٹر ایجاڑ کر انگلی پر برگ نیم کی پٹی ماندھی''۔

ملک عاجی اللہ دیہ مسن مرحوم نے ذکر کیا کہ اس کی انگی میں پھوڑا تھا جسکی وجہ سے شدید در دیتھا۔ دین پورشریف حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دکیچ کرائی وقت درخت نیم کے ہے منگوائے۔ اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹبنی سے علیحدہ کیا۔ اور پھرایک دستے میں ڈال کر خودان کورڈر افقیروں نے یہ کام کرنے کا اصرار بھی کیا۔ گرآ پ نے بہ ایں الفاظ انکار فر مایا کہ تی کو کیا خبر؟ حاجی لانگری مرحوم کوفر مایا کہ پی کے لئے کوئی چھوٹا ساکیڑا لے آئے۔ کیڑالانے میں بچھ در یہوئی تواپنی فی دستار سے کیڑا پھاڑ کر انگلی پڑبرگ میم کی پی باندھی۔ حضرت نے جونہی مرجم پی فر مائی۔ اس وقت در دکا فور ہوگیا اور ایک دو نے کے اندر پھوڑ آبھی ختم ہوگیا۔

دن کے اندر پھوڑ آبھی ختم ہوگیا۔

(ص۲۹۳)

(١٥)\_" أكراجازت بهوتوكة كوروني كالمكراد الاجائے":-

فقیر جمال الدین مڑیچہ نے بیان کیا کہ ملتان میں حضرت مولوی پیر بخش صاحب کی دعوت پر کھانا تناول فر مارہ مصلے کہ ایک بیار کتا دروازہ مکان کے باہر آ بیٹیا ۔فقرا، نے چاہا کہ اس کو دھت کار کر بھگا دیں۔ مگر حضرت نے اشارے سے منع فر مایا۔ پھر صاحب دعوت کے پاس ایک آ دمی شیجگر دریافت فر مایا کہ اگر اجازت ہوتو گئے کوروٹی کا مکڑا ڈالا جائے۔ اس نے جواب میں عرض کیا کہ آپ مالک میں اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ چنا نچہ آپ نے دورو ٹیول کے چار مگڑے کر کے اس کتے کوڈالے۔ (ص۲۹۳) میں جن نجر وانکساری کے حسین پیکڑ':۔

حضرتٌ مياں عبدالرحمٰن رحمته الله عليه (سجاد ونشين بھرچونڈی شريف) حضرتُ

کی دعوت پر جب خانپور جلسہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو حضرت ہا وجود ضعف، بیاری اور کمزوری کے دو آمیوں کے سہارے چلکر آپ کے استقبال کے لئے آگئے۔ جو نہی حضرت کی نگاہ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ پر پڑی جو تا مبارک اتاردیا۔ دو تین گز کا فاصلہ رہ گیا تو بیٹھ گئے اور آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ملے۔ اور پھر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ملے۔ اور پھر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ملے۔ اور پھر آپ کے بیچھے بیچھے مکان پرتشریف لے گئے۔ (ص۳۰۲)

# شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)'' میں تواس در کا کتابوں اور مجھے جوتوں کے قریب بیٹھنا جاہیے''

آپ نے حضرت قرایتی گوبار باریہ فرماتے ہوئے سنا کہ "میں مسکین پورشریف (مظفر گڑھ)
سے اپنے پیروم رشد حضرت خواجہ سراجالدین رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ واقع موکیٰ زئی شریف ( ڈیرہ اساعیل خاتن ) پیدل جایا کرتا تھا مختصر زادارہ کے ساتھ تقریبا اڑھائی سومیل کا سفر یکہ و تنہا طے کرتا تھا۔ دوران سفر جب بھوک ستاتی تو بھی چنے چبالیتنا اور بھی گاجریں وغیرہ خرید کرکھالیتا ۔ مگرخوشی سے بھولانہ ساتا کہ میں اپنے پیروم رشد کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔

میرے پیر بھائی تو سارا دن پیرومرشد کی مجلس میں بیٹھ کرعلوم ومعارف شکھتے اور مین سارا دن اپنے شیخ کے جانور چرا تا۔ جانورخود بھی چرتے اور میں بھی گاس کا ٹ کا ٹ کر ان کے منہ میں ڈالتا تا کہ خوب سیر ہو جائیں۔شام کو واپس آتے ہوئے میں چارے کی ایک گھڑی بھی سریدا ٹھالا تا۔

رات کوسوتے وقت آپنے ہیر بھائیوں کے درمیان لیٹمالیکن جب دیکھا کہ سب و گئے ہیں تو اٹھ کر باہر چلا جاتا اور رات اللہ اللہ اللہ کرنے میں گزار دیتا یہ بھی کبھار جب پیرومرشد کی مجلس میں ہیٹھنے کا موقع ملتا تو میں بیسو چتے ہوئے پیچھے ہٹ بیٹھتا کہ میں تو اس در کا کتا ہوں اور مجھے جوتوں کے قریب بیٹھنا چاہیے۔میرے شیخ بڑے صاحب فراست اور صاحب نظر تھے۔وہ حاضرین مجلس سے کہتے ۔ میں تم سب کو غافل پاتا ہوں اور اس قریش بچے کو ذاکر پاتا ہوں"۔ پاتا ہوں"۔ **(۲) ''تو مجھے تصنع سکھاتا ہے؟''۔** 

جب حضرت خواجہ عبدالما لک صد ایتی اپ پیروم وشد حضرت قریش کو نے کر دارالعلوم و یوبند کے دورے پر گئے تو سفر کی طوالت کیوجہ سے تھک گئے ۔ رہائش گاہ پرتھوڑ ک دیر آ رام کیا۔ حضرت قریش کے کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے۔ حضرت صدیقی نے عرض گیا۔ حضرت! ابھی لوگ ملا قات کے لئے آ جا گیں گے اجازت ہو تو آپ کو کپڑے تہدیل کروادوں۔ حضرت قریش نے فر مایا" تو مجھے تضنع سکھا تا ہے؟ حضرت قریش اس حال میں سارا دن علمائے کرام کو ملتے رہے۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو سدھارے تو حضرت قریش نے فر مایا" خانو آپ کی بات بھی مان لیتا ہوں مجھے کپڑے تبدیل کروا دواسیحان اللہ جو کام بھی کرتے تھے۔ تصنع اور بناوٹ دواسیحان اللہ جو کام بھی کرتے تھے۔ تصنع اور بناوٹ سے کوسوں دور بھا گئے تھے۔ تصنع اور بناوٹ سے کوسوں دور بھا گئے تھے۔

(۳) کھانے میں سادگی:۔ حضرت قریشی رحمہ اللہ کی خانقاہ پر بسا اوقات دستر خوان بچھانے کے لئے کپڑا نہیں جوتا تھا۔ حاضرین کولاتن میں بیٹھا کرا کہ ساتھ میں روٹی اور دوسرے ماتھ میں گڑ کامکڑا

نہیں ہوتا تھا۔حاضرین کولاتن میں بیٹھا کرایک ہاتھ میں روٹی اور دوسرے ہاتھ میں گڑ کا مکڑا پالسی کا پیالہ بکڑا دیا جاتا جسے وہ مزے لے لے کر کھاتے ۔بھی کبھار" کری" کے پھول

ابال کرتر کاری تیار ہوتی جسے بھتہ کہا جا تا۔

بعض او قات یہ "بھتہ" گھی کے بغیر تیار ہوتا ۔ سِحان اللّہ اس مجاہدہ اور قربانی کے اثرات تھے کہ لوگوں پر رفت طاری رہتی تھی۔

(٣)" پير! توں چھپنا جاہے تو حھپ نہيں سكدا": \_

ایک د فعہ حضرت قر کیٹی تبلیغی سفر کر رہے تھے کہ دین پورشریف کے قریب سے گز رہوا۔ جی حایا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد کی زیارت کریں ۔لیکن مریدین کے ہمراہ شنخ بن کر جانا سوئے ادب سمجھا۔ جماعت کے خدام سے فرمایا کہ آپ علیحدہ چلے جائیں مین علیحدہ چلا جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ عبدالمالک بہت ذبین تھے عض کرنے گئے۔ حضرت آپ اپنی او پی صدری وغیرہ دوسروں سے تبدیل فرمالیس۔ خود درمیان میں چلیس و ظاہری امتیاز ختم ہوجائے گا چنا نچائی ترکیب سے جماعت نے حضرت خلیفہ غلام محکم کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت خلیفہ صاحب استقبال کے لئے اٹھے ادر سب لوگوں کو ہاتھ کے ماشارے سے ایک طرف کرتے رہے اور قریش سے معانقہ کیا۔ حاضرین میں سے ایک طالب صادق پرجذبہ طاری ہوا اور وہ عالم بے خودی میں باربار کہنے لگا "پیراتوں چھپنا حاسب سے کہا۔ حاصرین سے کیا۔ حاصرین سے ایک طالب صادق پرجذبہ طاری ہوا اور وہ عالم بے خودی میں باربار کہنے لگا "پیراتوں چھپنا حاسب سے کہا۔

مردحقانی کی پیشانی کانور کب چھیار ہتا ہے پیش ذی شعور

(الصاص ١٥٨)

# (۵)''جوری خارج کرنے میں اللہ کامختاج ہووہ بر آبول بول سکتا ہے؟''

ایک دفعہ حضرت قرینی معجد میں تشریف فرما تھے۔ جبکہ عاضرین حلقہ بنائے خدمت تھے۔ حضرت نے بچھ کہنا چاہالیکن خاموش ہوگئے ۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ میں دردتھا اتنا شدید کہ برادشت سے باہر۔ میں گھر کے حن میں لوٹ پوٹ ہوتا رہاحتی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جسے جان نگل رہی ہے۔ اچا تک رہ خارج ہوئی اورد رفتم ہوگیا۔ پھر جماعت کے لوگوں سے پوچھا فقیرو! جوکوئی رہ خارج کرنے میں اللہ کا مختاج ہوا واردہ ہزا بول بول سکتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا" نہیں "فرمایا" سنو مجھے خواب میں سید نارسول اللہ ایک کے زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا تریش اجس طرح کے میں سید نارسول اللہ ایک کے زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا تریش اجس طرح کے منبیں سنے لوگوں کی جماعت دنیا میں کہیں موجود منبیں "سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔

## (۲) حضرت قريشي رحمته الله عليه کي وعا: \_

جب حضرت صدیقی رحمته الله تعالی علیه تبلیغی سفرے واپس تشریف لائے تو مشورہ یہ طے پایا کہ پہلے مسکین پورشریف حاضری دی جائے پھرسفر حج شروع کیا جائے ۔ چنا نچیسب حضرات مسلین پورٹر ہف حاضر ہوئے۔حضرت قریشی رحمتہ القد تعالیٰ علیہ بہت تیا کے طریقہ سے ملے ۔ دوران مجلس آپ کے دل میں خیال میں آیا کہ حضرت قرایشی رحمتہ اللدتعالی علیہ نے جج نہیں کیا اً رمیرے پیپوں سے جج کرلیں تو پیسعادت عظمیٰ ہے۔ جنانچہ آ بے نے رقم کی گھتلی حضرت قرایثی رحمته القد تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیشی فر مائی ۔ آ پ اصرار کرتے رہے حضرت انکار کرتے رہے جتی کہ نمازعصر کا وقت ہو گیا۔ نمازعصر کے بعد حضرت قرايتی رحمتهالندنها لی مایه جب حرم شریف حاضر ہوئے تو چود ہ دن قیام فر مایا لیکن اس ادب ہے رہے کہ نہ بچھ کھایا نہ بچھ پیا۔ نہ پیشاب کیا یاخانہ ۔ نہ کھوک بچینگی نہ ناک ساف ی لیعنی نه کجیرجسم کا ندر ً یا نه کجه باج نکاا به نبیت الله پر بے وضونظر و الی اس لئے کہ بیر و مرشد کے چیزے کو بے وضونہیں ویکھا تو اب بیت اللّٰہ شریف پر بے وضونظر کیسے رُ الوں۔ پیر فر مایا میں بوڑ ھا ،وں کی بیار یوں نے تھیررگھا ہےا ننے ادب کالحاظ نہیں رکھ سکتا ۔ میں کالا کتااس پاک دسیں کو لیسے نا یا ک کروں سے کہتے ہوئے حضرت قریشی رحمتہ اللہ تعالیٰ مایہ رویژے ۔ حاضرین پر بھی رفت طاری ربی ۔ پھرفر مایا کہ میں مقروض ہی ہوں ۔ شرعا جج ن جائے کا اہل نہیں۔ میں نے یہ مدیہ قبول کراہا۔اب آیا اورد عالمیں بھی دیں۔ حض ت قرینی رحمته الند تعالی علیہ کے الفاظ بار کا والوجت میں ایسے قبول ہوئے کہ خاتق ارش و عام ئے حربین شریفین کے دروازے ہے آ یہ بیکھول دینے ۔ ( ایسانس ۲۰۰ تا ۲۰۱ ) ( ے ) لوٹالیکر تمام جماعت کے ہاتھ وصلا نے اور ہماعت کے سامنے رفتے رہے ۔ حضرت رحمته الله تعالى عليه ن <sup>6</sup> فيقت كابيه عالم نقع كه حالندهم مين حضرت يشخ اس وقت میں کھزے ہوئے جب کھاٹا آیا اور تقیم شروع ہوئی ۔ اسا ہے لرتمام جماعت کے ہاتھے دھیا ہے اورخو دکھا نالاتے اور جماعت کے سامنے رکھتے رہے۔

#### (مقامات فصليه ص٧٤ بحواله تجليات ص ٧٨)

(۸)'' میں نے اس لئے تمہارے جوتے صاف کیے کہ میری عاقبت اچھی ہوتم بخل کرتے ہواورورتے ہو''۔

ایک واقع فقیر پورشریف میں جیب پیش آیا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے۔ میں (مولانا عبدالمالک صاحب صدیقی احمہ پوری کے ) بھی لیٹ گیا۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ بابر نکل کر جماعت کے جوتے جھاڑ جھاڑ کر رکھنے لگے۔ میر ب (حضرت مولانا عبدالمالک صاحب احمہ پوری کے ) کان میں اس وقت آواز آئی جبکہ دو تین جوڑے باقی رہ گئے تھے۔ میں دوڑ کر بھا گااس وقت میری آواز سے ایسے الفاظ نکلے کہ میں جوڑے باقی رہ گئے تھے۔ میں دوڑ کر بھا گااس وقت میری آواز گئی۔ ہرکوئی روتا تھا۔ آپ نے فرمایا" تم اللہ اللہ کہنے والی جماعت ہو۔ میں نے اس لیے تمہارے جوتے صاف کیے کہ میری عاقب اچھی ہو۔ تم بخل کرتے ہواور ورتے ہو"۔ تمہارے جوتے صاف کیے کہ میری عاقب اچھی ہو۔ تم بخل کرتے ہواور ورتے ہو"۔ مقاملہ علی کو الہ جماعت ہو۔ میں نے اس لیے کہ میری عاقب الشہ اللہ کے اللہ اللہ کے کہ میری عاقب الشہ کے کہ میری عاقب اللہ کے کہ میری عاقب الشہ کے کہ کے کہ میری عاقب الشہ کے کہ کے کہ میری عاقب الشہ کے کہ کے کہ میری عاقب السے کی کے کہ کے کہ کیا ہے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

#### (٩)مجلس شيخ كاحيران كن ادب: \_

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ضرط اوب سے جوتوں کے قریب مجلس کے کنارے پر بیشا کرتا اور اپنے آپ کو کتے کی طرح سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کیا کرتا ۔ اور فرمایا کرتے کہ حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرہ کی مجلس میں نہ بھی او نجی آ واز سے بولا اور نہ بنسا بلکہ سر جھکائے اوب سے بیٹھار ہا کرتا تھا۔ (حیات فصلیہ )اس عاجز نے اپنے بزرگوں سے سنا جہ کہ حضرت غریب نواز قدس سرہ ، کے مریدوں میں جذبات ووار دات و کیفیات و تر تیات کی کثرت اور آپ کے سلسلہ عالیہ کی توسیع کو دیکھ کرآپ کے بیم بھائی رشک کیا گرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قریش صاحب کی جماعت میں بہت ترتی ہے اور ان کا سلسلہ وفیض بہت برتی ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت برتی ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت برای ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ا

مجلس میں جو تیوں کے قریب ہٹھنے کی برک (2002 MP) (١٠) "شاباش!تم نے میری علطی پکڑی":۔

حضرت مولانا عبدالمالک صاحب احمد بوری مدخلہ۔ العالی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمته التدتعالی علیه ایک مرتبه سفر ڈیرہ غازی خان وغیرہ سے اینے مقام سکین پور شریف واپس تشریف لائے۔ میں حاضرتھا۔حضرت رحمته اللہ تعالیٰ علیہ نے علماءحصرات کو جو فیق سفر تھے مخاطب کر کے فر مایا کہ بیسفر میں نے تمہارے ساتھ اس لئے اختیار کیا تھا کہ آ ب حضرات میرے نقائص ہے آگاہ کریں گے۔ مگرافسوس آپ حضرات نے مجھے آگاہ نہیں کیا۔علما ، نے عرض کیا حضرت دوران سفر کوئی نقص ہم نے دیکھانہیں۔فر مایا۔ کیامیں معصوم ہوں ، پنہیں ہوسکتا \_مگرتم نے دیا نتد داری کا ثبوت نہیں دیا \_علماء خاموش رہےاور معذرت پیش کرتے رہے کہ حضرت ہم نے سفر میں کوئی شرعی آ پ کے کسی عمل میں نہیں دیکھا۔ دوسرے دن حضرت نے وضوفر مایا اور علماء دیکھتے تھے کہ حضرت نے گردن کے مسح کے لیے نیا یانی لے کرمسح فر مایا ( یعنی علماء کے امتحان کے لیے ایسا کیا ) ایک عالم نے عرض کیا حضرت ہمارے مذہب میں گردن کے سے لیے نیایانی لینانہیں ہے۔فوراً حضرت نے ان مولوی صاحب کو دعا دی اور فر مایا شاباش! تم نے میری غلطی پکڑلی۔ بعد میں دوسری مجلسوں میں حضرت شیخ رحمته الله تعالیٰ علیه اس واقعه کو بار بار و ہراتے اور فر ماتے کہ فلاں مولوی صاحب نے مجھے اس غلطی برآ گاہ کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے اور مزيدتو فيق بخشے \_اس ميں حضرت شيخ رحمته الله تعالیٰ عليه کی تعلیم کاتعلق تھا کہ اپنی غلطی کو فرحت ہے۔سنواوراس کی سیج کرو۔الحمداللہ شیخ رحمتہاللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم ایک عجیب طرز کی (ص٥٥ تا ٢٧ بحواله تجليات ص ٦٥ تا ٢١) ناصح ہوتی تھی۔

(۱۱) دوران سفر جماعت کے کمز درلوگوں کے ہاتھ، یاؤں دباتے:۔

حضرت مولا ناعبدالما لك صاحب احمد يورى مدخله العالى تحرير فرمات ہیں کہ بار ہاا ہے واقعات پیش آئے کہ سفر میں حضرت شیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ جماعت کے کمزوراوگوں کی خاطر سواری جیموڑ کران کے حوائے کردیتے۔ اثنا سفر میں جماعت کے تھکنے کی وجہ ہے آ رام کرتے اور کمزوراو گوں کے ہاتھ پاؤل دیاتے۔ بعض اوقات و ومنع کرتے تو آپ فرماتے کدا گر تجھے اس سے تکلیف ہے تو یہ کرنا کہ میں تجھے جا پی کرتا ہوں ، تو مجھے جا بی کرنا۔
(ص۸۲)

حضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب دیو بندی رحمہ اللہ کی تو اضع وفنا سیت آپ کے فرزندار جمند مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: میرے والد ماجد حضرت مولا نامحمہ یسین صاحب رحمہ اللہ دار العلوم دیو بند کے ہم عصر تھے وہ فرماتے تھے کہ:

'' ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے کیکرا دنی مدرس تک اورمہتم سےلیکر در بان اور چیرای تک سب کے سب صاحب نسبت بزرگ اور اولیا ، الله تنهے، دارالعلوم اس زمانه میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں ہے آخرشب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں بنائی دیتی تھیں''۔ حضرت والد ماجدمرحوم دارالعلوم كےقرن اول كے طالبعكم تھے۔ حضرت مولا نامحمر بعقو ب صاحب رحمته التدعليه صدر مدرس دارالعلوم ،حضرت مولا نا سيداحمر صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ملامحمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ، پینخ الہند حضرت مولا نا محمود الحن صاحب رحمته الله عليه سے علوم حاصل كئے ،حضرت حكيم الامت سيدي مولانا تفانوي رحمته الله عليه اورحضرت مولانا حافظ محمد احمرصاحب رحمته الله عليه تتمم دارالعلوم وغيره حضرات ہم سبق تھے بخصیل علوم ہے فراغت کے بعد قطب عالم حضرت مولا نا رشید احمہ گنگوہی رحمتہاللہ علیہ ہے شرف بیعت حاصل کیا اور گنگوہ کی حاضری کوسر مایہ سعادت سمجھا اور اکثر گنگوہ یا پیادہ سفر ہوتا تھا۔اینے شیخ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے عاشق تھے،ہوش سنجالتے ہی گھر میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے تذکر ہے روزانہ ہمارے کا نول میں یڑتے تھے جس نے دل میں بزرگوں کی عظمت ومحبت کی مختم ریزی کی علم وفضل کے او نیجے معیار پر ہونے کے باوجود اساتذہ کے زمانہ میں کسی وقتی ضرورت کے ماتحت ورجہ فاری کی خدمت میں لگا دیا گیا تھا اور پھرتمام عمرای کی خدمت میں گزار دی،قصبہ دیو بند کا شاید بی کوئی گھرانہ ہوجس میں ان کے شاگر دنہ ہوں ، دادا ہے لیکر پوتوں تک کی تعلیم ان کے ذریعہ ہوئی ، دیو بند ہے باہر بھی ہزار دوں شاگر دیو ہیں ، جق تعالی نے بزرگوں کی صحبت ہے ان کی تعلیم میں یہ برکت عطافر مائی تھی کہ جس نے کچھ بھی پڑھ لیا بیکا رنہیں دیا۔

حضرت والد ما جدر حمته القد عليه على درس كى ايك نماياں خصوصيت يه بھی تھى كہ طابعلم على قلب ميں ابتداء بى سے القداوراس كے رسول عليہ كى محبت اور بزرگان دين كى عقيدت جاگزيں ہوجاتی تھى اس لئے آپ كے درس استے مقبول تھے كہ بعض فارغ الخصيل علما بھى بشريك درس ہوتے تھے دآپ كے ممتاز تلامذہ ميں شيخ الاسلام حضرت علامہ شبير احمد عثانی رحمته اللہ حضرت مولانا محمد بسين محمد اللہ حضرت مولانا محمد بسين شيخ الاسلام حضرت مولانا محمد بسين فيركوئى اور حضرت مولانا محمد بنا ، القدام تسرى رحمد اللہ عليه حضرت مولانا محمد بسين فارغ اوقات ميں عربى كے اسباق بھى پڑھاتے رہے تھے اور تدريس كا يہ سلسلہ چاليس برس سے زيادہ رہا، تدريس مصروفيات كے علاوہ كتب بنى ، اور تصنيف و تاليف كا بھى گئى قدر شغل رہتا تھا اور ان كے متعدد اصلاحى و دين مضامين رسائل ميں شائع ہوئے تھے اور گئى سے قدر شغل رہتا تھا اور ان كے متعدد اصلاحى و دين مضامين رسائل ميں شائع ہوئے تھے اور گئى سے کہ کافی مقبول ہوئيں جو دارالعلوم ديو بند سميت متعدد مدارس ميں داخل نصاب رہیں۔

حضرت والدمرحوم کا ذوق عبادت اس قدرتھا کدروزمرہ معمولات اور مشاغل میں کثرت سے ذکراوراذ کاراور تکبیر اولی کے ساتھ نماز باجماعت آپ کامعمول تھا ،آ خرعمر میں چند سال ضعف و پیرانہ سالی کے ساتھ بہت سے امراض مسلسل گےرہتے تھے مگر جماعت کا وقت آتے ہی مسجد میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ،مرض وفات میں دو ماہ تک ورم جگراور کثر ت اسہال کی شدید تکلیف اور بخار میں مبتلا رہے مگر لاکھی کے سہارے مسجد میں پہنچ جاتے اور جب اس کی بھی سکت نہ رہی تو مجبوراً نمازیں گھر پرادا کیں ۔آپ کی وفات

د یو بند میں 9صفر ۳۵۵اھ بروز جمعہ ہوئی۔ وفات ہے ایک دن پہلے احقر سے فر مایا: ''محمد شفیع مرنے کے بعد بھول تو جایا کرتے ہیں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ جلدی نہ بھول جانا''۔

ان کا پیجملہ لوح قلب پراییا کندہ ہوگیا کہ اب چالیس سال سے زائد ہو گئے ہیں مگر الحمد ملہ والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی فراموش نہیں کیا اور خدا جانے والد مرحوم کا پہجملہ کیا چیز تھی کہ آئے بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت فرما رہے ہیں۔ حق تعالی درجات بلند فرما کہ ہیں۔ حق تعالی درجات بلند فرما کمیں۔ آمین۔ (چند عظیم شخصیات میں۔ ۳۸،۳۷)

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات کے آئینہ میں

ذیل میں کتاب'' حکیم الامت کے حیرت انگیز واقعات''( مرتبہ قاری محمد اسحاق ملتانی ) ہے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کے وہ ملفوظات نقل کئے گئے ہیں جن ہے حضرت کی شان عبدیت وفنائیت بالکل واضح اورنمایاں ہوتی ہے۔

(۱)۔آپ ہار ہاقتم کھافر ماتے تھے کہ:۔

 سجحتا، بلکہ فورا یہ مثال پیش نظر : و جاتی ہے کہ آگر کوئی حسین اپنے منہ پر کا لک مل لے تواسکو جانے والا کا لگ کو برا سمجھے گا اور اس حسین کوحسین : کی سمجھے گا اور دل میں کہے گا ، کہ جب یہ سمجھی صابون ہے منہ دینو لے گا پھرا سکا و بی جانہ نہ سامنہ نگل آئیگا ۔ غرض مجھے صرف فعل سے نفرت ہوتی ہے ، فاعل سے نفرت نہیں ہوتی ۔ (ص ۲۷) ایک ذی فضل معتقد کا بیتو ال القل کیا کہ میں آخرت میں کوئی عمل ایسا نہ پیش کر سکوں گا ، جوخالص ہو۔ جوخالص ہو۔ جوخالص ہو۔

اسکوئ کر حضرت والا جواس وقت کسی خط کا جواب لکھ رہے تھے لکھتے کے اختیار اگ گئے اور چبرہ مبارک پر بخت آ ٹار خجلت وندامت کے ظاہر ہونے گئے۔ غلبہ عبدیت سے بینچے بیٹھے کسی قدر جھک بھی گئے اور پھر تھوڑی ویر تک اس بئیت سے ساکت بیٹھے رہنے کے بعد انہایت حسرت کے لیجے میں فرمایا نہ

''جی ہاں اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ کے لاگت کیا گوئی عمل پیش کیا جاسکتا ہے؟''۔ (ص20) (س)۔ایک ہارفر مایا کہ جب میں کسی کے حدید کورد کرتا ہوں گوکسی وجہ کیساتھ ہو،لیکن پھر ڈرتا ہوں، کیونکہ غور کرنے ہے کسی قدرشک کبر کا ہوتا ہے،جس سے نہایت خوف ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ معاف فرماویں۔

استغناءاور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے۔ دونوں بہت متشابہ ہیں۔ بہتی اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کہ جس کوہم استغناء بمجھ رہے ہیں وہ دراصل کبر ہی ہوتا ہے۔ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ ھمارا ہر قول وفعل، حال وقال ،سب ہی پراز خطرہ ہے ،کوئی حالت خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے تو اب وہ شعرا کثریاد آیا کرتا ہے ، جو بھی بچپین میں پڑھتا

من مَلُويم كه طاعتم به يذير

بلکہ برگنا ہم تو کیا اللہ تعالی ہماری طاعات کوقبول فر مالے ،اور طاعت تو خیر کیا قابل معافی ہوتیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان میں جوکوتا ہی ہے وہ معاف فر مائے ،کیونکہ جنکوهم طاعات سمجھ رہے ہیں وہ درحقیقت طاعات ہی کب ہیں؟۔

جس طرح کوئی ہے ڈھنگے طور پر پنگھا جھل رہا ہو یا کوئی خدمت کر رہا ہوتو بعضوں کی خدمت سے سخت افریت ہوتی ہے ،لیکن محض دل شکنی کیوجہ سے ان کومنع نہیں کیا جاتا ،اس طرح ہماری طاعات میں کوئی مبھی پیدخیال نہ کرے کہ ہم نے گھنٹہ بھراللّہ ،اللّہ ،کیا ہے۔ پیز نہیں کہ وہاں بوچھ کچھ تک نہیں ہوتی ۔ایسی طاعات پر میں کہتا ہوں کہا گرموا خذہ نہ ہوتو غنیمت ہے۔ بوچھ کچھ تک نہیں ہوتی ۔ایسی طاعات پر میں کہتا ہوں کہا گرموا خذہ نہ ہوتو غنیمت ہے۔

(۳)۔ایکسلسلہ کلام میں نہایت پراٹر اور بہت ہی پستی اورشکشگی کے لہجہ میں فر مایا کہ نڈمل کا اعتبار ، نہ حال کا اعتبار ، نہ مقام کا اعتبار ، کسی شکی کا اعتبار نہیں ، یہاں تک کہ جوسب سے زیادہ ضروری چیز ہے بیعنی ایمان اس کے بقاء کا بھی کیا اعتبار کیونکہ قضا وقد رسب جکڑ بند ہیں ، کیامعلوم کس کے لئے کیامقدر ہو چکاہے۔

بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس ہے بچنا بھی اختیاری ہے ، لیکن پھر آسمیس مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو آسمیس مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو آسمیس مبتلا کرتا ہے، آخر وہ کون ہے جو اس کو کشال کشال لے جارہا ہے اور پھر دلائل سمعیہ ، عقلیہ سے یہ بھی واجب ہے کہ جر کا بھی عقیدہ نہ رکھواور واقع میں بھی جبر نہیں، بہت بی نازک بات ہے اور بہت بی ڈرنے کا مقام ہے، اور اپنی کیسی بی حالت اچھی ہوناز نہ کرے اور دوسرے کی کیسی بی بری حالت ہو، اس پر طعن نہ کرے۔ کیا خبر کہ اپنی حالت اس سے بھی برتر ہو جائے۔

انسان کس چیز پرنازکرے۔ جبکہ حماراتھم جمل ، حال ، مقام سب خداکے قضہ میں ہے مایہ فتح الله لغاسہ من درحمته فلا ممسك لهاو ما ایمسك فلا مرسل له من بعده

''القد تعالی جس رحمت کوکشادہ کرنا جا ہیں کوئی اس کورو کنے والانہیں ۔اور جس رحمت کورو کنا جا ہیں کوئی اسکوکشادہ کرنے والانہیں''۔ غرضیکہ کوئی چیز مستقل انسان کے اختیار میں نہیں۔ اکثر گمراہ فرقوں کے عقائد واہیہ کے تذکروں کے بعد باختیار ہاتھ جوڑ جوڑ کر اللہ تعالی سے نہایت بجیز و نیاز کے لہجہ میں عرض کرنے لگتے کہ اے اللہ! اپنے قہرے بچائیو! اور فرمات کہ جب اللہ تعالی کا قہر نازل ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حقائق کی صورت اختیار کر جاتے ہاں۔ ( ص ۲۱ )

(۵)۔ بار ہا فرمایا کہ یہ جواصلاح نفس کی سہل سہل اور نافع تد ابیراللہ تعالی ذہن میں ڈال ویتے ہیں ، بیسب طالبین کی برکت ہے ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں ،اللہ تعالی کومنظور ہے کہ میرے بندول کی اصلاح ہواور نفع پہنچے۔ لھذا ایک نا کارہ سے خدمت لے رہے ہیں اور جس کواپنے علوم ومعارف پر ناز ہو طالبین ہے علیحہ ہ ہوکر تو دیکھے واللہ جو بالکل ہی بیٹ نہ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی اورول کے نفع کے لئے یہ علوم ومعارف عطافر مار ہے ہیں۔ مصلحت عام را

ماں بیاز نہ کرے کہ میں بیچے کو دورہ بلاتی ہوں، بلکہ القد تعالی بی کومنظور ہے کہ بیچے کی پرورش ہواس لئے اس نے گوشت میں بھی دودھ کو پیدا کر دیا۔ بیددودھ چھاتیوں ہے اہل رہا ہے۔ یہ دودھ چھاتیوں ہے اہل رہا ہے۔ یہ یہ کے جذب بی کی ہرکت ہے۔ اگر ماں بیچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے تو پھر دودھ بی خشک ہوجائےگا۔اس طرح اگر کنوئیں میں ڈول نہ ڈالا جائے اور پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی آنا بابند ہوجائے گا۔اس طرح اگر کنوئیں میں ڈول نہ ڈالا جائے اور پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی

ایک اورموقعہ پرفر مایا کہ میرےاندرعلم ہے نیمل اور نہ کوئی کمال ہے،لیکن الحمد لقدا پے خلوکا اعتقاد ہے۔اللہ تعالی بس اس پرفضل فر ماوے گا۔

اس طرح جب ایک طالبعلم حضرت کی تدبیر ہے ایک نفسانی مرض سے شفایاب ہوا تو اس نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تعلیم میں کھلی ہوئی برکت ہے فر مایا کہ میری تعلیم میں کیا رکھا ہے حقیقت میں القد تعالی کی تائیر ہے وہی کارساز ہیں ، میں کیا چیز ہوں ، چمار کوسڑک کوٹنا نہیں آتا گر جب انجینئر اپنا ہاتھ درمٹ بررکھ کر اس سے درمٹ چلوا تا ہے تو سڑک کٹ جاتی ہےامراصلاح میں نہ میرے عمل گودخل ہے، نہ ہم کو، خدا نے ایک کام میرے سپر د کیا ہے وہ میری مد دکرتے ہیں میرا کچھ بھی کمال نہیں ۔ (ص ۷۷)

(۱)۔سب سے اعلی وار فع ممل باطنی تو فناوعبدیت کی وہ کیفیت تھی جو ہروفت نہایت شدت کے ساتھ طاری رہتی تھی ،اورجس سے متاثر ہو کر حضرت بار ہا یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپکو کتوں اورسوروں سے بھی برتر سمجھتا ہوں ،اگر کسی کو یفین نہ ہوتو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔

للّٰہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہےتواضع کا جقیقی تواضع اس کو کہتے ہیں واقعی جس پرحق تعالی کی عظمت کا انکشاف ہو چکا ہو،اسکی یہ کیفیت نہ ہو گی تو اور کیا ہو گی چنا نچہ ایک صاحب نے اپنے خط کے مضمون کے شمن میں مصرعہ لکھ دیا

اوبنازے عجے من بنیازے عجے۔

اس پرتحریر فرمایا کهاس مصرعہ نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلادیا ، کیا مجھے یہ پوری غزل مل سکتی ہے؟

ای واقعے ہے اندازہ کرلیا جائے کہ حضرت اقدس پرخن تعالی کے عظمت اور اپنی عبدیت کا کس در ہے انکشاف تھا۔ جب ہی تو اس مصرعہ نے جودونوں کیفیتوں کا جامع ہے، حضرت یراس درجہ اثر کیا۔

(2): فرمایا کہ عام لوگوں میں ہے اگر کسی کے اندر ننا نو سے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظراس بھلائی پر جاتی ہے اور ان ننا نو سے عیبوں پڑہیں جاتی ۔اور جس نے اپنے کوتر بیت کے واسطے میر ہے بپر دکیا ہوتو اس میں ننا نو سے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظراس عیب پر

جاتی ہے ،ان ننا نوے بھلائیوں پرنہیں جاتی ۔( جامع کہتا ہے۔ سبحان للہ اس سے حضرت والا کا

عامة الناس كيهاتھ حسن ظن اوراپنے غلاموں كيها تھ حسن تربيت ظاہر ہوتی ہے۔واقعی حضر

ت والا رحمت محض میں جیسے کوئی شفیق طعبیب اپنے اندر تھوڑی ہی بھی کسر گوارانہیں کرتا۔
ایسے بی ہمارے حضرت بھی خادموں میں کسی کوتا ہی کوگوارانہیں کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ جو
بعض نا واقف لوگ کو بخت مزاج اور بخت گیر کہتے ہیں ۔ بیوہ لوگ ہیں جنکا ذوق صحیح نہیں یا
حضر ت والا کی بھی صحبت میسرنہیں ہوئی ۔ ورنہ ہمارے حضر ت میں تو بختی کا پہتے بھی نہیں
میراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔

بندهٔ پیرخرا باتم که لطفش دائم است زانکه لطف شیخ وزاهد گاه است وگاه نیست

(۸) فرمایا کہ ایک حکیم صاحب نے جو کہ میر ہے دوست ہیں مجھ کولکھا کہ میں نے ولایت سے چالیس روپے گز کا کیڑا منگا یا ہے۔اسے بھیجنا چا ہتا ہوں۔ میں نے لکھا کہ میں ایک طالبعلم ہوں۔میر سے بیماں سب قتم کے لوگ آتے ہیں۔امیر بھی آتے ہیں اورغریب بھی ۔الیسے شاندار کیڑ ہے سے غر با پر رعب پڑتا ہے۔ میں خوانخواہ غریب لوگوں پر رعب ڈالنا نہیں چا ہتا۔البتہ آپ طبیب ہیں طبیب کوشان کی ضرورت ہے۔اس لیئے آپکومنا سب ہیں۔آپ میں قبول کر کے پھرآگی نذر کرتا ہوں۔

ایک صاحب ہاتھ باند ھے نہایت ادب ہے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ مجھے اس تعظیم ہے وحشت ہوتی ہے۔ بس آج کل رسم پرسی غالب ہوگئی ہے۔ صحابہ بھی تو حضور علیقی کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ میں آج کل رسم پرسی غالب ہوگئی ہے۔ سے ابہ حضور علیقی مجلس میں تشریف کرتے تھے۔ میں تشریف کہ جب حضور علیقی مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ تعظیم کو کھڑ ہے بھی نہ ہوتے تھے (تو کیا صحابہ ہے بھی زیادہ کوئی جا ثاری اور ادب کا دعوی کرسکتا ہے؟۔ (جامع)

(۹) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جا ہیں اپنے وین کا کام لیے لیتے ہیں۔ بیضروری نہیں کہ جس سے کام لیا جائے وہ عنداللہ مقبول ہی ہو۔ دیکھو چمار سے بیگار لی جاتی ہے مگراس سے چمار کا درجہ نہیں بڑھ جاتا۔ وہ اپنی جگہ چمار ہی رھتا ہے۔

ہمارا حال بھی یمی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔درجہ تو اللہ کے نز دیک عالم باعمل کا ہی ہے۔ فر مایا کہ ہمارے سب بزرگوں کی امتیازی شان تو اضع اور فروتی تھی (علم وعمل میں بڑے بڑوں سے ممتاز ہونے کے باوجودایئ آ پکوسب سے کمتر سمجھتے تھے )

اور فرمایا کہ الحمد القد میں کسی کو بھی اپنے ول سے چھوٹا نہیں سمجھتا۔ کیونکہ میں ہرفاسق میں حالاً
اور ہرکا فرمیں مالاً بیا حتال سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عندالقداس زمانے کے مشاکنے واولیا، سے
افضل ہواور بہتر ہو۔ایک صاحب نے عیدگاہ کے مجمع میں حضرت کے کسی فعل پراعتراض کیا
۔وہ اعتراض اگر چہ بالکل ہے جا اور غلط تھا۔ مگر حضرت اسکے قدموں میں گر پڑے اور
فرمانے لگے کہ بیشک میں بڑا خطاوار گنبگار ہوں۔حضرت پراسوفت ایسی حالت کا غلبہ تھا
جس میں انسان اسے آپ کو ہر چیز ہے بدتر و کمتر سمجھتا ہے۔

فر ما یا کہ مجھ کواپی حالت پر کبھی ناز اور تکبرنہیں ہوا ،صرف اس وجہ ہے کہ خدا جانے قیامت میں کیامعاملہ ہوگا۔بس بیعصائے موئی کی طرح سب کونگل گیا۔ (ص99)

(•۱) فرمایا که بعض دفعه کبر کے علاج سے عجب پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ،متاز آ دمی جوسید ھے
کرنے کا کام کرے تو اس سے تواضع پھراس ہے عجب پیدا ہوگا اس جگہ مصر کی ضرورت ہے
کہ کسی طریق کوا فقیار کرے۔ کبر کا زبر تو عقر ب کا زبر ہے کہ پنتہ چل جاتا ہے ،عجب کا زبر مانے کا زبر ہے کہ پنتہ چل جاتا ہے ،عجب کا زبر مانے کا زبر ہے کہ اندر ہی تباہ کر دیتا ہے اور پنتہ بھی نہیں چلتا۔

فرمایا کہ جب صالح انقال کرتا ہے تو میراخیال فوراادھرجا تا ہے کہاس سے مئواخذہ نہ ہوا ہو ۔اوراگر کوئی عاصی قوت ہوتا ہے تو خیال ادھرجا تا ہے کہ درگذر ہوگئی ہوگی ۔بھی اسکا تخلف نہیں ہوتا حق تعالی نے میری اصلاح فرمائی ہے

فرمایا کہ ملامت میں تو جی گھبرا تا ہے مگر ایک ملامت میں لطف آتا ہے وہ بیا کہ کہ سے جس کہ ایسے بدد ماغ میں کہ ہم گومند تک ندلگا یا۔اس ملامت میں خوب لطف ہے ۔ یہ غیرت ہوکر مال حاصل کرنے میں وہ لطف نہیں

فرمایا کدانسان کولازم ہے کہ دوسرے کی تحقیر نہ کرے اور اسکواپنے ہے کم نہ سمجھے۔اس کاطریقہ بیہ ہے کہ فی الحال تو یہ خیال کرے کیمکن ہے کہ اسمیس کوئی ایک ہی بات الیی عمدہ ہو کہ اسکے سب معاصی کومعاف کراد ہاور ہمارے اندرکوئی ایسا گناہ ہو کہ طاعات مقبول نہ ہوتی ہوں۔اور مآلا یہ کہ انجام شاید اسکا ہم سے احجھا ہو جائے ،بس بیاحتمال ہی سر سے بیچنے کیلئے کافی ہے بیضروری نہیں کہ دوسرے کویقینا اپنے سے احجھا جانے سر سے بیچنے کیلئے کافی ہے بیضروری نہیں کہ دوسرے کویقینا اپنے سے احجھا جانے

(۱۱) فرمایا که جب مین کسی کوژاننتا ہوں تو تحقیر نہیں کر تااورمجھکو اپنی فضیلت کا شبہ بھی بھی نہیں ہوتا ۔الحمد بقیحض یہ بمجھ کر تنبیہ کرتا ہوں کہ اس میں اس کا فائدہ ہے ۔فر مایا کہ بیا لیک مثال سے واضح ہوسکتا ہے،جسکوا مام غزا کی نے لکھا ہے کہا گرنسی شنرادے کے متعلق کسی جرم میں بادشاہ چمار کوظلم دے کہاں شہرادے کواتنے جوتے لگائے تو وہ چمار جوتے تو لگائے گا مگر اس کواس بات کا وسوسہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس شنراد سے افضل ہوں۔حضرت محدد صاحب نے فرمایا کہ مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب اینے آپ کو کا فرفرنگ ہے بدتر نہ شمجھے۔فرمایا کہ ہےامر گوؤوقی ہے مگر استدالی بھی ۔استدلال ہے ہے کہ گو کافر حالا 'احچھانہ ہومگر مالا احچھا ہوسکتا ہےاس کی مثال ابھی حق تعالیٰ نے قلب پروار دفر مائی ہے۔وہ پیہ ہے کہ ایک شخص فطرۃ خوبصورت ہو مگر چبرے پر سیابی لگا رکھی ہے اور دوسرا فطرۃ خوبصورت نہیں ہے مگر چہرے پر پوڈ رمل رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ سیاہی کے دور ہونے کے وقت وہ زیادہ خوبصورت ہو جائےگا اور دوسرا بوڈ رکے اتر نے کے وقت بدصورت ہو جائےگا اسی طرح کفر کی سیاہی دور ہونے کے بعد اچھا نکلے ۔اور اعمال کا بیوڈر اترنے کے بعدمسلمان نکما نکلے۔اورا یسے ہی یہ بھیممکن ہے کہ کسی میں ایک نیکی ایسی ہو کہ دوسرے کے سے حینات ہے اچھی ہو۔اور دوہر ہے خص میں ایک ایسا گناہ ہو جواس کے تمام حسنات کو کھا جائے۔اس طرح ایک شخص میں کوئی ایسی بدی ہو جواس کےسب سیئات پر غالب ہو اس کاکس کو پتاہے۔جیسا صدیث بطاقہ وغیرہ سے ظاہر ہے۔

فر مایا کہ بڑا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دہ چھوٹا ہنے ۔ پھرخود بخو داس میں اثر ہے کہ وہ بڑا بن جائیگا۔اس واسطے سلاطین ومشائح کی بزاروں حکایتیں ہیں کہ انہوں نے تواضع اختیار کی۔اس سےان کو ہڑائی حاصل ہوئی۔کسی نے ان کے ہڑا ہونے کی حکایت نقل نہیں کی اور فر مایا گمہ اس میں ذات نہیں۔ذات کی حقیقت عرض حاجت ہے۔۔ذات بو جھ اٹھانے ،گاڑھا پہننے ،وغیرہ میں نہیں۔

فرمایا مجھ کو کبھی کسی فاسق کو دیکھے کریہ خطرہ بھی نہیں ہوا کہ میں اس ہے اچھا ہو ں فعل کوتو براجا نتا ہوں مگر فاعل کو برانہیں جانتا۔اس لیئے معاصی کوتو براسمجھے عاصی کو برانہ سمجھے۔

(۱۲) ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که نه تکبر کو پسند کرتا ہوں اور نه ایسی تو اضع کو جس میں ذکت ہو۔ یہاں نه متکبروں کا گذر ہے اور نه ایسے متو اضع کو جگه ملتی ہے جو ذکت کا درجه اختیار کرے۔ یااس نیت ہے تو اضع اختیار کرنا کہ جس سے بےنفس ہونے کی شہرت ہو۔ یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ جسکا سہل طریقہ بیہ کہ نه ایسی وضع رکھے جو کبر کی شکل ہواور نه تو اضع کی شکل تکلف ہو وضع رکھے جو کبر کی شکل ہواور نہ تو اضع کی شکل تکلف ہے فطری عادت ہواس پڑمل کرے۔ اسمیس بید دونوں باتیں نہ ہوں ، نہ کبر ، نہ مصنوعی تو اضع ورنه جس صورت میں بھی تکلف ہوگا۔ اسی میں حدے تجاویز ہوجائیگا۔ (ص ۱۰۸)

(۱۳) فرمایا که حضرت حاجی صاحب کی خدمت سے واپسی کے بعدا یک سال کے قریب میں نے وعظ نہیں کہا۔لوگ بہت اصرار کرتے تھے مگر مجھے بخت تکلیف ہوتی تھی کہا ہے خراب شخص سے کیول وعظ کیلئے گہتے ہیں۔ایک مرتبہ بہت اصرار کیا تو میں رونے لگا۔ پھر مجبور نہیں کیا۔ایک مولوی صاحب جوشاہ صاحب بھی کہلاتے تھے میر ہے ترک وعظ کا جوسنا تو انہوں نے اپنی طرف سے خوامخوہ لوگوں سے پیکہا کہ۔اب یہ جسوفت وعظ کہنا شروع کر یا۔تم دیکھنا کہ سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر بیانا الحق کے گا۔ مگر الحمد للہ کہ میں نے ہمیشدانا العبد ہی کہا الحمد للہ ۔ (ص ۱۱۰)

(۱۴):ایک بارایک صاحب ہے فر مایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندرکوئی کمال نہیں پاتا نہ علمی ، نہ ملی ۔ نہ حالی ، نہ قالی ۔ بلکہ مجھ میں سراسرعیوب ہی عیوب ہیں ۔میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانیئے مجھے بھی وسو سہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستی نہیں۔ بلکہ اً سر کوئی تعریف کرتا ہے تو والقہ تعجب ہوتا ہے کہ بھلا مجھ میں کون کی بات قابل تعریف ہے۔ جو اس کا یہ خیال ہے۔ اسکودھو کا ہوا ہے۔ جق تعالی کی ستاری ہے کہ میر سے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اس لئے مجھ کوکسی کا برا بھلا کہنا مطلق نا گوار نہیں گذرتا۔ اور اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو اس وقت اپنے وی عیب میر ہے بیش نظر ہوجاتے ہیں۔ دوسرایہ کہ کسی نے جو میر کرتا ہے تو اس لیے وہ معذور ہے۔ تیسرا سے بارے میں برا بھلا کہا ہوگا تو عدم واقفیت کی بنا پر کہا ہوگا۔ اس لیے وہ معذور ہے۔ تیسرا یہ کہیں مدت سے بید عاما نگ رہا ہوں اور اب بھی تا زہ کر لیتا ہوں۔ اے اللہ۔ میر کی وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مئوا خذہ نہ سیجھے گا۔ جو بچھ

میر کے ساتھ کئی نے برائی کی ہویا آئندہ کرے وہ سب میں نے تہدول سے معاف کیا۔ اس لئے مخلوق خدا کومیر کی طرف ہے بالکل بے فکر رہنا چاہئے۔ میں پیشتر ہی سب کو دل ہے معاف کر چکا ہوں بلکہ اگر بھی ضرورت ہوتو میری طرف ہے بوری اجازت ہے کہ جسکو مجھ ہے کوئی شکانیت ہوتو وہ کہدین سکتا ہے۔

پھر فر مایا کہا گر میں معاف نہ کروں اور دوسر ہے کوعذاب بھی ہوا تو مجھے کیا نفع حاصل ہو۔ ( ۱۱۱ص )

(۱۵) کنی بارفر مایا کہ گو میں اعمال میں بہت کوتا ہ ہوں ۔ لیکن الحمد للدا پی اصلاح سے غافل نہیں ہمشیہ بہی ادھیز بن لگی رہتی ہے کہ فلا ل حالت کی بیاصلاح کرنی چاہیئے ۔ اور فلا ل حالت میں یہ تغییر کرنا چاہئے ۔ غرضیکہ کسی حالت قناعت نہیں ۔ گو میں نجات کو اعمال پر منحصر نہیں جو تعمیل پر سمجھتا ہوں لیکن بندہ کے: مہیالتد تعالی کاحق ہے کہ اسکے اوام کو بجالا ئے ۔ اور نوابی سے اجتناب رکھے۔ اس لئے مجھ کوا پنا اعمال کی کوتا ہی پر سخت ندامت ہے اور ھمیی خدا بی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ س (میں ۱۱۱)

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)'' سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ، بیسب مجھ سے افضل ہیں''۔ حضرت اقدس مفتی محرتقی عثانی صاحب زیدمجد ہم فر ماتے ہیں:

جن بزرگوں کی با تیں من پڑھ کرہم لوگ دین سکھتے ہیں ،انکے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کوا تنا ہے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں ، چنا نچے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمت الله علیہ کا بیار شاد میں نے اپنے ہشار بزرگو سے سنا ،وہ فرماتے ہیں کہ :میری حالت بیہ ہم کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال ،اور ہر کا فرکوا حتمالا اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کو تو اس لیے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کو تو اس لیے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کو تو اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ سکمان کو تو اس کے اللہ تعالی اس کو بھی ایمان کی تو فیق دیدے اور یہ مجھے سے آگے بڑھ جائے۔

ایک مرتبه حضرت تھانوی قدس التدسرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمه لله عليه نے حضرت مفتی محمرحسن صاحب رحمته الله علیہ سے عرض کیا کہ میں جب حضرت (تھانوی) کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایبا لگتا ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے میں سب مجھ سے افضل ہیں ،اور میں ہی سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ ہوں۔حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ علیہ نے بین کرفر مایا کہ میری بھی یہی حالت ہوتی ہے پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنی حالت کا ذکر کرتے ہیں معلوم نہیں کہ بیرحالت اچھی ہے یا بری ہے۔ چنانچہ بید دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اوراپی حالت بیان کی کہ حضرت آ پ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیرحالت ہوتی ہے۔حضرت تھانوی رحمتہ اللّٰدعلیہ نے جواب میں فر مایا کہ کچھ فکر کی بات نہیں۔اس لئے کہتم دونوں اپنی پیرحالت بیان کررہے ہو۔حالانکہ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ جب میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، کہاس مجلس میں سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں۔ پیسب مجھ سے افضل ہیں۔ یہ ہے تواضع کی حقیقت ،ارے! جب تواضع کی پیحقیقت غالب ہوتی ہے تو پھرانسان اینے آ پکو جانوروں ہے بھی کمتر مجھنے لگتا ہے۔ (اصلاحی خطیات، جلد۵ص۳۰)

#### (٢)\_" حضرت تفانوي رحمه الله كااعلان "-

حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے معمولات میں سے بات کھی ہے کہ آپ نے سے عام اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے نہ چلے، میر سے ساتھ نہ چلے، جب میں تبا کہیں جاربا ہوں تو مجھے تنہا جانے دیا کرو۔ حضرت فرماتے کہ یہ مقتدا کی شان بنانا کہ جب آدی چلے تو دوآ دمی اس کے دائیں طرف اور دوآ دمی اس کے با میں طرف چلیں، میں اسکو بالکل پیند نہیں کرتا، جس طرح ایک عام انسان چلتا ہے، اس طرح چلنا چاہیئے۔
ایک مرتبہ آپ نے بیاعلان فرمایا کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آ کر میرے ہاتھ سے سامان نہ لے۔ مجھے ای طرح جانے دے۔ تاکہ آدی کی اپنی کوئی امتیازی شان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آدی رہتا ہے، اس طریقے سے کی اپنی کوئی امتیازی شان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آدی رہتا ہے، اس طریقے سے درے۔ درے۔ اس طریقے سے درے۔ درے۔ اس طریقے سے درے۔ دری اور جس طرح ایک عام آدی رہتا ہے، اس طریقے سے درے۔ درے۔ اس طریق

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب قدس القدسرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت اور فنائیت اور بندگی کا ہے شکستگی اور عاجزی کا ہے۔لہذا اپنے آپکو جتنا مٹاؤگ اور جتنا اپنی بندگی کا مظاہر وکروگے ،اتنا ہی انشا اللہ ،اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے اور بیہ شعریرُ ھاکرتے تھے کہ۔

فهم خاطر تيز كردن نيست راه جز شكسته ي ملير دفضل شاه

یعنی اللہ تعالیٰ کل پہنچنے کا پیراستنہیں ہے کہ اپنے آپ کوزیادہ تقلمنداور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اس شخص پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سامنے شکشگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے،ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جماتے ہو۔شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب ہماری روح نکل رہی ہو۔اس وقت اللہ تعالیٰ بیفر مادیں کہ بیا ایھا السفسس المطمئنة ال جعی الی ربك راضية فاد خلی فی عبادی و اد خلی جنتی ہ (سورت الفجر ۲۹)

و یکھئے ،اس آیت میں اس بند و کی روح ہے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ

# اس معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام'' بندگی'' ہے۔ (ص۳۳) (س۳): " تو اضع وفنائیت کی ایک عجیب مثال''

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محد شفیع صاحب حضرت مولا ناجلیل احد شروانی کے تذکرہ میں تح برفر ماتے ہیں:

جس زمانے میں حضرت مولا نامرحوم اپ اہل وعیال کے ساتھ تھانہ جنون میں مقیم تھ آپ فی اہلیہ محترمہ کی وقف کر دہ جائیداد کے متعلق کچھ سوالات سیدی حضرت حکیم الامت رحمہ لله علیہ کی خدمت میں پیش کے جن کا جواب اس وقت کے مفتی خانقاہ نے تحریفر مایا گر حضرت حکیم الامت رحمہ لله علیہ کواس جواب پراطمینان نہ ہوا ،اور اس پر پچھ اشکالات تحریر فرما کر اپنا جواب لکھا اور ارشاد فر مایا کہ اب یہ مجموعہ شفیع کے پاس دیو بند بھیجا جائے کہ وہ جواب لکھے۔ میں نے مئلہ میں جتنا غور وفکر کیا تو مجمعے حضرت رحمہ للہ کی تحریر پراطمینان اور مشرح صدر نہ ہوا بلکہ پچھ شبہات و مشکلات پیش آئے جن کو تحریر کے حضرت کی خدمت میں بھی بھیجد یا اور مسئلہ کے متعلق میر اجواب حضرت رحمہ للہ کے جواب سے مختلف ہو گیا تو حضرت رحمہ للہ کے جواب سے مختلف ہو گیا اللہ علیہ سے فرما دار زیادہ الجھ گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولا نا جا فظ جیل احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ سے فرما دیا کہ خط و کتابت میں طول ہوگا۔ محمد شفیع کے تھانہ بھون آئے کا انتظار کرو، زبانی گفتگو سے بات چیت کی جائے گی۔

جب احقر تھانہ بھون حاضر ہواتو حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر گفتگو کے لئے ایک وقت مقرر فرمادیا اور کافی دریا تک مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث و گفتگو ہوتی رہی مگر عجیب اتفاق یہ پیش آیا کہ اس زبانی گفتگو میں بھی کسی ایک صورت پر رائیس متفق نہ ہوئیں۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے مجھ بے علم و ممل کی رائے ہی کیاتھی ؟ مگر حکم یہی تھا کہ جو پچھ رائے ہواس کو پوری صفائی ہے پیش کرواس میں ادب مانع نہ ہونا چا ہے ، اس لئے اظہار رائے پر مجبور تھا۔ پچھ در کے بعد مجلس اس بات پر خم ہوئی کہ در کافی ہوگئی ہے اب پھر کسی روزاس مسئلے پر غور کریں گے۔ اب حافظ رخصت ہو چکا ہے پوری بات یا دہیں ، اتنایاد ہے روزاس مسئلے پرغور کریں گے۔ اب حافظ رخصت ہو چکا ہے پوری بات یا دہیں ، اتنایاد ہے

کہ اس کے بعد پھرتح بری سلسلہ شروع ہوا ،حضرت نے میرے اشکالات وشبہات کا جواب تحریر فرمادیا مگراس جواب پراحقر کواطمینان نہ جواتو مزید سوالات لکھ کر بھیجے اس طرح ایک عرصہ تک پھرزیر بحث مسئلہ ملتوی رہا اور آخر میں جب احقر تھانہ بھون حاضر ہواتو مزید غوروفکر کے لئے ایک مجلس منعقد ہوئی اس میں بھی صورت حال یمی رہی کہ نہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے بدلی نہ میری ،

حضرت رحمته الله علیہ نے فر مایا کہ میں تمہارے جواب کواصول وقواعد کی روسے غلط ہیں کہتا گراس پر میراشرح صدر نہیں ،اس لئے اختیار نہیں کرتا احقر نے بھی عرض کیا کہ حضرت رحمتہ الله علیہ کی تحقیق کے بعد غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری ہی رائے غلط ہوگی مگر کیا عرض کروں کہ اس کا غلط ہونا مجھ پر واضح نہیں۔اس پر حضرت رحمته الله علیہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اچھا اس آپ اپنی رائے اور فتوی پر ہوں ،ستفتی کوہم اس کہ اچھا اس آپ رائے اور فتوی پر ہوں ،ستفتی کوہم اس کی اطلاع کر دیں گے کہ اس مسئلے میں ہم اور ان میں اختلاف ہے اور ہم کسی جانب کو بہ یہ نظام بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے تمہیں اختیارے کہ جس پر جا ہوگل کراو۔

عجیب اتفاق کے مستفتی جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ خاص تھے انگو جب اختیار ملاتو انہوں نے عرض کیا کہ اگر مجھے اختیار ہے تو بندہ ناچیز مفتی محمد شفیع کے فتو کی کو اختیار کرتا ہے ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول فر مالیا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی وفات سے چھ سال پہلے یعنی ۱۳۵۲ اھ کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی وفات سے چھ سال پہلے یعنی ۱۳۵۲ اھ کا ہے۔

( ہم )'' حضرت تحکیم الامت ًاور حضرت مد فی کے درمیان اختلاف اور دونوں بزرگوں کی تواضع وفنائیت''

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمته الله علیه اور حضرت تھا نوی رحمته الله علیه کے درمیان بھی ویسے ہی اختلافات تھے جیسے حضرت شیخ الہند رحمته الله علیه کے درمیان مگر مخالفین نے

كاندهله مين غالبا

(سنہ ۱۳۳۹ھ) میں مولانا جسین احمرصاحب مدنی سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا۔ تو مولانا بہت ناخوش ہوئے۔ اور فر مایا کہ ' یہ کیا واہیات سوال ہے۔ ہم تو انکوالیا ہی جمجھتے میں جسیا کہ اپنے دوسرے بڑوں کو' بعدازاں معاندین نے ان اختلافات کو اتنی اہمیت دی کہ مولانا عبدالما جد دریا بادی جیسی شخصیت بھی اس پر و پیگنڈا ہے متاثر ہوئے بغیر نہ روسکی جبیبا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ:

(۱)'' کانوں نے بیشک یہی سناتھا کہ ایکے درمیان بے لطفی ہے ناچاتی ہے''۔ (حکیم الامت ص ۱۲)

(۲)'' دیو بند کے حالات سے اللہ جانتا ہے کہ بڑا ہی دل دکھتا ہے خصوصاً اپنے دونوں بزرگوں کےاختلاف دیکھ کر''۔

کیکن جب مولا ناعبدالما جدصاحب حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کی معیت میں پہلی مرتبہ تھانہ بھون حاضر ہوئے تو عبدالما جدصاحب کیاد کیھتے ہیں؟اس کی تفصیل خودان کی زبانی بیہ ہے کہ:

''نمازختم ہوئی سلام پھیرا۔ دعا ما نگ کر جونہی حضرت (تھانوی رحمتہ اللہ علیہ) اٹھے۔نگاہ پہلی صف میں مولا ناحسین احمہ صاحب پر پڑگئی۔ان کی طرف خود ہی بڑے تپاک سے بڑھے اور بڑے التفات سے ملے ۔لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے خشک مزاج ہیں خشک مزاج الیے ہی ہوتے ہیں؟۔ بیزم بشاش چہرہ۔ بیہ ہنستا مسکرا تا ہوابشرہ کسی خشک مزاج کا ہوسکتا ہے؟۔لوگ یہ بھی کہتے تھے۔کہ ان کے درمیان بلطفی ہے۔ناچا تی ہے۔کانوں نے بے شک یہی سنا تھالیکن اس وقت آ تکھیں بید دکھر ہی تھیں کہ دو دشمن نہیں دو دوست گلے مل رہے ہیں نعظیم و تکریم مولا ناحسین احمد نی کی طرف سے تو خیر ہوتی تھی عادت طبعی ہونے کی بناء پر بھی اور بن میں چھوٹے ہونے کی بناء پر بھی ۔لیکن مشاہدہ بیہ ہور ہا تھا کہ ادھر سے کی بناء پر بھی اور بن میں چھوٹے ہونے کی بناء پر بھی۔لیکن مشاہدہ بیہ ہور ہا تھا کہ ادھر سے بھی آ داب ور واسم تکریم میں گوئی کمی نہھی'۔ (حکیم الامت ص ۱۱)

حضرت تھانوی رحمتہ القد علیہ کے آ داب واحتر ام کے بعد حضرت مدنی کا اخلاص واکرام بھی قابل قدر ہے۔ جب مولا نامدنی صاحب کے مرید باصفا عبدالما جدصا حب حضرت تھانوی رحمتہ القد علیہ کے ہاں چند دنوں کے لئے تھانہ بھون جاکر قیام فرماتے ہیں تو انھیں تھانہ بھون میں حضرت مولا نامدنی کا بین خطر موصول ہوا۔

محترم النقام زيدمجدكم بالسلام عليكم ورحمته التدعليه بركاتناب

والا نامه محرره ۱۱ اکتوبر باعث سرفرازی ہواتھا۔اب تو جناب خانقاہ میں پہنچ گئے ہو نگے ۔خدادند کریم وہاں کی حاضری باعث برکات لامتنا ہیہ کرے آمین۔

چوں با حبیب نشینی و باوہ پیانی ہیاد آرمحبان باوہ پیارا

مجھ کوقوی امید ہے کہ آنجناب و ہاں پراپنے او قات کومشاغل حقیقیہ میں صرف فر مادینگے جنگے متعلق مدایت کرنے کی ضرورت نہیں۔

البته ایک ضروری عرضی مخض اخلاص کی بنا ، پر کرتا ہوں اور امید وار ہوں کہ کسی غیرمحمل پر ممل نہ فرما کہ سی غیرمحمل پر مل نہ فر ما نمیں گے۔ میں نے حسب الارشاد حضرت مولانا (تھانوی رحمته الله علیه) دامت برکاتہم اور آپ حضرات کے اصرار پر اس وقت آپ کو بیعت کرلیا تھا۔ مگر حقیقت بیہ ہے کہ میں اپنی بدحالی ، روسیا ہی ، ناکامی پر نہایت درجہ گریہ کناں ہوں اور مخت شرمندہ۔

الله تعالی نے آپ کومولا نا دامت بر کاتبم کے در بار میں پہنچادیا ہے۔اورمولا نا کوآپ سے اورآپ کومولا ناہےانس اور تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ولٹدالحمد الصم ز دفز د۔

اب مناسب اور ضروری ہے کہ آپ مولانا ہے بھی بیعت کرلیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ مولانا دامت برکاتہم آپ کونہ ٹالیں گے۔ میں نے خودان دنوں جب حاضر ہوا تھا عرض کیا تھا کہ آپ جب تشریف لائیں اور درخواست کریں تو جناب ان کوضر وربیعت کرلیں۔ قواعد طریقت کے اصول پر بیعت کرلینا ہی زیادہ تر مفید کار آمد ہے اسی بناء پرفیض کی زیادہ تر امید ہے۔ مجھ روسیاہ کو بھی بھی مجھی دعوات صالحہ سے یاد فرمالیا کریں نیز مولانا دامت برکاتہم سے بھی دعا کی التجا کردیا کریں۔

(ننگ اسلاف حسین احمد غفرله، دیوبند ۲۰ جمادلا ول س ۱۳۴۸ه کیم الامت ص ۹۰) اس گرامی نامه کاجواب مولا ناعبدالما جدصاحب کی بجائے حضرت تھا نوی رحمته الندعلیہ نے بیدیا:

> " مخدوی ومکری مولا ناحسین احمد صاحب دامت فیضهم " اسلام علیکم ورحمته الله و بر کانته ،

مولوی عبدالما جدصاحب کے نام پرگرامی نامه آیا۔اس میںمشورہ تحویل بیعت کاپڑھا گواس وجہ ہے کہ میں اسکامخاطب نہیں ۔مجھکو جواب عرض کرنے کا انتحقاق نہیں ۔لیکن چونکہ اخیر تعلق مجھ سے ہی ہے نیز اس میں مجھ کو مخاطب بنانے کی یاد دہانی بھی ہے۔اس لیے عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں ۔مجملا تو وہی عذرہے جوز بانی عرض کیا تھا۔اور قدرے مفصلا ' پیوض ہے کہ اس میں مولوی صاحب کا ضرر پیہے اس لیے امید ہے کہ اس مشورہ سے رجوع فرمائیں گے۔وہ ضربید ہے کہ میری خشونت وسو خلق تومشہور ہے مگرمولوی صاحب کی بیرعایت و دلجوئی جومیم قلب ہے ہے وہ آپ ہی کے انتساب سے مسبب ہے ،کیا آپ کو بیگوارہ ہے کہ وہ اس رعایت ہے محروم کر دیئے جائیں دوسرے گوان کو مجھ ہے مو انست کافی ہے لیکن نفع کا مدار اعظم مناسبت ہے۔اسکومیں پہلی ملاقات میں طے کر چکا تھا ۔اوراسی بناء پرآپ نے میری سفارش کوقبول فر مایا۔جس کامیں شکرگز ارہوں اورا گران بناؤ ں کوآپ ضعیف خیال فر ما 'میں تو میں بھی انکی تقویت پرز ورنہیں دیتا لیکن جب اول بار میں برقول خو دمیری خاطرمنظوری تھی ۔سواب بھی میری خاطرمنظور فر مائی جائے اور جس طرح کام چل رہا ہے چلنے دیا جائے کہ آپ ان کے مخدوم رہے اور مجھے کو خادم رہنے دیئے ۔اس جدید تبدل میں میری اوران کی دونوں کی پریشانی ہے۔جس کا گوارا کرنااخلاق سامی ہے بعیداور بہت بعید ہےاور جب اس کا مجھ پرمدار ہےاور میری طرف ہے محض انگار ہے تو مولو ی صاحب کوالیں بات کا حکم فر مانا جوان کی قدرت سے خارج ہے تکلیف مالا بطاق ہے جو ہریہلو ہے مفی ہے۔

والسلام نا کارہ ننگ نام۔اشرف برائے نام۔ازتھانہ بھون جمادی الاول س ۱۳۴۸ھ ( تحکیم الامت ص ۱۹۹۲) ( ماخوذ از بیس بڑے مسلمان ہص ۲ ۵۸ تا ۵۸)

(۵): ''حضرت تفانوی اورمهتم دارلعلوم دیو بند کی دین پورشریف میں تشریف آوری'' حضرت مولا ناعبید بلتدسندهی رحمته الله علیه سند ها در سابق ریاست بهار لپور کے علاقوں میں بارہ چودہ سال جو سیاسی اورعلمٰی کام کرتے رہے تھے اور ان علاقوں میں قادری راشدی بزرگان کے تو سط سے تح یک جہاد کاعلم بلند کررکھا تھا۔اب ضرورت ہوئی کہاس مکتب فکراور اس تحریک کے علاوہ اس جماعت کے قائدین کا بھی وہاں با قاعدہ تعارف کرایا جائے جسکے خودمولا نا مرحوم نمائندہ تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ البندر حمتہ اللہ علیہ نے مولا نا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کے ایماء پر ۱۹۱۱ء میں خیر پور میرس ،سندھ اور سابق ریاست بہاولپور میں " دارالعلوم دیو بند" کے تعارف کی غرض ہے مولا نا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی رہنمائی میں حضرت مولا ناشاه اشرف على تفانوي رحمته الله عليه اورحضرت مولا ناحا فظ محمد احمد رحمته الله عليه دارالعلوم دیوبند ( فرزند حضرت نانوتو ی رصته الله علیه ) پرمشمل ایک سه رکنی وفعد روانه فر مایا۔ دیو بند کے نامور فرزندسب سے پہلے دین پورشریف تشریف لائے مولا نا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو پہلے ہے ان بزرگوں کی آمد کی اطلاع کر دی تھی مگر حضرت تھانوی رحمتہ اللّٰہ علیہ اورمہتم صاحب کو پنہیں بتایا کہ ہم پہلا قیام کہاں کریں گے؟ یا جن کے ہم مہمان ہونگے ۔ وہ کس یائے کے انسان ہیں۔مولا نا مرحوم راوی ہیں کہ جس وقت ہماری گاڑی سمہ سٹد کی حدود میں پہنچی تو مولا نا تھا نوی ڈیے کے باہر خلامیں بڑی توجہ سے ویکھتے رہے۔ پھر فر مایا ،عبید اللہ! مجھے یہاں کسی اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں خاموش رہا۔ جب خان بور کے اشیشن براتر ہے تو بہت زیادہ مضطرب تھے ۔دوبارہ فرمایا ،عبیداللہ! یہاں مجھے کسی اللہ والے کی خوشبو آرہی ہے۔ میں نے کہا۔حضرت! دنیا اللہ والوں ہے ابھی خالی تونہیں ہوئی۔

ریلوے اشیشن پرحضرت رحمتہ اللہ عایہ کی جھیجی ہوئی سواریاں موجود تھیں ۔ متیوں بزرگ

گھوڑیوں پر سوار ہوکر روانہ ہوئے ،ادھر حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی پیشوائی کے لئے اپنے مستقر سے چل کر سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ابھی دور ہی سے سامنا ہوا تھا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فوراً گھوڑی پر سے اتر پڑے بار بار تاسف سے فرماتے تھے' عبیداللہ! تونے ہمیں ماردیا' ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یُہاں اس پائے کاولی اللہ رہتا ہے۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ خلیفہ صاحب تو ہمارے حاجی صاحب (حضرت امداد اللہ مکی کے ) پایہ کے ولی کامل ہیں۔

غرض دین پورشریف میں ان بزرگوں کی آمدے ایک نے تعلق مودت وعقیدت کی بنیادیں ڈال دی گئیں۔ وفت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق بڑھتا ہی جلا گیا۔ حضرت دین پوری رحمته الله علیہ اور حضرت تھا نوی رحمته الله علیہ کے درمیان تاحیات نامه پیام کا سلسلہ جاری رہا چنانچہ ایک دفعہ مولا نا ابوائسن ندوی کو لکھتے ہیں اور '' حضرت خلیفہ صاحب کے پیغام وسلام سے ان کی ما دناز ہ ہوگئ

الله تعالی ان کی برکات میں تضاعف دے ' (یرانے چراغ ص۱۲۳)

'' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سندھ اور اس علاقے (مغربی بنجاب) کے اپنے مسترشدین کو حضرت دین پوریؓ کی زیارت اور صحبت کے لئے اکثر تا گید فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت نے حضرت نے اپنی بہاں کی مشہور''مسواکیں'' بھیجیں۔ مسواکیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بہاں کی مشہور''مسواکیں' بھیجیں۔ مسواکیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مبارک سے چبا کے دی تھیں۔ حضرت تھانوی نے بیتحفہ وصول فرمایا تو دیر تک حضرت اپنی آ تکھوں کو لگاتے رہے ،سر پرسے دستارا تاردی اور فرستادہ سے فرمایا! کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کرنا'' حضرت ااشرف علی بوڑھا ہوگیا ہے اور آپ بھی ضعیف اور سفر کے نا قابل میں ، ظاہری ملاقات ممکن نہیں ہے ،میر سے سر پر غائبانہ دست شفقت رکھ دیں تا کہ قیامت میں نجات کا سامان ہوجائے''۔

حضرت دین بوری اس موقعہ پر کرا چی تک ان بزرگوں کے ہمراہ تشریف لے گئے ۔حضرت امرو ٹی رحمتہ اللّٰدعلیہ نے بھی ساتھ دیا اوراس طرح''سندھاور کرا چی میں پہلی بار ''وارالعلوم د يو بند،اورو لي البي جماعت' كابا قاعده تعارف كرايا گيا۔

( بیس مردان حق ،جلداص ۲۵۶)

(٢) ـ "حضرت حكيم الامت كى فنائيت ": ـ

مفتی اعظم یا گستان حضرت مفتی محمشفیع صاحب رحمته الله علیه فر ماتے ہیں:

حقیقت ہے ہے کہ علماء دیو بند کا جو خاص امتیاز تھاوہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا ،اپنے آپ کو مٹانا ،اپنے آپ کو سے جھا۔ جب میں تھانہ بھون میں حاضر ہوا۔ حضرت رحمتہ اللّٰہ علیہ کو اللّٰہ تعالیٰ نے ایک شان جلال اور ایک رعب اور و جاہت عطا فر مائی تھی ، چہرہ مبارک بڑا و جیہ تھا اگر وہ اپنی و جاہت کو چھپانا بھی جائیں تو نہیں چھپا سے لیکن ان سب با توں کے باوجود طالب علموں اور دوسرے لوگوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے مغرب کے بعد آپ کو د یکھا کہ ایک صاحب کرتا اتارے ہوئے صرف یا نجامہ پہنے ہوئے حوض کے باس چٹائی پر لیٹے ہوئے میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں اور مجھے بہتہ بھی نہیں کہ یہ حضرت والا لیٹے ہوئے ہیں ، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت والا لیٹے ہوئے ہیں ، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہوں۔

اس طرح ان حضرات کی خاص شان تھی ، یہ چیز دنیا میں شاؤ ونادر ہی ملتی ہے ، یہ خصوصی وصف اللہ تعالی نے ان ہزرگوں کی صحبت وصف اللہ تعالی نے ان ہزرگوں کی صحبت حاصل نہیں رہی ،صرف مدر ہے اور کتابیں رہ گئ ہیں ۔اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ وصف پیدا فرمادے۔ آبین!
پیدا فرمادے۔ آبین!

(4)''بھائی! میں اُن کی ہی ہمت مردانہ کہاں سے لاؤں؟'':۔

ایک مرتبہ تھانہ بھون میں تذکرہ آیا مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ کا یکسی مخلص نے عرض کیا کہ حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ کرتے ہیں عرض کیا کہ حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ تو ایسے آدمی ہیں ،حکومت کا مقابلہ کرتے ہیں ،جیل میں جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ،حضرت! یہاں تو یہ بات ہے نہیں تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ہی متانت کے ساتھ فر مایا بھائی میں ان کی سی ہمت مردانہ کہاں سے

لاوُں؟'' (ملفوظات نقیہ الامت، جلدا حصہ مص ۲۱) (۸)۔''اینی اغلاط کی اصلاح کے لئے'' ترجیح الراجح'' کے سلسلہ کا قیام'':۔

شيخ الحديث حضرت مولا نامحدز كرياصا حب رحمته الله عليه فرمات مبين:

میں نے اپنے اساتذہ کامعمول سنا ہے کہ سبق پڑھائے کے دوران میں اگر کوئی طالب علم ایبااشکال کرتا جسکا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو دوران سبق میں اپنے استاد ہے جا کر یو جھ آتے اور آ کرتقر سر فرماتے ۔حضرت تھانوی نوراللد مرقد ہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ترجیح الراجج کا سلسلہ اس لئے قائم کیا ہے کہ جس کومیری تصانیف میں غلطی معلوم ہو مجھے متنبه کردے تا کہ مجھے اگرا بی غلطی کا اطمینان ہو جائے تو اس سے بالا علان رجوع کرلوں چنانچہ مجھے سے جہاں کہیں کوئی لغرش ہوئی ہے اس کا دل کھول کر بہت فراخ دیی ہے اقر ارکیا ہےاور جہال مجھےشرح صدرا پنی غلطی کانہیں ہوا و ہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہے تا کہ جوقول جسکے جی کو لگے وہ اس کواختیار کر لے میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ خواہ مخواہ اپنی یات کونہھایا نہیں۔ یہ برکت حضرت مولا نامحمہ یعقو ب صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کی ہے۔ ویسے تو یہ خصلت ا ہے سبھی ا کابر میں تھی لیکن جبیبا رنگ مولا نا (محمد یعقو ب صاحب رحمته اللہ علیہ ) میں اس صفت کا نمایاں تھااور حضرات میں ایسانہ تھا، دوران درس میں جہاں کسی مقام پر شرح صدر نہ ہوا ، جھٹ اینے کسی ماتحت درس کے پاس کتاب لئے جا پہنچے۔ اور بے تکلف کہا کہ مولا نا! یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا ذرااس کی تقریر کو دیکھیئے ، چنانچہ بعد تقریر کے واپس آ کرطلبہ کے سامنے اس کود ہرادیتے اور فرماتے کہ مولا نانے اس مقام کی پی تقریر کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم کسی مقام کی مولانا کی تقریر کے معارض تقریر کرتااوروہ سیجے ہوتی تو اپنی تقریرے فوراُ درس ہی میں رجوع فر مالیتے اور صاف لفظوں میں فر ماتے کہ مجھے سے علطی ہوئی اور صرف ایک بارہی نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دریہ بعد رہ رہ کر جوش اٹھتا اور بار بارفر ماتے ہاں واقعی مجھ ہے غلطی ہوئی ۔مولا نا کوالیسی یا توں ہے ذراعار نہ آتی تھی ، بات بیہ ہے کہ جن کی بڑی شان ہوتی ہے وہ کہیں ایسی باتوں سے گفتی ہے اگر کسی کی ایک من شان ہواوراس میں سے ایک تولہ گھٹ جائے تو اس کواس کمی کی کیا پرواہ ہوگی ۔ ہاں جن کی ایک چھٹا نگ ہی شان ہو گی اس میں ہے اگر آ دھی چھٹا نگ جاتی رہی تو اس کے پاس پھر آ دھی چھٹا نگ ہی رہ جاوے گی۔ (افاضات ۴/۲ص ۴۰۸)

(آب بتي، جلداص ٢٣٥)

(٩)\_''حضرت حکيم الامت ﷺ کے طرز تربيت کی وضاحت'':۔

حضرت تحکیم الامت تھانوی نورالٹدمرقد ہ کے دور میں سیاست بڑا تنا زورتھا اور تحکیم الامت ہونے کا تقاضہ تھا کہ مریدین مستر شدین کے اوپر تنبیہ اور امراض کی جراحت فر مادیں۔جس کی وجہ ہے عوامنہیں بلکہ خواص بھی حضرت نو راللّہ مرقدہ کی شان وتو اضع ہے نا واقف رہے لیکن میرے ان سب ا کابر کے درمیان میں اوصاف حسینہ وجمیلہ جس قدر کوٹ کوٹ کر بھرے گئے تھے بسااوقات ان میں سے کسی کاظہورنہیں ہوتا تھا یہ منظراس نا کارہ کی نگاہ میں بھی بیپوں مرتبہ دیکھا۔ کہ معاصرین کے ساتھ نشست و برخواست اور گفتگو میںاس تواضع اورانکساری کامنظر ہوتا تھا کہ قابل دیداور قابل رشک تھا چنانچے حضرت نوراللّٰدمرقدہ نے اپنے طرز تربیت کے متعلق بار ہا فرمایا کہ بیطرز میری طبیعت کے بالکل خلاف ہےاور مجھے بعد کو بڑی کلفت اور ندامت بھی ہوتی ہےاور رہ رہ کرسوچا کرتا ہوں کہ بجائے اس طرح کہنے کے اس طرح بھی کہ سکتا تھا، بجائے یوں سمجھانے کے بول سمجھا سکتا تھا، بجائے اس تجویز کے بیتجویز بھی کرسکتا تھا،لیکن عین وقت پرمصلحت اصلاح کااییا غلبہ ہوتا ہے کہ اور کوئی مصلحت پیش نظر رہتی ہی نہیں اور بیجبھی تک ہے جب تک کہ میں نے اینے ذ مداصلاح کی خدمت سمجھ رکھی ہےاورا گرمبھی اس سے قطع نظر کرلی تو پھر میں انشااللہ خوش اخلاق بھی بن کر دکھلا دوں گا ۔میرااصل مٰداق تو یہی ہے کہ کسی سے پچھ تعرض ہی نہ کرو۔اوراپنے آپ کوسب سے یکسور کھو۔ بقول احمد جام رحمتہ اللہ علیہ احد توعاشقی بمثیخت تراچه کار د یوانه باش سلسله شد شد نشد

(اشرفالسوانح ۲۳/۲) (''آپ بیت''ص۲۹۹)

(١٠) \_' میں اینے برا بھلا کہنے والول کو ہمیشہ معاف ہی کرتار ہتا ہوں''۔۔

حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ مجھ میں حدت ہے شدت نہیں۔ بلکہ دوسروں کی نظر بھی ان دقایق رعایت تک نہ پہنچی جذبات کی تو میں اتنی رعایت رکھتا ہوں کہ دوسروں کی نظر بھی ان دقایق رعایت تک نہ پہنچی ہوگی۔ بفضلہ تعالی دور دور تک کے احتمالات اذبیت پر بھی فوراً میری نظر پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی ان سے احتر از کی تو فیق بھی عطافر مادیتے ہیں اور اس لئے مجھے اور بھی غصر آتا ہے کہ میں تو انکی اتنی رعایت کروں اور میمیر سے ساتھ ایسی بے فکری برتیں۔

(اشرف السوائح ۲/۲۳)

حضرت تھا نو کُ کامشہورمقولہ ہے کہ میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتا ہوں (۱۲۸/۳۱) (آپ بیتی ص ۲۷۰)

(۱۱)۔'' کیا آپ نے مجھ کوفرعون سمجھ لیاہے؟''

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت اقدی مولانا شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:۔

ایک بار حضرت رحمتہ اللہ علیہ سڑک سے بوقت صبح گذر رہے تھے۔ سرکاری بھنگی سڑک پر حیاڑ ولگار ہاتھا۔ ایک عالم اور مخصوص رفیق نے آگے بڑھ کرمہتر سے کہا کہ بھائی ذراسی دیر ملتوی کر دوتا کہ ہمارے حضرت گرد سے نج جائیں ۔ حضرت مولانا نے سن لیا اور فر مایا کہ آپکوکیا حق تھا کہ اس کے سرکاری کام میں دخل دیں وہ اپنی ملازمت کاحق ادا کررہا ہے۔ کیا آپ نے مجھ کوفرعون سمجھ لیا ہے۔

الله اکبرعجیب عبدیت کی شان تھی۔ایک طالب علم نے خط میں باطنی حالت اور فقہی مسائل کا استفسار دونوں جمع کر دیئے اس پر حضرت نے فر مایا کہ میں نے ان کو بیہ جواب لکھا کہ آپ ایک خط میں فقہی مسائل کواوراحوال باطنی کوجمع نہ کیا کریں۔اور فر مایا کہ میں نے پنہیں لکھا کہ احوال باطنی کوفقہی مسائل کے ساتھ جمع نہ کریں۔مسائل فقہیہ کہ وہ اللہ تعالی کے قوانین ہیں ان کا دب ای امر کوفقضی تھا۔

بڑوں ہے ان کی سمجھ اور فہم کے اعتبار ہے حق تعالی ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ہارش دیکھ فرمایا کہ اے اللہ! شکر ہے کہ بڑے موقع ہے آپ نے ہارش فرمائی ۔ آواز آئی کہ او ہے ادب! اور میں نے کب ہے موقع ہارش کی ہے۔

بقر بان را بیش بود حیران: (معرفت الهیه بص ۳۸۰) (۱۲) \_'' ابھی تو میراا یک خلق بھی درست نہیں ہوا'' \_

ہمارے ضلع کے ایک حاجی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا حضرت اپنے کرتے پانجامے میں تشریف لائے حاجی صاحب معمر آ دمی تھے۔ بے تکلف تھے، عرض کیا کہ حضرت آپ نے عبانہیں پہنی ۔ فر مایا عبابر وں کا لباس ہے حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں۔ فر مایا کہ '' میں کیابر انہوں ابھی تو میر ا صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں۔ فر مایا کہ '' میں کیابر انہوں ابھی تو میر ا ایک خلق بھی درست نہیں ہوا''۔ اللہ کی کبریائی جنگے سامنے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بجھتے ہیں۔ سے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ سے موتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہوتی ہے دوہ اپنے کو سرایا تقصیر بہجھتے ہیں۔ اپنے کو سرایا تقصیر بہتے ہوتی ہے دوہ اپنے کو سرایا تعصیر بہتے ہوتی ہے دوہ اپنے کو سرایا تصور ہے ہیں۔ اپنے کو سرایا تعصیر بہتے ہوتی ہے دوہ اپنے کو سرایا تعصیر بھی ہوتی ہے دوہ اپنے کو سے دوہ اپنے کو سرایا تعصیر بھی در سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کس کی سے دوہ اپنے کو سرایا تعصیر بھی در سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کس کے دور اپنے کا سے دور سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کس کے دور سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کس کی کی کی کی کی کی کی کی کر سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر سے کی کر سے نہیں ہوا '' ۔ اللہ کی کی کی کی کر سے کر

مولا نا بخشش احمرصا حب رحمه الله (مجاز صحبت حضرت حکیم الامت رحمه الله) کی تو اضع وفنائیت: ۔

''ہوسکتا ہے کہ میرے نام کا کوئی اور ہوجس کوخلافت نامہ بھیجا گیا ہو''۔

آپرشد و ہدایت و تخصیل فیض باطنی کے لیے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔عرصہ تک حضرت قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہے ، کچھ عرصہ بعد حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے فیض باطنی ہی فیض یا ب کیا۔تھا نہ بھون میں آپ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا کھا نا حضرت کی دولت کدہ ہے اپنے سر پر رکھکر لاتے ، کچھ عرصہ بعد حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے مولا نا کو اپنا مرید بنانے سے تو قف فرمایا، آپ بہ بڑار حسرت ویاس گھر تشریف لائے اور دینی تعلیم کی تدریس میں تو قف فرمایا، آپ بہ بڑار حسرت ویاس گھر تشریف لائے اور دینی تعلیم کی تدریس میں

مشغول رہے۔

تقریباُدی ۱۰ سال بعد حکیم الامت رحمه الله کا پیغام نامه خلافت غیر متوقع طور پر مولا نا کوموصول ہوا جو باعث صد ہزار انبساط ومسرت ہوا، کیکن آپ نے حکیم الامت کی خدمت میں عریضه

ارسال فرمایا که:

''حضرت والا ! میں تو آپ کی ارادت ہے بھی محروم رہا پھر خلافت کامتحمل کیے ہوسکتا ہوں ،ہوسکتا ہے کہ میرے نام کا کوئی اور ہوجس کوخلافت نامہ بھیجا گیا ہو''۔

حضرت نے فمر مایا:

''اگراب تک میرے مرید نہ ہوئے تو کیا مضا نقد، اب کامل ارادت وخلافت تفویض کی جاتی ہے، خدامیارک کرئے'۔

آپ ہمیشہ گاڑھے کا کرنتہ، پاجامہ اورلد ھیانہ جو تااستعال کرتے تھے، شکل وصورت ہے بھی کوئی وجا ہت نہیں پائی جاتی تھی مگر پھر بھی اوگوں کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوتے تھے۔ (بزماشرف کے چراغ ص ۲۳۸)

بانی تبلیغی جماعت حضرت مولا نا محمر الیاس صاحب رحمته الله علیه کے اقعات

(۱)\_''تواضع وفنائيت'': ـ

مفکراسلام حضرت مولا ناابوالحس علی ندوی رحمه الله آپ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:
''مولا نااپ کو حقیقا کسی عزت کامستحق نہیں سمجھتے تھے، اپنے عالم، شیخ اور اتن بڑی جماعت کے مقتدار ہونے کا حساس بالکل نہیں تھا، ایک خط میں ایک مرتبداس خاکسار کو تحریفر مایا تھا:
''بندہ ناچیز کے بارے میں جناب مشورہ قبول فر مالیس تو دلی تمنا ہے کہ معمولی نام ہے زائد کسی لفظ کا اطلاق الفاظ کی بے قدری ہے''۔

طبیعت کا بیرنگ ان کے خطوط سے بے تکلف جھلکتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا

صاحب عمر میں جھوٹے ،رشتہ میں بھتیج اور آپ کے شاگر دبھی ہیں ،ایک خط میں ان کوتھ ہیں فرماتے ہیں :

''گرامی نامہ موجب مسرت وعزت ہوا، آلعزیز کی تشریف آوری کا بے حداشیاق ہے، اگر بقول آپ کے ہیں'' حضرت' ہوں تو ماشااللہ آپ'' حضرت گر' ہیں، مجھ نکھ اور ناکارہ کو کون پوچھتا اگر آپ کی توجہ اور کرم نہ ہوتا ۔ حضرت (مولا ناخلیل احمہ صاحب سہار نپوری) رحمتہ اللہ علیہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے الطاف واکرام فرمایا ، پھر حاجی شخ رشید احمد صاحب نے اظہار تعلق کیا اور بیسب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے ، پھر حاجی شخ رشید احمد صاحب نے اظہار تعلق کیا اور بیسب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے ۔ آپ کی تشریف آوری کا جس قدر اشتیاق ہے اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہوئے سے میری گند گیاں اور ظاہر ہوں گی مگرائی امید پر جی جا بتا ہے کہ آپ جیسوں کی مجالست اور ہم میری گند گیاں اور ظاہر ہموں گی مگرائی امید پر جی جا بتا ہے کہ آپ جیسوں کی مجالست اور ہم نشینی سے شاید اپنی بھی تجھا صلاح موجائے''۔

ایک دوسرے خط میں موصوف و تر برفر ماتے ہیں:

''رمضان المبارک کی دل بستگی اوراس پاک ماہ کی برگات وانوارات سے استفادہ اہل دل مبارک ہو جق تعالی شانہ آں عزیز کو مزید تو فیق و کمالات رضا ہے کامیاب و فائنز المرام کریں اور روز افزوں تر قیات قرب ہے بہرہ اندوز رکھیں ،ہم جیسے ضعفا کا کچھ حال نہ پوچھو ، بس جوانان تیز رفتار کی دعا وہمتوں ہے تق تعالی اس ضعیف و مسکین کا بھی بیڑہ پارفر مائیں''

چوبا حبیب نشینی و باده بیانی بیاد آحریفال باده بیارا

آپ نے آخری وقت تک اپی طرف سے اطمینان نہیں کیا اورنفس کے مجاسبہ اورنگرانی سے فافل نہیں ہوئے بلکہ جس قدرلوگوں کا رجوع بڑھتا رہا اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور فائف ہوتے گئے اور احتساب نفس کا کام بڑھاتے رہے بعض اوقات اہل حق اور اہل معیرت کو بڑی کجاجت ہے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پرنظر رکھیں اور اگر کہیں عجب و کبر کا شائیہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔

مدرسه مظاہر علوم کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

عزیز بھتر م حضرت شیخ الحدیث و حضرت المحتر م جناب ناظم صاحب دامت برکاتیم السلام وعلیکم ورحمته الله و برکاته ،امید ہے کہ مزاج سامی بعافیت ہو نگے ،ایک مضمون جس کا قبل از رمضان مجھے بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اپنی قوت بشریہ کے ضعف وضعف ایمانی کی بناء پر بالکل نسیا منسیا ہو گیاوہ یہ کہ حق تعالی کے فضل و کرم سے بیکام اتناو سیع ہو گیا ہے کہ اب اسکی روز افزوں ترتی و مقبولیت کود کھے کر میں اپنی نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں کہ وہ کہیں عجب و کبر میں مبتلانہ ہوجائے لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگر انی کا میں بخت محتاج ہوں اور اپنی نگر انی کا آپ حضرات مجھے ہروفت محتاج خیال کرتے ہوئے اس میں کی خیر پر مجھے اور اپنی نگر انی کا آپ حضرات مجھے ہروفت محتاج خیال کرتے ہوئے اس میں کی خیر پر مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے جسے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے میں کی شروں کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے میں کی شروں کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شرون کیں کی شرون کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شرون کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شرون کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شرون کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تو کی تاکید کی

(۲۲رمضان ۲۲ ه ۲۳ تمبر۲۳ ه)

میں پیش کر کے سبکدوش ہوجا تا ہوں''۔

مولانا کو'' ہٹو بچو'' سے بڑی نفرت بھی ،فرماتے ہے کہ ہٹو بچوفرعون وہامان کی سنت ہے جا ہتے ہے کے ہٹو بچونہ کے ۔میوات کے سفروں اور چاہیں پھریں ،کوئی ہٹو بچونہ کے ۔میوات کے سفروں اور جلسوں کے موقا مورمولا نا ہی مرکز توجہ ہوتے جلسوں کے موقع پر بھی جہاں ہزاروں آ دمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور مولا نا ہی مرکز توجہ ہوتے ہتھے ،اس کا اہتمام رکھتے تھے کہ پابندی اور اہتمام نہ ہو،آ خری علالت میں بھی اس کو پہند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کوروکا اور ہٹایا جائے۔

آخری علالت کے آخری ایام میں جبکہ زائرین کی کشرت ہوتی تھی اور حالت کی نزاکت کی وجہ سے مصافحہ سے آپ کوروک دیا گیا تھا، ایک اجبنی شخص ایک دن ملنے آئے اور حاصرین مجلس کے اوپر سے بھلا نگتے ہوئے مصافحہ کے لیئے بڑھے، ایک میواتی خادم نے بڑھ کران کو ہاتھ سے روک دیا جس سے وہ بہت غضبناک ہوئے اور علماءاور مولو یوں کو برا بھلا کہتے ہوئے چل دیئے، حضرت مولانانے اس میواتی خادم کو اشارہ سے بلا کے بہت سنبیہ کی اور فر مایا کسی مسلمان کا دل و کھا نا اللہ کے بہت مبغوض ہے، جاؤاں شخص سے معافی چاہواور اس کوراضی کر کے واپس آؤ، چنا نچہ اس بے چار سے نے ایسا ہی کیا اور راقم سطور نے بھی محبد سے باہریہ تماشاد یکھا کہ وہ صاحب ہے تکان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ بے چارامیواتی ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا سے یا تو مجھے اس کومز ادیکر یاو ہے جی اللہ واسطے معاف کر دیجئے۔

( حضرت مولا نامحمدالیاس اوران کی دینی دعوت ص ۲۱۵\_۲۱۸)

#### (۲)\_''عاجزي وانكساري'': \_

آپائے باریک بین اور حاضر د ماغ تھے کہ ایک ہیں کام میں الگ الگ نیتوں کے ذریعہ ہر مخص کی مسطح کے مطابق خصوصی فائدہ اورا جروثو اب کی راہنمائی کرتے تھے۔ مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک لطیف واقعہ لکھا ہے جس ہے اس کا انداز ہ

:650

''اخیر زماند علالت بی میں جب که حضرت اٹھ بیٹے نہیں سکتے ہتے ایک روز دو پہر میں بستی نظام الدین پہنچا،ظہر کی نماز کے لئے بعض میواتی خدام حضرت و وضو کرا رہے ہتے،اس وقت مجھ پر حضرت کی نظر پڑی ،اشارہ سے بلایا اور فر مایا''مولوی صاحب! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہ نے باوجودیہ کہ حضورہ کی بسول وضوفر ماتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے بی حضرات ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ ما کوبھی دیکھا تھا وہ متعلما نہ طور پر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کو حضرات ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی حضرات ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ ما کوبھی دیکھا تھا وہ متعلما نہ طور پر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کو وضوفر ماتے ہوئے دیکھتے تھے''۔

حضرت کا اشارہ یہ سننے کے بعد جب اس نظر سے میں نے حضرت کو وضوفر ماتے ہوئے دیکھا تو محسوں کیا کہ فی الحقیقت ایسی بیاری کی حالت میں وضو کے لئے حضرت کے وضو ہے ہمیں بہت کچھ بق حاصل ہوسکتا ہے۔

حضرت کو جو تین چارخادم وضو کرار ہے تھے، یہ سب میواتی تھے ان کی طرف اشارہ فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' یہ بیچارے مجھے وضو کراتے ہیں، میں ان سے کہدر ہا ہوں کہتم لوگ اللہ کے لئے مجھے ہے جبت اور میری خدمت کرتے ہوا ور تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نماز انچی پڑھتا ہوں، جیسی تم نہیں پڑھ سکتے ، لہذا مجھے وضواس نیت ہے کراد یا کرہ کہا ہا اللہ ! ہمارا گمان ہے کہ تیرے اس بندہ کی نماز انچی ہوتی ہے جیسی کہ ہماری نہیں ہوتی ،اس لیے ہم وضو میں مددد ہے ہیں تا کہتو اس نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کرد ہاور میں بید عا کرتا ہوں میں مددد ہے ہیں تا کہتو اس نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کرد ہاور میں بید عا کرتا ہوں کہ اللہ! تیرے بیسادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گمان کرتے ہیں ،ان کہان کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو بول فر ما کرانہیں بھی اس میں شریک فرماد ہے''۔ کہر فرمایا'' اگر میں ہمجھے لگوں کہ میری نماز ان ہے انچی ہوتی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاؤں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کہ وجہ سے میری جاؤں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کہ وجہ سے میری نماز وں کورد فیرمائے گا''۔ (اسلاف کے چرت انگیز دافعات ص ۱۳۱۱)

ای قبیل کی آید چنا نیمی که قیامت کااسته ضاراه رآ خرت کا تصور (آئمهول کے سامنے تصور کی طرق رہمہ اللہ کا بیقول یادآ سامنے تصور کی طرق رہنا )ا بیابڑھا ہوا تھا کہ اکٹر حضرت حسن بھرٹی رھمہ اللہ کا بیقول یاد آ جاتا تھا محانہ ہم رای عین کے سابہ کرام رضی اللہ تھیم کے سامنے آخرت ایسی رہتی تھی گویا آئمھول دیکھی چیز ہے۔

ایک مرتبه ایک میواتی سے دریافت فرمایا که دبلی کیوں آئی سادہ دل میواتی نے جواب دیا کہ دبلی دکھنے کیا ہے۔ پھر مولانا کے انداز سے اس کواپی ملطی محسوس ہوئی ہورا کہا کہ جامع صبح دیمی نماز پر سے کیا ہے۔ پھر بدل کر کہا کہ آپ کی زیارت کے لئے۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ " دبلی اور جامع مسجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور میں کیا ہوں جس کی زیارت کے لئے تم آئے۔ مرگل جانے والا ایک جسم " ۔ پھر جنت کا جوذکر مرناشہ وی کا یہ قومعوم مواکہ بہت سے سامنے کیا اس کے اس کی دیارت کے لئے تم آئے۔ مرزاشہ وی کا یہ قوم مواکہ بہت مولانا حسین علی صاحب وال جھر وی رحمہ اللہ کے رکھیس المفسر ین حضرت مولانا حسین علی صاحب وال جھر وی رحمہ اللہ کے واقعات

(۱) یا حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ ہوگا۔۔۔۔۔''

علوم شریعت اورسلاسل طریقت میں انتہا تک پنچے ہوئے مقام ومرتبہ کے باوجود حضرت مولاناً میں سادگی اور فروتی کا وصف بھی کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔اپنے گھر بلو کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور طالب علموں سے مدد لیناان کی اہانت کرنے کے مترادف جمجھتے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ:

'' حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ رزق اورعلم تو ہمارا دیا ہوا تھا۔ پھر ہمارے مہمانوں طالب علموں سے گھریلو کام کیوں کرواتے رہے ہو؟''۔ (روایت مولا ناعبدالرزاق مرحوم)

(۲)۔''شخ کے انقال کے بعد اپنے مرید اور شاگرد کے ہاتھ پر بیعت کر ا'' ان کی فروتی اور ئسرنفسی کاشا ہاکا رتو و دواقعہ ہے جے گرزشتہ صفحات میں لقل کیا جا چکا ہے کہ باوجود سے کہ دوا ہے شیخ ومرشد حصرت خواجہ ٹمدعثمان کے اجلہ خلفا ، میں ہے متھاور حضرت خواجہ سراج الدین ان کے مرید ومجاز اور تلمیذ ارشد ستھے۔ مگرانہوں نے پیرومرشد کے انتقال کے بعدا ہے ہی مرید اور شاگر دیے باتھ پر بیعت کرلی طریقت وتصوف کی تاریخ میں سے پہلا اور اب تک آخری واقعہ ہے۔

(٣)۔" طلبہ کرام کی خدمت کا عجیب واقعہ"۔

حضرت مولا نا غلام اللّه خان کا بیان گردہ بیروا قعہ بھی ان کی سرنفسی کا شاہد ہے جس کا مطالعہ بھی دلچیپی سے خالی نہ ہوگا:

''حضرت مولاناً کے تمام علی داورا حباب گواہ بین که حضرت مولا ناہر روز جب که تمام طلب، خواب شیریں کے مزے لے رہے جوتے سے ۔خود بی کوزوں میں پائی بھر دیا کرتے سے طلباء جب فجر کی نماز کے لئے بیدار ہوتے سے تو انہیں وضو کے لئے کوزے پائی سے بھرے ہوئے ملاء جب فجر کی نماز کے لئے بیدار ہوتے سے تو انہیں وضو کے لئے کوزے پائی سے بھرے ہوئے ملک ہیں شروع شروع میں 'وال بھیجران' گیا تو اس بات پر سخت حیران ہوتا تھا۔ میں نے ایک طالب علم ساتھی سے تذکرہ کیا تو پہ چلا کہ بیکام حضرت مولانا حسین علی صاحب خود بی کرتے ہیں ۔میری جب پائی کے بر تنوں کے اٹھانے اور رکھنے تصدیق کے لئے رات بھر جا گتار ہا۔ آخر شب جب پائی کے بر تنوں کے اٹھانے اور رکھنے کی آوزیں آئیں تو میں د بے پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ مسجد کی جانب گیاد یکھا کہ دخترت مولانا حسن میں پائی بھرنے میں مصروف ہیں ۔''میں نے کہ جو کہ حضرت مولانا صاحب کوزوں میں پائی بھرنے میں مصروف ہیں چاہتے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے دین کاعلم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تصور ٹی بی خدمت سے مجھے بھی اوگ اللہ تعالی کے دین کاعلم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تصور ٹی بی خدمت سے مجھے بھی توا سامل ہوجائے''۔

( سم )۔''اللّٰدراضی تھیوی ، میں سمجھاا یویں پانیاں نیں''۔ اپنے شنخ ومرشد حضرت مولا تا کی سادگی کا ایک واقعہ مولا نا غلام اللّٰہ خانٌ اس

طرح بیان کرتے ہیں کہ:

''میں نے ایک ہارگرم جرابوں کا ایک جوڑا حضرت مولا ناگی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کہ سردیوں میں آ رام رہے گا۔تھوڑی ویر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ جرابیں کیچڑ سے لتھڑی ہوئی ہیں اور حضرت مولا ناان سے کیچڑ صاف کررہے جی ۔ میں نے عمش کیا۔حضرت جوتا بھی تو بہننا تھا۔اس سادگی سے مسکرائ اور فر مایا ،الغدراضی تھیوی ،میں سمجھا ایویں ای پانیاں نیں'' (اللہ آپ سے راضی ہومیں سمجھا کہا ہی طرح پہنتے ہیں) نیں' (اللہ آپ سے راضی ہومیں سمجھا کہا ہی طرح پہنتے ہیں) میں مجھے اس علم وفضل کا مالک عالم بالمل ہندوستان کے مرکز دہلی میں بھی نظر نہ آیا''۔۔

۔ تصنع اور بناوٹ سے پاک زندگی کا ایک واقعہ مولا ناصو فی عبدالحمید سواتی نے ''فیوضات حینی'' کے مقدمہ میں ورخ کیا ہے کہ:

''ایک بارد بلی کے ایک عالم حضرت مولا کا کے علم وضل کا شہرہ کن گروال بھیجرال پہنیج ۔ اس وقت حضرت مولا کا کے مٹی کا گارہ بنا کر اپنے گھر کی دیوار درست کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے لوگوں سے حضرت مولا نا کے بارے میں پوچھا۔ تو کسی نے اشارے سے ان کی رہنمائی کی ۔ مگراس حالت میں دیکھے کر آنہیں یقین نہ آیا ۔ کیکن جب آنہیں بتایا گیا کہ ان کی رہنمائی کی ۔ مگراس حالت میں دیکھے کر آنہیں یقین نہ آیا ۔ کیکھ دنول بعد جب وہ والیس جارہے ان سے نداق نہیں کیا گیا ، تو آنگشت بدندال رہ گئے ۔ کیکھ دنول بعد جب وہ والیس جارہے سے تھے تو ان کی زبان پریا افاظ تھے کہ " مجھے اس علم وضل کا مالک عالم باعمل ہندوستان کے مرکز دبلی میں بھی نظرنہیں آیا۔''

## (٢)\_"اس طرح كاايك اورواقعهُ":\_

ای سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت مولاناً کے صاحزادے مولانا عبدالرزاق صاحب مرحوم نے راقم الحروف سے عندالملا قات بیان کیا کہ: ''ایک بزرگ عالم حضرت مولانا کی شہرت من کر جمبئی سے تشریف لائے تا کہ پچھ تفسیری اشکالات بیجی سیس دخرت مولانا کھیتوں میں جانوروں کے لئے چارہ کاٹ رہے تھے وہیں ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے بو چھا۔ بھائی حضرت مولانا حسین علی صاحب سے ملنا ہے وہ کہا لیا قات ہوگئی۔ انہوں نے بو چھا۔ بھائی حضرت مولانا نے فر مایا کہ ابھی بتا تا ہوں چارہ اکٹھا کر کے گھا بنایا اور سر پراٹھا لیا۔ اور کہا میرے ساتھ آئیں۔ اس بزرگ عالم نے انہیں حضرت مولانا کا خادم سمجھا راستہ میں حضرت مولانا نے بو چھا کہ حسین علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے آمد کا مقصد بتایا ۔ حضرت مولانا نے چلتے والے جاتے ہی میں ان اشکالات کاحل بیان کیا ۔ وہ بہت جیران ہوئے کہ حضرت مولانا خادم کا کس قدر وسیج العلم ہے تھوڑی دیر بعد جب مولانا نے محد میں ورس دینا شروع کیا تب ان کی جبرت کی انہا نہ رہی کہ وہ معمولی کسان حضرت مولانا کا خادم نہیں بلکہ حضرت مولانا حسین علی صاحب بیا ہیں۔ حضرت مولانا نے انہیں بڑے اگرام سے چندون تھ بھرایا۔ اور قرآن یا کے کا خلاصہ پڑھایا اور چندون کے بعد انہیں گھوڑی پر بیٹھا کر خود ریلوے اشیشن تک رخصت کرنے گئے۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا پر بیٹھا کر خود ریلوے اشیشن تک رخصت کرنے گئے۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں حضرت مولانا نے انہوں کے کہا گھوڑی میں حضرت مولانا نے انہوں انے کہا کہ میں حضرت مولانا نے انہوں کے گئے۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہا تھوں کا کہ میں حضرت مولانا ہوئے آپ کو جاہل ہی کہ میں حضرت مولانا سے کہتا ہوئی میں حضرت مولانا کے انہوں کے کہا کہ میں حضرت مولانا سے کہتا۔ " (موخوز از سوائے مولانا خسین علی ص

عارف بالله حضرت مولا ناسیدا صغر حسین صاحب رحمه الله کے واقعات حضرت اقدی مفتی محرتقی عثانی صاحب زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں:

حضرت والدصاحب کی تربیت میں جن بزرگوں نے حصد لیاان میں حضرت مولا ناسیداصغر حسین صاحب قدس سرہ کا اسم گرا می بھی سرفبرست ہے۔ آپ ویو بند میں "حضرت میال صاحب "کے لقب سے معروف تھے۔ اور ہمارے داداحضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب قدس سرہ جو حضرت میاں صاحب کے استاذ تھے فرمایا کرتے تھے کہ وہ مادر زاد ولی ہیں قدس سرہ جو حضرت میاں صاحب کے استاذ تھے فرمایا کرتے تھے کہ وہ مادر زاد ولی ہیں ہجین میں ہجمی انہوں نے بھی جموے نہیں بولا۔ بچے درس گاہ میں طرح طرح کی شرارتیں کرتے لیکن میاں صاحب ان سے الگ رہتے اور بھی کوئی غلطی ہوجاتی تو کسی تاویل یاا نکار کے بچائے صاف لفظول میں اعتراف کر لیتے تھے۔

حضرت میال صاحب حضرت والدصاحب کے استاد بھی تھے۔ پھر کتب خانہ دارالاشاعت میں دونوں شریک تجارت بھی رہے۔ اور بچین سے لیکر بڑھائے تک حضرت میال صاحب مصرت والد صاحب کے اہم گھر بلو معاملات میں بھی دخیل رہے اس لئے حضرت والد صاحب کے اہم گھر بیو معاملات میں بھی دخیل رہے اس لئے حضرت والد صاحب کے اہم گھر بیب واقعات سنایا کرتے تھے کہ جن کی نظیراس دور میں مکنی مشکل ہے اور جن کا جانے والا بھی شاید حضرت والد صاحب کے سواکوئی نہ ہو۔

(اكابرديو بندكيا تتے؟ص٩٥)

(۱)۔''ایثار، ہمدردی اوراخوت کی جیتی جاگتی تضویر'':\_

اعزا، واقر با، احباب، اہل محلّہ کے حقوق وجذبات کی جس قدررعایت کرتے ہوئے اس مرد باخدا کو دیکھ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میاں صاحب کا اکثر مکان کیا تھا۔ جس پر ہرسال گرفتاں تو ناضروری تھی۔ اگر نہ کی جاتی مکان منہدم ہونے کا خطرہ تھا۔ ہر سال برسات سے پہلے اس پر ہمگل کرانے کا معمول تھا اور اس وقت گھر کا سارا سامان باہر نکالنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدصاحب نے عرض کیا کہ حضرت! ہرسال آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہرسال کا خرج بھی جو اس پر ہموتا ہے وہ جوڑا جائے تو پانچ سات سال میں اتنا ہوجائے گا کہ اس سے پختا بیٹوں کا مکان بن جائے۔

اخلاق کریمانہ ہے کی بات کا شنے کا وہاں دستور ہی نہ تھا۔ بڑی دلداری اور حوصلہ افزائی کے ساتھ فر مایا۔'' ماشاء اللہ آپ نے کیسی عقل کی بات فر مائی ۔ میرا بھی انداز ہ یہی ہے ۔ یا بچ ساتھ فر مایل میں جتنا خرج اس پر ہو جاتا ہے استے خرج سے پختہ مکان بنا کر اس غم سے نجات ہو مکتی ہے۔ یہ کہ کر خوات ہو گئے ۔ اتن عقل نہ آئی کہ ایک دفعہ ایسا کر لیتے ۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے ۔ اس کی جواصل حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فر مایا کہ

''میرے بڑوں میں جینے مکان میں سب فریوں کے میں اور کیجے ہیں۔ایک حالت میں میاں صاحب کیا ایک حالت میں میاں صاحب کیا اچھا لگتا کہ اپنامکان پختہ بنا کر بیٹھ جاتا، پڑوسیوں کو حسرت ہوتی ۔ اس وقت بیراز کھلا کہ حضرت کس مقام بلند پر ہیں ۔ان کے اعمال وافعال کا انداز ولگانا دشوار ہے کہ ان میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں۔ پڑوسیوں اور غریبوں کی رعایت ان کی خدمت جوحضرت میاں صاحب کی فطرت بنی ہوئی تھی دوسروں کا اس طرف دھیاں جانا بھی آسان نہ تھا''۔

ورد نيابد حال بخته بيج خام بس بخن كوتا وبإيد والسلام

میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ہمیشہ سالانہ یہ تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں کے پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحب نے بھی اپنے مکان کو پختہ بنوایا۔

یہ حضرات ہیں جن کوسلف کانمونہ کہا جاسکتا ہے۔حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گھی گرال ہو گیا تو حضرت امیرالمونیین سید نا فاروق اعظم نے گھی کھا ناتزک کردیا۔ اورفر مایا میں اس وقت تھی کھاؤں گا جب مدینہ کے عوام گھی کھانے لگیس۔
یہ واقعہ ناریخ میں پڑھا اور شاتھا مگرا ثیار ہمدردی اوراخوت کے اس مقام بلند کی جیتی جاگتی تصویر حضرت میاں صاحب ہی کی زندگی میں نظر آئی۔

(ص ۵۶)

(٢) ـ ''فنائيت كامقام بلند'': ـ

حضرت اقدس مفتی محمر تقی عثانی صاحب ہی تحریر فر ماتے ہیں:

ایک مشہور عالم دین بزرگ سے بعض سیای مسائل میں حضرت میاں صاحبؑ کوشدید اختلاف تھا جس کااظہار ہمیشہ برملافر مات رہے۔لیکن اسکے باوجودان کی شان میں اگر کسی سے بھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو ہڑی تنی سے متنبہ فرماتے۔اختلاف بھی' اختلاف امتی رحمتہ' ('میری امت کااختلاف رحمت ہے ،) کی تشریح پرتھا۔اختلاف کی حدود سے سر موتھاوزان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

انہی مختلف الخیال بزرگ نے ایک دفعہ امساک باراں کی کہ شدت و مکھ کر نماز استشقاء پڑھنے کا اعلان کیا۔میاں صاحب کو غالبًا کشف کے ذریعیہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔ چنانچہوالدصاحب نے ان کی معیت میں نماز استیقاءادا کی۔ بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی۔ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فر مایا ۔ تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فرما کرنمازادا کرنے پہنچ گئے۔اور بغیر بارش ہوئے واپس آگئے۔تیسرے روز کے لیے پھرنماز کااعلان ہواتو میاں صاحب تیسر ہےدن بھی نماز کیلئے میدان میں پہنچ گئے اورخودان بزرگ ہے کہا کہا گرآ پاجازت دیں تو آج نماز میں پڑھادوں۔ ہڑمخص حیرت ہے دیکھ ر ہاتھا کہ میاں صاحب تو تبھی بنج وقتہ نمازلوگوں کے اصرار پربھی نہیں پڑھاتے آج انہوں نے خود نمازیرٔ ھانے کی پیش کش کیسے کی ۔ بہر کیف نماز استیقاءمیاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی ۔میاں صاحب کےعقیدت مندوں کے دل میں بار باریہ خیال پیدا ہور ہا تھا کہ آج بارش ضرور ہو جائے گی۔شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعے معلوم کر کے میتبدیلی کی ہوگی لیکن آج بھی دھوپ اسی شدت کے ساتھے چمکتی رہی اور بادل کا دور بھی نام ونشان نہیں تھا۔مجبور ہو کر پورہ مجمع شکت دل اورمغموم واپس ہوا۔والد صاحب نے اس خلاف عادت عمل پراستفسار کیا که آپ تو مجھی نماز پنج گانه میں بھی امامت نہیں فر ماتے آج بيكيا ماجرا تقابة قرمايا كه "مير امقصداس كے سوا تي خيبيں تقا كه جوعالم دين دوروز ہے نماز یڑ ھار ہے ہیںاوگوں کوان پر بد گمانی نہ ہو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں کیونکہ مجھےانداز ہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر میں نہیں کسی عالم یا مقدس ہستی کااس میں کیا قصور ہےا ب اگر بدنا می ہےتو تنہاایک عالم کی نہ ہو''۔

سو چئے ان اہل النداور ہم دنیا داروں میں کس قدر بعدالمشر قین ہے ہماری تمام کوشش اور سعی کامحورصرف بیہ ہوتا ہے کہا ہے مخالف کا کوئی کمزور پہلوتلاش کر کے اس کومجروح کرنے کی کوشش کی جائے اوراس کیلئے ہر جائزونا جائز جربہ آز مایا

جائے اوراگر قابوچل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل ورسوا کیا جائے کیکن یہی اختلاف جب اسلامی ڈھانچہ میں ڈھلتا ہے تو کس درجہ حسین اور دل فریب ہو جاتا ہے کہ جس پر سینکڑ وں اتحاد قربان ہو سکتے ہیں۔ حقیقت توبیہ ہے کہ ان بزرگوں کود کیج گراندازہ ہوا کہ دنیا میں رہے اور دنیا کو برتنے کا لطف وسلیقہ بھی ان اہل اللہ بی کو آت ہے اور جوخود کو دنیا دار کہتے ہیں ان گواس کے لطف کی ہوا بھی منبیں گلتی۔ (اکا بردیو بند کیا تھے؟ بحوالہ ارواح ثلاثہ ،۲۰۸۸) حافظ العصر حصرت خواجہ عزیمیز الحسن صاحب مجذوب رحمہ اللہ کی تواضع وفنائیت:۔

حضرت مولا ناسید سیلمان ندوی رحمته القدعلیة تحریر فر ماتے ہیں:

ان کا دوسراوصف خاکساری وتواضع تھا۔ چیڑ اسیوں کے ساتھ بیٹی کرکھانا تھا۔

، بازار سے چیز خرید کراپنے ہاتھ سے اٹھا کرلانے میں تامل نہ تھا۔ اس تھم کے کام جواوگ

اپنے لئے تو بین سمجھتے تھے اس بے تکلفی سے انجام دیتے تھے کہ چیرہ پرمیل نہ آتا تھا۔ اس

سے زیادہ بیا کہ وہ انسپکٹر آف سکولز ہیں۔ ساتھ میں معتدد ماسٹر اور اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر

میں۔ اور وہ چلتے ہوئے خود بازار سے کوئی مٹھائی یا کھانے کی چیز خرید تے ہیں، خود بھی

گھاتے ہیں۔ اور خرید تے ہیں، خود بھی کھاتے اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔

فرماتے تھے میرے لئے بیسادہ اسلامی شکل وصورت تھیج کی بجائے عزت کا سامان بن گئی ہے۔انگریز افسربھی عزت کرتے ہیں۔ دیانت دار بھچتے ہیں، ہمیشانہوں نے میرے کلام کو پہند کیا ہے۔مرکار نے ہے وجہ خان بہادر نہیں بنایا،تر تی پرتر تی دی اور سی موقع پر بھی میری ڈاڑھی اور لمباکر تامیری کسی ترتی میں حارج نہیں ہوا۔ (گفتہ مجذوب ص 2)

'' نەجانے ایمان بھی ہے کہبیں؟''

حضرت مفتی محد حسن صاحب امرتسری رحمه الله تعالی نے ارشادفر مایا:

حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمتہ القد علیہ ایک جلسہ (نشست ) میں چوبیں بزار بار ذکراسم ذات کرتے تھے، پھر بھی فرماتے تھے " نہ جانے ایمان بھی ہے کینہیں "۔(احسن السوائے مس ۳۴۳)

فر مایا: ایک با رحضرت خواجہ صاحب رحمته الله علیہ تھانہ بھون میں حوش کے کنارے گھوم کر بار

بارفر مارے تھے'' پیتنہیں ایمان بھی ہے کنہیں''،'' پیتنہیں ایمان بھی ہے کنہیں''۔

(ایناص ۳۵۲) حضرت مفتی عبدالکریم صاحب متعلوی رحمه الله کی بے نفسی

آپ کے فرزندار جمند فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی صاحب

رحمه التدفر ماتے میں:

آج اگر کسی کودین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کا نفس پھولتا ہے وہ ہمجھتا ،

ہے کہ میں بھی پچھ ہوں ،لوگوں کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ،اس پر حضرت والدصاحب
کا واقعہ یا و آیا کہ برسہابرس لگا تارتھا نہ بھون میں مفتی رہے ،حضرت تھا نوی رحمہ اللہ گی نگرانی میں وین کی خدمت کی ، فتاوی وغیرہ لکھے ،حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے خدمت اقدس میں فر مائی اور مجاز صحبت بنایا تو اس پر بے نفسی ملا خطہ ہو کہ حضرت رحمہ اللہ کی خدمت اقدس میں لکھا کہ ''حضرت اگرچہ میں اس کا اہل نہ تھا، لیکن جسطرح آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا میں مطرح آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا برٹھا تا ہوں ،اس کے بڑھا تا ہوں ،فتو کی لکھنے کا حکم دیا لکھ دیتا ہوں ،پڑھانے کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا بڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم کی بڑھا کی بڑھا کی بڑھا کی میں اس کو بھیل ہی جھوں گا''۔

مینے کی بند میں ان اوگوں کی بھی کرلیا کرونگا، آپ کے حکم کی تعیل ہی جھوں گا''۔

مینے رہے تھے۔ (حیات تر مذی ص ۲۰۵)

مینے الاسلام حضرت مولا ناعلا مہ شبیراحمرعثما فی رحمہ اللہ کے واقعات تقسیم ہنداور قیام یا کتان کی تاریخ:

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمشفیع صاحب رحمه الله تحریر فر ماتے ہیں!

قا کداعظم اورلیافت علی خان مرحوم نے علامہ عثانی رحمتہ اللہ علیہ کوکرا چی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ان کے ساتھ ہی آ پے کراچی تشریف لائے۔

شیخ الاسلام کا اپنے وطن و یو بند ہے بیسفر اچا تک عمل میں آیا تھا۔اہل وعیال اورکل سامان و یو بند میں تھا مگراعلان پاکستان کے ساتھ انہوں نے ججرت کی نبیت ہے پاکستان کو اپناوطن بنالیااوراس کے بعد بھی اتفاقی صورت ہے بھی وطن جانانہیں ہوا۔ ( چند عظیم شخصیات ۵۰ ) (۲)۔'' شیخ الاسلام کااخلاص اور زاہدانہ زندگی''۔

پاکستان بننے کے بعد یہاں ہے ہندوستان منتقل ہونے والے ہندؤوں کے مکانات اور متر وکہ جائیدادیں کرا چی اور ہر شہر قصبہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں اور پاکستان میں آنے والے مہاجرین ان پر باجازت یا بلاا جازت قبضہ کر رہے تھے، بنا، پاکستان میں حصہ لینے والے اکثر حضرات کو بھی بڑی بڑی کو گھیاں اور بنگلے اس طرح ہاتھ آئے مگر شنخ الاسلام اس وقت بھی اپنے مختلف مکانات بیس عاریتاً رہتے رہے۔ اس طرح مختلف مکانات بدلے اور آخر عمر تک زندگی یوں ہی گزاردی کہ وفات کے وفت بھی ایک صاحب کے مکان بدلے اور آخر عمر تک زندگی یوں ہی گزاردی کہ وفات کے وفت بھی ایک صاحب کے مکان کے ایک حصے میں مقیم تھے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شنخ الاسلام کو عاریتاً و کے ایک حصے میں مقیم تھے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شنخ الاسلام کو عاریتاً و کوششوں میں ہمہ تن مصروف رہتے اور عمر ت کے ساتھ متو کلانے زندگی گزراتے ہوئے دنیا کوششوں میں ہمہ تن مصروف رہتے اور عمر ت کے ساتھ متو کلانے زندگی گزراتے ہوئے دنیا کوششوں میں ہمہ تن مصروف رہتے اور عمر ت کے ساتھ متو کلانے زندگی گزراتے ہوئے دنیا

(چند عظیم شخصیات ص۵۴)

(٣)''غريب کي دلجو ئي'': \_

محتر منتی عبدالرحمٰن خان مرحوم حضرت علامه عثانی رحمه لله کاایک واقعه بیان کرتے که:

ایک جلسہ کے اختتام کے بعد جب وہ واپس ہونے گئے تو اچا نک سامنے ایک شخص ''عبدالستار''نامی آ گیااوراس نے آپ کودیردینه وعده یا ددلایا، که آپ نے فرمایا تھا کہ جب ملتان آؤ نگا تو تمہارے پاس ضرور چائے نوش کروں گا آپ کے چند ہمراہیوں نے انہیں یہ دعوت ٹالنے کے لیے کہا۔ کیونکہ ہیجارہ ایک مسکین سا آ دمی تھا، جسے کوئی خاطر میں نہ لار ہا تھا۔حضرت نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔اس لیے میں اس کی دل شکنی کرنانہیں جا ہتا۔ وہاں سے دہ اسکے ساتھ موٹر میں روانہ ہو یڑے، میں ساتھ مقا،

اس غریب مسکین ہے جو تبجہ ہوسکا اے آپ نے بڑی محبت ہے نوش فر مایا اور واپسی پر مجھ سے فر مانے گئے گئے '' بہارے جانے ہے ہمارا تبجہ نقصان نہیں ہوا مگر اس کا جو ول خوش ہو اے اسکا یہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے''۔ یہ اسکا یم فضل کی ایک معمولی سی جھلک تھی جو اتنا بھی برداشت نہ کر سکے کہ جیسے محض غربت اور مسکینی اور بھٹے پرانے کیڑوں کی وجہ ہے بنظر حقارت و یکھا جارہا ہے اس کی ول شکنی کی جائے۔

( ماخوذ از ما بهنامه محاسن اسلام شاره ۲۲)

مولاناعبدالمجیدصاحب بچھرانوی (خلیفه مجاز حکیم الامت رحمه الله) کی تواضع وفنائنت : به

یروفیسراحد سعیدصا حب تح رفر ماتے ہیں:

مولانا عبدالمجید صاحب نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد حضرت تھا نوی سے تعلق قائم کیا اور راہ سلوک میں خوب محنت مشقت کی ، آپ کوکشف بہت ہونے لگا تھا یہال سکہ کر میں خوب محنت مشقت کی ، آپ کوکشف بہت ہونے لگا تھا یہال سکہ کر میں فلال بیماری کا علاج ہوں۔ آپ نے ایک کا پی سکہ کہ میں فلال بیماری کا علاج ہوں۔ آپ نے ایک کا پی کئیراس میں این کشف اور جو بات ذہن میں آتی جمع کر فر مالی۔

حضرت تھا نوی رحمہ اللہ واس کی اطلاع : وَیْ قائید روز مجلس مین گول مول الفاظ میں سب کے سامنے کہا کہ یہ بڑا ہنے اور اپنے کو بڑا سیجھنے کا مرض بہت برا ہے ،اگر کوئی الیام ریف میری مجلس میں ہے تو بہال سے چلا جائے یہ بھی دراصل آپ کا بہت بڑا امتحان تھا کہ آیا خود اپنی فیعطی کو مانتے ہیں یا نہیں ،آپ فور الشحہ کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ مجھ میں بیر مرض ہے ،حضرت نے فر مایا فور اخانقا و سے نکل جافا اور اہل خانقا ہ سے فر مایا کہ ان سے کوئی بات نہ کہ سے مرض ہے میں ہے وہ کا فی جات نہ کہ ہے ہیں بار نکا کرتے ، دعا واستغفار کرتے رہے کہ ایک روز حضرت قدس سرہ نے خود کہا ایجیجا کہ بہر نکا کرتے ، دعا واستغفار کرتے رہے کہ ایک روز حضرت قدس سرہ نے خود کہا ایجیجا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو آئی نماز پڑھا دو ، آپ نے حسب تھم نماز پڑھائی اور حضرت کعب بن مالک رضی التد تعالی عنہ جن سے سے اب نے مسب تھم نماز پڑھائی اور حضرت کعب بن مالک رضی التد تعالی عنہ جن سے سے اب نے حسب تھم نماز پڑھائی اور حضرت کعب بن مالک رضی التد تعالی عنہ جن سے سے اب نے حسب تھم نماز پڑھائی اور حضرت کعب بن مالک رضی التد تعالی عنہ جن سے سے اب نے حسب تھم نماز پڑھائی اور حضرت کو بی ان اب کے اب کا لک رضی التد تعالی عنہ جن سے سے اب نے حسب تھم نماز پڑھائی ہو اب کے اب کا اب کے حسب تھم نماز پڑھائی اب کو بی سے اب کی اب کے حسب تھم نماز پڑھائی اب کو بی اب کی اب کا دور کو اب کا تھا اور کھڑے اب کے حسب تھم نماز پڑھائی اب کی جن سے بی اب کا بی کو کہا کے دور کھڑا ہے کہ کو کھڑا ہے کہا ہے کہا کہ کے دور کھڑا ہے کہا کہ کے دور کھڑا ہے کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہ کی کے دور کھڑا ہے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کے دور کھڑا ہے کہ کو کہا کہ کہ کی کے دور کھڑا ہے کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کے دور کہا کہ کو کہا کی کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کہ

کی برات پر جوآیات نازل ہوئی تھیں وہ نماز میں پڑھیں ،نماز کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اب ان ہے بولنے کی اجازت ہے اوراس واقعہ ہے اگرکوئی ان کی تذلیل کرے گاتو اس کے اعمال حط (ضائع) ہوجا تمیں گے ہمولا ناکے پاس جورقم تھی وہ حضرت قدیں سرہ کو پیش کی کہ ہدیے قبول فرمالیس وہ قبول فرمایا اور آپ کو مخاطب کر کے فرماے گئے:

'' میں نے ایسامسبل آپ کودیا ہے جو پہلے کسی کوئیس دیا تھا ، الحمدللد آپ کامیاب ہوئے اور مجھے یہی امید تھی کہ آپ اسے برداشت کریں گے''۔

(بزما شرف کے چراغ ص۱۳)

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر کفایت الله صاحب رحمه الله کے واقعات: به (۱)''اس مقام کی کسی شخصیت میں جھی اس درجه کا تو اضع نہیں دیکھا''!

حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب رحمه اللد آپ کے تذکر ہیں تحریر میں فرماتے ہیں:

" یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی علمی عظمت کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجودان کے دوسرے قسم کے کمالات سے ہمیشہ زیادہ مثاثر رہاان کے جس کمال کا نقش میر ے دل پرسب سے زیادہ گہراہ وہ انگی ہے انتہاءتو اضع اور بنسسی ہے۔ اس بارے میں اس عاجز کا جوتائثر اوراحساس ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے اظہار کے لئے میرے پاس میں اس عاجز کا جوتائثر اوراحساس ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس یہی کہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ان کوجتنی بلندیاں عطافر مانی تھیں وہ اسے متواضع اور بے نفس سے ۔ ان سے ملنے والے ان کے کسی نیاز مند نے بھی بھی محسوس نہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے کو پچھ بھی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بہت جھولوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ وہ اپنے کو پھر بھی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بہت جھولوں کے ساتھ اس طرح بیش آتے اور ایسا معاملہ کرتے کہ انہیں شرم آتی اس عاجز نے اس مقام کی کسی تخصیت میں بھرسی اس درجہ کا تواضع نہیں و یکھا۔ اور دوسری خاص بات جس سے عاجز بہت متاثر ہے یہ کہ بعض رواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم ہے متعلق آتا ہے کہ "سے د

نفسه ه" (آپ خود بی اپنے خادم تھے، اپنے گھر اور اپی ذات کے معمولی معمولی کام خود کر تے تھے۔ ) حضرت مفتی صاحب اس اسوہ نبی کے خاص نمونہ تھے۔ اس بلند مقامی ک باوجود اپنے گھر کے بچوں کے بہت ہے ایسے معمولی اور حقیر کام خود کیا کرتے تھے۔ جن کے کرنے میں ایک معمولی آ دمی بھی اپنی تو بین سمجھے گا۔

واقعہ بیہ ہے کہ بیما جز حضرت مفتی صاحب کی ان سیرتی خصوصیات ہے اتنامتا شرہے کہ ان کے ہاتھ برکھل کرامتیں دیکھٹا تو غالبًا اس سے زیادہ متاثر نہ ہوتا''۔

( ما بنامه القاسم 'مفتى اعظم نمبر' مس ١٥٧)

(۲)''سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عار سمجھے''۔ روم ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عار

(۳)''ا پنا کام خودا پنے ہاتھ سے کرنے کے عادی تھے'': مولا ناضیاءالحق صاحب دہلوی (مدرس مدرسہ میینہ دہلی) رقمطراز ہیں: ''گھرکی صفائی کرنے اور برتن مانجھ لینے میں آپ عارکومحسوس نہ کرتے تھے۔ ۔بازار سے دو پییوں کا سودا بھی خود ہی خرید لاتے تھے آپ کوکوئی اجنبی تنکوں کی لوپی اوڑھے، کھڑاویں پنچے سادہ لباس میں پھرتے دیکھ کر بھی کہدہی نہیں سکتا تھا کہ بید نیا کی اتن مقبول اور برگزیدہ بستی ہے۔ اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کرنے کی عادی تھے۔اس لئے کسی کا کیا ہوا کام مشکل سے پہند آتا تھا''۔
(ص ۲۰۱۷)

مخدوم الملت علامه سيدسيلمان ندوى رحمه الله كواقعات

(۱)۔"تمام تصوف كاحاصل خود كومثادينا ہے"۔

حضرت حکیم محمد اختر صاحب ڈ اکٹر عبدالحی عار فی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

فرمایا کہ سیدسیلمان ندویؒ نے حضرت تھا نویؒ ہے جب پہلی ملاقات کی اوراس وقت میں بھی حاضرتھا تو سیدصاحب نے عرض کیا کہ پچھ نفیحت فرما دیجئے رحضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو کیانفیحت کروں ؟لیکن اپنے بزرگوں ہے جو سنا ہے ای کا تکرار کرتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ تمام تصوف کا حاصل اپنے کومٹادینا ہے بس سیدصاحب پرگریہ طاری ہوگیا۔ میں نے اسی وقت بیشعرکہالے

بهت چاہانه ظاہر ہوکسی پرراز ضبط نم دو آنسو کہد گئے لیکن شکست دل کا افسانہ

بہت جاہانہ ظاہر ہوکسی پرراز ضبط<sup>غ</sup>م (عار فی )

اس کے بعد بیا شعار سنائے۔

نه چھوڑ اشائبہ تک دل میں احساس دوعالم کا

معاذ الله محبت كابيا ندازح يفانه

خبر کیاتھی بنائے گی محبت ایسادیوانہ

مجھے بنتایڑے گاخودمحبت ہی کاافسانہ (عارثی)

پھرسیدصاحب تھانہ بھون گئے۔ تین دن مجلس میں شریک ہوئے تیسرے دن کھڑے ہوکر سہ دری پر ہاتھ رکھ کررونے لگے۔ فر مایا تمام عمر جس کوعلم سمجھا تھاا ب معلوم ہوا کہ سب جہل تھاعلم توان بڑے میاں کے پاس ہے اور سیدصاحب نے فر مایل جائے کس انداز ہے تقریر کی مجمرنہ پیداشیئہ باطل ہوا آئے ہی پایا مزاقر آن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا (البلاغ حضرت عارفی نمبرص ۳۱۹)

(۲) \_" بھائی! ہمارے طریق میں تو اول وآخراہے آپ کومٹادینا ہے''۔ شخ الاسلام حضرت اقدی مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد ہم فرماتے ہیں:

حضرت سید سیلمان ندوی رحمته القدعلیه ، جن کے علم وفضل کا طوطی بول ریا تھا ، اور ڈ زکا بج ریا تھا ،وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے " سیرت النبی ایسے " جیر جلدول میں مکمل کر لی ،تو بار بارول میں پیفلش ہوتی تھی کہ جس ذات گرامی کی پیریپرت ککھی ہےان کی سیرے کا کوئی عکس یا گوئی جھلک میری زندگی میں بھی آئی یانبیں؟اً رنبیں آئی تو تکس طرح آئے ؟اس مقصد کے لئے کسی القدوالے کی تلاش ہوئی ،اور بین رکھا تھا کہ حضرت مولا نا اشرف ملی صاحب تھانوی تھانہ بھون کی خانقاہ میں مقیم میں اور التد تعالی نے ان کا فیض پھیلایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون جانے کا ارادہ کرلیا،سفر کر کے تھانہ بھون پہنچ يَّے اور حضریت والا ہے اصلاحی تعلق قائم کیا اور کنی روز و ہاں مقیم رہے۔ جب واپس رخصت ہو نے سگے تو «منزے نخیا نوی رحمته القد ملیہ ہے عرض کیا کہ حضرت ! گوئی نصیحت فر ما و پیجئے ، حضرت نتما نوی فرمات جس که اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اسنے بڑے علامہ گوکیا نصیحت سروں؟ مهم فضل کے امتیار ہے بوری و نیامیں ان کی شبرت ہے، چنانچے میں نے التد تعالی ہے دعا کی یالند!میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے جوان کے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور میرے بن میں بھی فایدہ مند ہو۔اس کے بعد حضرت تھا نو کی رحمتہ اللہ عابہ نے حضرت سيدسيلمان ندوى رحمته الله عابيه يصفخاطب موكرفر مايان

'' بھائی ہمارے طریق میں تواول وآ خرایخ آپ کومٹادینا ہے۔''

حضرت سید سیلمان ندوی فرماتے بین که حضرت تھانوی نے بیدالفاظ کہتے وقت اپناہاتھ سینے کی طرف لے جا کرینچے کی طرف ایسا جھ کا دیا کہ مجھے ایسامحسوں ہوا کہ میرے

دل يرجعنكا لك كيا\_

ہمارے حضرت ڈاکٹر (عبدالحی عارفی) صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سیدسیلمان ندوی رحمتہ القہ علیہ نے اپنے آپ کوالیما مثایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حضرت سیلمان ندوئ مجلس میں آنے والوں کے جوتے سید ھے کررہے ہیں۔

یہ تواضع اور فنائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں پیدا کر دی۔اس کا بیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اوراللہ تعالی نے ان کو کہاں ہے کہاں پہنچادیا۔

(اصلاحی خطیات: جلد۵ص ۳۷)

(۳)۔'' حضرت سیدصاحب کی علامہ بنوریؓ سے عاجز انہ درخواست'' مولا نامحریوسف لدھیانویؓ علامہ بنوریؓ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:

حضرت علامہ سید سیلمان ندوی نوراللّٰد مرقد ہ کی جلالت قدراورعلوم تبت ہے کون ناواقف ہے؟

علامہ اقبال کے الفاظ میں''علوم اسلامی کی جوئے شیر کافر ہاد''جس کے سامنے بڑے بڑے جبال علم''مورنا تواں'' نظر آتے تھے ان کی بے نسی وتو اضع ،خلوص وللہ بیت اور مجاسہ آخرت کی فکر دیکھئے کہ وہ آخری عمر میں حضرت بنوریؓ سے فر ماتے تھے:

''مجھ سے ابتدائی دور میں بعض قلبی لغزشیں ہوئی ہیں ان میں کچھ چیز وں پر تو مجھے تنبہ ہوااور میں نے ان کی اصلاح کرلی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ (حضرت بنوریؓ) جیسے حضرات میری کتابیں غور سے پڑھیں اوران میں کوئی لغزش نظر آئے تو مجھے متنبہ فر مائیں تا کہ میں ان سے رجوع کرلوں''۔

> حضرت سیّدصاحب کابیارشادراقم الحروف نے حضرت بنوریؓ ہے سناتھا۔ (بینات،علامہ بنوری نمبرط۳۳۲)

(۴)''میںان کی تواضع وسادگی کود نگھے کرتومسخر ہی ہو گیا'':۔

کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جوسند صاحب کے پیر ومرشد اور شخ طریقت بھی تھے سندصاحب کے زورقلم اورانتخران مطالب کے قائل تھے۔ان کی مئورخانہ خدمات کا اعتراف انہوں نے اپنی مجلسوں اورتصانیف میں بار بارکیا ہے۔ بزم اشرف کے چراغ کے حوالے سے یہ بات نقل کی جارہی ہے کہ مولا ناتھانو گ نے ایک بارفر مایا:

''مولا ناسیامان ندوی صاحبُ دفعتهٔ تشریف لائے میں مکان پرتھا، سنتے ہی حاضر ہوا۔ میرے ذہن میں ان کا جشطو میں وعریض تھا۔ملاتو معتدل الخلقت پاکرقلب کو ہمت انس ہوا پھرملا قات ومکالمت ہے ان کی تواضع وسادگی ،رعایت جلیس کو دیکھے کرتومسخر ہی ہوگیا''۔

حضرت تحکیم الامت مولانا تھا نوئی ہے سیدصاحب نے ۱۹۳۸، میں اصلاح کاتعلق پیدا کیا مرید ومرشد میں اتنی مناسب تھی کہ بہت جلد سید صاحب سلوک کے مداری طے کر گئے۔ ۱۲۲ کتو بر۱۹۴۲، کومولانا اشرف علی تھا نوگ نے سید صاحب کوخلافت دے کرفر مایا: ''الحمد للہ مجھے اب کچھ فکر نہیں میرے بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔''
(الجمد للہ مجھے اب کچھ فکر نہیں میرے بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔''

## (۵)" درخواست نصیحت": ـ

غرض للعنو کی مذورہ حاضری کے بعد حضرت والا کی طبیعت اب پوری توت کیساتھ اپنے شخ عالی مرتبت ہے اخذ فیض کیطر ف متوجہ ہوگئی۔ ذوق وشوق نے بار بارتھانہ مجبون کی حاضری پر مجبور کر دیا اور شخ کے خصوصی الطاف سے برسول کے مراحل منٹول میں طے ہونے گئے۔ ڈاکٹر صاحب مذظلہ، نے فر مایا کہ "ایک مرتبہ حضرت سیّد صاحب خانقاہ تفانہ بھون تشریف لائے مفل خاص آ راستے تھی سید صاحب حضرت مولا ناتھانوی ہے مصل بیٹھے ہوئے تھے، چیکے سے سیّد صاحب نے وئی بات حضرت شخ کے گوش گذار فر مائی اور پچھ بیٹھے ہوئے تھے، چیکے سے سیّد صاحب نے وئی بات حضرت شخ کے گوش گذار فر مائی اور پچھ بیٹھے موثری کے بعد حضرت شخ قدس سرہ نے سیّد صاحب کے کان میں پچھار شاد فر مایا ہم وگ اس عوض وار شاد کوئن نہ سکے ،گرد یکھا یہ کہ دوفعتہ سیّد صاحب پر گر یہ طاری ہوگیا، یہاں لوگ اس عوض وار شاد کوئن نہ سکے ،گرد یکھا یہ کہ دفعتہ سیّد صاحب پر گر یہ طاری ہوگیا، یہاں

تک که سسکیال بنده گئیں، پھرسیّد صاحب رخصت ہو گئے ،ساری محفل محوجیرت تھی کہ یہ کیا ماجرا تھالیکن بارگاہ اشر فیہ میں استفسار کی سی کومجال ہوسکتی تھی۔ ایک عرصہ بعد حضرت خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری مجذوب) نے جرأت کرکے وہ بات پوچھی تو حضرت حکیم الامت نے اس کا اظہار فر مایا اور خواجہ صاحب نے اس واقعہ کو با ااظہار نام کے اشرف السوائی میں بھی ورج فر مایا۔۔۔۔۔ وہ یہ ہے :

''ایک مشہور فاضل ندوی اتفا قاچندگھنٹوں کے لئے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلتے وقت عرض کیا کہ مجھ کو کئی تھیجت فر مایئے ،حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں متر دو ہوا کہ ایسے فاضل شخص کو میں گیا تھیجت کروں۔ پھراللہ تعالی نے فوراً میرے ول میں ایک مضمون ڈالا جو بعد کو معلوم ہوا کہ ان کے بالکل مناسب حال تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ جیسے فاضل کو میں تھیجت تو کیا کرسکتا ہوں ایکن ہاں میں نے جواپنی اس تمام محمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ عرض کے دیتا ہوں، وہ حاصل جو میں سمجھا ہوں وہ فنا میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہوں وہ فنا معبد بیت ہے بس جہاں تک ممکن ہوا ہے آپ کو مٹایا جائے ، بس اس کے لئے سارے ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کے ایک میں درجہ اثر ہوا کہ وہ آبد بیدہ ہو گئے''

شخ عالی مقام کی اس نصیحت کا بااخلاص مرید کے قلب نے ایباا ثر قبول کیا کہ پھر صاحب نظر حضرات اس بات پرمتفق ہو گئے کہ'' حضرت سید صاحب نے فنائیت میں جو کمال حاصل کیااس کوکوئی نہ پاسکا''۔ ('' تذکرہ سلیمان''ص۱۲۳)

# (١) "خلافت سے سرفرازی": ـ

اگست ۱۹۳۸ء کو حضرت سیّد سیلمان نے راہ سلوک میں قدم رکھا اور اب اکتو بر۱۹۳۲ء کی بنچاتھا،مسافر نے عشق ومعرفت کی اتنی منزلیس طے کر کی تھیں کہ اب وہ مجد ہ وقت حصرت تھانو کی کی نگاہ میں راستہ کے سارے نشیب وفراز اور پچے جنم سے پوری طربّ باخبراورناواقفوں کی رہبری کے لئے ہرطرح لائق اعتبارتھا۔ استخارہ واستشارہ: یخیم الامت نے اپنے قلبی داعیہ کی مزیرشفی کی خاطراستخارہ فرمایا، استخارہ سے تائید وتقویت پائی، پھر حضرت والا کے نام ایک مکتوب لکھا جس کاعنوان تھا کہ۔۔۔۔۔'' استشارہ بعداز استخارہ''۔۔۔۔۔اس میں لکھا تھا کہ'' میراجی چاہتا ہے کہ آپ کوخلافت دوں، میں نے اس سلسلہ میں استخارہ بھی کرلیا ہے، اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟''

جواب: حضرت والا فرماتے تھے کہ چونکہ دو تین ہی روز میں تھانہ بھون کی حاضری کا قصد تھا اس لئے میں نے اس گرامی نامہ کا جواب نہیں دیا بلکہ جب تھانہ بھون حاضر خدمتن بھی ہوا تو خاموش ہی رہا \_\_\_\_\_\_ آخر ایک دن حضرت والا (حکیم الامت کی طرف سے ایک پر چدملا کہ:۔

''آپ نے میرےاستشارہ کا جواب نہیں دیا''

اس اصرار پرمیں نے جواباً بیعرض کر دیا کہ'' حضرت والا کا مکتوب گرامی پڑھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی ، کہاں میں اور کہاں بیز مہداری''۔

#### عطائے خلافت:

حکیم الامت علیہ الرحمتہ اپنے مریدوں کو ہرمرحلہ پر آزماتے اور پر کھتے رہتے ہتے، اورا کشر السے لطیف پیرائے میں کہ خود آزمائے جانے والے کواپی آزمائش کا احساس تک ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہاں اس' استشارہ' میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید السالکین کے ''تاثر''اور''حال' کی آزمائش بھی مقصودتھی اور خود اپنے اذعان کا مشاہدہ بھی چنانچہ جب سیّد السالکین کا وہ جواب جوابھی نقل ہو چکا پہنچا، تو حضرت شیخ بیحد مسرور ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ نے۔''الحمد اللّٰہ وہی جواب آیا، جس کی تو قع تھی''

بس اس کے بعدسیّد والا مرتبت کوسلاسل اربعہ میں خلافت باطنی عطافر مادی اورمسندارشاد پر ان کومتمکن فر مادیا۔، پھرخو داپنی حیات میں بعض 1 پنے زیرِتر بیت افراد کوبھی اپنے خلیفہ مجاز

کے سپر دفر مادیا، بیدوا قعہ۱۲ا کتو بر۱۹۴۲ء کا ہے۔ شیخ الشیوخ کا تائثر :۔

اس بات کے راوی حافظ عثمان صاحبؑ وہلوی ہیں (جوخود بھی تھیم الامت کے فدائی اور خلیفہ مجاز تھے ) کہ:۔

'' حضرت سیّد صاحب کوخلافت عطا فر ما کر حضرت والاٌ ( حکیم الامت )اس درجه مسرور و مطمئن تھے کہ بار ہافر مایا که''الحمداللہ مجھےاب کچھ ککرنہیں ،میرے بعدایسےایسےلوگ موجود ہیں''

مرشداوروه بھی مرشد تھانویؓ جیسے شخ محقق کی نگاہ تحقیق میں بیاعتبار کوئی معمولی امتیاز ہے؟ خلیفہ مجاز کا حال:

بہر حال شیخ کا تاثر تو وہ تھا،خود خلیفہ مجاز کی کیفیت بھی قابل دید ہے، یوں محسوں ہوتا ہے کہ اس عطائے خلافت کے ساتھ ہی حضرت والاً پزیستی اور فنائیت بدرجہ اتم چھاگئی، وہ غرق عبدیت ہوگئے ،اس اثر میں ڈوب کر حضرت نے جوغز ل کہی ہے وہ ان کے نزول پر شاہد ہے یہ غزل جس طرح حضرت والا کی قلمی بیاض میں درج ہیا ہی طرح یہاں نقل کی حاتی ہے:

ابھی تومشق فغاں کنج میں بزار کرے اثرے واسطے بچھادرا نظار گرے جوآج لذت در دنہاں کا جویا ہے ۔ وہ پہلے سوزے دل لوتو داغدار کرے انھیں کے دینے سات ہے، جس کوماتا ہے ۔ وہی نہ چاہیں تو کوشش کوئی بزار کرے ادب ہے دیکے لیس مشتاق دورے ان کو مجان کو جوکوئی ان کو جمکنار کرے سنا تو دے انھیں افسانہ کم ہجران وہ اعتبار کرے یا نہ اعتبار کرے وہ این کو بیقرار کرے وہ این کو بیقرار کرے تری نظام میں ہے تا ثیر مستی صہبا تری نگاہ جے چاہے بادہ خوار کرے تری نگاہ جے چاہے بادہ خوار کرے تری نگاہ جے چاہے ہوشیار کرے تری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں وہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے تری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں وہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے تری نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں وہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے

(ماخوذاز " تذكره مليمان " ص ١٣٢٠ ا ١٣٢١)

## (۷)"مدح وذم ایک": ـ

مقامات سلوک میں ' تواضع' عبدیت کا ایک اعلی مقام ہے گرخوداس مقام میں بھی رسوخ کے اعتبار ہے ادنی واعلی کا فرق پیدا ہوجا تا ہے ، ' کامل متواضع' وہ ہے جونئس کے انفعالات سے بلندو بالا ہوجائے ،اسی کوحدیث شریف میں ' ہجرت نفس' سے تعبیر فر مایا گیا ہے۔اپنے ' مہا جر الی اللہ' یا کامل انسان کی شناخت سے گیا اور ' اصل ہجرت' قرار دیا گیا ہے۔اپنے ' مہا جر الی اللہ' یا کامل انسان کی شناخت سے ہے کہ اس کے لئے اپنی مدح و ذم ایک می ہو جاتی ہے ،نہ واہ واہ ہے وہ بھولتا ہے اور نہ ملامت سے مرجھا تا ہے۔خال خال ہستیوں کو اس مقام تک رسوخ میسر آتا ہے ، مگر اللہ کی دین کہ سلیمان عالی نے آن کی آن میں اس مقام کو بھی فتح کر لیا۔

ڈاکٹریت کے اعز از خاص پر آپ نے دیکھا کہ سیلمانی نفس نے اپنے اندرا تناتغیر بھی محسوں فہیں کیا جتناایک نیا کپڑا پہنے پڑسی میں پیدا ہوجا تا ہے اور شیخ الشیوخ حضرت تھانوگ نے اسکی تصدیق بحر مادی کہ بیٹک وہ اس انفعال ہے برتر و بالا ہو چکے تتھے،۔۔۔۔اب ایک واقعہ نقیص کی بے اثری اور عرفان نفس کا بھی ملاحظہ ہو۔

ایک روزراقم کی موجودگی میں دومکرین حدیث حضرت والاکی خدمت میں آئے اور اپنے مسلک کی گفتگو آغاز (شروع) کی عولی یہ کیا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہت آسان بھی ہے اور تائید میں بیآ بیت پڑھودی کہ 'ولق یسر نیا القرآن للذکر فہل مدن مدکر "حضرت والامخاطب کی لیافت کو تاڑ گئے ،دریافت فرمایا کہ آیا عربی ہے واقفیت ہے؟ جواب اثبات میں ملاتو فرمایا ای آیت کا ترجمہ کر دیجئے ۔مخاطب نے مفہوم بیان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو ترجمہ یو چھاتھا، پھر فرمایا کہ فیر بھی بناد بھے کہ یافظ مدکر کیا ہے؟ اور اس کا مادہ کیا ہے ،مسئول نے فورا کہا کہ پیلافظ ان درک' سے بنا ہے اور اس کے معنی سمجھے کے میں! حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوھیک اس جواب کی تو قع تھی ، یہ تو اس کے عنی سمجھے کے میں! حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوھیک اس جواب کی تو قع تھی ، یہ تو اس کے عنی سمجھے کے میں! حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوھیک اس جواب کی تو قع تھی ، یہ تو تا ہے حضرات کی عربی والی کے جواب کی تو قع تھی ، یہ تو تا ہے حضرات کی عربی والی کے میں اور اس پر قرآن بھی کا دعوے! پھران دونوں کو حضرت نے آپ حضرات کی عربی اور اس پر قرآن بھی کا دعوے! پھران دونوں کو حضرت نے آپ حضرات کی عربی اور اس پر قرآن بھی کا دعوے! پھران دونوں کو حضرت نے

اس شذرہ کو پڑھ کر حضرت والا کے سب ہی جاننے اور ماننے والوں کے دل کو جرحت پینجی ،گر صاحبز اوہ سلمان سے رہائہیں گیا ،انہوں نے حضرت والا سے عرض کی کہ اس غلط بیانی اور انتہام کا جواب ضرور دیا جانا جا ہے۔ حضرت اقدس نے نہایت نا گواری کے لہجہ میں فر مایا:

'' کیوں دیا جانا چاہیے ،'سی ایک شخص نے بھی کوئی ہات خلاف لکھدی تو اسپرا تنا غصہ! جب اوگ تعریف کے بیل ہاندھتے ہیں تو اس وقت بھی بھی خیال آتا ہے کہ بیلکھ دیں کہ ہمارے ابا جان میں اسنے اوصاف نہیں ہیں ،'اللہ اکبر!'س مقام ارفع سے فر مارہ بھے ۔غرض اس جواب لوسن کرصا جبز او ہسلمہ ،خاموش ہورہ اورگھر میں چلے گئے ، پھراس راقم حقیر کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے حضرت نے ارشاد فر مایا:۔

''لڑکین ہے،اس لئے اس قسم کے خیالات ہیں،ہم بھی اپنی نوعمری میں بڑے فخر ہے کہا گرت ہے کہ ایک مضمون ایبالکھندیں گے کہ مخالف کومنہ چھپانے کی جگہ نہیں سلے گی، یہ سب طفلانہ ہاتیں ہیں یاب تو بخمہ اللہ نہ سی کی واووا کا یکھاٹر ہے نہ سی کے طفہ وشنٹی کا مخلوق کی مدت وقد تے ہے کیا ہوتا ہے۔ و بجھنا تو یہ چاہیئے کہ خالق و ما لک ہم ہے راضی ہے منہیں؟'' بات بظاہرا آئی گئے ہوگی ،گردوہی تین بفتے گذر ہوں گہاناں ہے ماہناں ہو الصد ہیں کا نیا شارہ ہوا یا تو مدیر فاضل کی طرف سے اس میں پرویز صاحب کا ترتی ہوتی جواب بھی تھا اور حضرت والا گے اخلاق کر میانہ کی تو صیف بھی۔ مرشد عارف کی نظر اس پر پڑی تو صاحزادہ کو طلب فر ما یا اور ہینتے ہوئے بہ کمال بلاغت ارشادہ وا:۔

'' لیجئے گئے سلمان میاں جلد کی دیا تھیئے !،اس رسالہ میں طلوع اسلام کا جواب چھپا ہے اور آپ کی سلمان میاں جلد کی دیا تھی ہوئے اسلام کا جواب چھپا ہے اور آپ کے ابا کی برات اور بڑی تعریف چھپی ہے اب تو آپ کے ابا اچھے ہوگئے اور آپ کی تمنا پوری ہوگئی'۔ اللہ اللہ عارف کی نگاہ میں طلق کی تعریف یا مذمت کس درجہ مضحکہ کہ خیز ہوتی ہے ہم ہیں کہ فائی مخلوق کو پیانہ عزت وذات بنائے ہوئے ،اور ایک عارف ہے کہ ہر موتی ہے ہم ہیں کہ فائی مخلوق کو پیانہ عزت وذات بنائے ہوئے ،اور ایک عارف ہے کہ ہر فائی کو' الداحب' سے قطع کر کے صرف محبوب پر مکمنگی لگائے رہتا ہے ۔
فائی کو' الداحب' سے قطع کر کے صرف محبوب پر مکمنگی لگائے رہتا ہے ۔

(ماخوذ از " تذكره سليمان "صهماس تا ١٤٣)

(۸)''اب تلافی ما فات میں مصروف ہوں''

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کے فیض صحبت ہے سید صاحب کی زندگی میں اس قدرواضح انقلاب رونما ہوا کہ وہ ایک طرف دنیائے علم ہے و نیائے معرفت کی طرف آگئے۔اس زمانے کی کیفیات کا اندازہ سیدصا حب کے اپنے مکا تیب وغیرہ ہے تھی ہوتا ہے۔

مولا ناعبدالباری ندوی کے نام وہ ایک خط میں رقم طراز ہیں: '' دس بارہ برس سے جو چیزنظری طور پر سمجھ میں نہ آتی تھی وہ عملاً سمجھ میں آگئی اوراب تلافی مافات میںمصروف ہوں''۔

ای طرح مولانامسعود عالم ندوی مرحوم کوایک مکتوب میں لکھاہے. ''واہ واہ کا مزہ بہت اٹھا چکا اوراب بیرنگ اتر چکا۔اب تو آ ہ آ ہ کا دور ہے،اورا پنی پیچیلی تباہی پر ماتم اور آئندہ کی فکر در پیش ہے''۔ (مكاتيب سيلمان مرتبه مولانا مسعود عالم ندوى مكتوب ١١٩) شيخ الفقه والا دب حضرت مولانا محمداعز ازعلى صاحب رحمه الله كواقعات (١) ـ ابتداء بالسلام كرنے كاامتمام:

حضرت اقدى مفتى تقى عثاني صاحب زيدمجد جم تحرير فرماتے ہيں:

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه نے بار ہاذکر فر مایا که حضرت شیخ الا دب صاحب رحمته الله علیہ کی بیادا سارے مدر سے میں مشہور تھی کہ وہ ہر کس وناکس کو ہمیشہ ابتدا ، بالسلام کرنے کا اہتمام فر ماتے سے ۔اورکوئی دوسر اشخص عام طور سے انہیں سلام کرنے کی ابتدا ، نہیں کر پاتا تھا۔ بعض اوقات طلبا ، پہلے سے طے کر کے کوشش کرتے کہ آج ہم مولا نا رحمته الله علیہ کو پہلے سلام کریں گے لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے ۔(اکا بردیو بند کیا تھے؟ ص ۲ کا کہ سے کم کی اطاعت ضروری ہے '۔

آ گے تح رفر ماتے ہیں :

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه نے سایا که ایک مرتبه یجھلوگ حضرت مولا نا اعزازعلی صاحب رحمته الله علیه کے ساتھ تھا۔ سفر کے صاحب رحمته الله علیه کے ساتھ تھا۔ سفر کے آغاز میں حضرت مولا نُا نے فر مایا۔ ''اپنے میں سے کسی کو امیر سفر بنا لو! ''ہم نے عرض کیا!'' حضرت! امیر تو متعین ہیں ''۔ فر مانے لگے ''اگر مجھے امیر بنانا چاہتے ہوتو پھر میری کمل اطاعت کرنی ہوگی''ہم نے کہا'' انشاء الله ضرور'' کیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سامان اٹھانے کا مرحله آتا تو مولا نا رحمته الله علیه خود آگے بڑھ کرنہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی سامان اٹھا لیتے ۔ ہم لوگ سامان اٹھانے پر اصرار کرتے تو مولا نا رحمته الله علیه فرماتے'' میں امیر ہوں'' میرے شم کی اطاعت ضروری ہے''۔

اس کے بعد سارے سفر میں یہی معمول رہا۔ کہ جب کوئی مشقت کا کام ہوتا تو مولا نارحمتہ اللّٰہ علیہ آ گے بڑھتے اور ہم مداخلت کرتے تو اطاعت امیر کا حکم سنا کر خاموش کر دیتے۔ (ایضا ص ۲۷ - ۴۷) رئیس القلم حضرت مولانا سیّد مناظر احسن گیلانی رحمه الله کے واقعات۔ (۱)'' مولانا گیلانی کی صاف دلی'':

عرض پیرٹرنا ہے کہ مولا نا گیاا نی کے ذہن وفکر کی دورری اور مطالعہ ومعلومات کی وسعت اور اس کے سیاتھ متائج اخذ کرنے کی جومجہزدانہ صلاحیت تھی ،آپ کے ہم عصر علما ،اور تلامذہ دونوں ہی اس کے قائل ہیں۔

اس کے ساتھ مولانا کا دل اس قدرصاف اور بے غل وغش تھا کہ بھی اپنی بڑائی اورا ستعداد پر کبر وغرور کا شائبہ بھی نہیں پایا گیا ، بلکہ سرایا تواضع ہنے رہتے ،اپنے جھوٹوں کوخوب ابھارتے ،ان کی حوصلہ افزائی کرتے ،تی کہ بھی بھی اگروہ ناسمجھ ہوتا تو بے جاتعلیٰ میں مبتلا میں اوا

مولا نا ندویؓ نے لکھا ہے :۔

'' ملنے جلنے خطو کتابت وغیر ہ کسی چیز میں اپنی دینی ودنیوی ، ملمی وذہنی برتری یا دوسروں کو ان کی کم تری محسوس نہیں کراتے بلکہ خردوں ، شاگر دوں کو اتنا بڑھاتے کہ بزرگوں ، بڑول کے لئے زبان ولغت جواب دے جاتے ، حضرت حالی کی طرح حضرت گیلانی نے بھی کہنا چاہیے اپنی'' خاکساری'' کامستقل کام ہی یہ بنار کھا تھا کہ ہر حال وقال سے ہرادنی کواعلی بناتے رہیں''

خاکساری اپنی کام آئی بہت ہم نے ادنیٰ کواعلیٰ کردیا''

(حيات مولانا گيلا في ص ١٦٧)

(۲)''نفس برقابو'':

مولانا گیلانی کانفس مسلمان ہو چکاتھا ،وہ تا بھی اپنے اوپراس کوغلبہ کا قطعاً موقع نہیں دیتے ،طبیعت میں نہ ضدتھی اور نہ ہی تعلَی وتر فع ،حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب قدس سرّ ہ ہے جب شکوک وشبہات کی شکایت تھی اور شیخ الہنڈ نے فر مایا تھا جاؤابً وئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی ،ایسامعلوم ہوتا ہے اس دن سے مولانا کا قلب اور و ماغ مومن کامل ہو گیا تھا ،جس کا مولانا نے خود اعتراف بھی کیا ہے ،اور جو پہلے قال بھی کیا ہے۔مولانا عبد الباری ندوئی جو حکیم الا متد تھا نوگ کے مسترشد تھے ،اور بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک اور کتاب وسنت کے باب میں شدّ ت رکھتے تھے ،اور برسہا برس حضرت گیلانی کے ساتھ دیدر آباد میں ان کاربنا سہنا ہوا ،انہوں نے لکھا ہے ۔۔

'' سالنیا سال روز مرو برطرت کے نجی سے نجی اور قریبی ہے قریبی تعلقات ومعاملات کا سابقہ ریا

ایک بات بھی یا ذہیں جس میں بات کی بچے یانفس ونفسیات کی ضداور ہٹ کا کوئی نام ونشان ملا ہو۔ بلکہ دوسروں گی بخن پر وری وخو درائی کے سامنے خود ہی سپر ڈال دیتے۔ مزاحمت و مقابلہ طبیعت میں فقاہی نہیں ، فناہی فنا کا غلبہ رہتا ،اس فنائیت کی قدر پوری طرح جب ہوتی ہے کہم وقلم ، دین دنیا کی کوئی بڑائی رکھنے والاخصوصااان کی ہم عصروں کے رنگ وروش کا اس پہلو سے مقابلہ پڑتا ہے ،اس لحاظ ہے مولانا کواپنے ہم چشموں میں فرد فرید ہی پایا "۔

اس پہلو سے مقابلہ پڑتا ہے ،اس لحاظ ہے مولانا کواپنے ہم چشموں میں فرد فرید ہی پایا "۔

## (٣) "مرشد بننے ہے کریز":

گیانی کی ایک حاضری کے موقع سے ایک دن جیٹے ہوئے حیدر آباد کے پھے
واقعات سنانے گئے۔ اس موقع سے اور باتول کے ساتھ میبھی سنایا کہ ایک زمانہ میں میری
تقریر حیدر آباد میں بڑی مقبول تھی ،اور میری تقریر میں بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، مجد میں جمعہ ک
دن مجمع کی گرویدگی کا عالم عجیب ہوا کرتا تھا ،اوگ عقیدت سے لوٹے پڑتے تھے، بہت
سارے لوگ آئے ،اور خواہش کی بلکہ اصرار کیا کہ میں انہیں بیعت کرلوں ،اس میں حیب
می کیا ہے مگر رات میں جب ہوتی تو سوچتا کہ چہ نہیں کہ قیامت میں اپنا معاملہ ہی کیسے طے
پائے گا۔ اور کیا چیش آئے گا دوسروں کا ہو جھ کیوں اپنی گردن پر ڈالنے کا اداد و کروں ، پھر
بیعت کرنے کے خیال کو غلط وسوسے قرار دے کر علیحدہ ہوجا تا۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت

وارشاد کے رخمی طریقہ کو اختیار نہیں فرمایا ، ہمیشہ اس پیری مریدی کے قصوں سے علیحدہ رہے۔ ( سم )''مولا نا کا اینا حال'':

پھراپنا حال اس طرح ذکر میں آیا،جس میں تواضع اورا خفاءحال ہے:

''گومدت ہوئی اس راہ ہے دور ہو چکا ہوں 'لیکن اب تک وہ حلاوتیں دل نا کام کویاد ہیں ، جوکسی زمانہ میں میسر آتی تخصیں ،آپ لوگوں کی انقلا بی زندگی خیر کی طرف اور میر اانقلاب شرکی طرف باعث عبرت ہے''۔ (ایضاً) آگے لکھا:۔

''یقینا آپ (مولاناعبدالباری ندوی رحمهالله) بهت بلند ہو چکے بیں یوں ہی بلندی کیا کم تھی ،اوراب تو ماشا ،اللہ تحکیم الامته مد ظلمالعالی کی نیابت وخلافت کی دولت سرفراز بیں''۔ (ایفنا) (ص ۲۵۸) (۵)''اینے کومٹانے کا جذبہ'':۔

مولانامیں اپنے کو چھپانے کا بڑا جذبہ تھا،لوگ اپنے کو ابھارتے ہیں ،مولانا اس کے برمکس اپنے کومٹانے کی سعی کرتے تھے،اگر کوئی حسن عقیدت کا اظہار کرتا تو اس کویقین دلاتے کہ میں ایسانہیں ہوں ،جیساتمہاراحسن ظن ہے۔ سے سریں ہوں ،جیساتمہاراحسن طن ہے۔

میرے ایک خط کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''آپ نے اپنے اس کارڈ میں جواس سے پہلے آیا تھااس فقیر کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جہاقطعی استحقاق نہ تھا ،اسی تشم کے حسن ظن کواس جہول وظلوم کے ساتھ قائم فر مالیا ہے ،اکبر مرحد مرکال شعریں

> ا کبری حقیقت اصلی کو پوچھواس کے محلّہ والوں ہے ہاں شعرتواجھا کہتا ہے، دیوان توان کا دیکھا ہے

اچھاشعراورصاحب دیوان ہونا دوسری بات ہے اورمحلّہ والوں کے سامنے آ دمی کیاسمجھا جا تا

ہےاس کی اصل حقیقت وہی ہوتی ہے۔

آپ جیسے صادق الا بمان والدین کے حسن ظن کود مکی کراس کی امید قائم کر لیتا ہوں کہ شاید معاملہ کرنے والاحسن ظن کی رعایت فر مائے ، تجربہ سے زیادہ اس کی تائید ہوتی رہتی ہے'۔ معاملہ کرنے والاحسن ظن کی رعایت فر مائے ، تجربہ سے زیادہ اس کی تائید ہوتی رہتی ہے'۔ ( مکتوبہ ۱۹۵۱ء) ( ص ۲۵۹)

(۲)''باوقاراورساده زندگی'':

حیدرآ باد کے قیام کے دوران مولانا گیلانی نے احباب کے مشورہ ہے مجبور ہوئر ایک دفعہ کارخرید لی تھی۔ کچھ دنوں اس سے کام لیتے رہے مگر اس زحمت کونباہ نہیں سکے اور کار فروخت کر دی ،اور و ہی مولویانہ طریقہ رکھا جو پہلے تھا۔

مولا نا ندوی نے لکھا ہے:۔

"یا در ہے کہ دینی جاہ وجلال اور مال میں ان کا سراللہ تعالی نے او نیچ ہمسروں سے نیچانہیں رکھاتھا۔ لیکن نموند دنیا گیزندگی میں اللھم احینا مسکینا و امتنا مسلما کائی ہے رہے ۔ طالب علمی سے جامعہ عثانیہ کے شعبہ وینیات کی صدارت تک اس مسکنت میں ذرہ برابر فرق کسی ویکھنے والے نے نہ دیکھا ہوگا۔ بنگلہ میں رہ کر اور موٹر میں چل کر بھی وہ دیو بند کے جمرہ میں رہے والے اوراس کی گلیوں میں چلنے والے مسکین طالبعلم ہی معلوم ہوتے رہے '۔

اس کا بیمطلب ہرگزنہیں ہے کہ خستہ حال لوگوں کی طرح رہن سہن تھا، بلکہ منشابیہ ہے کہ دل میں کبرونحوت کا بھی شائبہ تک نہیں آیا ، ورنہ لباس وضع قطع اور رہن سہن کے اعتبار ہے ایک ماء ۔۔ . . .

جیہ وشکیل پروفیسراورعلم وعمل کے لحاظ سے ایک عالم ربانی نظر آتے تھے۔ (ص۲۸۸) (۷)۔ "سادگی کا ایک واقعہ":۔

صباح الدین عبدالرحمٰن صاحب نے مولا نا گیلانی کا ایک واقعہ اپنے مضمون میں درج کیا

الله إن -

" مولا نا دارالمصنفین اعظم گرھ کی مجلس انتظامیہ کے رکن تو عرصہ سے تھے۔ پنشن پانے کے بعد مجلس عامہ کے بھی رکن بنائے گئے۔ ماری 1900ء میں دارالمصنیفین کی مجلس انتظامیہ کا ایک اہم جلسہ تھا اس میں شرکت کے لیے وہ گیاا نی سے اعظم گڈ زنشریف لائے۔ میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے میری قیامت گاہ میں قیام فر مایا۔ اس جلسہ میں مولا نا کے علاوہ ڈاکٹر سیدمحمود مولا نا دریابادی ، عمران خاان بھی تشریف لائے ، جب ہم لوگ ان حضرات کی پیشوائی کے لئے اسٹیشن گئے تو مولا نا کی سادگی و کھے کر دنگ رہ گئے ۔ ان کے ساتھ صرف ایک دری ، ایک چا در ایک تکیے ، المونیم کا ایک لوٹا اور ایک کپڑے میں لیے ساتھ صرف ایک دری ، ایک چا در ایک تکیے ، المونیم کا ایک لوٹا اور ایک کپڑے میں لیے جوئے ایک دوجوڑ ہے تھے ۔ (معارف ایریل 1902)

جب مولا نا گیلانی کودارالمصنفین کی رکنیت کی اطلاع پنچی تو آپ نے سیدصاحب کوتکھا!۔ '' پیددارالمصنفین کی رکنیت کا کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ س خصوصیت کو

میرے اس انتخاب میں خل ہے،نظر عنایت نگاہ کرم کے سوااور کس چیز کا تصور کروں؟''

( مكتوب مارج ١٩٨٣. شائع شده معارف مارچي ١٩٢٣) (ص١٩١)

شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمه الله کے واقعات مکارم اخلاق

حصرتُ مدنی کی زندگی کا یہ باب بہت وسیع ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے فضائل ویجا سن کے لئے بزاروں صفحات در کار بیں۔ حضرت نے کمبی عمر پائی اورائے لمبے عرصہ میں کروڑوں انسانوں سے ملاقات ہوئی۔ ہرکوئی آپ کے حسن اخلاق کا مداح نظر آتا ہاور ہرکوئی آپ کے حسن اخلاق کا مداح نظر آتا ہاور ہرکوئی حضرت کی تواضع ، انکساری اور حسن خلق کا نیاقصہ سناتا ہے اور اگران تمام واقعات و جمع کیا جائے جومختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو صرف ان کوتلم بند کرنے کے لئے ایک دفتر جائے :

اس سلسلے میں مولا ناعبدالما جددریابادی کا تاثر ملاحظ فرمائے:

شخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسين احمد مدنى مدخله العالى كےفضل وكمال مرتبه ومقام پر گفتگوتو وہ کرے جوخود بھی بچھ ہو۔ مجھے ذاتی تجربہاور مینی مشاہدہ تو مولا نا کے ایک ہی کمال اورا کیک ہی کرامت کا ہےاوروہ آپ کی بےنفسی ،سادگی ،تواضع اورانکساری اور خدمت خلق کاعشق ہے۔ کہتا ہوں اور گو یا خانہ شہادت میں کھڑا ہوا بیان دے رہا ہوں کہ وہ بہترین دوست ہیں۔ بہترین رفیق سفر ہیں۔مہمان ہوتو آپ کی میز بانی میں این معمولات کوترک کر دیں گے روپیہ پیسہ کی ضرورت پیش آئے تو خود قر ضدار ہو جا ئیس گے ۔لیکن آپ کی حاجت ضرور کہیں ہے پوری کردیں گے۔خدانخواستہ بیار پڑ جائے تو تیار داری میں دن رات ایک کردیں گے نوکری کی ضرورت پیش آئے کوئی مقدمہ کھڑا ہو ممسى امتحان میں بیٹھ جائے تو سفارش ناموں میں اورعملی دوڑ دھوپ میں نہایے مرتبہ کالحاظ کریں گے نہانی صحت کا اور نہ خرچ کا۔جس طرح بھی ہوگا ۔ آپ کا کام نکالنے پرتل

اینے بزرگوں کے ساتھ جومعاملہ بھی رکھتے ہوں ۔اپنے خردوں ،شاگر دوں اور مریدوں کے ساتھ بیروش رکھتے ہیں کہ خادم کومخدوم بنا کر ہی چھوڑتے ہیں حالی کے شعر کے معنیٰ اب ہم نے ہرادنیٰ کواعلیٰ کردیا \_\_\_\_ خاکساری اپنی جا کرروش ہوئے ہیں۔ كامآ ئي۔

بہت سنا ہے کہ بیشان محمود الحسنُ شخ الہند دیو بندی کی تھی۔ اگر بیاضچ ہے تو جانشینی کاحق ان ے زائد کسی کونہیں پہنچتا۔فرصت میسر آتی تو اس متن کی شرح بھی اپنے قلم ہے کرتا اور پھر نوبت شرح برحواشی آتی ۔اورا یک مخضرالمعانی پرکئی کئی مفصل اورمطول تیار ہوجاتے۔ (بیں بڑے سلمان ص ۲۸۷) سفینہ جا ہے اس بحربیکراں کے لئے۔

(۱)'' درویتی اورولایت'': پ

مدنی درویش سفروں میں جاڑے کی راتوں میں پلیٹ فارم پرکسی کونہ میں مصلی پر کھڑے ہوکر تہجد میں مشغول ہے خدام گزارش کرتے کہ ویٹنگ روم میں کیوں نہ کھڑے ہو گئے؟ تو جواب ملتا ہےلوگوں کی نیندخراب ہوتی۔ مجھ جیسے شیخی خورےاور روسیاہ انسان کوکیاحق ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو پریشان کرے۔

۱۱ بجرات کو بخاری شریف کادرس دیگر فارغ ہوتے ہیں سید ھے مہمان خانے ہیں میں تشریف لاتے ہیں۔ مہمانوں کے بستر اور تکیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ایک دیہاتی مہمان کو تکیف میں پاتے ہیں پینے چلتا ہے کہ شخص حقد کاعادی ہے۔ فوراً چلم لے کرجاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسے حقہ بھر کے پلاتے ہیں۔ حق کی طرف توجہ کا بی حال کہ ایک قدم شریعت وسنت کی خلاف نہیں اٹھتا۔ مند پراگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کھڑ ہے ہو کراسے روک دیتے ہیں۔ مجال نہیں کہ سنج پر کوئی شاع شیخ کی مدح میں کوئی قصیدہ پڑھے۔ جہاں کسی نے تعریف میں زبان کھولی اور جمالی درولیش کا جلال بھڑک اٹھا۔ بندگی کا آتنا گہرارنگ کہ اگر کوئی عقیدت کے جوش میں ہاتھ چو منے کے لئے ذراجھکے تو ہاتھ سے خیج لیں کسی کو بیر دبانے کی اجازت نددیں اورخودرات کو سوتے ہیں اپنے مہمانوں کو ہمیشہ دباتے رہیں۔ اجازت نددیں اورخودرات کو سوتے ہیں اپنے مہمانوں کو ہمیشہ دباتے رہیں۔

### (۲)''تواضع اورانکساری'':۔

انسان کی انسان میں انسانیت اور برتری وسر بلندی کا اصلی راز تواضع اور انکساری میں مضمر ہے۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جوشخص بھی اللہ تعالی کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کوضرور رفعت وسر بلندی عطا فر ماتے ہیں: یہی تواضع و انکساری اصل شان عبدیت ہے جوشخص بھی اپنی حقیقت کا شناسا ہوگا وہ مجسمہ تواضع ہوگا اور کبروغرور سے بالکل متم اہوگا جوعبدیت کے بالکل منفی ومتضاد ہے۔

حضرت مدنی کے متعلق گذشتہ سطور میں مولانا عبدالما جد دریا بادی کی تحریر گذر چکی ہے کہ خادم کو مخدوم بنا کر چھوڑتے تھے۔ واقعتۂ حضرت مدنی تواضع انکساری کا ایک مجسمہ تھے بھی صدر مقام پرنہ بیٹھتے تھے اور ہمیشہ نشست کے لئے مجلس کا گوشہ اختیار فرماتے تھے۔ برایک چھوٹے بڑے کو''آپ''کے لفظ سے خطاب فرماتے تھے اور ہمیشہ اس انداز سے برایک چھوٹے بڑے کو''آپ''کے لفظ سے خطاب فرماتے تھے اور ہمیشہ اس انداز سے

گفتگوفر ماتے تھے کہ گویا حجھوٹا اپنے بڑے ہے گفتگو کر رہا ہے اور ہرائیک کے ساتھ گفتگو کا یہی انداز تھا۔ گویاان کی نظروں میں سب بزرگ تھے اور پینورد۔

ہرکام کے لئے خود سبقت کرتے اور ہرمحنت ومشقت کے لئے اپ آپ کو پیش کرتے ۔ غایت تواضع وانکساری کی وجہ ہے اپ افغین ومعاندین کا بھی جمیشہ ایجھے الفاظ میں ذکر کرتے اور کسی کو ہرے لفظ ہے یاد نہیں کرتے تھے تنی کہ گور نمنٹ ہر طانیہ جسکی عداوت و نفرت آپ کی فطرت بن چکی تھی ۔ اس کو بھی جمیشہ ہماری مہر بان گور نمنٹ فر مایا کرتے تھے۔ اگر چہ اس لفظ مہر بان گور نمنٹ میں پورا طنز ہوتا تھا اور بعد کی تقریر میں گور نمنٹ ہوتا تھا۔ ورخمنٹ میں بورا طنز ہوتا تھا اور بعد کی تقریر میں گور نمنٹ ہوتا تھا۔ ورخمنٹ ہوتا تھا اور ہعد کی تقریر میں گور نمنٹ ہوتا تھا۔ حضرت مدنی کی یہی خاکساری اور انکساری تھی جس نے تلوق خدا کو آپ کا گروید واور شیدائی بنار کھا تھا اور آپ ہرایک کے سردار وسرتا ج

(m)''وہ بریلی سے رام پورتک دیاتے رہے'':۔

میں ندمولانا کا شاگرد ہوں ، نہ مرید ، ندپیر بھائی ان کے مجاہدانہ کارناموں سے مجھےان سے محبت وعقیدت ہوگئی تھی۔

میں ایک مرتبہ لکھنو سے میری طبیعت خراب تھی۔ چا دراوڑ ھاکر سیٹ پرلیٹ گیا بخارتھااعضا شکنی تھی۔اس لئے کراہتا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون ساائیشن آیا اور کون مسافر سوار ۔ ، ،

بریلی کے اسٹیشن کے بعد ایک شخص نے میرے پاؤں اور کمر دبانا شروع کی۔ بہت راحت ہوئی چیکالیٹار ہااور وہ دبا تارہا۔ مجھے بیاس لگی پانی مانگاتو اس نے اپنے صراحی سے گلاس پانی دیااور گہا لیجئے۔ میں نے اٹھ کر دیکھاتو مولانا مدنی تھے۔ مجھے ندامت ہوئی اور معذرت کی لیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ میں چھرلیٹ گیااور وہ رام پورتک برابر مجھ گو دباتے رہے چھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ (قاضی ظہور الحسن ناظم سیوہاروی) (ایضا ۱۹۳) (میں میں نے کیا علیمی کی ہے ''؟

مولانا سیّد عطا ، الله شاہ بخاری رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ یو پی ایک جگہ میری تقریری درات کوئین ہے تقریر سے فارغ ہوکر لیٹ گیا بین الیقظة والنوم مجھ کومسوں ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبار ہا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ اس طرح دباتے رہتے ہیں کوئی مخلص ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ یہ معلوم ہور ہاتھا کہ یہ مٹھی تو عجیب قسم کی ہے باوجود راحت کے نیزر رخصت ہو جارہی ہے۔ سراٹھ ایا تو دیکھا کہ حضرت مدنی ہیں ۔ فورا کچھ ک کر چار پائی سے اتر پڑا اور ندامت سے عرض کیا۔ حضرت کیا ہم نے اپنے لیے جہنم جانے کا خود سامان پہلے سے کم کررکھا ہے کہ آپ بھی ہم کو دھکا دے کر جہنم بھیج رہے ہیں شخ نے جوابا فر مایا آپ نے دیر تک تقریر کی تھی آ رام کی ضرورت تھی اور آپ کی عادت بھی تھی اور مجھ کو سعادت کی ضرورت ساتھ ہی نماز کا وقت قریب تھا میں نے خیال کیا۔ آپ کی نماز نہ چلی حیائ تو بتا ہے حضرت میں نے کیا تملطی کی ہے سے نو بتا ہے حضرت میں نے کیا تعلیم کی ہے

یج فرمایا گیا ہے۔

(۵)۔''عہد کرو کہ آئندہ حسین احمد کا جوتا نہاٹھاؤ گے'':

مولا ناعبداللہ فاروقی حضرت رائے پوری سے بیعت تھے لا ہور دہلی مسلم ہوٹل میں برسہابرس خطیب رہے۔ انکا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مولا نامدنی کے قیام کیا۔ایک روز جب مولا ناکے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے مولا ناکا جوتا اٹھالیا۔مولا نااس وقت تو خاموش رہے۔

دوسرے وقت جب ہم نماز پڑھنے کے لئے گئے ۔تو مولانا نے میراجو تا اٹھا کر سر پررکھ لیامیں پیچھے بھا گا۔مولانا نے تیز چلناشر وع کر دیا۔ میں نے کوشش کی کہ جو تا لےلوں۔ نہیں لینے دیامیں نے کہا خدا کے لئے سر پرتو ندر کھیے۔فر مایا کہ عہد کروکہ آئندہ حسین احمد کا جو تا نداٹھاؤ گے۔ میں نے عہد کرلیا۔ تب جو تا سر پر سے اتار کر نیچےرکھا۔ (ایضا ص ۱۹۵)

#### (٢) ـ ''خداوند تعالی کو کیا جواب دوں گا''؟

خشتیہ اللّہ کی یہ کیفیت تھی کہ سب اوقات نماز میں جب آیات عذاب کی قراءت فرماتے تھے تو بے اختیاررو نے لگتے تھے۔وفات سے ایک روز قبل مولا ناسید فخر الدین احمہ (حال صدر مدرس دارالعلوم)

کو بلایا اور فرمایا کہ چند روز نماز بینے کر ترمیم سے پڑھ رہاہوں ۔بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔خداوند تعالی کو کیا جواب دو نگایہ فرما کر بلند آ واز سے رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئے کہائل سے پیشتر بھی اتناروتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔ (ص کا ۵) روئے کہائل سے پیشتر بھی اتناروتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔ (ص کا ۵)

چہدشن پرین خوان بغماچہ دوست ئے مصداق آپ کا خوان کرم اپنے پائے ہر ایک ہے۔
ایک کے لئے کشادہ رہتا تھا۔ مہمانوں کا بمیشہ جھمگٹا رہتا تھا۔ اور لطف یہ کہ جھوٹا بڑا۔ امیر غریب حاکم محکوم بلا امتیاز بندہ وآ قاسب ایک دستر خوان پر حلقہ کی شکل میں بیٹھے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے نظر آتے تھے۔ حضرت کی عجب شان ہوتی تھی سنت کے مطابق نماز کی ہی شکل میں بیٹھے بیٹھے کھانا تناول فرمات رہتے تھے۔ اور نگامیں چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں ۔ جس مہمان کے سامنے روئی ختم ہونے گئی تھی۔ فوراؤ پنے پاس سے گرم روئی اٹھا کر اس کے سامنے روئی ختم ہونے گئی تھی۔ فوراؤ پنے پاس سے گرم روئی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے تھے۔

مہمان نوازی کے سنت کے مطابق اوراس خیال سے کہ وئی مہمان بھوکا نہ رہ جائے کھانا آخرتک کھاتے تھے۔
کھانا آخرتک کھاتے رہتے تھے۔ حالانکہ سب سے کم کھاتے تھے۔
ایک مرتبہ کھانے کے موقعہ پرایک صاحب جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس بیٹھے تھے۔
دوسر سے حضرات کے سفید پوش اور معزز ہونے کی وجہ سے مرعوب ہو کر کھانے کے حلقے کے حصرات کے سفید پوش اور معزز ہونے کی وجہ سے مرعوب ہو کر کھانے ہو وہ ایسے سے چھچے بیٹھ گئے حضرت نے ویکھا تو ساتھ کھانے کے لئے فر مایا۔ اتفاق سے وہ ایسے صاحب پاس آ بیٹھے جو بہت معزز اور سفید پوش تھے۔ اورائے کی ساتھ جو بہت معزز اور سفید پوش تھے۔ اورائے کی ساتھ مرعوب ہو کر معلوم ہوتے تھے۔ اول الذکر اس چیز کومحسوس کر کے پچھ پریشانی کے ساتھ مرعوب ہو کر

کھاتے رہے۔ حضرت نے اس کو بھائپ لیا واران سے فرمایا کہ آپ اٹھے وہ نہ اٹھے۔ تو دوبارہ فرمایا اسٹھے آپ اٹھے۔ اب وہ اٹھے تو حضرت نے ان کواپنے پہلومیں بٹھالیا اور فرمایا ۔ آپ اطمینان سے الجھی طرح کھائے۔ پھر فرمایا کسی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالی کے بہاں ان بوسیدہ حال لوگوں کا کتنا او نیا درجہ ہوگا۔ سفید پوشوں پر گھڑوں پائی پڑ گیا نہایت شرمندہ ہوئا۔ درجہ معاف مائگی۔ (ص ۵۱۸)

(٨)" سارى رات عبااو زه كرگذارى":

استادالعرب والعجم کامعمول تھا کہ عشاء کے بعد بارہ ہیج تک حدیث کی سب بری مہتم بالشان کتاب بخاری شریف کادرس دیتے تھے۔مولانا فیض القد،حضرت مرحوم اللیمن دکھانے پر مامور تھے ان کا بیان ہے کہ ایک رات حضرت نصف شب کوسر دگ کے موسم میں مہمان خانہ میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک ذشہ حال بوسیدہ گیئر ہے میں ملبوس چار پائی پر بیٹھے ہیں۔ حضرت رحمتہ القد علیہ نے فر مایا ان سے بوچھو کہ کیوں بیٹھے ہیں۔ اور پھر خود ہی جاکر بوچھا تو اس مہمان نے جواب دیا کہ کسی صاحب نے بچھے دستر خوان سے اٹھا دیا اور میر ہے پاس لحاف بھی نہیں ہے۔ حضرت پر بڑا اثر پڑا بار بارا نکا نام بوچھا۔ گر چھ نہ چلا فور ااندرتشریف لے گئے اور کھانا کیکرخود باہرتشریف لائے جب تک اس مہمان نے کھان نہیں تھا یہ ہی ہیٹھے رہے سارے مہمان اور اہل خانہ ہو چکے اس مہمان نے کھان نہیں تھا اور ھی ایک خوات اندر گئے اور ای باہر ہی بیٹھے رہے سارے مہمان اور اہل خانہ ہو چکے گئے اور اس کو بچھاد یا اور خود ساری رات عبا اوڑ ھاکر اردی مولا نافیض القد جو حضرت کے شاگرد ہیں کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیانہ ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیانہ ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیانہ ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور علی کا بیانہ ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور عفرت آرام فرما کیں۔

پر. گراس پیکرسنت نے گوارنه کیا۔ (ص۵۱۹)

(٩)\_"مخدوم خود خادم بنا ہوا تھا" \_

مولا ناعبدالماجدور پابادی نے''نقوش و تائم ات''

میں کیا خوب لکھا ہے امخدوم خادم بنا ہوا تھا اور جس کا منصب آ مر ہونے کو تھا۔وہ فخر

ومسر تا بنی ماموریت میں محسوس کرر ہاتھا۔ ویوبند جائے تو مولا نا اسٹیشن پر پیش وائی کے لئے موجود، چلنے لگے تو و ولو تا لئے ہاتھ دھلانے کو کھڑے، پانی مانگئے تو گلاس لیے حاضر سفر میں ساتھ ہوتو تا نگہ کا کرایہ اپنے پاس دھلانے کو کھڑے، پانی مانگئے تو گلاس لیے حاضر سفر میں ساتھ ہوتو تا نگہ کا کرایہ اپنے پاس سے دے دیور یں۔ ریل کا ٹکٹ وہ دوڑ کرنے آئیں ہوٹل کھائیں تو بل وہ خودا داکریں۔ آپکا ہاتھا بنی جیب میں ٹولتا ہی رہ جائے۔ بستر بھی وہ کھول کر بچھا دیں غرض یہ کہ مالی و بدنی جیموٹی و برئی خدمت کی جنتی بھی صور تیں ہو سکتی تھیں

ان سب میں آپ کو پیش پیش دیکھا۔مولا نامحمعلی جو ہرنے شعر کہا تو تھا

ا پنے شخ مولا ناعبدرلباری صاحب فرنگی محلی سے حق میں مگر صادق مولا نا دیو بندی پر لفظ به لفظ آرہا تھا۔۔

ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یہاں۔ کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید گی! آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں۔ آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگیس۔ تین دن قیام دیو بند میں روایتی مشاہرہ بن کرر ہیں۔اور''شنیدہ دیدہ'' میں تبدیل ہو گئیں تکلفات اور خاطر میں ہمہمان نوازیاں کھانے پر کھانے چائے پر جائے۔

دوسروں کوشاید کام لینے میں وہ لطف نہ آتا ہو جومولا ناکودوسرں کا کام کرنے میں آتا تھا۔ (ص ۵۲۱)

آیک مرتبرایک بزگالی طالب علم صاحب کوایک ضرورت سے احقر نے ڈانٹا حضرت کے پاس بھیجا۔ حضرت جلسہ میں جارہ جے تھے۔ وہ راستہ میں ملا۔ فر مایا آپ گھر چلیس میں جلسہ سے ہو کر آؤل گا وہ طالب علم گھرنہ پہنچ سکے کسی مسجد میں سور ہے۔ حضرت نے بہت تلاش کروائے جلسہ سے واپسی پر مگر وہ نہ ملے۔ جب ضبح حاضر خدمت ہوئے تو حضرت نے بہت افسوس ظاہر فر مایا اور معذرت کی۔ دوسرے دن طالبعلم واپس ہوئے اور ساتھ ہی ڈاک سے حضرت کا گرامی نامہ پہنچا کہ ان بزگالی طالب علم کو تکلیف پینچی۔ آپ میری طرف شاک ہے معافی چاہ لیس (مولا ناممس اللہ بن صاحب نائب ناظم مدرسدا حیا ،العلوم مبارک پور)

(ص ۱۲۵)

# (۱۰)'' حدے زیادہ تواضع اور خاکساری''۔

حضرت مولا نامحر منظور نعمانی صاحب تحریفر ماتے ہیں:

الله تعالی کے نز دیکے حضرت مولا نا کاجومقام ہوگا س کاعلم تو القد تعالیٰ ہی کو ہے لیکن جولوگ ان کے احوال ہے کچھ بھی واقف ہیں وہ اتنا ضرور جانتے میں کہاس ز مانے میں کسی عالم دین اورکسی روحانی پشیوا کو جو برئ سے بڑی عظمت وو جاہت ، بلندی و برتری حاصل ہو مکتی ہے،اللہ تعالیٰ کے فضل ہے وہ مولا نا کو حاصل تھی ۔ دارالعلوم دیو بندجیسی باعظمت دینی ور سگاہ کے وہ صدراور شیخ یتھے۔ ہزاروں عالم (جوا نی اپنی جگہا ہے خالات کے مطابق کسی ندکسی دینی خدمت میں گئے ہوئے میں ۔اوران میں سے بہتوں کے خاصے وسیع وعریض حلقے ہیں )ان کے شاگر داور فیدائی ، ہندوستان کے طول وعرض میں لاکھوں مریدین ، پھر ہندوستان کی جنگ آ زادی میں ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل ملک کے اہل حکومت و سیاست کی زگاہ میں بھی ان کا خاص مقام اور حکومت کے او نیجے ہے او نیجے عہدہ داروں کی نگاہ میں ان کا غیرمعمولی احتر ام ان ساری سخطمتوں اور بلندیوں کے باوجودان میں تو اضع اور انکساراس قدرتھا کہ جن او گوں کوقریب رہنے اور برینے کا موقع نہ ملا ہووہ بھی انداز ہبیں لگا سکتے بلکہ بیرعا جزاس موقع پرصفائی کے ساتھ پیرظا ہر کر دینا ہی مناسب سمجھتا ہے کہ بعض اوقا ت راقم سطور کوخیال ہو تا تھا کہ حضرت کا اتنا تو اضع شاید دوسروں کیلئے مضر ہواس سلسلہ میں بھی خودا بنے ساتھ گز رے ہوئے بعض واقعات کاذ کرکرنے کو جی حیا ہتا ہے:

(۱) (عیم جے) کی بات ہے میری طالب علمی ہی کا زمانہ تھا۔ ہمارے وطن سینھل کے 'مدرستہ الشرع'' کی طرف ہے خاصے بڑے پیانے پرایک جلسہ ہواس میں جماعت دیو بند کے اس وقت کے آئٹر اکا برعلاء (مثلاحضرت مولا ناسید انورشاہ صاحب کشمیری حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی ) نے شرکت مولا ناشبیراحمد عثانی حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی ) نے شرکت

فرمائی تھی حضرت مولا نامد نی بھی تشریف لائے تھے۔ مدرسہ کے مہتم اور جلسے کے نشخلیین کی اجازت سے ایک دن دو پہر کے وقت کھانے کا انظام میرے والد ماجد نے اپنے یہاں کیا تھا۔ جلسہ گاہ اوران حضرات کی قیام گاہ ہے ہمارے مکان کا فاصلہ ایک میل سے بچھزیادہ تھا اس لیے سب مہمانوں کو سواری کے ذریعہ لانے کا انتظام کیا گیا تھا اور سب حضرات سواری ہی ہے آئے ۔ لیکن حضرت مولا نامد نی نے یہ کیا کہ سنجمل کے اپنے ایک پر انے شاگر داور نیا نمی کو بطور راہ نما ساتھ لے کر خاموش سے ہمارے گھر پیدل تشریف لائے۔ حالا نکہ موسم گرمانوں بھر سے بھی زیادہ شمانوں بھر سے بھی زیادہ تھا۔

(۲)۔ سنجل کے ای سفر میں ہمارے یہاں کے ایک صاحب نے جو بیچا رہے ملمی دینی دینوی کوئی بھی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور حضرت مولانا ہے ان کا کوئی تعارف بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا مدنی سے درخواست کی کہ میر ہے گھر چل کر جائے بیجئے ، مجھے یا و ہے کہ ان کی بید بات سب کو بچھ بجیب ہی معلوم ہوئی ، لیکن مولانا نے بغیر کسی عذر ومعذرت ہے کہ ان کی بید بات سب کو بچھ بجیب ہی معلوم ہوئی ، لیکن مولانا نے بغیر کسی عذر ومعذرت کے قبول فر مالیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر جاکر بالکل بے وقت جائے اور صرف جائے لی لئی ۔

کی تبول فر مالیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر جاکر بالکل ہے وقت جائے اور صرف جائے لی لئی ۔

(سو)۔ ایک عجیب واقعہ اور سنے ۔ حضرت کے ایک شاگر د نے خود اپنا واقعہ بیان گیا کہ حضرت ریل سے سفر فر مار ہے تھے اور بیصا حب خادم کی حیثیت سے حضرت کے ساتھ تھے انھیں استخا کا بقاضا ہوا بیت الخلا کا درواز و کھولا تو اسکو بہت غلیظ اور گندہ د کیھ کروا پس آگئے اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا نا تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے الحقے اور بیت الخلاء میں داخل ہوکر اندر سے دروازہ بند کر لیا، چند من کے بعد تشریف لے گئے تھے اور جب لوٹے کھر بھر کے بہت سایانی بہادیا اور اس کو صاف کر دیا تو باہر تشریف لائے ۔ اور اپنے ان خادم سے کہا کہ اب چلے جاؤ۔ انہوں نے جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ان کی واپسی کیوجہ محسوس کر کے بیت الخلاء صاف کر نے بی کے لئے اندر تشریف

لائے۔ کیچھ حدیے اس تواضع و نفسی کی؟

(س)۔ کئی سال پہلے کی بات ہے حضرت کے ضعف پیری اور بعض دوسری اہم مصلحتوں کی بنا پرحضرت کے چند نیاز مندوں نے (جن میں عاجز بھی شامل تھا ) باہم مشورہ کر کے ایک دفعہ حضرت ہے عرض کیا کہ حضرت اب صرف وہ سفر فر مایا کریں جس کی کوئی خاص ضر ورت اورا ہمیت ہواور پیہ جو ہو رہا ہے کہ لوگ معمولی معمولی مقامی ضرورتوں اور جلسوں کے لئے حضرت کو تکلیف دیتے ہیں۔اور حضرت قبول فر مالیتے ہیں۔(اوراسی طرح ہر ہفتے میں جعہ کے ایک دن کا سفر تو ضروری ہوتا ہے) یہ سلسلہ اب بند فر ماد با جائے ،حضرت نے فر مایا میں کیا کروں<sup>ا</sup>وگ آ جاتے ہیںاوراصرارکرتے ہیں ،عرض کیا گیا کہ اگر حضرت ہے فر مالیں کہ اس سلسلے کو بند کرنا ہے ،تو تھوڑ ہے عرصہ تک تو ایسا ہو گا کہلوگ آئیں گے اور حضرت کے انکار فرما دینے پر مایوں چلے جائیں گے۔اس کے بعد عام طور ہے لوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ حضرت نے اب بیہ فیصلہ فر مالیا ہے تو پھراس غرض ہے لوگ آیا بھی نہیں کریں گے۔فر مایا مجھ سے تو یہ ہونہیں سکتا کہ اللہ کے بندے آئیں اور وہ کہیں چلنے کے لئے اصرار کریں اور میں انکار پر جمارہوں عرض کیا گیا کہ حضرت کی صحت اور حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے اس کوصرف ضرورت اور موقعے ہی برصرف ہونا جا ہے۔حضرت نے خاکساری اور تواضع میں ڈ و بے ہوئے کیج میں فر مایا آ پالوگ سیکیا کہتے ہیں میں کیا ہوں اور میری کیا قیمت ہے۔ بیمٹی کاجسم ہے جب تک چل رہا ہے اس ( ماخوذ از''تحدیث نعمت''ص۲۵۳۶ تا ۲۵۳۳) ے کام لے لینا جائے۔

(۱۱)۔''اپنے سریریانی کامٹکار کھ کراپنے شنخ کے گھر لیجارے تھ''۔ حضرت اقدیں مفتی محریقی عثانی زید مجد هم تحریفر ماتے ہیں:

حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے ان جانثار رفقاء میں سے تھے جنہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برواشت کیس اورائے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے

لئے جان کو جان نہیں سمجھا۔

احقر کے والد ماجدٌ ہمارے دادا حضرت مولا نامحمد پاسین صاحب رحمتہ اللّٰدعلیہ ہے روایت كرتے تھے كەحضرت مدنى رحمته الله عليه جب شيخ العرب والعجم بن چكے تھے تو حضرت شيخ الہند کے گھر میں نکاح کی کوئی تقریب تھی اس موقع پر میں نے اپنی آئکھ ہے دیکھا کہ حضرت مد فی خوداینے سریریانی کامٹکار کھ کراینے شیخ کے گھر لے جارے تھے۔ (جہان

(۱۲)''سادگی ویے تکلفی'':

حضرت مدنی سادگی اور بے تکلفی میں یکتائے روز گار تھے۔شیخ طریقت اور عالم ر بانی ہونے کے علاوہ حضرت مدنی کی ظاہری شخصیت ایک بڑے سیاسی رہنماء کی تھی اور ہر سیای لیڈرمسلم ہو یاغیرمسلم ملکی ہو یاغیرملکی آئے آستانہ پر حاضری کوضروری اور باعث فخر سمجھتا تھا حضرت مدنی سنت نبوی ھاپھیے کا بہترین نمونہ تھے۔ آ پ سنت کےموافق چمڑے کا تكبهاستعال كرتے تھےاور چمڑے كا گول دسترخوان استعال ہوتا تھا جس پر ہمیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائر ہے کی شکل میں کم از کم دس بارہ آ دمی دستر خوان کے گر دبیٹے کر ایک ہی برتن میں کھاتے تھے ان میں ہے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ملکر کھاتے تھے۔ صبح کو نا شنة میں باسی روئی اور مرچ کا اچار ہوتا تھا یہی حضرت کا اور تمام مہمانوں کا ناشتہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت نے کھانے والوں کومخاطب کر کے فرمایا ہم آپ حضرات کے ہاں جاتے ہیں تو آپ مرغ اور حلوے کھلاتے ہیں اور یہاں باسی روٹی اور احیار مرغ ہے زیادہ مزیدار (اسلاف کے حیرت انگیز واقعات ص ۹۸)

(۱۳)"اخلاق حمده":

ہندوستان کےمشہور کیمونسٹ لیڈر ڈ اکٹڑ محمد انٹرف حضرت مدنی کے بارے میں اینے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۹۳۲میں کیمونسٹ یارٹی کومسلمانوں کے تاریخی پس منظر پرسوچنا پڑااور مجھےاس کام پرمقرر کیا گیا کہاس کے بارے میں رپورٹ

بپش کروں \_ میں اس مواد کی فراہمی کے لئے دیو بند حاضر ہواخلوت میں مطالعہ کتب کا بھی موقع ملا۔مولا ناکے یہاں تقریباً مجی لوگ قیام اللیل کے عادی تھے۔ایک دن تو میں رات کوبمشکل ایک گھنٹہ سویا تو فجر کے وقت تکبیر بالجبر سے اٹھ بیٹھا۔ دوسرے دن بھی یہی کیفیت ہوئی تو حضرت سے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ رہنے ہے میری عاقبت تو درست ہونہ ہو ميري صحت كوخطره ضرور لاحق ہو جائے گا حضرت نے تبسم فر مایا اور علیحدہ کمرہ میں بندوبست کرواد با۔ دیو بند کے قیام کی غالبًا چوتھی شام تھی کہ میں اپنے بستر پر دراز تھا رات کے دیں بج کیے تھے گھو منے پھرنے کیوجہ ہے کچھ تھکن زیادہ تھی چنانچہ لیمپ گل کیااورسونے لگا درواز ہ کھلا رہتا تھا مجھے کچھ غنودگی ہی ہوئی کہ میں نے ایک ہاتھ شخنے پرخسوں کیا پھر دونوں ہاتھوں ہے کسی نے میرے یاؤں و بانا شروع کردیئے۔ میں چوکنا ہوگیا۔ دیجشا ہوں کہ حضرت مولا نا بنفس نفیس اس گنہگار کے یاؤں دیانے میں مصروف ہیں۔ میں نے جلدی سے یاؤں سکیٹر لیے اور بڑے ادب و لجاجت سے حضرت کو روکا مولانا نے حسرت سے فرمایا کہ آ ہے مجھے اس ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ ۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ جیسے مہمان کی خدمت کرسکوں۔ مجھ پراس ارشاد کے بعد جوگز ری میرے لئے اس کا بیان کرنامشکل ہے۔

بیان کے اخلاق اور فراخد لی کااد نی سانمونه تھا۔

(اسلاف کے حیرت انگیز واقعات ص ۹۹)

#### (۱۴) مخلوق خدا کی خدمت:

حضرت مولا نااحمرعلی لا ہوریؓ ہے روایت ہے کہ جب حضرت مدنیؒ آخری کے ہے تشریف لا رہے بھے تو ہم لوگ اٹیشن پرشرف زیارت کے لئے گئے حضرت کے متوسلین میں ہے ایک صاحبزادہ محمد عارف جو کہ ضلع جھنگ ہے تعلق رکھتے تھے۔ دیو بندتک ساتھ گئے ۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندو جنٹلمین بھی تھے جن کا فراغت کو تقاضہ ہوا وہ رفع حاجت کے لئے بیت الخلا ، میں گئے اور الٹے پاؤل باول نخواستہ والیس

ہوئے۔حضرت مدنی سمجھ گئے ۔فوراً چندسگریٹ کی ڈبیاں ادھرادھرے انتھی کیس اور لوٹا لیکر لیٹرین میں گئے ۔اچھی طرح صاف کیااور ہندو دوست سے فرمانے لگے کہ جائے ۔ لیر مین بالکل صاف ہے وہ بڑا متاثر ہوااور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا پیضور کی بندہ نوازی ہے جو مجھ سے باہر ہے۔اس واقعہ کودیکھ کرائی ڈید میں موجود خواجہ نظام الدین تو نسوی نے ایک ساتھی ہے یو چھا کہ پیکھدر پوش کون ہے؟ جواب ملا کہ بیمولا ناحسین احمہ مدنی ہیں خواجہ صاحب نے اسوقت ہےا فتیار ہو کر حضرت مدنی کے یاؤں کو چھولیا اوریاؤں ے لیٹ کررونے لگے۔حضرت نے جلدی ہے یاؤں چھٹرا لئے اور یو حیصا کیابات ہے؟ تو خولعہ صاحب نے کہا سیای اختلافات کیوجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا۔اگرآج آپ کے اس اعلی کردار کو دیکھے کرتا ئب نہ ہوتا تو شاید سیدھا جہنم میں جا تا۔حضرت نے فر مایا میرے بھائی میں نے تو حضو حلیقیہ کی سنت پڑمل کیا ہےاوروہ سنت سے ے کہ حضورہ ایک ہے ہاں ایک یہودی مہمان نے بستر پر پا خانہ کردیا تھا۔ سبح جلدی اٹھ کر چلا گیا۔ جبا بی بھولی ہوئی تلوار لینے آیا تو دیکھا کہ حضور اللیلی بنفس نفیس اینے دست مبارک ے بستر کودھور ہے ہیں۔ بیدد مکچ کرمسلمان ہوگیا (اسلاف کے چیرت انگیز واقعات ص۱۰۱) (١٥)"مجھے تا تاع سنت کہاں ہوتا ہے؟'':۔

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی کے یہاں سالن دو برتنوں میں آگیا عامة چونکہ ایک سالین بڑے برتن میں آیا کرتا تھا ای کے چاروں طرف سب بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اس دفعہ کوئی صاحب بیار تھے ان کے واسطے سالن علیحدہ آگیا تو انہیں حافظ محمد سین حاحب نے کہا کہ حضرت اب سالن دو دو طرح کا کھایا جایا کر یگا کہیں حدیث میں دوسالن کھانا حضو والیس سے ثابت ہے؟ اس پر حضرت مدنی نے ابو داؤ دشریف کی روایت بیان نہیں فرمائی جس میں دوسالن کا تذکرہ ہے بلکہ بیفر مایا مجھ سے اتباع سنت کہاں ہوتا ہے میں تو پیٹ کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقے الامت ۱۸۲۲)

(١٦) ''مير \_ مكتوبات قابل مطالعه كهال بين؟''۔:\_

ارشادفر مایا که حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی اعظم گڑھ صلع کے ایک مدرسہ کے جلسہ میں تشریف لے گئے میں بھی وہاں حاضر ہوا میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آ بچے مکتوبات کا مطالعہ کررہا ہوں تو ارشاد فر مایا کہ میرے مکتوبات مطالعہ کے قابل کہاں میں؟ پچھ جیل کے لکھے ہوئے ہیں پچھ ریل کے لکھے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا چھرکس کے مکتوبات دیکھوں؟ تو فر مایا کہ مجد دالف ثانی کے مکتوبات دیکھئے حضرت گنگو میں کے مکتوبات دیکھئے حضرت گنگو کر رہ دورہ میں جا جہد ہوئے۔ (حوالا بالاص ۹۱)

( ۱۷)''معلومنہیں وہ کیوں روئے'':۔

ارشادفر مایا که حضرت مدنی ایک مرتبه کہیں تقریر کیلئے تشریف لے گئے وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ کھیتی کرتے ہواور جب بیل بوڑ ھا ہوجا تا ہے تو تم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہو اس لئے مجھے کو بوڑ ھا بیل سمجھ کر ہی چھوڑ دیتے ۔ جیار پانچ منٹ کے بعد سب لوگ رونے لگے پھر (حضرت زادمجھم نے )ارشاد فر مایا کہ معلوم نہیں وہ کیوں روئے ؟ کیا بات سمجھی انہوں نے ؟۔

(۱۸)" شیخ الاسلام حضرت مدنی کا حضرت علامه بنوری کے نام ایک مکتوب'':

شیخ الاسلام حضرت بنوری نے حضرت مدنی کے نام ایک عریضہ تحریر فر مایا جسمیں حضرت سے بعیت کرنے کی درخواست تھی حضرت مدنی نے اس کا جو جواب تحریر فر مایا وہ ذیل میں بجنب نقل کیا جاتا ہے:

محتر مالمقام زيدمجدكم -السلام عليكم ورحمته التدوبر كانته

دووالا نامے باعث سرفرازی ہوئے میراعرض کرناصرف اس وجہ سے تھا کہ مثل مشہور ہے'' خاک ہم از تو ہزرگ بگیر''اور بینہایت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے حضرت تھا نوی مدطلهم کاعظیم الشان مرتبہ تصوف اورعلوم میں معلوم ہےان کی موجود گی میں ہم جیسے ٹیونجوں کی طرف رجو

ع کرناسخت غیرموز وں امر ہے آپ جب کہ مولا نا کی بارگاہ میں رسوخ رکھتے ہیں تو کیوں نہ و ہاں سے ہی اعتراف فرما ئیں ۔مولا نامحمرشفیع الدین صاحب ( مرحوم ) کے پاس ہے آئے ہوئے جناب کوعرصہ گز ر گیااور غالبًااس کے بعد دو تین دفعہ زیارت کی بھی نوبت آئی ہے مگر بھی تذکرہ تک نہ آیا تھا۔ بہر حال اگر جناب کو مجھ نالائق اور ننگ اسلاف ہے حسن نظن ہے اگر چہوہ غیرواقعی ہی ہے میں اپنی استطاعت اورکنگڑی قابلیت کے ساتھ خدمت کے لئے حاضر ہوں۔حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کوحضرت سید آ دم بنوری قدس اللہ سرہ العزیز سے بہت زیادہ مناسبت تھی اورسلوک میں انہی کے طریقہ کو زیادہ پسند فر ماتے تھے۔اگر چەمبتدی کے لئے چشتیہ کے اذ کارواعمال کوزیادہ تر مفیدفر ماتے تھے۔مگرا نتہا میں حضرت سیدصا حب ہی کا طریقہ ان کو پسندیدہ تھا بہر حال عمدہ صورت پیہوتی کہ آبجناب ہے بالمثافہ گفتگو ہوتی گراب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔آ پے روزانہ ذکرقلبی اسم ذات کا یانچ ہزار کرلیا کریں ، یعنی قلب کی طرف جو بائیں پیتان سے حیارانگل نیجے ہے توجہ فرماكر بيخيال باندهيس كةقلب سےلفظ الله نكلتا ہے اور حسب قاعدہ من احب شيئا اكثر ذکرہ قلب نہایت ہے چینی ہے اور محبت ہے اوس محبوب حقیقی کا نام لیتا ہے بیدذ کر باوضو قبلہ ر وہونا جاہیے۔ پیضر وری نہیں ہے کہ بیہ مقدارا یک ہی مجلس میں ہوجس طرح آسانی ہو،خواہ ا یک مجلس میں یا متعدد مجالس میں کریں ۔اگر آخر شب میں ہوتو بہت بہتر ہے مگر لا زمنہیں ہے جس وقت بھی آ سانی ہے ہو سکے ،البتہ اس وقت معدہ پر نہ ہو نا جا ہے اور یہ مقدار روزانہ یوری ہونی جا ہے اوراس سے زائد جس قدر بھی آپ چلتے پھرتے۔اٹھتے بیٹھتے باو ضوكر سكيس اس ميں كمي نه سيجئے ۔اس قدرتو غل سيجئے كەطبيعت ثانيه ہو جائے باوضو بميشه رہنا اس کے لئے مفیدتر ہے۔آئندہ بوقت ملا قات

عرض کروں گا ،اگرخواب وغیرہ کوئی چیزمعلوم ہوتو لوگوں سے تذکرہ نہ کریں دعوات صالحہ ہےاس روسیاہ کوفراموش نہ فرمائیں۔

والسلام \_ننگ اسلاف حسين احمر غفرله ٣٠ شعبان ٩ ١٣٥٥ هـ

(١٩)'' اپنی تعریف کی بات سنتا ہوں تو مجھے شخت رنج ہوتا ہے'':

خطرت مولانا مدنی کی سیوهارہ کی شاهی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد تقریر تھی ۔ تقریر سے قبل ایک صاحب نے آپلی شان میں نظم شروع کی ۔ ابھی چندھی اشعار ہوئے سے کہ حضرت ایکافت کھڑے ہو گئے اور ان صاحب کونظم پڑھنے سے روک دیا اور تقریر شروع فر مادی تقریبا ڈیڑھ گھٹے کی بیتقریر آیات واحادیث کی روشنی میں خودستائی شخصیت شروع فر مادی تقریبا ڈیڑھ گھٹے کی بیتقریر آیات واحادیث کی روشنی میں خودستائی شخصیت پرستی اور منہ پرتعریف کی فدمت میں تھی ۔ لطف کی بات یہ کہ تقریر کے پہلو میں اخلاق وعمل باتیا و اسو ہ نبی تھی اور جھاد کی تلقین شامل تھی ، اسی تقریر میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فر مایا کہ:۔

میں کسی ہے اپنی تعریف سنتا ہوں تو سخت رنج ہوتا ہے کہ لوگ اسوۂ نبی آیسے ہے اور سیرت صحابہ رضوان اللّٰہ تعالیٰ سیمم الجمعین کو بھول گئے۔

وہاں نیت میں خلوص تھا یہاں تعریف ہے، وہاں عمل تھا یہاں صرف قول اور مدح وستائش ہے حضرت مولا نُا کی اس بات کاعوام پرز بردست اثر پڑا تھا،

(روایت سیّد ساجد حسین صاحب سیوهاری)

( شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احد مد فی کے جیرت انگیز واقعات ص ۷۵ ) '' دوستول سے بے تکلفی اور تو اضع وا نکساری'':۔

تمام فضائل اور کمالات کے باوجود تواضع وائکساری اور دوستوں ہے ہے تکلفی آپ کی طبیعت کا جزولا نیفک تھی ، یہ محسوس نہ ہونے دیتے تھے کہ آپ امتیازی شخصیت کے مالک بیں

راقم الحروف کے والد جناب حافظ زاہد حسین صاحب امروبی ہے ای قشم کے مراسم تھے والد صاحب چونکہ حاجی الداداللہ صاحب اور حضرت گنگوبی اور حضرت شیخ الھند کی خدمت وصحبت میں عرصہ دراز تک رہے تھے،اس لئے حضرت کوان سے گہراتعلق تھا وصحبت میں عرصہ دراز تک رہے تھے،اس لئے حضرت کوان سے گہراتعلق تھا وصحبت میں جمعیت علما کا اجلاس ہوا اور وہ آ موں کا موسم تھا ،ہمارے یہاں

حضرت کی دعوت کی گئی ،حضرت کے ساتھ مفتی اعظم مولا نا کفایت القدصا حب بھی تھے گھر میں جب حضرت تشریف لائے تو گوشت کی ھانڈی کی رکھی تھی۔

حضرت نے ازراہ خوش طبعی براہ راست ھانڈی ہے شور باپینا شروع کر دیا ہے دلچیپ منظر د کیچے کر حملہ ہمراہی بشمول حضرت مفتی کفایت القدصاحب ہے ساختہ قبقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ (حوالہ بالاص ۱۲۸۔روایت مولا ناسید طاہر حسن صاحب) کرینہ بردند تیں دیں میں فیرین کا

(۲۱)''امتیاز پسندنه فرمانا'':۔

حضرت ایک تقریب میں بچھرایوں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مولانا اسعد میاں صاحب بھی ہمراہ تھے۔ میز بان صاحب نے ایک خاص کمرے میں حضرت کے کھانے کا انتظام کیا۔ اوراصرار کیا کہ حضرت و ہیں تشریف لے چلیس۔ چونکہ دالان میں اہل قصبہ کھار ہے تھے۔ اس لئے حضرت نے اس امتیازی شان کوقطعا پہند نہ فر مایا۔ اور جب زیادہ اصرار کیا گیا تو فر مایا کہ قضائے حاجت کے لئے بھی انسان و ہیں جاتا ہے جہاں سب جاتے ہیں۔ الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھ اس عام دستر خوان پر کھانا تناول میں۔ الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھ اس عام دستر خوان پر کھانا تناول میں۔ الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھ اس عام دستر خوان پر کھانا تناول

(حواله بالاص ۱۲۸روایت محمد یعقوب بچھرایوں) ( ۲۲) ' محملی قالین پر بیٹھنے سے انکار'':۔

کٹی سال کی بات ہے حضرت شیخ سنجل تشریف لائے۔ حضرت کے میز بان کی جانب سے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ کوئی دوسرے صاحب حضرت کی دعوت کریں۔ البتہ جائے کے سلسلے میں ان کی جانب سے عام اجازت تھی چنانچہ میں نے حضرت کو چائے پر مدعو کیا اور آپ نے میری درخواست منظور فر مالی اور آپ نے نماز جمعہ کے بعد کا وقت مقرر فر مایا۔ میں نے حضرت کی نشست کے لئے جازم پرخملی قالین بچھا دیا۔ وقت مقرر ہ پر جب حضرت تشریف لائے اور جازم پرخملی قالین بچھا ہوا دیکھا تو بہت ناراض ہوئے اور ایے اور جازم پرخملی قالین کے جانب سے اصرار

کیااور کہا کہ حضرت کم از کم دری ہی بچھانے گی اجازت دی جائے لیکن حضرت نے فر مایا کوئی ضرورت بوں ہی ٹھیک مبیٹیا ہوا ہوں

(حوالا بالاص ١٢٧ روايت قارى محمد سلطان الدين صاحب) ... ( ٢٣ ) '' خود جاكرياني يلايا'': \_

ایک مرتبه ایک خشه حال شخص جو که قوم میں گندهیلا (غیرمسلم) تھا۔ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیااور کہا کہ مجھے پانی بلادو! حضرت کے گردو پیش بہت ہے آ دمی بیٹھے تھے۔ مگر اتفاق ہے کسی کو خیال ند آیا۔ حضرت اس کی آواز سن چکے تھے۔ خود اٹھے اور جا کرنل سے لوٹا قی بین پانی بھرنا شروع کردیا۔ اب تو ہر شخص کو بنیبہ ہوااور ہر شخص نے آپ سے لوٹالینا چاہا مگر حضرت نے کسی کوندہ یا اور خود جا کراس شخص کو یا فی بلایا۔

( حواليه بالاص ١٤٨ روايت مولا نافضل الكريم صاحب سيني )

(۲۴)''این تعظیم پیندنہیں فرماتے تھے''۔

کسی شخص کو دست بوی یا قدم بوی کا موقعہ نہیں دیتے تھے۔ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے آپ کے قدموں کو چھونا جابا تو آپ اس طرح تڑپ کرھٹ گئے جیسے قدموں کے جانب آگیا ہو۔ تلے سانب آگیا ہو۔

آپ چار پائی پرتشریف فرما تھے۔ایک شخص نے قدم بوی کرنی چاہی تو آپ اس طرح چو نکے کہ وہ شخص گر پڑا۔اً کر کوئی شخص مصافحہ کر کے الٹے قدموں چیچھے ہمّاتو آپ منبیہ فرماتے۔

> ا یک مرتبها یسے بی موقعہ پرفر مایا کہ:۔ آ دمیوں کی طرح حیلو!۔ (حوالہ بالاص ۱۲۹روایت مولا نافضل الکریم خان حیینی)

> > (۲۵)''وست ممارک سے نالی صاف کی'':۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے استاد محترم شیخ البندُ نے پاخانہ کی نالی صاف کرنے کے لئے بھنگی طلب فر مایا اتفاق ہے اس وقت بھنگی نہ ملاتو حضرت شیخ الاسلام نے ا ہے دست مبارک سے خود بی نالی کوصاف کردیا۔ (حوالہ بالاص ۱۲۹)
(۲۲) ''شاگر دکی خدمت''۔

اسارت کراپی کے زمانے میں مشہور لیڈرمولا نامحرعلی صاحب، حضرت شیخ سے
تفسیر قرآن کریم پڑھتے تھے۔اور حضرت کا بے حداحترام فرماتے تھے۔ایکے باوجود
حضرت شیخ میں خدمت خلق کا جو بے پناہ جذبہ تھا۔اسکا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے۔
مولا نامحرعلی صاحب کو کٹرت بول کا عارضہ تھا۔جسکی بنا پر آپ نے بیشا ب کے لئے برتن
اپنے کمرہ میں ہی رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثرہ بیشتر بیشا ب سے بھرار بتا تھا۔لیکن مولا نامحرعلی
صاحب جب علی الصبح بیدار ہوتے تو وہ برتن بیشا ب سے خالی اور دھا ا ہوا صاف ستھ افظر
آتا۔کا فی عرصہ تک یہ معمدان کی مجھنہ آیا۔انفاق سے ایک رات مین اس وقت آگو کھل گئی
۔ جب کہ حضرت شیخ اس برتن کو صاف کرنے کی غرض سے لئے جارہ ہے تھے۔اس وقت
معلوم ہوا کہ مخدوم جباں خادم سنے ہوئے ہیں۔
(حوالہ باااص ۱۲۹)

مولا نانصرالندخان عزيزايثه يثرايشيا ،لا ہورتح ريفر مات بين ۔

مولا نا ایک عظیم المرتبت عالم محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود ایسے رفیق سفر ہیں :و خدمت لینے کے بجائے خدمت کرتے ہیں۔ ریل کے سفر میں وہ شدید سردی کے بوہم میں بھی خود وضو کرتے ہیں اور پھر اسٹیشنوں پر انز کر رفقاء کے لئے لوٹے میں پانی بھر کرلاتے ہیں اور پاؤں وہا کر بیدار کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کی ہدایت فر ماتے ہیں۔ پاؤں وہا کر بیدار کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کی ہدایت فر ماتے ہیں۔ عام طور پر علماء اپنے مزاج کی بیوست اور غیر ضروری سنجیدگی کے لئے بدنام ہیں مگر عالم اسلام کی رہیں ہے بڑی شخصیت ہروقت مسکراتی رہتی ہے۔ (حوالہ بالاص اسلام) سیس میں مروقت مسکراتی رہتی ہے۔ (حوالہ بالاص اسلام) '' ایک رویہ قبول فر مالیا'':۔

ھدایا کے سلسلے میں حضرت کامعمول تھا کہ بڑی رقمیں پیش کرنے والوں سے فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی کسی غریب آ دمی کودید ہجئے ۔ میس تویا نچ سورویے شخواہ یا تاہوں۔ لیکن آپ کی انکساری ملاحظہ فرمائے! کہ جب مراد آباد میں ایک مجد وب مولاناتمس الدین صاحبؒ نے حضرت کی خدمت میں ایک روپیہ پیش کیا تو حضرت نے اسے بے چون و چرا فور اُقبول فرمالیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳۳۱)

(۲۹)''تعویذ کے لئے خود درخواست'':۔

ایک مرتبہ «منرت کے یہاں فیض آبادے ایک بزرگ حاجی عبدالرحیم صاحب فضلی تشریف لائے تو حضرت کی اہلیہ محتر مدنے حضرت سے عرض کیا کہ حاجی صاحب سے بچوں کے لئے تعویذ لاد بیجئے ! ملاحظہ فر مائے ۔جس کے آستانے سے روزانہ تعویذ تقسیم ہوتے ہوں ۔وہ خود دوسروں ہے تعویذ کا سوال کر رہے ہیں۔اور وہ بھی ایسے وقت جبکہ مہمان خانہ معتقدین ہے بھرا ہوا ہے۔(ایضاً)

( ۲۰۰ )'' و یکھا گیا دسترخوان بچھار ہے ہیں'':۔

قیام آسام کا واقعہ ہے کہ ایک دن تراوی سے فارغ ہو کر آپ کمرے میں تشریف لے گئے ہم لوگوں کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو چکی تھی۔ جب ہم لوگ اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت دسترخوان بچھارہے ہیں۔ (حوالہ بالاص۱۳۲)

(۳۱)''مز دور کے مکان پرتشریف لے گئے اور معذرت کی''۔

د نیوبند کادا قعہ ہے میدو لیے دارنے ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کی اور وقت پر حاضر ہو کرعوض گذار ہوا کہ حضرت کھانا تیار ہے تشریف لیے چلئے ۔حضرت کے یہاں اسوقت مہمانوں کا کافی ہجوم تھااور حضرت کسی کام میں مصروف تھے۔آپ نے اس سے فرمایا کہ: میرااسوقت جانانہیں ہوسکتاتم کھانا یہیں بھیج دو! چنانچے میدودیگ لے کرحاضر ہو گیا۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد خلاف تو قع اور اچپا نک میدو کے مکان پر پہنچ گئے اور گیا۔ دوسرے دن نماز فجر

میدو نے دروازہ کھولاتو دیکھتاہے کہ حضرت بذات خود دروازے پر کھڑے ہیں وہ بیچارہ پچھے مسرت اور آلجھ شدت تائش سے رونے لگا۔آپ کو مکان میں لے گیا حضرت نے فرمایا : بھائی ! تم غریب آ دمی ہو۔ میں نے کل تمھارے یہاں آئے سے اسلئے انکار کر دیا تھا کہتم خوانخواہ زیر ہارہوتے (ایضاً)

(۳۲)" بہم تعمیل حکم کے لئے حاضر ہیں":\_

جب حضرت مہتم صاحب پاکستان جاکر دوبارہ دیو بندتشریف لے آئے اس سلسلے میں حضرت نے کافی جدو جہد فر مائی تو موصوف کی آمد کے سلسلے میں ایک جلسہ ہوا۔ حضرت نے تقریر کرتے ہوئے فر مایا کہ ہم تو آپ کے نوکر بیں اور آپ ہمارے آتا بیں ،آپ ہمیں حکم دیں ہم تعمیل کے لئے حاضر ہیں۔ ایک عظیم مجمع میں اس قدر تواضع آپ بی کا حصہ تھا۔ (ایضا)

(٣٣)"معاف يجيحة گا! مين بالكل بھول يا نتھا'':\_

مولا نا عبدالصمدسور تی (مجاز حضرت شیخ) فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کواپنی حالت کے بارے میں پر چہ دیا۔حضرت نے فر مایا:۔

کہ میں آپ کوذکر جبری بناؤ گا۔اس کے بعد حضرت بھول گئے۔ جب آسام پہنچے تو ایک دن مولا ناعبدالصمدکود کھے کرفر مایا:۔

''معاف سیجئے گا! میں بالکل بھول گیا تھا۔ آپ نے بھی یا ذہیں دلایا۔ اتفاق سے حضرت کو جس وقت بات یاد آئی اس وقت آ کجے پاس چندافسران بھی بیٹھے تھے۔انبی کے سامنے حضرت نے ایک خادم اور مریدے معافی مانگی (حوالہ بالا۔ ص۱۳۲)

## (۳۴)''امتیازی برتاؤ ہےانقباض'':۔

ایک مرتبہ حضرت بہار کے دورہ پرتشریف لانے والے تھے تو میں نے مولانا منت اللّہ صاحب رحماثی ہے درخواست کی کہ پروگرام میں مقام سانچہ (ضلع مونگیر) کو بھی شامل کر لیجئے تا کہ دار العلوم معینیہ کی سنگ بنیاد حضرت اپنے دست مبارک ہے رکھیں ۔مولا نانے از راہ شفقت میری درخواست منظور فر مالی۔

برسات کا زمانہ تھا۔ برسات گیوجہ ہے آ دھ میل تک بچی سڑک بخت ناہموار تھی۔ آئے ہوئے کار کے ڈرائیور نے ہمت کی۔اور کسی طرح گاڑی مسجد تک لے آیا۔ گراب بھی کم وبیش قیام گاہ تک ایک فرلا نگ کا فاصلہ باقی تھا۔ حضرت اتر پڑے اور جائے قیام تک پیدل ہی تشریف لائے۔اور جس بنگلہ میں قیام کا انتظام تھا۔وہ کافی او نچائی پرواقع تھا۔ حضرت چھڑی کے سہار ہے بشکل و ہاں تک پہنچے لیکن کسی کا سہارالینا پسند نہیں فر مایا کرے میں جا کر بیٹھ گئے تو وہاں کافی ہجوم ہو گیا ہخت گری تھی۔اس لئے پنگھا جھلنے کے لئے آ دمی کھڑا ہوالیکن آپ نے اے تی کھڑا کہ یہاں سینکڑوں آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں کیا نہیں گری نہیں گئی ۔اور فر مایا کہ یہاں سینکڑوں آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں کیا نہیں گری نہیں گئی ۔ اور فر مایا کہ یہاں سینکڑوں آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں کیا نہیں گری نہیں گئی ۔ او گوں نے بہت اصرار گیا مگر آپ نے اجازت مرحمت نے فر مائی۔ کیا انہیں گری نہیں گئی ۔ او گواں نے بہت اصرار گیا مگر آپ نے اجازت مرحمت نے فر مائی۔

(۳۵)"ایثاروانکسار": ـ

ترک مہد حکومت کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں علاوہ احناف دیگرمسلک کے مفتیان کرام بھی فتو کی دیا کرتے تھے۔مفتی احناف بہت ضعیف اور کمزور تھے اس لئے ان ہے کما حقومات کیساتھ تحقیق و تدقیق مسائل کا کام انجام نہیں ہویا تاتھا۔

اس لئے ان کے فتاو ک و پسے مدل اور محققا نہیں ہوتے تھے جیسے مفتی شوافع وغیرہ کے حضرت کا قیام اس وقت مدید منورہ ہی میں تھا۔ آپ سے احناف کی بیسب دیمھی نہ گئی اور ایک دن مفتی احناف کی بیسب دیمھی نہ گئی اور ایک دن مفتی احناف سے فر مایا کہ آپ چونکہ بہت ضعیف ہیں اس لئے اگر مناسب سمجھیں تو میں فتوی لکھ دیا کروں۔ اور آپ اس پر دستخط فر مادیا کریں اس کی اشاعت ہوگی آپ ہی کی جانب سے مفتی صاحب نے یہ بات بخوشی منظور کرلی۔ مدتوں بیسلسلہ جاری رہا کہ فتوی حضرت لکھ دیا کرتے اور دستخط مفتی صاحب کردیا کرتے لطف بید کہ کسی کواس زمانے میں اس بات کی خبرتک نہ ہوئی۔

. اسطرح حضرت نے دوسرے شہرت ووقار کی بحالی کے لئے ٹمنام رہتے ہوئے مسلسل تکالیف برداشت کر کے ایثار و بے نفسی کا اعلیٰ ترین کر دار پیش فرمایا۔

(حواله بالاص ١٣١)

(٣٦) ''عوام كيے كہتے ہيں۔۔۔۔'':۔

حضرت کی عادت بھی کہ ترویجہ میں بھی بھارکوئی دلچیپ بات فرمادیتے جس سے حاضرین میں بٹاشت پیدا ہوجاتی اور کسل دور ہوجا تا اور آپکا یہی معمول تہجد میں بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بٹاشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ایک جلیل القدر صاحب فرمانے گے کہ:۔حضرت آئندہ سال اگر ہم بانسکنڈی آئیں تو عوام کو تہجد میں شریک ہونے کی دعوت نہ دیں۔ یہن کر حضرت کو سخت انقباض ہوا اور خفگی آمیز لہجے میں فرمایا کہ ۔۔

ہونے کی دنوت نددیں۔ بیان سر صفرت وحت السباس ہوا اور کا میز ہے۔ یک سر مایا کہ ۔۔ عوام کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ جوسراج ( ایک طالبعلم ) ہیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوجائے؟

حضرت کے بیے فرمانے کے بعد مولوی سراج پر تو گریہ طاری ہو گیا۔لیکن ان گل افشانی فرمانے والے بزرگ کی حالت بھی قابل دیدتھی۔(ایضاً) (۳۷)''نماز کی کے چپل سید ھے کئے'':۔

آجا کہ جہتم دیدواقعہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت نماز جمعہ سے فارغ ہوکر دیو بندگی جامع مے برسے باہرتشریف لا رہے ہیں۔ حسب معمول گویا پوری مسجد آپ کے ساتھ ہوگئی ہے۔ . . ولوگ باہرنکل چکے ہیں۔ وہ سٹرھیوں سے اور صدر دروازے کے سامنے سرایا اشتیاق ہے کھڑے ہیں حضرت ابھی پہلی سٹرھی پر ہیں کہ آپ کی نظرایک چپل پر پڑتی ہے جوٹھوکروں سے دوسری سٹرھی پر گرگیا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اور گرے ہوئے چپل کواٹھا کر دوسرے چبل کے ساتھ ملاکرر کھ دیتے ہیں۔

یہ اسوفت کا واقعہ ہے جب ہزاروں نگامیں ادب واحتر ام کیساتھ آپ پر مرکوزتھیں۔ آپ میٹر ھیوں پر ہی تھے کہ دوسراوا قعہ پیش آیا ہے۔ یوں تو سیڑھیاں تقریباً حضرت کے لئے خالی ہو چکی تھیں لیکن ایک دیہاتی ہے خیالی یا عجلت میں آپ ہے آگے اور جب ایک صاحب نے اسے پیچھے ہٹنے کے لئے اشارہ کیا۔ تو حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اوران کو روکنے والے صاحب پر بے حد ناراض ہوئے اور فر مایا کد! کیاا سکوحی نہیں ہے؟ پھراسے کیوں روکا گیا؟ (روایت مولا ناجمیل الرحمٰن سیوهارویؒ ص ۱۳۵)
'' مکتو بات شیخ الاسلام' سے چندا قتباسات:۔
(۱)'' اصلاح نفس کا خیال ایک نفس پر ور ہے؟ یاللحجب!''

''بمجھ کونہایت تعجب ہے کہ آ ہے جیسا تج بہ کار، زمانہ کی گرمی اور سردی ہے واقف مصاحب علم وشعور الیں صرح غلطی میں پڑے جو کہ الفاظ ذیل ہے نمووار ہورہی ہے:
''عرصہ ہے اصلاح نفس کی غرض ہے خدمت وااا میں حاضری کا ارادہ کررہا ہوں''
میرے محتر م! اصلاح نفس کے لیے کسی سگ دنیا ہفس پرست ، ناکارہ و نالاگق کے پاس آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ پیاسا دریا کا قصد کرتا ہے، آتش (آگ) کا قصد نہیں کرتا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں اپنی سیاہ روئی اور سیاہ کاری ہے خود شرمندہ ہوں اور بسااوقات روتا ہوں۔ محتر ما گراس وقت کمال کے اعلام واکا ہرنہ بھی موجود ہوتے تب بھی مجھ جیسے سگ دنیا کی طرف نظر اٹھانا جائز نہ ہوتا، پھر خیال اصلاح نفس ایک پرور ہے؟ یاللعجب!۔ اس سے یہ مقصد نہیں کہ آ ہے کونشر فیف ارزانی ہے روکا جائے۔ حاشا وکلا، بلکہ اپنی حالت کو ظاہر کردینا ضروری ہے لیعض حضرات کو دھو کہ اس بات سے ہورہا ہے کہ جھے کو چند مقدس ہستیوں کی خدمت میں ایک زمانہ تک باریا بی کی نوبت رہی ہے، اس لیے ضرور بالضرور لائق ہوگا۔ خدمت میں ایک زمانہ تک باریا بی کی نوبت رہی ہے، اس لیے ضرور بالضرور لائق ہوگا۔ مقدمہ اولی بشک شیجے کے مگر مقدمہ نانیہ نجیرلازی ہے۔

تبی دستان قسمت را چسوداز رہبر کامل کہ خضراز آب حیوان نشنہ بی آ در سکندر ( مکتوبات شیخ الاسلام ،سلوک وطریقت ص ۱۵) ( مکتوبات شیخ الاسلام ،سلوک وطریقت ص ۱۵) (۲)''عمر • کے سے تنجاویز کر گئی مگر توشئہ آخرت سیجھ بین'':۔ ''ابتدا ہے نہایت نفس برست اور اعمال میں کابل واقع ہوا ہوں ،تمام عمر گناہوں اور دنیا پرتی ونفسیات میں گذری ہے۔ اب تمرستر • کبرس تجاویز کر گئی ہے مگر توشئه آخرت کی خضییں ہے۔ فاہری اسباب پرنظر کرتے ہوئے مغفرت کی کوئی امیز نہیں ہے لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں کچھ تبول کا واللہ اللہ کے اوصاف جمیلہ اور احوال جلیہ سے بالکل عاری اور خالی ہوں'' (سلوگ طریقت میں ک) ''توجہ الی اللہ اور اصلاح نفس کی مجھ گوفرصت کہال'''

"میں مختلف امور میں مبتلا ہوں ، سیاسیات میں میراانہا ک ظاہر و ہاہر ہے۔علوم ظاہر ہ کا اشتغال الگ ہے،اسفار ،اوگوں ہے مخالطت اور خط و کتابت وغیرہ گی اس قدر کثر ت ہے کہ جس کی وجہ ہے توجہ الی اللہ اور اصلاح نفس کی فرصت ہی نہیں ملتی ،تقریباً پانچ سور و پے ماہور اسخواہ لیکرا حاویث نبویہ کی تعلیم دیتا ہوں اور اس میں بھی کس قدر کوتا ہیاں ہوتی ہیں ،اگر رحمت خداوندی نے وشکیری نہ فر مائی تو چھٹکا رائمکن نہیں ایسے نفس پرور کو بعیت وارشاد کب مناسب ہے۔ میں تو صرف حضرات اکابر کے حکم پر بیعت کرتا ہوں ، ہرگز ہرگز اس لائق نہیں "۔ (ص ۲۰۰۰)

( ۲ )''محرومیت نے دامن نہ جیموڑ ا'':۔

"ہم جب حضرت جاجی امدااللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تقریبا ایک ماہ سے بچھ زائد مکہ معظمہ میں رہنا نصیب ہوا، مگر شعائر مج کی مشغولی ٹی بناء پراس مدت قلیلہ میں بھی حضرت جاجی صاحب رحمتہ اللہ کی خدمت میں روانہ حاضری نصیب نہ ہو تکی۔ حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں وھائی مہینہ سے رہنا نصیب نہ ہوا۔ حضرت الاستاد شنخ الہند مولا نامجمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں البتہ بچھ رہنا نصیب ہوا تو محرومیت نے دامن نہ چھوڑا''۔

(ص٠٠)

۵)''آپ کا مجھ سے بیعت کرنا سخت غلطی تھی'':۔ '' مولا ناوسی اللہ صاحب (خلیفہ مجاز حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ )منقطع الی الله بین، ساری هخیروں کو چیور گرصرف باطنی اشغال میں منہمک بیں۔ان کی بارگاہ میں بزاروں کو فیض حاصل ہور ہاہے،اس لئے موقع مت گنگوا ہے،ان سے استفادہ سیجے،وہ آپ کے قریب بیں، ہر بات ان سے دریافت کر سکتے ہیں،روز اندان کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، روز اندان کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، میں اتنادور ہوں کہ نہ پہونچنا آسان ہاور نہ مجھ سے جواب حاصل کرنا آسان ہے،اس لئے ضروری ہے کہ آپ انھیں کی طرف رجوع کریں'':۔ (ص۳۰) آسان ہے،اس لئے ضروری ہے کہ آپ انھیں کی طرف رجوع کریں'':۔ (ص۳۰)

''آپ حضرات آئے اور گئے ۔ دوسری ملاقات میں پہلی ملاقات کوبھی ناقص حجوڑا، میں پہلے ہی بوجہ خلاف قانون دوسری ملاقات سے مایوس تھا،مگر آپ نے اعتبار نہ کیا ،خیر کوئی ضرورت بھی ایسی نتھی ۔

مجھے آ کے لائے ہوئے رسالوں کو دیکھ کر سخت افسوں ہوا، حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ ان رسالوں کے ٹائیٹل پر' خلیفہ' اور' جانشین خاص' کالفظ میر ہے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
یہ س قدرظلم ، کذب اورافتر ا ، ہے جس کو آپ حضرت خود سجھتے ہیں ۔ آپ کو معلوم ہے خلیفہ ہونا بغیر تخلیف کے ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت شنخ المبند رحمہ اللہ نے کب اور کس وقت مجھکو اپنا خلیفہ بنایا، میں تو حضرت ہے بیعت بھی نہیں ، اگر چہ انہوں نے اپنے کرم وعنایت سے میری مکمل ظاہری و باطنی تربیت فر مائی جس کی وجہ ہے مجھکو بے حدفو اکد حاصل ہوئے۔
میری مکمل ظاہری و باطنی تربیت فر مائی جس کی وجہ ہے مجھکو بے حدفو اکد حاصل ہوئے۔
مالٹا کی اسیری کے زمانہ میں میری باطنی اصلاح کے لئے مخفی طریقے پر توجہ مبذول رکھی اور کیوں ندر کھتے ، میں ان کا ہی تھا اور ہوں ، اگر میری قابلیت فاسد اور استعداد کا سدنہ ہوتی بیشک آج مین آوئی ہوتا اور روحانی کمالات کا ایک گلدستہ نظر آتا ، مگر بدشمتی کا علاج کیا

نه شگوفدام نه برگے، نه ثمر، ندسایه دارم در جیرتم که د ہقال بچه کارکشت مارا۔

جیسے کا لیے تو ہے پر کتنی ہی روشنی ڈالی جائے اس کا روشن ہونااوراس کا روشن کرنا دونوں ممتنع

ہے،اسی طرح مجھ جیسے نالائق ونا کارہ کی حالت واقع ہوئی ہے۔ یک بیخی گئے پرنہ چھٹاعشق بتوں کا زمزم بھی پیاپرنہ جھی آ گ جگر کی۔

مہر بانی کر کے اس کے انسداد کی فکر سیجئے ، جتنے ٹائیطل ہیں انکوجلواد بیجئے اور دوسرا ٹائیطل چھپوائے جس میں'' خادم''یا'' شاگر دشنج الہند''تحریر فر مائے''۔

(متكوبات شيخ الاسلام، جلداص ٣٣٧)

(2)''اگرآپ حضرات کا یہی معاملہ رہاتو بہت جلدمجھکو ہندوستان جھوڑ نا پڑے گا'':۔

''اگرآپ حضرات مجھ کواپنے میں ہے شار کرتے ہیں تو خیر، ورنہ میں یہاں ہے نکلتے ہی جہاز کی فکر کروں گا، میں خودا پی نفسی افکار میں مبتلا ہوں ، مجھ کوعنداللہ اپنی خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ میں متحیر ہوں کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کس بناء پر میر ہماتھ یہ (یعنی خلافت کا) معاملہ فر مایا، اور لوگوں میں کیوں اس کی اشاعت ہوئی۔کاش! مولوی عاشق الہی صاحب وغیرہ کسی ہے اس کا تذکرہ نہ فر ماتے ۔ ایسی باتوں کی وجہ ہے مولوی عاشق الہی صاحب وغیرہ کسی ہے اس کا تذکرہ نہ فر ماتے ۔ ایسی باتوں کی وجہ ہے مولوی عاشق الہی صاحب وغیرہ کسی ہے اس کا تذکرہ نہ فر ماتے ۔ ایسی باتوں کی وجہ سے مراول پردھ ہم آتا ہے، ان کی وقعت نظروں ہے گر جاتی ہے۔ خدانے ہم کود کھلائے اور کم خدانے گئے ہم کے مورخم کے تھے اور کم کی خدانے گئے ہم کے بردم کی کھئے کے اور کم کی میں ان کی صحبت عطا ہوئی مگر موری کے سواکوئی چیز ہاتھ نہ لگی ۔ خدائے گئے ہم چھ پردم کی کھئے اور اس قبلی کے خدائے گئے ہم کے بردم کی کھئے۔ (بحوالہ بالاص ۱۳۳۸)

(۸)''نہ میں مجمودی ہوں ، نہ رشیدی ہوں ، نہ قاسمی ہوں ، نہ امدادی'':۔
''آ پانی بڑائی ثابت کرنے کے لئے بہت ی باتیں تکلفات کی لکھ رہے ہیں، مگر میں ان سے دھوکہ میں نہیں آ سکتا ، مجھ میں کوئی قابلیت کسی بزرگ کی جانشینی کی نہیں ہے ، بلکہ بخلاف اس کے اپنے لوگوں سے انتساب میں بھی مجھ کوسخت ندامت کا سامنا

ہوتا ہے۔ میں بجائے اس کے کہ ان کے آثار قدم کا متبع ہوتا ہملی حالت کو اس کے خلاف پاتا ہوں ،اس لئے بجز اس کے کہ "نگ اکابر" کہوں اور گیا کہہ سکتا ہوں۔ مجھ کو نہ اپنے کو محمودی لقب بھاتا ہے، نہ رشیدی ،نہ قاسمی ،نہ امدادی اور نہ اس پر بھی جرات ہوئی۔ ہاں! اگر خداوند کریم ان بزرگوں کے کاسند معرفت واخلاص اور عمل وتقوی میں سے بچھ نصیب فرمادیں تو اس وقت میں کوئی مضا کقت نہیں ،میں ان بزرگوں کو بدنا م کرنے والا ہوں ،نیک نام کرنے والانہیں۔اللہ تعالی رحم فرمائے"۔

( مکتوبات شیخ السلام ص ۲۳ ) ( مکتوبات شیخ السلام ص ۲۳ ) نادهانه کلمات لکھنے سے اجتناب سیجئے!'':۔

"جمه کواس سے خت صدمہ ہوتا ہے کہ ماد حانہ کلمات کھتے ہیں اوراس سے تغافل برت رہے ہیں کہ جناب رسول الترسلی اللہ علیہ وسلم نے مادعین کے لئے کس قد رسخت کلمات ارشاد فرمائے ہیں ،اس لئے آپ کو بہت زیادہ اجتناب چاہیے اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اطراء مادح گرتے ہوئے ناجائز کلمات مثل" فیرالا خیار ' فات نور علی نور'' قبلہ و کعبہ حاجات "وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ،کس قد رفض کی بات ہے کہ جس چیز کو ہم دوسروں کے لئے ناجائز بتا کی اوران کوروکیس ای کوخود عمل میں لا کی اتما مرون السناس بالبر و تنسون انفسکم ایس باتوں سے خت گریز کیجے ہوا اتما مرون السناس بالبر و تنسون انفسکم ایس باتوں سے خت گریز کیجے ہوا علم بحث ان السنا کم من الارض و اذا انتم اجنت فی علم بحث انقی بہضو ن المھانکم فلا تیز کو انفسکم ہو اعلم بحث انقی السخون المعان نہ وجائیں انہوجائیں السخون النہ کان نہ وجائیں استحال معلوم نہیں ،جب تک خاتمہ کی الا یمان نہ وجائیں وقت تک اشرف المخلوقات ہونا بھی شیخ نہیں '۔

(متکو بات شیخ الاسلام جلد۳۳ س۱۱۵) (۱۰)''آپ جھوٹی مدح سرائی حچھوڑ دیں!'':۔ '' جناب رسول القد علیہ وسلم نے ارشادفر مایا احت سے افسی فسمه انسمال حین انتراب (بہت تعریف اور مدح سرائی کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو) ایک شخص نے دوسر شخص کے سامنے اس کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسٹ و ست خلھر اخبیک (تو نے اپنے بھائی کی پشت اور کمرتو ژدی) آپ برتح رہم سالی جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس خط میں لکھتے ہیں: ''علامة المحققین ''امام المحققین ''کیم اللمحققین کیا ہے سب جھوٹ نہیں ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا بول، آپ کو ''مولوی'' لکھ دینا چاہیے اگر اللہ تعالی کے بہاں گرفت ہوگئی تو کیا جواب دیں گے؟ اگر میر انفس امارہ ان الفاظ کی وجہ سے تکبر اور غرور میں مبتلا ہوگیا تو میری تباہی تو تینی ہے اور پھر آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوئی ہے۔ میرے محترم 'بیطریقہ نیلے میں غرور اور تکبر کا مبلک مرض اور افزوں ہوتا جاتا جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ بوتا ہے کہ ہم میں غرور اور تکبر کا مبلک مرض اور افزوں ہوتا جاتا جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ بوتا ہے کہ ہم میں غرور اور تکبر کا مبلک مرض اور افزوں ہوتا جاتا ہو گئے۔ میں جس کا بیت ہوتا ہے کہ ہم میں غرور اور تکبر کا مبلک مرض اور افزوں ہوتا جاتا ہو گئے۔ یہ ۔ د

مخدوم الملته حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمه الله کے واقعات تواضع ہے متعلق حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات:

(۱)\_فرمایا:

پستی ( تواضع ) بڑی دولت ہے،مگر پستی کو اس لئے اختیار نہ کرے کہ بلندی ملے، پھروہ پستی نبیں وہ تدبیر ہے بلند بننے کی۔

(۲)فرمایا:

تواضع کرنے کو اپناحق اور منصب سمجھے اور تواضع سے بے خبر ہو کر تواضع کر ہے۔ متواضع کے جبر ہو کر تواضع کر ہے۔ متواضع اگر اپنی تواضع سے خبر دار رہے گا تو وہ صورت تواضع ہو گی حقیقی تواضع نہ رہے گی ہے۔ میں میں میں مالیات نمیند سے خبر دار رہے تو وہ سمجے نمیند نہ کہلائے گی۔ (۳) فر مایا:

حضرت والا ( تحکیم الامت حضرت تھانوی قدس الله سره ) فرمایا کرتے تھے کہ

اس طریق میں اوّل قدم بھی پستی ہے اور آخر بھی پستی ہے، بغیراس کے اورادووظا نُف کچھ بھی فائدہ مندنہیں اور عاجزی اور انکساری کی عینک ہی ہے بندہ تعالی کا دیدار حاصل کر سکے گا۔ (احسن السوانح ص ۲۳۷)

(۳) ۔ آپ کے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّہ مہاجر مدنی رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللّه علیہ فرماتے تھے کہ''اگر میرے عیوب کی کسی کو اطلاع ہو جائے تو کوئی میرے او پرتھو کے بھی نہیں'۔ جب ہمارے اکابر کا بیرحال ہے تو ہم جیسوں کو بھی اپنامتام سوچ لینا جاہے۔

(اصلاحی مضامین ص ۲۵۳)

(۵)۔ جناب شورش کاشمیری مرحوم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا:''میاں جم اوگ تو دین کی روٹی کھاتے ہیں،اصل دیندارتو وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی حیااور دین کا یاس ہے'۔

(۱) مولانا وکیل احمد صاحب شیروانی (موئف تذکره حسن) فرمات بین که جب بهمی احقر کے والدمحتر م حضرت مولانا حافظ جلیل احمد شیروائی (خلیفه مجاز حضرت تھانوی) حضرت کی مجلس میں تشریف بیجائے تو اکثر فرماتے کہ:

''مولانا! آپ کے سامنے تو بولتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے ،معاف فرمائے! آپ نے تو حضرت( تھانوی ) کوخوب دیکھاہے''۔

(حضرت مفتی محمد حسن امرتسری اوران کے مشاہیر تلامذہ و خلفا جس ۹۳) (۷)۔ آپ کے خلیفہ ، مجازش الحدیث حضرت اقدی صوفی محمد سرورصاحب دامت بر کاتہم تحریر فرماتے ہیں :

تواضع پیدا کرنے کیلئے حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیہ جیسے بار ہا قولا تربیت فرماتے تھے عملاً بھی تربیت فرماتے تھے مثلاً'' حضرت'' کہنے کے متعلق بعض دفعہ فرماتے سے کیا'' ادرک ،ادرک'' کہتے رہتے ہیں یعنی جب مجھے حضرت کہا جاتا ہے تو میں یہ مجھتا ہوں کہ مجھے سے مذاق کیا جار ہا ہے اور'' ادرک ،ادرک'' کہا جار ہا ہے۔انتہا تھی حضرت رحمتہ الله علیہ میں تواضع کی بعض دفعہ فرمایا کہ''لوگ جو مجھے''مفتی صاحب، مفتی صاحب'' کہتے ہیں اس کی وجہ رہے کے مولا نا عطاءالتد شاہ صاحب ( بخاری رحمہ اللہ ) کامیں استاد ہوں ان کی عزت کرتے ہوئے مجھے'' مفتی صاحب مفتی صاحب'' کہہ دیتے ہیں'' (فیوض الاکابرص ۲۹)

#### واقعات:

(۱)'': میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال''۔

ایک مرتبدارشادفر مایا: تھانہ بھون میں خانقاہ شریف کے جس ججرے میں میراقیام تھا وہاں ایک روز خواجہ صاحب (حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب محذوب رحمته اللہ علیہ ) تشریف لائے اور دروازے کی چو کھٹ میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دونوں ہاہیں پھیلا کر دونوں طرف ہاتھ رکھ لئے ۔ میں نے کہا خواجہ صاحب بیشعرتو گویا آپ نے میرے لئے کہا ہے ایک کہا ہے۔

میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال ۔ بدممل ، بدنفس ، بدخو ، بدخصال ۔ خواجہ صاحب نے فر مایا: کہا تو میں نے اپنے لئے ہے ، یوں کوئی اپنے اوپر چیکا تا پھرے تو

اور بات ہے۔

، درہات ہے۔ (۲)'' آپ حضرات سے تعلق میری اپنی نجات کا ذریعہ بنے گا''۔

اپنے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر محمد اختر صاحب مدظلہم کے ایک عریضہ کے جواب میں حضرت والا ارشاد فر ماتے ہیں '' آپ کے محبت نا مہے دل خوش ہوا ،آپ حضرات سے تعلق

میری اپنی نجات کا ذرایعہ ہے گا اور بننے کی امید ہے ،احقر کے لئے حسن خاتمہ کی دعا اور مغفرت کی دعافر ماکراحیان فرماتے رہیں''۔(۳۰۲)

(۳)''میرے پاس کیا ہے، کچھ ہیں الیکن لوگوں کوشبہ ہو گیا ہے کہ میں دنیدار ہو ں''۔ مولا ناوکیل احمد صاحب فرماتے ہیں: احقر نے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کے صاحبزادے جناب حافظ ولی اللہ صاحب سلمہ اللہ سے سناوہ فرماتے سے کہ ایک دفعہ حضرت والا نے مجھ سے بطور سوال بی فرمایا: ''تم دیکھتے ہو کہ میر سے پاس ہر شم کے لوگ آتے ہیں، آنیوالوں کے اندرامیر، غریب، اعلی افسر، علما غرضیکہ برقتم کے لوگ ہوتے ہیں اب میں بید یو چھتا ہوں کہ آخر بیات سے سارے لوگ کیوں آتے ہیں: صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میں نیا موثن ہوگیا، حالا تکہ میر سے پاس اس کا جواب موجود تھا کہ لوگ آپ جیسی مقد س و بزرگ ہستی کی زیارت کے لئے آتے ہیں، جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت والا بزرگ ہستی کی زیارت کے لئے آتے ہیں، جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت والا بی تو کو مایا: میر سے پاس کیا ہے۔ پچھ نہیں لیکن لوگوں کو شبہ ہوگیا ہے کہ میں دنیدار ہو سے میر سے پاس آتے ہیں، اس سے اندازہ کر لوکہ دین میں کتنی میں مقدت ہو شیدہ ہے، دین کھوٹر نا جا ہیے، دین اللہ کی رحمت و ہر کت کا سرچشمہ ہو دو کئی جو بیٹو ہی اس سے اندازہ کر لوکہ دین میں کتنی لیت کی فر ب تو بی ہو ہو ہو ہو آتے ہی آخر سے کے لئے کس نا کا رہ شخص کا قر ب تلاش کیں'' تو بہتو ہو! آپ نے بھی آخر سے کے لئے کس نا کا رہ شخص کا قر ب تلاش کیں''۔

حضرت اقدس ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اعلی اللہ مقامهم ودر حاکھم فرماتے ہیں؟"
،ایک روز حضرت والا نے انتہائی شفقت کے ساتھ احقر کواپنے قریب بیٹھنے کے لئے کہا، قریب بیٹھنے کے لئے کہا، قریب بیٹھنے کے لئے کہا، قریب بیٹھنا تو مزید قریب ہوئیا، اس دوران یب بیٹھنا تو مزید قریب ہوگیا، اس دوران دل پر جو کچھ گذری تھی وہ بات زبان پہآگئی، عرض کیا حضرت آخرت میں بھی اسی طرح اپنا قریب عطافر ما کمیں ،حضرت والا مفتی صاحب علیہ الرحمتہ بیان کراس طرح اچھل پڑے گویا کوئی بہت ہی بجیس بات کہد دی گئی ہو، فرمانے گئے: تو بہتو بہتا پ نے بھی آخرت کے لئے کسی ناکارہ خض کا قریب تلاش کیا۔ (۲۸۴)

۵)'' حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه کی کمال تواضع''۔ ایک دفعہ دوعورتیں بے پر دگی کی حالت میں حضرت والا کی خدمت اقدیں میں ا یک مئلہ دریافت کرنے کی غرض ہے حاضر ہوئیں ،حضرت والانے اپنے صاحبز ادہ صا حب کے ذریعے کہلوایا کہ بردہ کرکے آئیں۔انہوں نے جوابا کہددیا کہ ہمارے پاس ایس کوئی چیز نہیں جس سے پر دہ کیا جا سکے۔اس پر ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے خود ہی اپنے چېرهٔ مبارک پررومال ڈ ال لیااورفر مایا ،،ان ہے کہوآ جا ئیں۔ جب آ کربیٹے گئیں تو حضرت والانے ان سے فرمایا کہ جو بچھ یو چھنا ہو یو چھلو۔ایک نے عرض کیا یہ میرے ساتھ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے اس کا شوہرنہ تو اس کوآباد کرتا ہے۔ اور نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے اور اس کو تنگ کررکھا ہے اس کے چھٹکارے کی شرعا کیاصورت ہے۔ فرمایا: اس سے چھٹکارے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ طلاق ہے، تم اس سے کسی طرح طلاق حاصل کرلو، بس اس کے سوااور کوئی صورت نہیں ۔مکرر دریافت کرنے پر کہ رہائی کی کوئی صورت نکالی جائے ،حضرت والانے ارشادفر مایا: میں مسئلہ بتا تا ہوں بنا تانہیں ،اس کےسوااورکوئی صورت نہیں ،۔ جب وہ اٹھ کر چلی گئیں تو حضرت والا نے اس وفت تک اپنے چہرہ مبارک ہے رو مال نہیں اتارا جب تک کہ سیرھیوں ہے ان عورتوں کے اتر نے کی آ واز کو نہ س لیا۔ پھر فر مایا : دیکھوان عورتوں کا ظاہرتو ایسا ہے جو قابل نفرت ہے مگر ان کے دل میں دین کی محبت و عظمت ہے،اگردین ہے محبت وتعلق نہ ہوتا تو میرے پاس مسئلہ پو چھنے نہ آتیں''۔ اس واقعہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا اپنی کمال تواضع کی بناء پرکسی کو ذکیل اور كمترنة بمجھتے تھے بلكهاس كى خوبيوں كازبان مبارك سے اظہار فرمايا كرتے۔ (٢٨١)

(۱) ''لا ہور کے جامعہ اشر فیہ میں درس قرآن'۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: پاکستان بننے کے بعد مشرقی بنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کے زمانے میں میرے کراچی آنے سے پہلے آپ لا ہور میں آکر مقیم ہو چکے تتھے اور مدرسہ کے لئے شہر کی ایک

عمارت نیلا گنبد کے متصل حاصل کر چکے تھے ،اور درس نظامی کے مکمل انتظام کے ساتھ خود درس قرآن دینے کا مشغلہ جاری تھا ،مگر حضرت مفتی صاحب کی بےنفسی اورللھیٹ کا ایک خاص انداز تھا کہ جب بھی احقریا کوئی دوسرے اہل علم لا ہور آتے تو اس درس قر آن کے لئے ان کو بڑے ذوق وشوق ہے دعوت دیتے اورخو د درس میں شریک ہوکرایک ایک جملہ پر دا داستحسان دیتے تھے، دنیا میں کوئی پیرومرشد یا عالم اپنے معتقدین ،مریدین دوسرول کی ا تن تغظیم و تکریم نہیں کیا کرنا جس ہے معتقدین کو بیرخیال پیدا ہو کہ بیتو ہمارے بزرگ ہے زیادہ بزرگ ہیں،مگریہاں توانی عزت و جاہ کواللہ کے لئے قربان کئے ہوئے تتھے۔حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑی کشادہ دلی سے ہراہل علم کے ساتھ یہی معاملہ فر ماتے تھے ، ہار ماالیبی نوبت بھی آئی کہا حقر سے مدرسہ کی عمارت میں درس قرآن دلوایا اس میں جوتقر سے ہوئی اس کونہ صرف مقامی طور پر استحسان فر مایا بلکہ اس کا انتظام کیا کہ بیتقریر بڑے مجمع کے سامنے نیلا گنبد کی جامع مسجد میں دوبارہ کی جائے ۔ایک مرتبہا شترا کیت کی تر دید میں ایک تقربر ہوگئ تھی تو جامع مسجد نیلا گنبد میں با قاعدہ اعلانات کے ساتھ رات میں جلسہ کا انتظام کیااورشارٹ ہنڈوالے بلائے کہ میری اس تقریر کومنضبط کرلیں ،اس کے مطابق بڑے اجتماع میں دوبارہ پیقر پر ہوئی اور شارٹ ہینڈ والوں نے اس کومنضبط بھی کرلیا۔ (چند عظیم شخضات۲۷)

(۷)''بیٹا مجھےمعاف کر دو،میری خدمت کی وجہ ہے۔تمہیں ہے آ رام ہونا پڑ ا''۔

حضرت مولا تا ہیرجافظ ذوالفقاراحمدصاحب نقشبندی زیدمجدهم فرماتے ہیں: حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے مولا ناعبید للہ صاحب دامت ہر کاتھم آجکل جا معہاشر فیہ لاہور کے مہتم ہیں ،انہوک نے ایک مرتبہاس عاجز کو بتایا کہ اباجی کی بے فسی کا بیہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ گھر میں سوئے ہوئے ،گرمی کا موسم تھا، بوندا باندی شروع ہوگئی ،اماں جی اٹھیں اور انہوں نے اپنی چاریائی کو برآ مدے میں رکھ لیا اور اباجی چونکہ پاؤں سے معذور

15

فر ماتے ہیں:حضرت مفتی صاحب اورحضرت لا ہوری کے با ہمی تعلقات اورمحبت کا نقشہ جن

آنکھوں نے دیکھا ہے، اے الفاظ اور زبان اداکر نے سے قاصر ہیں۔ جب بھی کوئی دین مسئلہ یا کوئی اہم بات منظر عام پر آتی تو یہ حضرات شیخین سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس وقت کے اکابر کوایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے ۔ میر سے والد ماجد حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کیونکہ ایک ٹانگ سے معذور تھے اس لئے فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل وکرم سے میر ساس عذر کی بناء پر مجھے میر سے گھر کے اندر آپ حضرات کی میز بانی کا شرف حاصل ہوجا تا ہے اور آپ حضرات میر سے اس عذر کی بناء پر شفقت فر ماتے ہوئے جا معدا شر فیہ نیلا گنبدتشریف لے آتے ہیں۔

قلت وقت کی بناء پرایک واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ۱۹۲۱ء میں اپنے برادر بزرگ حضرت مولا نامحم عبیداللہ صاحب دامت بر کاتھم کے ساتھ پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں جج کے لئے گیا ہوا تھا کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے استقبال کے لئے لا ہورہے کر ا چی آنے کے لئے اپنے آخری سفر کا ارادہ فر ما چکے تتھے۔حضرت مفتی صاحب جب لا ہور والوں کوآخری سلام پیش کررے تتھے تو انہوں نے لا ہورشہر میں اپنے

احباب اور بزرگوں سے ملا قات کی خواہش کا اظہار گیا جس میں سرفہرست حضرت لا ہوری کی تاریخی ملا قات تھی جوان شیخین نے شیر انو الد گیٹ میں کی ۔ حضرت لا ہوری کو بیغام بھوایا کہ میں ملا قات کے لئے حاضر ہونا چاہتا ہوں ، جواب میں حضرت لا ہوری نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ تشریف نہ لا ئیں ، میں خود آپ کی اس خواہش کی حضرت لا ہوری نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ تشریف نہ لا ئیں ، میں خود آپ کی اس خواہش کی کہلا بھیجا کہ جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد آ جا تا ہوں ۔ حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ جلا بھی خود شیر انوالد گیٹ حاضر ہوں ، حضرت لا ہوری نے یہ اصرار دیکھا تو کہلا بھیجا کہ ضرور تشریف لا ئیں ، ہمارے لئے آپ کی آ مد باعث فیرو برکت ہوگی۔ چنانچ بانی جامعہ اشر فیہ حضرت لا ہوری سے آخری ملا قات کے لئے شیرانوالد گیٹ تشریف لے گئے ۔ آج وہ آئکھیں زندہ ہوئی بہنوں نے اس ملا قات کا فشتہ کھینچا ہے کہ جب یہ حضرات شخین آپ میں مصافحہ اور معانقہ کے بعد بیٹھے ہیں تو نششہ کھینچا ہے کہ جب یہ حضرات شخین آپ میں مصافحہ اور معانقہ کے بعد بیٹھے ہیں تو دکھنے والوں نے بیان کیا کہ دونوں بزرگوں پر خاموثی کی ایک بجیب کیفیت کافی دیر تک جاری رہی ، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جسے بے زبان ، بغیر الفاظ ، بغیر بات چیت کے ساری باتیں آپ میں میں طفر مار ہے ہیں۔

مولا ناروم نے شایدای موقع کے لئے فر مایا ہے:

اےلقائے تو جواب ہرسوال ہشکل حل شود بے قال و قال ۔

ملاقات کا اختیام ان کلمات پر ہوا: بانی جامعہ حضرت لا ہوریؓ کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب جہاں آپ کی ملاقات اور زیارت مقصودتھی وہاں سب سے بڑا مقصد رہے ہے کہ آپ سے اپنے حسن خاتمہ کے لئے دعا کا کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ جل شانہ میرا خاتمہ ایمان پرنصیب کریں'۔

حضرت لا ہوری رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فر مایا کہ'' حضرت! اللہ جل شانہ نے آپ

ے اس ملک پاکتان ، لا ہوراوراس کی وجہ ہے ساری دنیا کے اندر جواسلام کی خدمت لی ہے، یہ حضرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی ، اور پھر حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے ساتھ جو اللہ تعلق جوڑا ہے ایسامثالی تعلق کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوسکتا ہے''۔
یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں جس سے شاید حضرت لا ہور کی اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان محبت اور عظمت کا اندازہ ہو سکے ۔ متعدہ حضرات نے حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ ہے درخواست کی کہ مدرسہ شیرانو الدقد کی مدرسہ ہے یہاں دورہ حدیث اور درس نظامی کا نصاب شروع کر دیں تا کہ دورے آنے والے طلبہ اپنی پیاس بجھا سکیس ۔
حضرت لا ہور گ نے جواب میں فرمایا کہ '' جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علی ، نے جواب میں فرمایا کہ '' جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی ، نے طلبہ کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے''۔
سمجھتا ہوں کہ علی اس کے حق صل ہیں فرا میں علی کے حق صل ہیں ا

(9) \_''ميرااك كھيل خلقت نے بنايا'':

آپ کے خادم خاص جناب محدا قبال صاحب تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مرشدی مولا نامفتی محمد حسن صاحب نورالله مرقده نے اس عاجز نابکارے فرمایا که معلوم ہے حضرت گنگو ہی قدس سرہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کا بیشعر کیوں گنگنا تے تھے

میرااک کھیل خلقت نے بنایا تماشا کومرے پھر بھی تو نہ آیا میں نے عرض کیا حضرت فرمائنیں۔

فر مایا: '' حضرت گنگو بی قدس سره کی بینائی جاتی ربی تھی اوران کی پاکلی کوحضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ، حضرت مولا ناشاه عبدالرحیم صاحب رائے پوری محمد مسلم اللہ اٹھائے بین ومجازین عظام پوری مرحم اللہ اٹھائے بین ومجازین عظام کے درجات کو بہجانے تھے اور چونکہ حضرت گنگو بی رحمہ اللہ البر عالم بھر میں اپ آپ کو کے درجات کو بہجانے تھے اور شیخ خود تو اپنا معتقد ہونییں ہوسکتا اور عالم بھر میں اپ آپ کو سبب سے حقیر سمجھتا ہے اس کے فر ماتے تھے کہ اسٹے بڑے لوگ میر اتماشا بنارہے ہیں''۔

بندہ کوتو یہی باور کیا گویا یقین ہے کہ اس طرح حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اپنی حالت کا اظہار فرمار ہے ہتھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بندہ نے عرض کیا حضرت! آپ بندہ کے مکان پرتشر یف نہیں لاتے فرمایا کہتم کچھ کچھ مجھ سکو گے تم باور نہیں کر سکتے کہ جب میں ایک مسلمان کے کندھوں پرسوار ہوتا ہوں میرا کیا حال ہوتا ہے۔ ( کمالات حسن ص ۱۳۳) ایک مسلمان کے کندھوں پرسوار ہوتا ہوں میرا کیا حال ہوتا ہے۔ ( کمالات حسن ص ۱۳۳) (۱۰)' اگر میری تعریف میں ہے تو سنانے کی قطعا اجازت نہیں'':۔

مولانا غلام محد صاحب مدخله خادم خاص حضرت مولانا علامه سید سیلمان ندوی رحمته الله علیه نے ایک پرچه بنده کولکھ کر دیا جس کی عبارت درج ذیل ہے:

۱۹۵۲، کا ذکر ہے، (حضرت مفتی صاحب) کراچی تشریف لائے ہوئے تھے اور حاجی محمد شفیع امرتسری کے گھر پر قیام تھا۔ ایک روز درس مثنوی میں مظہریت صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ کی تشریح قالاً وحالاً ایسی فر مائی گہساری مجلس پرایک کیفیت طاری ہوگئی، جب درس ختم مسئلہ کی تشریح قالاً وحالاً ایسی فر مائی گہساری مجلس پرایک کیفیت طاری ہوگئی، جب درس ختم ہوارا قم الحروف کی زبان ہے ہے ساختہ بید باعی ہوگئی جوشدت تائیز اور وفور فیضان کا اثر تھا

توواقف سرورمزردی ہستی وزیادہ عرفان البی مستی جرعے زمئے قدیم ارزانی کن اے تو کہ خیالم بہفلک پوتی

پید حضرت کی توجہ باطنی کا کرشمہ تھا، مگرائی کے ساتھ حضرت کی فنائیت تامہ کا مشاہدہ بھی اس سلسلہ میں یوں حاصل ہوا کہ احقر کوتو خودا پنی رباعی پیش کرنے کی جرائت اس وقت نہ ہو سکی تھی ، بعد میں حضرت کے مرید رشید و خلیفہ مجاز حاجی نور محمد بٹ صاحب مرحوم جب لا ہور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! مولوی غلام محمد صاحب نے حضرت کی شان میں بڑی ہی اچھی رباعی کہی ہے جو پیش کرنا جا ہوں تو معا فرما ہا اور حکما ارشاد ہوا:

''اگرمیری تعریف میں ہے تو سانے کی قطعاً اجازت نہیں''

یہ شان تھی فنائیت کی ور نداور شیوخ تو اس قسم کی چیز وں کوخو دفر و غ دیتے ہیں۔ (اینیاص ۳۵)

(۱۱)''اسمجلس میں سب سے زیادہ حقیر میں ہوں'':۔

کوئی مجلس نہ ہوتی تھی جس میں پستی کا ذکر نہ ہوتا اور اہل طریق کی ہدایت کے

لئے پیشعرا کثر بالقصد پڑھا کرتے تھے۔

بر کجا پستی ست آ ب آنجارود ، ہر کجادر دے شفا آنجارود <sub>-</sub>

اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کہ'' خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مجھے یوں محسوں ہوتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے زیادہ حقیر میں ہوں''۔

## (۱۲) ''میں کیا ہول جومیر ہے ملفوظات لکھتے ہومت لکھو!'':۔

(۱۳)''حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کواس طرح چھپایا ہے جیسے مرغی اپنے چوز ول کواپنے پرول میں لے لیتی ہے''۔

حضرت مفتی صاحب کی سادگی ہی شان عبدیت وفنا ئیت اور تشکیم ورضا ، کانمونہ تھی اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں بھوڑ اس<u>م ۱۹۳ء</u> سے تھااور ۱<u>۹۵</u>۱ء میں ٹا نگ کٹوائی ۔ گویا کا۔ ۱۸ اسال اس شدت آکلیف میں صبر واستقلال پر ذرا بھر آپنی بھی نہیں آنے وی اور بمیشہ ہشاش بٹاش رہ اور جس روز نا نگ کائی گئی اے یوم عید کہتے تھے۔ آنا بڑا آپریشن اور بہوش کرنے کی اجازت نہ دینا، آپریشن کے شروع سے اختتام تک نبض کی رفتار میں سرموفرق نہ آنا جس بٹاشت کے ساتھ آپریشن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے ای میں سرموفرق نہ آنا جس بٹاشت کے ساتھ آپریشن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے ای طرح والیس آنا جیسے بچھ ہوائی نہیں، یہ واقعہ قرون اولی کی یا دنازہ کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا سیدسیلمان ندوی کے استفسار پر کہ بیا ستقامت جونا نگ کلنے کے وقت تھی اس کا کیا رازتھا ؟ فرمانا:

'' میں اس وقت تکلیف کے اجز جزیل میں جومتشکل ہو کر سامنے آ گیاتھا ایسا محو ہوا کہ کچھ یتہ نہ چلا کہ کیا ہور ہاہے'' ۔

گویا بیر مقام عین الیقین تھا کہ آکلیف کا احساس تک نہ ہوا اور بیر از صرف اور صرف حضرت مولا ناسید سیلمان ندوی کو ان کے دریافت کرنے پر فر مایا۔ ورنہ بقول احقر کی والدہ صلابہ نور اللہ مرقد ھا حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کو اس طرح چھپایا ہے جیسے مرغی اپنی چوزوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے۔ حضرت والدہ صاحب ولیہ تھیں اور ہمار مضان المبارک ہم مہم احدہ وستقل عمرے کیے المبارک ہم مہم احدہ وستقل عمرے کیے تھے۔ فر ماتی تھیں جس وقت میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کا سلام ان کی زندگی میں مواجہ شریف کے سامنے پیش کرتی تھی مجھے حضور اقد کی ایس کے بعد دوستقل میں مواجہ شریف کے سامنے پیش کرتی تھی مجھے حضور اقد کی اللہ عنہ کی ہمی۔ بحیب ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی۔ بحیب ایک حضرت وال ہوتا تھا۔

کیفیت و حال ہوتا تھا۔

(ایضا ص ۲۸)

(۱۴)'' بیرتو آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ ہم کلامی کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے''۔

(۱)۔ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے دعا کے لئے عرض کیا، تھوڑی بعد پھرعرض کیا بھوڑی دیر بعد پھرعرض کیا۔پھر کہا کہ حضرت! آپ کو دعا کے لئے بار بار تکلیف دیتا ہوں، فرمایا کہ'' کیا کہا، ارے بھائی ! تمہارے کہنے سے جھے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے۔ بیتو آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ ہم کلام کی سعادت مل جاتی ہے''۔ کلامی کی سعادت مل جاتی ہے''۔

(۲) حضرت كوذيا بيطيس كى تكليف كى وجه سے بار باراستنجاء كے لئے جانے كى ضرورت ہوتى تھى فرمایا كہ حضورا كرم الله في ارشاد فرمایا كه جب بیت الخلاء جاؤتو پڑھالیا كرو بسسم الله اللهم انبى اعوذ بك من المحبث و المحبائث اور فارغ بونے كے بعد غفر انك المحمد لله الذي اذهب غنى الاذى و بجافانى.

اس طرح یہ تکلیف بھی میرے لئے رحمت بن گئی کہ ہر دفعہ دومر تبہ (مسنون دعاؤں کے ذریعہ )حق تعالیٰ ہے ہم کلامی کاشرف نصیب ہوجا تا ہے۔

دیکھئے!عبدیت وفنائیت،رضاء وسلیم کس درجیتھا؟ (۱۵)''بھائی!معاف کردینا!میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے'۔

چونکہ حضرت مفتی صاحب ایک زمانہ سے چلنے پھرنے سے لا چار ہو گئے سے الکے ان کی شادر ندوں میں ہوتا ہا ہے تا کثر ات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں بھی غرور ، تکبر ، نخوت اور خشونت نہیں پائی وہ سیح معنوں میں قرون اولی کے ان رفیقان رسول کا عکس تھے ، جن میں صحب رسالت مآب گی خوشہ چینی کا شرف ماصل ہوا۔ اس لئے آپ کے جلیل القدر صاحبز ادے انہیں کا ندھوں پر اٹھا کر چار پائی وغیرہ بدلواتے اور حوائے ضرور یہ نے فراغت میں معاون ہوتے تھے۔ مگر آپ کی بی حالت مقصی کہ صاحبز ادگان سے قدم قدم پر معافی کے خواستگار ہوتے ۔ فرمائے '' بھائی! معاف کر جانی معاون کو بیا میں نے تہمیں بہت آکلیف دی ہے'۔

(حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری اوران کے مشاہیر تلاندہ وخلفا ہیں۔ ۹۳) (۱۶)۔'' میری کیابساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نیچاعویٰ کرسکوں؟'' ایک روز ایک اخبار کانامہ نگار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ جامعه اشرفیه کے متعلق ایک مضمون لکھنے کا ارادہ ہے، کچھ مواد درکار ہے۔ حضرت مفتی صاحب مسکرائے اور پوچھا'' کیا آپ نے فیروز پورروڈ پر جامعداشر فید کی نئی ممارت دیکھی ہے؟''

انہوں نے اثبات میں سر ہلا یا تو فرمانے گئے ''بس مواد تو و میں ملے گا،طالبعلموں کے درمیان تھوڑا ساوقت بسر کیجئے ان کے اساتذہ سے ملیے پھر آپ جو مناسب سمجھیں لکھیے!''انہوں نے کہا کہ جامعہ کے رئیس (یعنی آپ) سے ملاقات کا بھی ایک مقصد سے۔آپ نے جواب دیا:

''بھائی ! میں تو خاموش گوشہ میں پڑا ہوں ، ذات باری کے احسانات ہے گردن جھکی ہوئی ہے ،اس کی عنایتوں کا شار بی نہیں ،میری گیا بساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نچا دعوی گر سکوں ،بس ایک چرائی جلار کھا ہے کیونکہ زندگی محض مادی ضروریات کے لئے تگ ودو بی کا منہیں ،اس کا روحانی پہلو بھی ہے ، جب تک اس خاکی جسم میں سانس ہے میں ان شاءاللہ یہ خدمت انجام دیتار ہوں گا۔

ذات گبریا کاسب سے بڑا گرم یہ ہے کہ جمعیں دین کاموں کے لئے سر مایہ کی جس قد رضرور سے ہوتی ہے۔ اس سے وافرحق تعالی عطافر مادیتے ہیں اور پیرقم ایسے لوگوں کے ہاتھ سے آتی ہے۔ جن میں نام ونمود کی وئی آرز ونہیں ،ای تائیدایزادی کا نتیجہ ہے کہ گرانی کے اس دور میں بھی جامعہ اشر فیہ کی مارتیں سراونچا کررہی ہیں'۔ (ایسنا ۹۴٬۹۳)

## ( ۱۷)''حضرت مفتی صاحب کی شان تواضع'':۔

آپ کے خلیفہ مجازش ﷺ الحدیث حضرت مولا ناصوفی محد سرورصاحب وامت برگاہم تحریر فرماتے ہیں:

ایک نمایاں چیز جو شیخ طریقت ، ہادی ،امت ،سرا پارحمت حضرت مفتی صاحب

رحمتہ اللہ علیہ میں احقر عاجز نے محسوں کی ،وہ تواضع تھی اور فناء فی الشیخ کا یہ لازمی اثر تھا ،کیونکہ فناء فی الشیخ ہونے سے شیخ کے کمالات طالب میں آتے ہیں'' خربوزے کو دیکھے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے''۔

حضرت تھانویؒ کی تواضع لامحالہ حصرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں آنی تھی اور آئی۔ بار بار فر مایا کرتے تھے کہ'' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ میں چونکہ بہت تواضع تھی تو سب اہل مجلس میں تواضع آ گئے تھی اور حضرت تھانویؒ کی مجلس میں ہر شخص اپ آپ کوسب سے حقیر شار کرتا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ میں اتن تواضع تھی کہ اگر آ سان سے آواز آتی کہ دنیا میں سب سے حقیر کون ہے؟

..... تو سب سے پہلے حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے کہ میں ہوں''

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه فر مایا کرتے تھے کہ'' بعض لوگ جب دو چارنفل پڑھ لیتے ہیں تو ( ٹو پی ماتھے پررکھ کر فر مایا کہ ) ٹو پی یوں رکھ لیتے ہیں'' یعنی متکبرانہ طریق سے رکھ لیتے ہیں۔

غالبًا حضرت تقانوی رحمته الله علیه کامقوله قل فرمایا که'' مجھے تکبر ہے ایسی ہی نفرت ہے جیسی گفرے نفرت ہے''۔

یاد پڑتا ہے کہ بعض دفعہ اپنی طرف سے یا حضرت تھا نوگی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ'' ہم اگر حق تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں پوچیس تو یہ ایسا ہے جیسے پانی کے قطرہ میں باریک جراثیم ہوتے ہیں ،ان میں سے ایک سراٹھا کریہ کے کہ انسان کے فلاں کام میں کیا حکمت ہے؟''یعنی جیسے پانی کے قطرہ کے باریک جراثیم کی انسان کے سامنے وقعت نہیں کہ حق تعالیٰ کے سی سامنے وقعت نہیں کہ حق تعالیٰ کے سی فعل براعتراض کر سکے۔

(فیوض الاکا برص ۱۲ میں کہ انسان کی حق تعالیٰ کے سامنے کچھ وقعت نہیں کہ حق تعالیٰ کے سی فعل براعتراض کر سکے۔

(۱۸)''سبحان الله! خلوت کی بھی تعلیم فر مائی اور تکبر سے بیچنے کی بھی تد ہیر سکھلا دی'':۔

ا يك مرتبه جبكه احقر (حضرت صوفى صاحب دامت بركاتهم ) خير المدرس مين پڙهتا تھا تو

حضرت مفتی صاحب رحمته القد علیه نے احقر سے فر مایا که ''طلباء سے الگ ربا کر واور بید خیال کرنا کہ جیسے بھنگی دوسرے لوگوں ہے الگ رہتا ہے کہ اس کی گندگی ہے اور وں کو تکلیف نہ پہنچای طرح تم بھی الگ رہنا''۔ مسبحان اللّه خلوت کی بھی تعلیم فر مائی اور تکبر ہے بیخے کی بھی تدبیر سکھلا دی۔
(ایضا ص ۱۷)

(19) ''جب سقاوہ میں ہی کچھ نہ ہوتو بدنے میں کیا آویگا''؟

ایک دفعہ خیرا لمداری میں حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ تشریف لے گئے احقر چائے کے برتن دستر خوان پر رکھار ہاتھا، حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمتہ اللہ نے احقر کو بچھ تندیہ فر مائی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا''ک''د یکھئے!۔۔۔۔۔ آ پ کے مرید ایسے ہیں "۔حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب لہجہ میں فر مایا ک'' جب سقاوہ میں ہی بچھ نہ ہوتو بدنے میں کیا آ ویگا؟۔یعنی جس مشک میں سے لوٹے میں پانی ڈالنا ہے جب اس مشک میں بچھ نہ ہوگا تو لوٹے میں کیا آ ویگا؟۔یعنی جس مشک میں سے لوٹے میں پانی ڈالنا ہے جب اس مشک میں بچھ نہ ہوگا تو لوٹے میں کیا آ و ہےگا۔

عجیب عنوان ہے اپنی عاجزی کا اظہار فر مایا۔ سیحان اللّٰد۔۔۔ اولیاءاللّٰہ میں جتنی حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جلی جاتی ہے تواضع بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس راستہ میں اول قدم بھی فناء ہے۔ ہزرگوں کا ارشاد ہے کہ ''جس سالک نے تواضع حاصل نہ کی ، کچھ بھی حاصل نہ کیا''۔

(ایضا جس کے بھی حاصل نہ کیا''۔

(ایضا جس کے بھی تایا بہت''۔

(ایضا جس کے بھی تایا بہت''۔

ایک دفعه ایک طالب کوکسی کوتا ہی پرڈانٹا اور فرمایا'' تو نے خبیثوں جیسا کام کیا''
یہ بھی نہ فرمایا کہ تو خبیث ہے، پھرشاید یہ خیال فرمایا کہ اس کا قصور نہ تھا ، تو الحلے دن بلاکر
فرمایا کہ'' میں تمہیں ڈانٹ کر پچھتایا بہت'' عجیب تواضع تھی کسی شنخ کومرید سے معافی مانگتے
بھی بلاکسی نے سنا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا تھا اور شاید حضرت کی شان فنا ،
اور تنہائی پسندی ہی کی خوا بمش حق تعالیٰ نے یوں پوری فرمائی کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا وصال

کراچی میں ہوااور بہت جلد نہایت سادگی ہے عامتہ اسلمین کے قبرستان میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ دیا گیا۔ شیخ النفسیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱)''عسرت اورسادگی''۔

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحن علی ندوی رحمهالله تحریر فر ماتے ہیں:

ہم لوگوں کوخوب اندازہ تھا کہ مولانا کے یہاں عمرت اور نہایت سادگی کیساتھ گزران ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اخفا ، حال اور تکلیف ہے بچانے کے لئے مولانا اپنے عزیز مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہا ہر کرتے اور انجمن کے کسی خادم یا مسجد کے کسی ختنظم کو کچھ نفذ عنایت فرما دیتے ، جس ہے ان مہمانوں کی میز بانی ہوتی رہتی۔ مجھے ایک مرتبہ اچھ نک اس کا اندازہ اور علم ہوا کہ مولانا کے گھر میں عام طور پر کیسی گزران اور کیا معیار زندگ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں غریب مسلمانوں کے بہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے کہ مولانا کے بہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں غریب مسلمانوں کے بہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایکن مولانا کے بہاں میں نے اتنا بھی اہتمام اور تکلف ہوتا

واقعہ یہ پیش آیا کہ رمضان مبارک میں مولانا گی خدمت میں مقیم تھا، مولانا نے ایک روز فرمایا کہ آئ کھانا میر ہے ساتھ کھائے گا افطار ہم لوگوں نے بہ جاب کے روائ کے مطابق مسجد میں پانی یا چھوہارے سے کرلیا نماز مغرب کے بعد مولانا نوافل میں مشغول ہوگئے، فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ مولوی صاحب میں گھر میں اطلاع دینا بھول گیا کہ آئ آپ ساتھ کھانا کھا نیں گے۔ یہ کہد کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ فر مایا کھانا آیا تو صرف روٹی اور دال کا بیالہ تھا جو غالبًا ماش کی تھی۔ اسی وقت دہی کا میری وجہ سے اضافہ کیا گیا۔ مولانا نے کھانا کھانا آیا تو کیا۔ مولانا نے کھانا کھانا آگا کہ مولوی ابوالحن صاحب! (مولانا مجھے اکثر اس طرح یا دفر ماتے تھے ) ہم سے تو یہ دال اچھی ہے کہ یہ جس مقصد کے لئے پیدا کی گئی تھی اس کو اس نے پورا کر دیا مگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورانہیں کیا۔ اس کے بعد بغیر کسی معذرت کے کھانے میں شریک ہو گئے اور ایسا معلوم ہوا کہ آئے گوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ معذرت کے کھانے میں شریک ہو گئے اور ایسا معلوم ہوا کہ آئے گوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔

(حضرت لا ہوری رحمہ اللہ اوران کے خلفا ہصفحہ ۱۱۱) '' حد درجہ تو اضع اور انکساری'':۔

مولانا جہاں دنیا اور اہل دل کے سامنے بڑے خوددار اور غیور واقع ہوئے سے ۔اہل دین اور خصوصیت کیساتھ اِن حضرات کے سامنے جنکو اپنے مشائ اور اکابر کی صف میں شار کرتے ہتے صد درجہ متواضع اور منکسر المز اج ہتے ،علیائے حق سے نہایت جھک کراور فروتی کیساتھ ملتے تھے اور ان کی نہایت تعظیم کرتے تھے ،و یکھنے والے کوالیا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ان کو اپنے اساتذہ کے صف میں سمجھتے تھے اور اپنے کوان کے سامنے ایک طالبعلم سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔

معاصرعگاءومشائخ میں ہےان کو دوشخصیتوں ہے بیجدعقیدت تھی اوروہ ان کے ساتھا ہے مشایخ کا معاملہ کرتے تھے،ایک حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمتہ اللہ اور ایک ہمارے

حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمته الله \_ ویکھنے والوں نے بار ہا ویکھا ہے کہ مولانا حضرت رائے پوریؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب کیساتھ دوزانواس طرح مراقب ہو کر بیٹھ گئے ہیں جیسے کوئی مریدِ رشید شخ کے سامنے ۔ اگر حضرت نے کوئی بات پوچھی تو نہایت ادب کیساتھ مختصراور بھتر رضرورت جواب دیا ، پھر خاموش ہو گئے مجھے یا نہیں کہ ابتداء گوئی سوال کیا ہو ، یاکسی گفتگو میں حصہ لیا ہو۔ (حوالہ بالاص ۱۱۵)

(۳۲) '' کمال سیادگی''۔

آپ سفر میں نہایت ہی سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ایک دفعہ نواب بہاول پور کی دعوت پر بہاولپورتشریف لے گئواب صاحب کی طرف ہے استقبال کے لئے ریلو ہے اسٹیشن پروز براعظم صاحب اور دوسرے خدام حاضر ہوئے۔حضرت جب پلیٹ فارم پرتشریف لے آئے۔تو آپ کے ہاتھ میں چڑے کا ایک مصلی تھا جس کے ساتھ ایک جیب می گئی ہوئی تھی اس میں بعض ضروری اشیاءر کھ لیا کرتے تھے۔وز برصاحب ساتھ ایک جیب می گئی ہوئی تھی اس میں بعض ضروری اشیاءر کھ لیا کرتے تھے۔وز برصاحب

نے حضرت رحمہاللہ علیہ سے معلوم کیا کہ سامان اور خدام کس ڈیے میں ہیں؟ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا۔

''میراسامان صرف یہی ہے جومیرے ہاتھ میں ہے۔خادم وغیرہ کوئی ساتھ نہیں

چنانچه

اس سادگی میں تشریف لے گئے'۔ (مردمومن ص ۱۸۰) (۳)''ایک اسٹیشن پہلے اتر کر پیدل جلسہ گاہ پہنچے'':۔

ایک دفعہ ضلع سیالکوٹ کے قصبہ (نوشہر کے زیاں) میں حضرت کا وعظ تھا ،
سینکڑوں لوگ گاڑی کے وقت اسٹیشن پراستقبال کے لئے گئے مگر حضرت کو نہ پایا اور لوٹ
آئے۔ آخر کارجلسہ شروع کرویا گیا ،قر آن پاک کی تلاوت ہوئی نظمیں اور نعتیں پڑھی گئیں
مولا نا بشیر احمد پسروری رحمہ القدعلیہ نے تقریر شروع کردی تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت
لا ہوری تنہا تشریف لے آئے ہیں احباب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ۔ کسی نے عرض کیا حضرت
ہم تو اسٹیشن پراستقبال کے لئے گئے تھے اور مایوں لوٹ آئے حضرت نے فر مایا میں اسی
لئے تو قلعہ سو بھا شکھ اتر گیا تھا اب وہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں ،میرے استقبال کی کیا
ضرورت تھی ،ان باتوں سے طبیعت کو مناسبت ہی نہیں۔

( ہفتہ روز ہختم نبوت .....جلد ۸شاره ۱۸)

(۵)''اکابرےعقیدت سمثائخ کاادب''۔

اكرام قطب عالم حضرت شاه عبدالقا در رائپورى رحمه الله عليه تعالى: \_

(1)۔ جناب جمیل احمد میواتی مجاز حضرت شیخ المشاگخ سیدالعارفین قطب الارشاد مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ الله علیہ کے جملہ متعلقین میں یہ حضرت رائے پوری رحمہ الله علیہ کے جملہ متعلقین میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ مشائخ کا ادب جسکوسیکھنا ہووہ حضرت مولا نا احمہ علی لا ہوریؓ سے سیکھ لئے

ایک د فعہ کا واقعہ ہے کہ لا ہور میں جمیعت العلمائے اسلام کی کا نفرنس ہور ہی تھی

جس کے دوران روئیداد کے پیفلٹ تقیم کئے گئے تھے۔ میں نے بھی خاصی تعداد ساتھ لی تاکہ حضرت اقدس رائے پورٹ کے یہاں جاکر پڑھے لکھےلوگوں میں تقییم کروں۔ میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ حضرت لا ہورٹ بھی وہان پہنچ گئے ، دل میں خیال آیا کہ تقییم ہے پہلے حضرت لا ہورٹ ہے مشورہ کرلوں چنانچہ میں نے اپنا ارادہ ظاہر گیا حضرت لا ہورٹ نے فر مایا نہ بھائی نہ ، حضرت مولا ناکے سامنے قلیم نہ کرنا۔ آگے پیچھے تقلیم کردینا یہ کہ کر گھرات ہوئے اپنا ورک ہے ہوئے حضرت کی خدمت میں اس طرح مواضر ہوئے جنوتوں کو اتار ااور جلدی سے عصار کھتے ہوئے حضرت کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے جس طرح ایک شاگر داپنے استاذ کے سامنے اور مرید اپنے پیر کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ سلام گیااور گردن جھاگر بیٹھ گئے۔

(حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کے جیرت انگیز واقعات ص ۲۳۹) (۲)۔سیدامیراعلی قریشی مدنی فرماتے ہیں کہ لا ہور میں ایک مرتبہ مال روڈیروا قع حاجی عبدالمتین صاحب کے بنگلے میں حضرت اقدیں قطب عالم شاہ عبدالقادر رائپوری رحمہ اللہ عليه قيام فرمارے تھے كه ايك دن شخ النفير حضرت مولانا احمد على لا ہوريٌ تشريف لائے اسوقت تقریباً ایک سوعقیدت مندوں کا مجمع حاضر خدمت تھا، بڑھا ہے اور کمزوری کیوجہ سے حضرت اقدی را بُیوری رحمہ اللہ علیہ جاریائی پرمحواستراحت تنے اور اراد بمند حاریائی کے اردگر دبیٹھے ہوئے تھے اُن میں عامتہ الناس تو برائے نام تھے اصلاً یہ مجمع اسحاب علم وفضل اور معرفت وروحانیت کے بادہ نوشوں کا تھا مگر جب حضرت شیخ النفیبرتشریف لائے تو ایکے لئے حضرت نے کری منگوا کراپنی حیار پائی کے بالکل قریب رکھوالی اوراپنے وقت کے بیہ دونوں بزرگ اولیاء کرام ایک دوسرے کی اسطرح رو برو بیٹھے کہ ایکے سینے آ سنے سامنے تھے، دونوں بزرگ سلام دعااور خیر خیریت یو چھنے کے بعد خاموش ہو گئے اورمجلس پر بھی سنا ٹا چھایا ہوا تھا کہ جیسے کوئی یہاں میٹا ہی نہیں ہے۔ دونوں بزرگوں نے بظاہر کسی موضوع پر کوئی گفتگونهیس فر مائی نیکن بقول سلطان الا ولیا حضر ت سلطان با بهورحمه التدعلیه 

یعنی اہل حق اور اصحاب صدق وصفا کے قلوب کی گہرائی دریاؤں اور سمندراں کی گہرائیوں سے بھی برھ کر ہان کے دلول کی گہرائی کی تہد میں کیا کچھ ہے؟ عام لوگ کیسے جان سکتے ہیں، دل کے آئینے میں بارکی تصویر رکھنے والے دو صاف شفاف دل آئے سامنے تھے ، انہوں نے باہم کیا کیاد یکھا، کیا کیا دکھایا اور کہایا سنایا کوئی کیا جانے ، دیکھنے والے تو ظاہر کی آنکھوں نے ہم کیا کیاد یکھا، کیا کیا دکھایا اور کہایا سنایا کوئی کیا جانے ، دیکھنے والے تو ظاہر کی آنکھوں سے صرف یہی دیکھی رہے تھے کہ اقلیم رشید و مدایت کے دونوں آفتاب و ماہتاب نظریں نیچے کئے سر جھکائے بیٹھے رہے اور پچھ ہی دیر بعد پہلے حضرت شنے النفسیر رحمہ اللہ علیہ نظریں نیچے کئے سر جھکائے بیٹھے رہے اور پچھ ہی دیر بعد پہلے حضرت شنے النفسیر رحمہ اللہ علیہ نظریں اور پراٹھایا اور بس بیفر مایا '' حضرت! اب اجازت جاہتا ہوں''۔ (حوالا بالاص ۲۲۰۰)

يتنخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدني رحمته الله عليه سي عقيدت

(۱)۔حضرت اقدس شیخ اکنفسیر مولا نا احمالی رحمته الله علیه کو حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رحمته الله علیه سے آ بچے روحانی کمالات کیوجہ سے بے انتہا ءانس وعقیدت تھی۔اس سلسلہ میں حضرت شیخ النفسیر رحمہ الله علیه کا بیامفوظ غالبًا آپ کے اکثر خدام ومتوسلین نے بار ہا سنا ہوگا کہ میں بار ہا مکہ معظمہ گیا ہوں و ہاں اہل الله کے جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں گر میں نے حضرت مدنی کے انوار ومرتبہ کا کوئی و لی نہیں دیکھا''

اس سےخود حضرت شیخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ کے بھی انوار ومرتبہ کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کس بلند و بالا مقام پر فائز نہیں کہ اولیاء کرام کے مقام ومراتب کوفوراً پہچان لیتے ہیں۔

(۲)''نشت گاه کا بھی اکرام''۔

ایک دفعہ حضرت شیخ النفسیر مولانا احماعلی لا ہوری رحمہ اللّہ علیہ چند گھنٹے کے لئے جمعیت العلمائے اسلام کے ایک جلسہ میں شرکت کے لیے کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان تشر یف لائے واپسی کا ارادہ فر مار ہے تھے۔ مدرسہ کے مہتم مولانا عبد الکریم صاحب نے عربی المدارس نے ایک حجرہ کیطر ف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مدنی رحمہ للّہ علیہ نے اللہ دارس نے ایک گھنٹہ تخلیہ فر مایا اور پھر بیعت کا سلسلہ بھی یہیں شروع فر مادیا تھا اتناسننا تھا :

که حضرت شیخ التفسیر رحمه لقد علیہ بے اختیار اس کمرے کیطرف لیکے ۔حضرت مدنی رحمته اللّه علیه کی تشریف گاہ معلوم فر ما کر مجلت ہے وہیں تشریف فر ماہوئے اور فورا دعا کیلئے ہاتھ اٹھادیے، پھر معمولی درخواست برخواہشمندوں کو بھی بیعت فر مالیا۔

1904ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ لقد علیہ کے وصال کے بعد 1904ء کی پہلی سہ ماہی میں جب مدرسہ ھذا کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لئے حضرت شیخ النفسیر کلا چی تشریف لائے تو جلسہ میں تعزیق قرار داد پیش کرنے کے لئے عرض کیا گیا۔ حضرت شیخ النفسیر رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ'' میں تو وصال کے الفاظ زبان پر لانے سے قاصر ہوں تم قرار داد پڑھ دو میں دعا کرونگا''۔

(m)'' حضرت مدنی رحمه الله علیه کی خدمت میں ہمیشہ دوزانو بیٹھنے کا اہتمام''۔

حضرت مولا نا قاضی مظهر صین صاحب خلیفه مجاز حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مذنی رحمه الله علیه فرمات بین که حضرت شیخ النفسیر مولا نا احما کی لا ہوری رحمته الله علیہ کو حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله علیہ سے ایک مخصوص قلبی تعلق تھا جسکا آپ رحمه الله علیه اکثر اظہار فرمایا کرتے ۔ ایک دفعہ رفیق محترم مولا نا عبد الطیف جہلمی اور راقم الحروف حضرت لا ہوری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمته الله علیہ نے حضرت مدنی رحمته الله علیہ نے حضرت مدنی رحمته الله علیہ کا وہ مکتوب دکھایا جو قیام پاکستان کے بعد دیو بند سے بھیجا تھا غالبًا حضرت لا ہوری رحمہ الله علیہ کے ایک گرامی نامہ کو قیامت میں ناحہ کو تیامت کے ایک گرامی نامہ کو قیامت میں نے ایک تات کا ذریعہ مجھتا ہوں۔

ایک دفعہ حضرت اقدس لا ہوریؒ نے فر مایا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں بعض دفعہ جمعیت العلمائے ہند کے اجلاس میں تین تین چار چار گھنٹے بیٹھنا پڑا ہے میں ہمیشہ دوزانو ہی بیٹھناتھا۔

(۴)''نواضع وانکساری'':۔

حضرت مولاً نا حامد ميال رحمه الله عليه امير جامعه مدينه لا بهور في فرمايا:

حضرت شخ النفير مولانا احمالی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ اکثر فر مایا کرتے کہ میں ایسے ہی نہیں بلکہ علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ جیسی کوئی دوسری جامع و بلند پایشخصیت موجو نہیں ہے۔ فر مایا کہ مجھے حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کے سامنے گھنٹوں بھی اگر بیٹھنا پڑا تو ہمیشہ دوزانو بیٹھنا اور میں نے یہ خواہش کی کہ میری ڈاڑھی کے بال حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی مبارک جو تیوں میں تی دیئے جائیں ۔ اس سے جہال حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے وہاں حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے وہاں حضرت شخ میں مان عالی شان ہے کہ جواللہ کوخوش کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معالیٰ اللہ علیہ فرماتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس عظمت ورفعت کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ کواس کی جزامیں نصیب فرمائی کہ پاکستان میں پاکستانی مشان کے طریقت میں ہے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے مشان کے طریقت میں سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ سے کئی سے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت شی خوال

(۵)'' درس تو حید کی وجہ ہے چھوٹوں کا اگرام وتعظیم''۔

پروفیسر محمد یوسف چشتی صاحب شارح اقبالیات فرماتے ہیں کہ انجن جمایت الاسلام لا ہور نے کا لجے کے قیام کا فیصلہ کیا۔ تو ڈاکٹر سرمجمدا قبال مرحوم کوکالج کا سر پرست یا مر بی اورمولا نااحم علی لا ہوری نوراللہ مرقدہ کوصدر بااختیار منتخب کیا۔ ڈاکٹر سرمجمدا قبال مرحوم کے ایماء پر پرنپل کی اسامی کے لئے میں نے بھی درخواست دی۔ باقی دودرخواست گزار اور تھے لیکن قرعہ فال میر ے نام نکلا چنا نچنو مبر 1919ء میں نے اپنے عبدے کا جارج لیا میر نے فرائض منصی میں یہ بھی تھا کہ روزانہ دئ سے گیارہ بجے کے دوران میں حضرت اقدی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کا لجے کے متعلق ہدایات حاصل کروں اسوقت حضرت اقدی رحمہ اللہ علیہ بھی کوئی ذاتی گفتگویا نصیحت نہیں فرماتے تھے لیکن جب بعد نماز عصر ذاتی ملاقات یا شام کو مجلس ذکر میں ہوتا تو حضرت کا طرزعمل بالکل مختلف ہوتا بعد نماز عصر ذاتی ملاقات یا شام کو مجلس ذکر میں ہوتا تو حضرت کا طرزعمل بالکل مختلف ہوتا

آ پ رحمہ التدعلیہ بالعموم اس عاجز گناہ گار بلکہ سیاہ کار ذرہ ہے مقدار کو دیکھے کر کھڑ ہے ہو جاتے ،مصافحہ کے بعدا کثر معانقہ بھی فر ماتے ذرہ نوازی کا بیاعالم تھا کہ <del>و191</del>ء میں جب یہ عاجز مولانا خیرمحمد جالندھری رحمہ اللہ علیہ کی وعوت پر مدرسہ خیر المدرس کے سالانہ جلسہ میں شریک تھا تو دوسرے دن حضرت اقدیں مولا نا لا ہوری نو راللّٰد مرقد ہ بھی تشریف فر ما ہوئے ،جب مجھے معلوم ہوا تو میں حاضر خدمت ہوا ، میں کمرہ میں داخل ہوا تو آپ ھب معمول اس سیاہ کارکود کمچے کر کھڑے ہو گئے اور آپ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ یہی علماء کرام کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا مجھے بڑی ندامت ہوئی میں ضبطنہیں کرسکا جسارت کر کے دریافت ہی کر ببیٹا کہ حصرت اس ننگ خلائق کی اس قد رسرفرازی اورعز ت افزائی کاباعث کیا ہے؟ یہ سنکر حضرت اقدی رحمہ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کرمحبت آ میز لہجے میں فرمایا'' میں تمہاری تعظیم نہیں کرتا۔ اس شے کی تعظیم کرتا ہوں جوتمہارے سینے میں ہے۔ وہ شے توحید ہے ،، میں نے یو چھا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا فر مایا کہ آپ مسجد چراغ شاہ میں درس قر آن دیتے ہیں اس درس کے شرکاء مجھے بتاتے ہیں کہا ثبات تو حیداور ابطال شرک و بدعات میں آ ہے بھی وہی کچھ فر ماتے ہیں جومیں کہتا ہوں جب میں ان لوگوں کی گواہی سنتا ہوں تو تمہار ہے حق میں بے اختیار دل سے دعائکلتی ہے اللہ اپنے فضل ے اس عقیدہ تو حید کوتمہارا حال بنادے۔ آبین۔ (rarp)

(٢) ''اكرام مولانا خير محمه جالندهري رحمته الله عليه''۔

ڈ اکٹر لال دین اظر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کمترین حضرت اقدی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کی میعت میں '' تا ندلیا نوالہ'' ہے '' وار برٹن'' واپس آ رہا تھا، حضرت مولانا خیر محمہ الندعلیہ بھی شریک سفر ہتھ، حضرت مولانا خیر محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنا لوٹا بکڑ کرٹی (بیت الخلاء) کی طرف جانے گئے تو حضرت لا ہوری رحمہ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے دروازہ بند کرلیا تو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے

حضرت رحمه الله عليه بجرتعيظما كھڑے ہو گئے۔ اور اس وفت تك كھڑے رہے جب تك مولا نا موصوف بيٹھ نه گئے ۔ اس ہے پہلے حضرت لا ہورى رحمه الله عليه نے نماز پڑھنے كے لئے اپنامضلى گاڑى كے سيٹ پر بچھاليا تھا گر جب مولا نا خير محمد رحمہ الله عليه نے اپنامضلى ينجے جوتوں كى جگه بچھاليا تو حضرت لا ہورى رحمه الله عليه نے بھى فوراً آپ كے اقتدا ، ميں اپنامضلى مصلى نيجے بچھاليا۔ (مقام ولايت ، حصد دوم ص ٢٣٣)

معروف اہل حدیث عالم حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمت الله علیہ نے ایک دفعہ اطلاع بھوائی کے فلال روز وہ اپنے رفقاء کے ساتھ شیرنوال تشریف لا کمیں گے۔ حضرت مولانا احمر علی لا ہوری رحمت الله علیہ نے اپنے مریدین تلاندہ اور عقیدت مندول کو حکم فرمایا کے مولانا احمر علی لا ہوری رحمت الله علیہ نے اپنے مریدین تلاندہ اور عقیدت مندول کو حکم فرمایا کو مولانا سید داؤد غزنوی صاحب اور ان کے ساتھی جس نماز میں ہارے ساتھ شامل ہول تو آپ سب لوگ ان کے مسلک کے احتر ام میں رفع یدین کریں اور آبین بالجبر کہیں تاکہ ہمارے مہمانوں کو یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو ۔ جبکہ مولانا سید داؤد غزنوی رحمت الله علیہ پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو تاکید فرما چکے تھے کہ شیرنوالہ میں میر سے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہ آپ رفع یدین کریں نہ اور نی آواز سے آمین کہیں کیونکہ مولانا احمر علی صاحب حنی مسلک آپ رفع یدین کریں نہ داورائ اور احتر ام مسلک کا یہ جیب منظر دیکھا گیا کہ فی مسلک کا یہ جیب منظر دیکھا گیا کہ فی مسلک کا نہ جیب منظر دیکھا گیا کہ فی مسلک کا نہ جیب منظر دیکھا گیا کہ فی مسلک کا نہ جیب منظر دیکھا گیا کہ فی مسلک کا نہ جیب منظر دیکھا گیا کہ نہ مہمانوں نے اپن کے اگرام میں نہ رفع یدین کیانہ آبین بالجبر پڑھی۔

( ماخوذ از خدام الدين ٢٨مئي ٩٦ جس١٢)

(٨)" طلبه كاسامان اٹھا كرمسجد ليجانا": \_

حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب رحمه الله عليه شيخ الحديث دار العلوم تعليم القرآن راوالپندى ايك مرتبه حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب كيمبل پورى رحمته الله عليه صدر مدرس مدرسه مظاہر علوم سہارن پوركى ميعت ميں سہارن پورے كيمبل پورآ رہے تھے ،ان كے ساتھ کچھطلبا بھی تھے جودور قفیبر میں شرکت کے لئے حضرت مولا نااحمر ملی لا ہوری رحمتہ اللّٰہ علیہ کی خدمت میں پہنچنا جا ہتے تھے۔

اتفا قاً حضرت مولا نا احمد علی صاحب رحمه الله علیه بھی لا ہوراسٹیشن پرا کابرین و یوبند کے استقبال کے لئے موجود تھے لیکن وہ لوگ متوقع گاڑی سے نہ پہنچ سکے اور مولا نا عبدالشکور صاحب،حضرت شیخ النفسیر مولا نا احمد علی صاحب لا ہوری رحمه الله علیه سے بالکل ناواقف متنهم

اس ناواقفیت کی بناء پر انہوں نے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتہ اللہ علیہ سے ورخواست کی کہ آپ ان طلباء کوشیرانوالہ کی مسجد میں پہنچا دیں ۔حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے بلائسی پس و پیش کے ان طلباء کا سامان اٹھایا اور مسجد شیر انوالہ پہنچا دیا۔ طالب علموں کو جب معلوم ہوا کہ سامان پہنچا نے والے ہی شیخ التفسیر ہیں تو بہت شرمندہ ہوئے۔ کو جب معلوم ہوا کہ سامان پہنچا نے والے ہی شیخ التفسیر ہیں تو بہت شرمندہ ہوئے۔ فرام الدین لا ہور ص ۱۱۔ ۲۱ جون ۱۹۲۳ امام الا ولیا ،نمبر 359)

(۹)''انیانی ہمدردی'':۔

ماسٹر سراج الذین صاحب لا ہوری راوی ہیں کہ س ۱۹۳۲ کا ذکر ہے۔ میں تائے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے مکان واقع فاروق گنج (لا ہور) جار ہاتھا، سرکلرروؤ اور فاروق گنج کے درمیان ریلوے لائن کے نیچے ایک تنگ بل ہے جس میں ہے تا نگہ نہیں گزرسکتا، ہمارے پاس اتنا سامان تھا کہ ہم مینوں اٹھا بھی لیتے تو سجھ باقی نی رہتا۔ سامان لے تا نگے ہے اتارا گیا اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک آ دمی اور مل جائے تو سامان لے جانے میں آ سانی ہوجائے گ

یکا یک میری نگامیں اٹھیں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ ایک بزرگ کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔آتے ہی سلام میں سبقت فر مائی پھر فر مایا'' سامان زیادہ ہے اور آپ کی تعداد کم ہے اس لئے لائے کچھ سامان ہم اٹھا لیتے ہیں'' (مردمومن ص ۷۷) (۱۰)'' تقاریر میں کو سنے والے سے بعل گیر ہو گئے'':۔

سید امین گیلانی لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس لا ہوری رحمہ اللہ علیہ نے ایک روز اتحاد بین المسلمین اور اخلاقیات کے موضوع پر باتیں کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مولوی صاحب اپنی تقار ریمیں ہمیشہ مجھے کو ہتے تھے طعن وطنز تشنیع اور و ثنام کا نشانہ بناتے تھے 🤛 ۔ میں نے بھی ان کی باتوں کا جواب نہ دیا نہ برا منایا۔ایک روز اتفاق ہے سرراہ ان کا آ منا سامنا ہو گیا انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراایک دوسرے بازار کا رخ کرلیا میں بھی ادھر ہی مڑ گیاوہ ایک معجد کے استنجا خانے میں چلے گئے میں مسجد کے باہرا تظار کرتار ہاجب وہ باہر آئے تو السلام علیم کہد کرمیں ان کے ساتھ چل پڑااور کہا کہ مولوی صاحب آیا مجھے جتنا جی چاہے برا بھلا کہدلیا کریں مجھے گوارہے مگریہ گوارہ نہیں کہ باہم سلام دعا تک نہ رہے ایسا تو ہے علم کرتے ہیں علماء کا بیے کر دارعوام پر کیا اثر جیھوڑے گا؟۔ اگر آپ دیانت داری ہے میرے عقیدے کوخلاف شریعت سمجھ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اجر کے مستحق ہیں ،اگرخدانه کرے دانسة تعصب ہے الیا کرتے ہیں تو خدا گواہ! میں نے آپ کومعاف کیا''۔ بیالفاظ سن کروہ بہت نادم ہوئے اور کہا مولوی صاحب! آئندہ میں بہجی آپ کے خلاف کچھ نہ کہوں گا ،بغل گیر ہوئے اور ہم دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑے ۔ پھر واقعی انہوں نے بھی مجھے برانہ کہا۔ (دوبزرگ صفی ہم) (۱۱)۔اصاغرنوازی کی عجیب مثال: \_

ڈاکٹر لال دین افکر لکھتے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ ہے کسی نے شکایت کی کہ چھوٹی مسجد میں جمعہ کے دن مستورات آئی شروع ہو جاتی ہیں لیکن پردے کا انتظام پہلے کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا آج میں خود دیکھوں گا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو شکایت صحیح تھی۔ آپ نے خادم مسجد بابافضل دین کو تنیہا کیجھ فر مایا اور این ججرے میں چلے گئے ، نماز عصر کے بعد بابافضل دین کو پھر بلایا ، پچھ دیر بعد بابا حجر نے اپنے ججرے میں چلے گئے ، نماز عصر کے بعد بابافضل دین کو پھر بلایا ، پچھ دیر بعد بابا حجر نے سے باہر آئے تو ایک دو دوستوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات تھی ؟ پہلے تو وہ لیت وقعل سے باہر آئے تو ایک دو دوستوں نے آپ سے بوجھا کہ کیا بات تھی ؟ پہلے تو وہ لیت وقعل سے کام لیتے رہے اور ٹالتے رہے ، جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے

دو پہر کے پردے والے واقعہ پرنہایت شفقت ہے معافی مانگی ہے۔ حقیقتاً حضرت لا ہوری رحمہ اللّہ علیہ تواضع وانکساری شفقت ومروت کا ایک ہے بدل مجسمہ تھے۔ (خدام الدین ااجولائی ہے 192 مسرا)

عارف بالله حضرت مولانا حمادالله ماليجوى رحمه الله كواقعات

حضرت مولا ناا عجازا حمد اعظمی صاحب وامت برکاتهم آپکے تذکرہ میں تحریر فرمائے ہیں۔
سالک راہ طریقت جس کے سامنے حق تعالیٰ کی عظمت و کبر پائی منکشف ہوتی ہے جسکو ہمہ
وقت لڈرتعالیٰ کی قدرت وقوت متحضر رہتی ہے اسکی نگاہ میں ساری دنیا ہے بس اور مختاج
نظر آتی ہے اور سب ہے بڑھ کراہے اپنانفس اور اپنی ذات ذلیل وخوار محسوس ہوتی ہے۔
اللہ کی بڑائی کے سامنے وہ اپنی ذات میں کسی طرح کی کوئی بڑائی اور خوبی نہیں پاتا۔ بلکہ کسی
خوبی و کمال کی اسکی جانب نبیت کی جاتی ہے تو وہ شرم سے عرق عرق ہوجاتا ہے اور واقعہ بھی
یہی ہے کہ مولی کے سامنے غلام کیا حیثیت ہے لیکن چونکہ غلاموں کو بسااو قات اپنے مولیٰ کی
معرف نہیں حاصل ہوتی اس لئے وہ غلط بنی میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن جو غلام اپنے آتا کی
معرف نہیں حاصل ہوتی اس لئے وہ غلط بنی میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن جو غلام اپنے آتا کی
معرف رکھتا ہے وہ تمام خیر و کمال کو مولیٰ کا سر ماریہ بھتا ہے اور خود کو بالکل تھی دامن اور تھی
مایہ یا تا ہے۔

حضرت اقدس عارف کامل تھے ہت تعالیٰ کی محبت ومعرفت بدرجہ کمال رکھتے تھے اس کئے تواضع وائکساران کےقلب کی گہرائی میں رائخ تھا۔

فرماتے تھے کہ:۔

''انسان کس بات پرتکبر وخود بینی کرے، درانحالیکہ اندر پاخانہ و پییثاب بھرا ہوا ہے ، ناک اور د ماغ بلغم سے پر ہے''۔

مراورارسد کبریاءومنی کیملکش قدیم است و ذاتش غنی (برانی اورخو دی کاحق صرف اس ذات کو ہے جس کی حکومت قدیم ہے اورائکی ذات غنی ہے۔) ای سلسنے میں ایک واقعہ بیان کرتے تھے کدا یک شخص ایک پیر کے پاس گیااور کہا کہ مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیجئے ۔ پیر نے کہا پہلے جاؤاور دنیا میں پھرواور اپنے ہے ذلیل ترین شے میرے یاس لے کرآؤ کھر بیعت کروں گا۔

محض مذکوراس ارادہ سے نکا اس کی نظر ایک نہایت کمزور کتے پر پڑی جونہایت خراب وخت حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو پیرصاحب کے پاس لیے چلنا چاہیے۔ جونہی کتے کو ہاتھ لگایا، گتے ہے آواز آئی کہ میں تم ہے بہتر ہوں اسلئے کہ میں حیوان ہوں ، اللہ تعالیٰ کے بہاں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور تیر سے انمال کی ہاز پرس قیامت میں ہونے والی ہے پھر میں س طرح سے تجھ سے ذکیل ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ کتا تھیک کہتا ہے پھر میں س طرح سے تجھ سے ذکیل ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ کتا تھیک کہتا ہے پھراس نے دیکھا کہ ایک بھگی نجاست اٹھار ہا ہے اس نے خیال کیا کہ یہ نجاست مجھ سے ذکیل ہے۔ اسکو پیرصاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ نجاست سے آواز آئی کہ میں تم ہے کمتر کیونکر ہوں۔ اسکے کہ میں فلہ تھا، میوہ تھا، جب تم نے کھایا اور تیرے پیٹ میں پہنچا تو تیرے باطن نے بچھ بچس کردیا۔ پس تیرا پیٹ مجھ سے برتر ہے کہ بھر ہوں اور پلید کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے بیر کے پاس اور پلید کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے بیر کے پاس اور کھڑ میں گئی جیز لائے ؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے سے برتر ہوں۔ اور کمتر میں گئی چیز لائے ؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے سے برتر ہوں۔ اور کمتر میں گئی چیز کونیوں یا تا بیر نے کہا اب تجھے بیعت کرتا ہوں۔

حضرت والانے فرمایا کہ سمالک کو جا ہے کہ خود کوسب سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ ('' تذکرہ اشیخ بالیجوی''ص ۱۵۲ تا ۱۵۲)

(۱)''میں اس گدھے کا بیوقوف مالک نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف ہے میرا نفس پھول جائے''۔

بعض دوستوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کوئی عالم پنجاب سے تشریف لائے ۔انہوں نے حضرت والا سے اجازت لے کرتقریر کی اورتقریر میں حضرت والا کی ہے حد تعریف وتو صیف فرمائی ۔ جب وہ تقریر ختم کر کے بیٹھے تو چونکہ حضرت والا کورو بروتعریف کرنی بہت ناپند تھی اس لئے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے اس قدرتعریف کی ،مگر میں اس گدرتعریف کی ،مگر میں اس گدرھے کا بیوقوف مالک نہیں ہوں کہ آپکی تعریف سے میرانفس بھول جائے۔
''من آنم کہ من دانم''

اور آپ نے اس گدھے کے مالک کا قصداس طرح بیان فرمایا کہ ایک شخص کے پاس نہایت خراب اور ہے کارگدھا تھا کہ اگراس کے اوپرسواری کریں تو سورا کوزمین پر گرا و یتا۔اگر سامان لا دیں تو اس کوبھی زمین پر ٹھینک دیتا۔و چخص اس گدھے سے شک آپر کا تھا ۔اس نے سوچا کہ شہر میں لے جاکراس کوفر وخت کردے۔

راستے میں جانوروں کی خرید وفروخت کرانے والا ایک دلال ملا اس نے پوچھا کہ اس گرھے کو کہاں لیے جارہے ہو؟اس نے کہا کہ فروخت کرنے کے لئے۔ دلال نے کہا مجھے دلالی دو میں فروخت کراویتا ہوں۔اس شخص نے منظور کرلیا۔ دلال گدھے کو بازار میں لے گیااورس گدھے کی بہت تعریف کرنے لگا کہ سواری میں نہایت تیز رفتاراور نہایت عمدہ بار بردار ہے اور ایسا اچھا ہے اس گدھے کا مالک دلال کی تعریف سن کر ایسا مغرور ہوا کہ دلال ہے کہنے لگا کہ ایسا گدھا میں کیوں بیچوں میں اس کو نہیں بیچتا۔ دلال نے کہا میاں تمہارا گدھا تو وہی ہے جوز مین پرگرادیا کرتا تھا۔ میں نے تو بیچنے کے لئے اس طرح تعریف کی اور تم این احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر طرح تعریف کی اور تم اینے احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر طرح تعریف کی اور تم اینے احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر دیا۔

(۲)''میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین بچٹ جاتی اور مجھے دھنساد یا جاتا''۔
حضرت والا کے ہر ہمل سے تو اضع و کسر نفسی ٹیکتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا
مفتی فیاض نورصا حب (جو کہ حضرت والا کے مریدوں میں تھے اور حضرت کے ہم عصر بھی
تھے ) نے حضرت والا سے کہا کہ کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں ۔ حضرت والا نے فر مایا کہ
''میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہا ہوں اور اسکی دی ہوئی روزی کھا رہا ہوں اس سے بہتر
کرامت کیا ہو سکتی ہے ورنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین بچٹ جاتی اور مجھے دھنسادیا

جاتا''۔ (۳)''میں کون اور میری رائے کیا؟ جوعلماء حضرات فیصلہ فر مائیں میں ان کامتبع ہوں''۔

مرشدی حضرت مولا ناعبدالواحدصاحب مدظلہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس میں موجود تھا۔ مئلہ حیات النبی کے بارے میں ملک کے اندر ملاء بحث ومباحث کر رہے مجھے۔ ای زمانے میں حاضرین مجلس میں ہے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت والا اس مئلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟'' حضرت نے فرمایا کہ میں گون اور میری رائے کیا؟ جوعلما ، حضرات فیصلہ فرما ئمیں میں انکامتنع ہوں''۔ (ص ۱۵۵) رائے کیا؟ جوعلما ، حضرات فیصلہ فرما ئمیں میں انکامتنع ہوں''۔ (ص ۱۵۵) میں گنہگار شخص بندے میں ، صرف ایک میں گنہگار شخص ہوں''۔

مولوی محدز کریا بلوچ نے بیان کیا کہ جس سال حضرت والا نے جج کیا، میں بھی حضرت والا کے ساتھ تھا۔ جج سے فراغت کے بعد حضرت والا جب جدہ میں تشریف فرما عظم مولوی محد اساعیل صاحب شکار پوری بھی جدہ میں آئے۔مولوی صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آ پ نے اس سفر میں اللہ کچھ خاص بندوں کود یکھا؟ حضرت والا نے فرمایا کہ:

'' مولوی صاحب! جولوگ بھی جج میں یہاں آئے تھے بھی لوگ اللہ کے خاص بندے میں ،صرف ایک میں گنہگار شخص ہوں''۔مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی کسنفسی سے کچھ کا منہیں ہے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔

حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے چند ذاکر بندوں کو دیکھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت والا نے فرمایا کہ ان کا تعلق ہر وفت اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر چہوہ اپنی بیوی ہے جمہستر ہورہے ہوں۔

مولوی زکر بانے کہا حضرت والا میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ مدینہ منورہ میں جوشخض

سفیدرلیش میرے ساتھ بیٹھتے تھے تکیم بھی تھے اورالند کے ذاکر بندے تھے۔

(ص۱۵۸ بحواله تجليات ص۱۵۲)

(۵)''حضرت اقدس کی پوری زندگی تواضع وفنائیت کاتملی نمونه تھی''

تواضع وانکساری کی تعلیم ہرشخ اپنے مریدوں کو دیتا ہے، مرید اپنی استعداد کی بقدر اسے حاصل کرتا ہے ۔ حضرت اقدی کی بوری زندگی تواضع وفنائیت کاعملی نمونہ تھی۔ حضرت مولا ناسید تاج محمود امروٹی علیہ الرحمتہ نے ایک عجیب عنوان سے اسکی تعلیم این صاحب کمال مرید کو مخاطب کر کے دی تھی۔ حضرت اقدیں ہی کی زبان سے سنئے اسلاح وتعلیم کے لئے یہارشادا کیان ہے بہا ہے۔

رماتے ہیں:۔

''میں اپنے حطرت کے ساتھ تھا، ان کی خدمت میں سکھر ہے آگے منگرانی کاشہر ہے۔ وہاں حضرت صاحب کے وہ لوگ حضرت کے خصوصی معتقد تھے۔ وہاں ایک ایسا آ وی تھا جو کیمیا کی تلاش میں دن رات ہر گرداں رہتا تھا۔ اس نے بڑے سفر کئے تھے۔ پہاڑ ہمحرا، جنگل میں بوٹیاں تلاش کیس اور لوگوں ہے ماتنار ہااور پوچھتار ہا کہ کہیں ہے کیمیا ہاتھ لگ جائے ۔ حضرت صاحب ان ہے پوچھتے رہے کہ کہاں کہاں کے سفر کئے ہیں اور وہ بتا تا رہا۔ آخر میں حضرت والا نے میری طرف متوجہ نہو گرفر مایا۔'' حماد اللہ بیٹے! کیمیا گر کافر ہے کیونکہ بیٹون خدا کی ذات ہیں شریک بننا چا ہتا ہے۔ صحرصرف اس کی ذات ہے، وہ بی بے نیاز ہستی ہے، وہ کسی کامختاج نبیں، سب مخلوق اس کی متاج ہے، بندوں کو تھم ہے کہ وہ سب لگے کہ میں پھر کسی کامختاج نہ رہوں اور لوگ میر بے تاج ہوجا نمیں ۔ تو گویا وہ اللہ کی صفت للہ تعالی سے دل میں نہ آئے کہ لوگ میر ہے کہ وہ نیا بین اختیار کرے یہ فاسد خیال اسکے دل میں نہ آئے کہ لوگ میرے تابع ہوجا نمیں ۔ اتن و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر سے تابع ہوجا نمیں ۔ اتن و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر سے تابع ہوجا نمیں ۔ آئی و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میرے تابع ہوجا نمیں ۔ آئی و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بے تابع ہوجا نمیں ۔ آئی و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میرے تابع ہوجا نمیں ۔ آئی و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بے تابع ہوجا نمیں ۔ آئی و نیا میرے پاس ہو کہ لوگ

جوبری ہستی ہوتی ہے اس کوسب سے بردی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے آگے آدی اپنے آپ کو کمتر اور عاجر سمجھیں ، جتنا بندہ اپنے آپ کو خدا و ند قد وس کے سامنے کمتر سمجھتا ہے اور عاجز و حقیر جانتا ہے ، اس قد را سکی طرف خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ۔ مطبع وفر مانبردار ہونا بھی اس ہستی کی قدر دانی ہے ۔ بندہ بھی بو کچھ ہور ہا ہے سب اس کی طرف سے رہے ۔ یہ ہمعرفت البحل ۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے جو کچھ ہور ہا ہے سب اس کی طرف سے ہور ہا ہے انسان میں یہ خصلت بیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے آگے تائی اور متضرع ہو ، اس پر ہور ہا ہے انسان میں یہ خصلت بیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے آگے تائی اور متضرع ہو ، اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کے سب کام میں اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کے سب کام میں اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کے سب کام میں اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کے سب کام میں اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کی خدا کو بہت اپند ہے '۔ شکید کے سات بندہ کی خدا کو بہت اپند ہو '۔

مناظراسلام حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب لكھنوى رحمهاللەكى فناسّىت: ـ مفكراسلام حضرت مولا ناابوالحن على ندوى رحمهاللەعلىة تحريفر ماتے ہيں:

حضرت شاہ (مولا نامحر لیقوب مجددی) صاحب رحمتہ اللہ مولا نالکھنوی کی بے نفسی کے واقعات بھی ساتے تھے۔فر مایا کہ ایک مرتبہ میرے کہنے پر جمعہ کی نماز پڑھائی سورۃ '' والتین'' کے آخر میں بجائے فَسلَهُ م آجر وعمیہ رُمنہ سُنون '' کے آخر میں بجائے فَسلَهُ م آجر وعمیہ رُمنہ سُنون '' پڑھ دیا۔مقتد یوں میں ایک صاحب بڑے سادہ لوج اور جلد باز تھے۔ پوری انجہ و '' ممانون '' پڑھ دیا۔مقتد یوں میں ایک صاحب بڑے سادہ لوج اور جلد باز تھے۔ پوری طرح سے سلام بھی نہیں پھیرا تھا کہ پکار کر کہا'' صاحبو ابھی ہر جاؤ نماز دوبارہ ہوگئ'۔مولا نا فرح سے سلام بھی نہیں بھیرا تھا کہ پکار کر کہا'' صاحبو ابھی ہر جاؤ نماز دوبارہ ہوگئ'۔مولا نا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا'' دوبارہ نماز پڑھاؤں؟'' میں نے کہا کہ آ ب ان باتوں کا کچھ خیال نہ کریں ہے براے بھولے آ دمی ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولا نا ایسے جلیل اُلقدر عالم اور علم الفقہ کے مصنف تھے لیکن ہے بسی اور تواضع کا بیرعالم تھا کہ بینہیں فرمایا کہ بھائی میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں نماز ہوگئ''۔ نماز ہوگئ''۔ امیرشر بعت سیدعطاءاللّدشاہ بخاری رحمہاللّد کے واقعات (۱)'' بے نسی وبلندہمتی''۔

پھر آپ نے ویکھا کہ جس عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے راہ حق کے لئے قربانیوں میں بھی ایک بھے کے لیے بھی تو قف نہیں کیا وہ اپنی ذات یا اہل وعیال کے لئے لیمھی کسی اجریا معاوضے کا طلب گارند ہوا۔ یہاں تک کہ زندگ کے بالکل آخری اوقات میں وہ چپ جپاپ کرائے کے ایک کچے مکان میں مقیم ہو گیا اور بھی کوشش نہ کی کہ اسے کوئی درمیانے درجہ کا مکان ہی الاث ہوجائے حالانکہ اسکے گردوپیش بارہ تیرہ سال تک الاث منٹوں کا ایک ہنگامہ بیار ہا۔

> گر دولت ایں بود کہ بہدرولیش ہے دھند یایدگریستن جم و کے رابہ تخت خولیش

(مولا ناغلام رسول مهر)

تو حید کی پر جوش اشاعت اور سنت کی تر و ترج میں جس والہانہ انداز ہے انہوں نے حصہ لیا اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔عشق رسول کی نزا کتوں اور تو حید کے اسرار ورموز کواسکا میا بی سے بیان کرتے تھے جوصرف انہی کا حصہ تھا۔ار دو بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ۔ غالب ، ذوق اور داغ نے شاعری کو چھوڑ کر خطابت اختیار کرلی ہے اور پنجا بی میں تقریر کرتے تھے تو محسوں ہوتاتھا کہ:۔

چنا ب اور راوی نے اپنی روانیاں انہیں بخش دی ہیں۔

آ ہ! آج ہم الیمی جامع صفات شخصیت ہے محروم ہو گئے ہیں ۔ ( جناب محد صنیف ندوی )

شاہ جی بعض اوقات بڑے بڑے علمی ودینی مسائل کی گر میں کھولتے ہوئے شعر وشاعری ہے۔ ایسا کام لیا کرتے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ۔مثلاً ایک مرتبہ جج کے بارے میں تفصیلات بیان کررہ بے تھے کہ احیا تک مزاج کا دھار اشعر وخن کیطر ف پھر گیا کہنے لگے ہے۔

کوئی توبات ہے ساقی کے میکدے میں ضرور جودوردورے میخوارآ کے پیتے ہیں پیفی مکیدہ دیکھو کہ جارہی دن میں جسم ایسے رند بھی پینا بتا کے پیتے ہیں۔ شادعظم آبادی کے بیاشعار شاہ جی کے فیس ایب ولہجہ میں سن کر حاضرین ہے ساختہ جھوم اٹھے۔۔

میں نے شاہ جی کے سامنے بڑے بڑے ادیوں اور خطیبوں کے چراغ گل ہوتے دیکھے ہیں ۔
ایک جلسے میں شاہ جی کے علاوہ مولا نامحرعلی اور دیگرزعما ، نے بھی تقریم یں کیں۔ لیکن شاہ جی کی تقریم یک اور دیگرزعما ، نے بھی تقریم یں کیں۔ لیکن شاہ جی کی تقریم یک وروغن ہی کچھ ایسا تھا کہ ان کے بعداس فن کے بعض نامی گرامی لوگوں کی تقریم یں بھی عوام کومتا نرنہ کر سکیں۔ چنانچے مولا نامحرعلی جو ہرنے شاہ جی ہے کہا:
'' بخاری! تم اپنی تقریم میں لوگوں کو جب قور مداور پلاؤ فراہم کرتے ہوتو بعد میں انہیں ہے بھی کہد دیا کروکہ محملی کی روکھی سوکھی روثی بھی قبول کر لیا کریں''۔

اس پرشاہ جی فوراٰبو لے:۔

''حضور!ایک جرنیل ایک سپاہی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے'' سپاہی گ شہرت تو دراصل جرنیل گی عظمت کا آئینہ ہوتی ہے''۔ یہالفاظ سن کرمولا نامحرعلی نے مزید بحث وتعصص کی گنجائش نہ پاتے ہوئے میسر

حیب سادھ لی۔

بخاری جیسے خطیب کو بیرفخر حاصل ہے کہ مولا نامحم علی جو ہر جیسے جادو بیاں مقرر نے اپنے اخبار'' ہمدرد' میں شاہ جی رحمہ القدعلیہ کے بارے میں نہایت جلی طور پر لکھا تھا کہ:۔
'' شخص مقرر نہیں ،ساحر ہے'۔
( بیس بڑے مسلمان ص ۸۸۱) '' اپنے سرمبارک کا رو مال اثر کر حضرت لا ہوری کے قدموں میں بچچا و یا''۔۔

حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ امیر شراعت رحمتہ اللہ علیہ بردل وجان سے عاشق سے ۔ ایک و فعہ منبر پر کھڑ ہے کھڑ ہے حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاہ جی مرحوم مسجد میں بغیر صف کے بیٹھے ہیں تو آپ نے منبر سے اتر کرا پنا جانماز لے جاکر شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ کو بیش کیا ۔ لیکن شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ تیزی ہے محراب میں پنجے اور اپنے سر مبارک کارومال اتارکر حضرت لا ہورئی رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں بچھا دیا۔

( حضرت مولا نااحد علی لا ہوری رحمتہ القدعلیہ کے جیرت انگیز واقعات ص ۳۸۷ )

# (٣)"ميرے گناہوں پرميرے مالک نے پردہ ڈال ديا ہے"۔

حافظ صفوان محمر آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

شاہ جی دوسروں کی عیوب کی بردہ پوشی فرماتے تھے۔ کسی کی دل آ زاری ان کاشیوہ نہ تھا مسلح کل ان کا مسلک تھا، ان کے منہ ہے کسی نے جھوٹی بات نہیں سی ، وہ اس بات یا اس روایت کو ہرگز بیان نہ کرتے جس کی صحت میں انہیں ذرہ برابر بھی شک ہوتا۔ بے حدمتک سرالمز ان تھے، آخری ایام میں ایک بارفر مارہے تھے:

"میری زندگی بی کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ نه نبی ہوں نه ولی ،خدا کی مخلوق میں سب سے برااور عاجز ،میرے گنا ہوں پر میرے مالک نے پر دہ ڈال دیا، ورنه عطاء الله جیسے کروڑوں مارے پھرتے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ بیاس کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کی مارے پھرتے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ بیاس کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کی سیجھ خدمت مجھ سے لیے لی اور اس پر بھی کوئی دعوی نہیں۔ استغفر الله! پوری زندگی میں گبا

ہوا گوئی ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو نجات ہو جائے گی ،ان شاءاللہ نجات کی امید ضرور رکھتا ہوں ، کیونکہ اتنا مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے سواکسی کو خدا نہیں مانا اور میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوان کا حریف بغتے دیکھنا میں برداشت نہیں کرسکتا ،اور کوئی عمل میرے یا نہیں ،بس اسی کے فضل و کرم کے سہارے جی رہا ہوں "۔

(ماہنامہ نقب ختم نبوت شریعت نمبرص ۲۰۰۰) (۳)"شاہ جی!اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے":

آ یکے رفیق خاص شاعر اسلام جناب محمر امین گیلانی صاحب مرحوم تحریر فر ماتے

یں راقم الحروف نے یہ واقعہ خود حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ مدرسہ خیر المدرس جالندھر کے جلسہ میں شریک تھے۔کھانے کے دستر خوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نو جوان بھنگی کو دیکھا،شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ آؤ بھئی کھانا کھالو،اس نے عرض کیا جی امیں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے در دمجرے لہد میں فر مایا:"انسان تو ہو،اور بھوک تو لگی ہے "یہ کہہ کرخود اٹھے،اس کے ہاتھ دھلا کرساتھ بٹھالیا، وہ بے چارہ تفرتھر کا نمیتا تھا اور کہتا جارہا تھا کہ جی ایمیں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ نے خود لقمہ تو ڑا،شور بے میں بھگو کر جارہا تھا کہ جی ایمیں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ نے خود لقمہ تو ڑا،شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں اس کے منہ میں دے دیا،اس کا کچھ تجاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلواس کے منہ میں ڈال دیا،اس نے جب آ دھا آلودائتوں سے کا نے لیا تو باقی آ دھا خود کھالیا،اس طرح اس نے بیاتی بیا تو اس کا بچاہوایانی خود بی لیا۔

وفت گذرگیا، وہ کھانے سے فارغ ہوکر غائب ہوگیا۔اس پر رفت طاری تھی وہ خوب
رویا،اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک بچہ تھا
ساتھ کیکر آیا اور کہا شاہ جی!اللہ کے لئے جمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے اور میاں بیوی
اسلام لے آئے۔
( بخاری رحمہ اللہ کی با تیں ص ۳۰،۲۹)
مولا ناسید حسین صاحب رحمہ اللہ ( مجاز صحبت حکیم الامت حضرت تھا نوی

رحمهاللّٰدعلیه) کی تواضع وانکساری

حضرت تھانوی قدس مرہ ، کی تعلیمات میں معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی پر خصوصی توجہ فرمائے۔ آپ میں سرفہرت میں ، مولانا سید حسین بھی حقوق العباد کی ادائیگی پر خصوصی توجہ فرمائے۔ آپ میں تواضع وانکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے ایک شاگر دیے آپ کے ساتھ کی کوٹا بی براپ بوڑھے خانساماں (باورچی) کوڈا نٹ دیا اور اس سے معافی منگوائی ، آپ کو یہ بات نا گوارگزری چنا نچے جب وہ بوڑھا خانساماں باورچی خانے میں گیا تو آپ نے اس کے بیچھے جاکر خوداس سے معافی مائی (بزم اشرف کے چراغ صا۹) حضرت اقدی مولانا عبدالقادر صاحب رائے بوری رحمہ اللہ علیہ کے واقعات

ا۔"ان کا درجہ بہت اونچاہے،اللہ کے ایسے بندوں کو بیعت کرنے سے شرم آتی ہے"۔ آ کچے مستر شد خاص حضرت مولا نامحمہ منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ آ کچ تذکرہ میں تح برفر ماتے ہیں:

الله کے مقبول بندوں کے الوان مختلف ہوتے ہیں ہر گلے رازنگ و بوئے دیگر است، کی پر حزن وشکتگی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر احساس نعمت اور انبساط کا کسی پر جلال کے آثار زیادہ ہوتے ہیں کسی پر جمال کے کسی پر کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے کسی پر کسی دوسری کیفیت کا ،مرشد نا حضرت رائے پوری قدس سرہ پر ۔ جہاں اس بے بصر اور بے بصیرت کا اندازہ ہے۔ "فنائیت "اور "انا کی نفی " کا غلبہ تھا ، انہی آئھوں نے اس باب میں جو حال حضرت کا دیکھا اس سے آگے درجہ اور مقام کے تصور ہے بھی کم از کم اس ناچیز کا ذہن تو عاجز ہے۔ بار ہااس کا ظہار فر مایا کہ "ہر آنے والے کو میں اس خیال سے بیعت کر لیتا ہوں کہ شاید یہی اللہ کا بندہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے "۔

بٹ ہاؤس (سہار نپور) کے آخری قیام کے زمانہ میں میرے ایک عزیز مولوی تحسین احمد سنبھلی جو حضرت سے بیعت تھے سنجل سے حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اپنے والد ماجد (ایک رشتہ کے میرے بڑے بھائی منٹی بشیراحمہ صاحب) کا یہ پیغام مجھے پہنچایا کہ بینائی ہے محرومی کے باعث میں خود سفر کر کے حضرت کی خدمت میں حاضری ہے معذور ہوں ہتم حضرت کی خدمت میں میری معذوری کا حال عرض کر کے درخواست کرو کہ میری بیعت غائبا نه قبول فرما کر مجھے بھی حضرت اینے خدام میں شامل فر مالیس!\_\_\_\_\_\_ میں نے ایک مناسب وفت یا کرحضرت کی خدمت میں ان کا حال عرض کیا کہ "وجمحکمہ تعلیم میں ملازم ایک مُدل اسکول ہیڈ ماسٹر تھے،اللّٰہ کی تو فیق ہے اس زیا ندمین بھی بہت دینداراورخوش او قات تھے ،ایک رات اچا تک بغیرکسی خاص تکلیف کیان کی بینائی چلی گنی اور صبح معلوم ہوا کہ کالا پانی اتر آیا ہے جو لا علاج سمجھا جاتا ہے لکھنو سے ستنجل میرا جانا ہوااور میں عیادت وتعزیت کی نیت سےان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر دل ہے راضی ہیں بلکہ ان کو ایک درجہ میں اس کوخوشی ہے کہ اب میرے مالک نے مجھے ایسا کردیا کہ ہرطرف ہے یکسوہو کے بس ای میں مشغول رہوں "۔ پھران کے جو قابل رشک دینی حالات اور معمولات میرے علم میں مجھے تھے وہ بھی میں نے حضرت ہے ذکر کئے اور آخر میں عرض کیا کہ نابینائی کی مجبوری کی وجہ ہے چونکہ حاضری ہے معذور ہیں اس لیے حضرت سے غائبانہ بیعت کی درخواست کرتے ہیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ یران کا حال س کررفت طاری ہوگئی اورگلو گیرآ واز میں فر مایا ان کا درجہ بہت انجا ہے اللہ کے ایسے بندوں کو بیعت کرنے ہے شرم آتی ہے انھیں اس کی ضرورت بھی نہیں ، آپ یبی جواب انگونگھدیں"۔

حضرت نے اس وقت ہے بات بچھاس طرح فر مائی کہ میں اس کے بعد بچھ عوض نہیں کر سکا اور خاموش ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد حضرت نے خود مجھے طلب فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ "وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں ،شاید انہی کا تعلق میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے ،آپ انھیں لکھدیں کہ میں نے ان کا تعلق قبول کرلیا"۔

الحمدالتد بميں حضرت رحمہاللہ علیہ کے کشف وکرامات کا بھی بار ہا تجربہ ہوا الیکن بخدا ہزاروں

تعلی کرامتیں اس نعت عظمیٰ "فاعیت "اورانا کُنی " کے برابرنہیں معلوم ہوتا تھا کہ القد تعالی فی خطرت رحمہ اللہ علیہ و باطن کو جاہ کے جذبہ سے بالکل ہی پاک کردیا تھا۔ وہی "جاہ" جس کے متعلق ائمہ معرفت کا ارشاد ہے کہ "آخسر مسایہ خسرج من قسلوب السحد یقین حب الہاہ ( ایعنی طالبین وسالکین ہی نہیں بلکہ صدیقین کے قلوب سے جو روحانی بیاری سب سے آخر میں گاتی ہے وہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔

( تحدیث نعمت ص ۲۰۷،۲۰۵)

#### ۲ \_ یفسی وفنائیت کے عجیب دا قعات: \_

آپ کے دوسرے مستر شد خاص مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن ندوی صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ کے فصل تذکرہ میں رقم طراز ہیں:

الحضرت رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مرشد ومر بی حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی فنائیت و بے سفی کے متعلق اپنا ذاتی مشاهدہ و تائیر جو کچھ بیان فر مایا، حضرت کے یہاں رہنے والوں کابعینہ یہی تائیر حضرت کی ذات کے متعلق ہے کہ بھی ایسانہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوجھی آتی ہو، حب جاہ کا یہاں سر کتا ہوا تھا ایک کلمہ بھی ایسانہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوجھی آتی ہو، حب جاہ کا یہاں سر کتا ہوا تھا اس خادم کو اسلاھ کے آخری سفر حج میں ہمر کالی کا شرف حاصل ہوا اور تقریباً تمین مہینے شب وروز ساتھ رہنا ہوا، بعض خدام نے اپنے اور اک والطاف الہی کے واقعات بھی سنائے ، پورے سفر میں حضرت نے کوئی الی بات نہیں فر مائی جس سے حضرت کے علوم رتبہ میں کوئی ایک بات قصد انہیں فر مائی، جس میں کوئی رائی کا حساس ہو خدام نے جب سنا، اپنی نفی اپنا انکار اپنی ہے جسی اور غباوت کا اظہار سنا شخت کی با تمیں یا متصوفا نہ نکات یاسلوک و معرفت کی تحقیقات بیان کرنے کا حضرت کے ہاں دستور ہی نہ تھا مسلہ علماء سے بوچھتے ۔ تصوف کی کی تحقیقات بیان کرنے کا حضرت کے ہاں دستور ہی نہ تھا مسلہ علماء سے بوچھتے ۔ تصوف کی کوئی بات بوچھتا ہو۔ شخ الحدیث (مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ ) یا کوئی دوسرا کوئی بات بی معلی وصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ، آگر اصرار کیا جاتا اور بات صاحب علم وصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ، آگر اصرار کیا جاتا اور بات صاحب علم وصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ، آگر اصرار کیا جاتا اور بات

صنر ورئی جوتی تو نبایت نے تا لفظوں میں مغز کی بات فرما ، بینے ،ایسی بات سے مریز کرتے جس سے آپ کی شرف نگائی ، بر کیب ٹین کا انداز ہ دولتان الل تقیقت کجھ جاتے کہ ب

### غواص کومطلب ہے گہرے کیصدف ہے

سمسی بھی بھری مجلس میں خواہ اس میں کیسے ہی نے نئے اور سربرآ درد بوز ہ اشخاص کیوں نہ ہوں ،اپنی لاملمی اورا ہے عامی ہونے کا ظہار کرنے میں کوئی تامل نہ ہوتا اس گااثر حاضرین مجلسی اور خاص طور پرصاحب علم طبقہ پر کچھ پڑتا ہو۔

1: راولپندی میں ایک مرتبہ قرینی صاحب کی گوشی پر چمن میں عصر کے بعد بری وسی مجلس تھی بعض اعلی عہدہ دارا در عمائد شہر جمع تھے ، پر وفیسر عبد انعنی صاحب ہے پوری نے ( غالبًا اس خیال سے کہ حضرت بچھارشا دفر مائیں اور لوگ مستفید ہوں ) سوال کیا کہ حضرت صبر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے بری ہے تکافی ہے راقم کی طرف اشارہ کیا کہ جھے تو معلوم نہیں ان سے پوچھو! میں نے اپنے نزد یک بڑی کھے نفسی اور تو اضع سے کام لیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! مجھے تو اس لغوی معنی کے سوا کہ معلوم نہیں ، نہایت سادگ اور اظمینان عموم نیز مایا کہ مجھے تو اس لغوی معنی کے سوا کہ معلوم نہیں ، نہایت سادگ اور اظمینان ہونا تھا کہ محصورت ایک معلوم نہیں ایجلس پر سنا نا چھا گیا ، حضرت گواس کا احساس نہیں معلوم ہونا تھا کہ محصورت کواس کا احساس نہیں معلوم ہونا تھا کہ محلوم نہیں کے خواص حضرت کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے ، جن کو علا ، عمائد کے ہوتا تھا کہ مجلس کے خواص حضرت کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے ، جن کو علا ، عمائد کے ایک بڑے گروہ نے اپنا شیخ ومر کی تسلیم کر رکھا ہے۔

۲-ایک مرتبہ لائل پورے کے دوران قیام میں اس بارے میں خدام واحباب کے درمیان بڑی کشائش تھی کہ حضرت رمضان کہاں کریں ،لائل پورے اہل تعلق لائل پورے لیے کو شال متھے،لا ہور کے احباب لا ہور کے لئے مصر تھے اور قریشی صاحب وغیرہ دراولپنڈی کے شال تھے،لا ہور کے احباب لا ہور کے ایک روز بھور کے وقت تینوں گروہوں کے خاص خاص لئے عوض کرتے تھے،حضرت نے ایک روز بھور کے وقت تینوں گروہوں کے خاص خاص اشخاص کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوتی تھی کہ گیہوں

کی روٹی کا انتظام کس طرح کریں؟ غبی بھی ہوں ،اول تو کچھزیادہ پڑھانہیں ، پھر جو کچھ یڑھا تھا وہ بھی بھول گیا،ابتم جو مجھے تھنچتے پھرتے ہواور کوئی ادھر لے جانا جا ہتا ہے کوئی ادھرتو ہمحض اس کی برکت ہے کہ بچھروز اللہ کا نام لیا ہتم خودا خلاص کے ساتھ چندروز اللّٰہ کا نام کیوں نہیں لیتے کہ خودمطلوب بن جاؤ ،

یہ تقریر کچھالیں سادگی اوراٹر کے ساتھ فر مائی کہ بعض حضرات کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ سے لکھنٹو سے بریلی جاتے ہوئے سفر میں مجھ سے فر مایا کہ آپ لوگ اہل علم ہیں ، آخر آپ نے مجھے کیوں آ گے کر دیااور کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں ،ایک مستر شدخاوم کو جواپنی حقیقت اوراحتیاج ہے کے قدر واقف تھے،اس کا جو جواب دینا چاہئے تھاوہ عرض کیا گیا۔ سم۔ایک مرتبہ آ زادصا حب نے حضرت کو مخاطب کر کے ایک غزل کہی جس کامقطع تھا۔

یہ کیاستم ہے کہ آزاد تیرے ہوتے ہوئے ہے میکدہ میں بھی اورتشنہ کام ہے

ساقي

یہ شعرین کرفر مایا کہ بھائی میرے یاس تو یانی بھی نہیں ، یہ شعرتو شیخ الحدیث کوسنا نا یہ دراصل حضرت کا حال تھا جس میں کسی تصنع یامصلحت بنی کا دخل نہیں تھا ، بدا ہتۂ اور وجدا نی طور پر اینے کو ہر کمال سے عاری سجھتے تھے اور اہل نظر کے نز دیک بیہ مقام ہزار کرامتوں اور ہزار علوم ومعارف ہے ارقع ہے۔

 ۵: \_ بے نفسی اور فٹائیت کا ایک واقعہ جومیرے نز دیک سیٹروں مجاہدات اور صد ہا کرامات ہے بھی بلنداور بیش قیمت ہے یہاں نقل کیا جاتا ہے ،اس واقعہ سے انداز ہوگا کہ حضرت کی طبیعت وقتی تائثر ات وجذبات ہے کس قدرغیرمتاثر واقع ہوئی تھی اور آپ کامڑ کی نفس ہے نفسی اور فنائیت کے کس درجہ پر پہنچ گیا تھااور آ پ کی طبیعت میں کس درجہ وضعداری ، نباہ کی قو ت اورحق شناسی تھی۔

وفات ہے تین جار ماہ قبل کا واقعہ ہے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے وہ خادم جوساری عمر خانقاہ کے کھانے وغیرہ کے ذمہ دار رہے ، بوجہ اپنی علالت کے ان کی بیوی نے اپنے لڑکے کے

ذر بعیہ معذوری ظاہر کردی جس پر حضرت کے پیچھ فرمائے بغیر مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے ایج گھر میں کھانے کا تظام کیا، حضرت نے بالکل سکوت فرمایا، اس کے بعد متظمین نے اپنے گھر میں کھانے کا تظام کیا، حضرت نے بالکل سکوت فرمایا، اس کے بعد متظمین نے ان کے خلاف بہت شکایات کیس، کھانا اچھانہیں ہوتا، روٹی کچی ہوتی ہے، کبھی نمک غائب مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے غرض کہ اس طرح کی بہت ہی باتیں انہوں نے کہیں، گویا وہ جا ہے تھے کہ بہت اچھا ہوا کہ انھوں نے استعفیٰ دیدیا۔

حضرت سے انہوں نے کہا کہ بیمنجانب اللہ ہوا ہے ہم جیا ہے بھی یہی تھے ہیکن ان سب
کے کان مجر نے کے باوجود حضرت نے سکوت اختیار فر مایا مبھی ایک لفظ بھی نہیں کیا کرے
مصرف ایک مرتبہ ان شکایات کے جواب میں ایک عام بات بیفر مائی کہ " بھائی اصل میں
ایک کام جب بہت دن تک کیا جاتا ہے تو اس میں اتنا اہتما منہیں رہتا اور ایسی باتیں ہوہی
حاتی ہیں "۔

بہر حال دوسرے دن حضرت نے ان کو دوسری کوشی سے بلوایا، مگر وہ آئے نہیں ، کئی گھنے کے بعد پھر بلوایا پھر بھی تشریف نہیں لائے ، ظہر کے بعد پھر وہ شکایات کا سلسلہ جاری ہوا ، اس کے بعد حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فورا آدمی بھیجا اب کی وہ تھوڑی دیر کے بعد آگئے ، کمرہ خالی کروایا گیا ، چار پائی کی پشت پر حضرت کے بھائی مولا نا عبد الوحید صاحب تشریف رکھتے تھے ، حضرت استغراق میں تھے جب وہ آئے تو حضرت نے فر مایا کون ہے؟ انھوں نے کہا ظفر اللہ بن ، فر مایا آگئے؟ انھوں نے کہا خطر اللہ بن ، فر مایا آگئے؟ انھوں نے اپنا حال بتایا اور ڈاکٹر کے دکھانے کا ذکر کیا۔ حضرت نے ارشاد فر مایا مجھے تمہاری بیاری کی بہت فکر ہے اللہ تعالی تمہیں صحت عطافر مائے میں بہت معذور ہوں ، چل نہیں سکتا ورنہ دن میں گئی مرتبہ تمہاری خدمت میں آتا ، اگر کیو ، دو ابھی تو تم نے خریدی ہوئو اپنے لڑکے بشیر احمہ کے ذریعہ اپنی خیریت کہلوادیا کرو، دوا بھی تو تم نے خریدی ہوئی ؟ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو بچھے بیسے تو لے جاتے کرو، دوا بھی تو تم نے خریدی ہوئی ؟ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو بچھے بیسے تو لے جاتے کہلوادیا مائھوں نے جواب دیا کہ حضرت! دی روپے لے گیا تھا اور دوا اسے بی میں آئی اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت

س-سمرویبیے بنتھے)اور فرمایا کہ بیر کھاودوائی و نیبرد میں کام آئیں گےاس کے بعد فرمایا ک دوسری جیب بھی تو دیکھوای میں بہت بڑی رقم تنمی اور فر مایا کہ یہ بھی رکھاوانیوں نے پہلے تكلف كيا حضرت نے فرمايا كياور بھى بہت خريجٌ بين اس كور كھاو ،اللّه كاشكر كيا َ رو ،و دية حض میرے مالک کافضل ہے جب وہ رقم لیکر واپس جانے لگے تو حضرت نے پھر آ واز دی اورارشادفر مایا کہتم نے ہمارا کھانا یکانا کیوں جیموڑ ویا؟ تین حیارمہینہ کی بات تھی میں تو حیاہتا تھا کہ تمہارے ہی ہاتھ ہے کھاتے انہوں نے اپنی اپنی اہلیہ کاؤ کر کیا حضرت فر مایا تمہاری تمین بیجیاں بیں انسول نے موض کیا کہ وہ کھوٹی بیمیاں میں ،حضرت، نے فر مایا جم تو جا ہے میں کہ تمارے ہاں کھا نمیں جا ہے جیسا بھی ہو کیا ہویا پکا ہوئے نمک ہویا جسطر نے کا بھی ہو اگرتم اورتمبارے گھر والے نہ کرسلیں تو ایک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ملاز مہر کھاوان کاخر جے ان شاء اللَّه میں دوزگا،اس کو مجھ ہے لے لیا کرونسی کوخبر نہ ہولیکن کیے تمہاری ہی نگرانی میں ،انہوں نے نے کہا کام کرنے والی عورت کوئی احجے ملتی نہیں ،حضرت نے فر مایا کرتمہیں انچھی نہیں ملتی تو میں بھائی تصل الزمن ہے ہی کہتا ہوں وہ انتظام کردیں گے۔انہوں نے کہا کہ سوپتی کر بتاؤں گا ای درمیان میں پیجمی فر مایا کہتمہارے پاس جاول کی بوریاں بھی تو آئی تھیں اس میں ہے ایک بوری حاول علی میاں کے لیے جمیں حاہیے اس کے بعدوہ چلے گئے اس کے بعد حضرت نے پی کھیل ایا۔

ہ وسرے تیسرے روز بہت بڑی تعداد میں بدایا و تھا نف اور رقمیں آئیں ، حضرت کی جیبیں تو رو پیا ہے جر ہی چکی تھیں پوری چار پائی بھی نوٹوں ہے اٹ تانی ، اپنے براے رو مال میں ان سب رو پول کو آلٹھا کر کے باند دھ لیا ایک بعد حاجی ظفر اللہ بن صاحب کو با بیا اور ان سے فر مایا کہ "اس کو خوب مضبوطی ہے اور کس کر باندھ تاکہ زیادہ بری ند معلوم ، واور ایواؤ" کھانے کے سلسلہ کی کوئی بات نہیں فر مائی (روایت مولانا عبد الوحید صاحب) (سوائح حضرت مولانا عبد القادر رائے یورس ۲۲۳ تا ۲۵۱)

#### ٣\_مزيد چندسبق آموز دا قعات: \_

ذیل میں اب حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی تواضع وفنائیت سے متعلق حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد زگر یا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی " آپ بیتی " سے مزید چندوا قعات نقل کیے جاتے ہیں ا

1: حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب نورالقدر مرقدہ کے دیکھنے والے اقوابھی تک بزارول ہیں۔ تواضع میں اپنے شخ قدس سرہ کا شمونہ تھے، اس خابیت اواضع میں کا شمرہ تھا کہ ابتداء بعت میں باوجودا ملی حضرت رائے پورٹی کے مشورہ کے گئیگوہ میں حضرت قطب عالم سے بعت ہوں ۔ حضرت رائے پورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی او نچی در بار کے قامل نہیں۔ اس کی تفصیل سوائح حضرت رائے پورٹی میں ذکر کی گئی ہے جس میں اعلی حضرت رائے پورٹی قدس سرہ کے مشورہ پر جوجواب حضرت رائے پورٹی نے دیاوہ بیقا کہ بھے معلوم ہے کہ آپ وجو بچے مطاح میں اورٹی سے ملا مگر میر اور بچان آپ کی طرف ہے۔ میرٹی طرف سے آلمہ میمانداری کی فکر ہے قومیر سے حقوق حضرت کے ڈمٹیٹیں۔ بیس، میں اپنے طعام کا خود ذمہ وار موں ۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب بید خطود کی گر بہت خوش ہوئے ، او گول کو یہ خطود کھایا اور موں ۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب بید خطود کی گر بہت خوش ہوئے ، او گول کو یہ خطود کھایا اور مول اب "۔

2: یجابدات کے بیان میں حضرت رائے پوری نور اللّه مرفقہ ہے بہت ہے حالات گذر چکے ، پنی کی جلی ہوئی رونی جومتی اس کونہایت ہی صبر وشکر کے ساتھ نوش فرمات ، وہاں کے قیام میں ہے بھی چا ہے اور بھی مہتم باور چی خانہ کوبھی ایک دفعہ کے سوااس ہجہ میاں!اچھا کھانا ہے تو کہیں اور جاؤ تو کیا ہوگا۔ میاں!اچھا کھانا ہے تو کہیں اور جاؤ تو کیا ہوگا۔

یه واقعه بھی تکھوا چکا ہوں کہ حضرت رائے پورن ایک دفعہ تھا نہ بھون حاضر ہوئے و حضرت تحکیم الا متہ نے فرمایا کہ میں تو رائے پور حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے یا دنہیں ،فرمایا حضرت! میں آپ کو کیا درہ سکتا تھا ،میری و ہاں کوئی حیثیت اورامتیاز نہیں تھا شاید آپ کو یا د ہو کہ خضرت کی خدمت میں ایک خادم بار بار آتا تھا بدن پر ا یک کمری ہوتی تھی اور تہبند باند ھے ہوئے فر مایا ہاں کچھ یا دتو آتا ہے۔ فر مایا میں وہی ہوں 3: \_حضرت این انتهائی تواضع کی ہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی نگاہوں میں بڑھتے چلے گئے اور ساری خصوصی خد مات اعلیٰ حضرت کی حضرت رائے پوری کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ، بیوا قعدتو پہلے بھی گذر چکا کہ اعلیٰ حضرت رائے یوری نوراللّہ مرقد ہ نے آخر عمر میں ا ہے کپڑے بھی حضرت رائے یوری ثانی کو ہبہ کرد ہے تھے کداینی ملک میں پچھ ندر ہے لیکن غایت تواضع سے حضرت اپنے شیخ کے کپڑوں کواستعمال نہیں کرتے تھے اور چونکہ امامت بھی حضرت ہی کے سپر دکھی ،اس کا ایک قصہ خود بیان فر مایا کہ میں ایک دفعہ نہریر کپڑے دھونے گیا ایک ہی جوڑا کپڑوں کا تھا اسی کو دھوسکھا کرپہن لیتا ،اس دن سو کھنے میں ذرا دیر ہوگئی ، جمعه کا وقت ہو گیا ، جمعہ میں ہی پڑھایا کرتا حضرت میر ہےا نتظار میں تھے جب حاضر ہوا فرمایا مولانا! کہاں رہ گئے تھے، میں نے سکوت کیا، دوبارہ پھر دریافت فرمایا ، میں نے سکوت کیا،بار باراصرار ہے چھر دریافت فر مایا تو عرض کیا حضرت کپڑے نہیں سو کھے تھے اس لیے حاضری میں در ہوگئی ،حضرت نے غصہ سے فرمایا آپ کے پاس میرے کیڑے موجودنہیں ہیں انکو کیوں نہیں استعال کرتے ،کیا انکوآ گ لگانا ہے ، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔اس کے باوجود بھی حضرت کے کپڑے پہننے کی جرات نہ ہوئی۔ ہم:۔اعلیٰ حضرت رائے یوری نے قولاً فعلاً اشارۃٔ حضرت رائے یوری ثانی کو جائشین بنارکھا تھا ہیکن اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کئی سال تک حضرت رائے پوری ثانی نے رائے پور کا قیام اختیار نہیں فر مایا، زیادہ پنجاب کے اسفار اور مکان پررہتے اور جب رائے رائے پور کی زیارت کا اشتیاق غالب ہوتا توبیث جناب الحاج شاہ زامدحسین صاحب مرحوم کے مکان پر چندروز قیام کرتے اور شاہ صاحب کی گاڑی میں اور بھی پیدل روزانہ جاتے اور واپس آ جائے کہ سی کو بیوا ہمہ نہ ہو کہ مولا نااینے کو گدی نشین بیجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے وصال کے قریب چودھری صدیق صاحب کوانکی زمین میں جوخانقاہ کے متصل تھی ایک مکان بنادینے کوفر مایا تھا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد جب چودھری صاحب نے حسب وصیت مکان بنانے کا ارادہ کیا تو مولا نانے فر مایا کہ میرے لیے تو صرف ایک چھپرا ڈال دیجئے گر میرے لیے تو صرف ایک چھپرا ڈال دیجئے گر میرے چودھری صاحب کواعلیٰ حضرت کی وصیت تھی، اس لیے مولا نا کے ایک سفر کوفنیمت سمجھ کرایک پودھری صاحب کواعلیٰ حضرت کی وصیت تھی، اس کے شااور دونوں جانب ایک ایک ججرہ تعمیر کرا دیا جواب تک حضرات رائے یوری ثانی کی خانقاہ کے نام سے مشہور ہے۔

۵: \_ ۵۳ \_ ۵۳ \_ ۵ صفر تج میں جب که اعلیٰ حضرت سہار نپوری نورالتدم قد ہ کا قیام بھی مدنیہ
پاک میں تھا حضرت رائے پوری قد س سرہ کا باوجود شخ المشائخ ہونے کے حضرت سہار نپوی
کی خدمت میں دوزانوں ہموؤ د بانہ ، خاد مانہ بیٹھنا تو مجھے بھی خوب یاد ہے۔ ہم خدام سے
اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا حضرت رائے پوری کیا کرتے تھے جسکو د کیچ کر رشک آتا تھا ، اور
حضرت رائے پوری کو بیقلق رہتا تھا کہ ان کے متعلقین حضرت سہانپوری کی خدمت میں اس
وقت اہتمام سے کیوں نہیں حاضر ہوتے۔

۲: ایک دفعه حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میں اپنے حضرت کی تعریف اس لئے نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف ہے درنہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے،اور تو کچھ نہیں عرض کرتا،البتة اتنا جانتا ہوں کہ میں چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا،اس طویل مدت میں بہری ہی کہ کہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے ایسانہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوجھی آتی ہو۔

2: \_ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہی خصوصیت جو بہت ہی نمایال تھی کہ معاصرا کا برمیں ہے: ۔ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہی خصوصیت جو بہت ہی نمایال تھی کہ معاصرا کا برمیں ہمی جس کسی کا تذکرہ حضرت کے ہاں ہوتا تو ناواقف یا نو وارد یوں جمحصنا کہ ایک مریدا ہے شخ کا تزکرہ کر رہے ہیں اور اگر ان بزرگوں میں ہے کسی کے یہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کسی شیخ وفت کا تذکرہ ہور ہاہے۔

ا یک مرتبہ کوئی شخص تھانہ بھون سے ناراض ہو کر آئے تھے اور حضرت کے سامنے ہے ادبی

کے ساتھ وہاں کا تذکر دکرتے تھے،آپ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی میرے بھی شخ ہیں اس پروہ خاموش ہوگئے۔

حضرت مدنی نورالقد مرفقد ہ کے ساتھ محبت وعقیدت ،احتر ام واعتاد کا جوغیر معمولی معاملہ تھا وہ دنیا پرروشن ہے۔ جس مجلس میں مولانا کا کوئی نافتہ یا مخالف ہوتا وہاں اور زیادہ جوش کے ساتھ ان کے فضائل ومناقب بیان کرتے اور ان کے خلوص ومقبولیت کا اعلان فر ماتے ۔ایک مرتبہ بعض آنے والوں نے مولانا کے سیاسی مسلک اور ان کے سیاسی انہاک پر پچھ اعتراض کیا تو فر مایا کہ اگر مجھ میں طافت ہوتی تو میں ان کے سفروں میں خادم کی طرح ان کے ساتھ رہتا اور ان کی ادنی کا در تا ہے اسے معلی اور ان کے ساتھ در ہتا اور ان کی ادنی ادنی خدمتیں انجام دیتا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاند ہلوی بانی جماعت تبلیغ کے حضرت بہت معتقد سے مجھی "حضرت دہلوی " کے سوا اور طرح کانام نہیں لیا۔ اپنے خدام کو بہت تا کیدو اہتمام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بھیجتے رہتے ہے اور خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین تشریف کے جاتے اور کئی گئی روز قیام فرمات ۔ (آپ بیتی جلد ۲۹۹،۲۲۳) مان ہوتا تو اور کھی جی خوش ہوتا "

ارشادفر مایا که حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار نے ایک مکان تیار کیااوراس پرایک کمرہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائیوری رحمہ اللہ کے لئے تیار کرایا اور حضرت کولکھا کہ حضرت کے لئے میں نے کمرہ تیار کرایا ہے جب تشریف لائیس گے بہال نہر ینگے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ جی خوش ہوااورا گرچھیر کامکان ہوتا اور بھی جی خوش ہوااورا گرچھیر کامکان ہوتا اور بھی جی خوش ہوتا کہ برسات میں ایک کونہ میں ٹیکا تو دوسرے کونے میں جاتے ای طرح رات گذارد ہے بیاجھاتھا۔

5:۔" ہے خص ہرآن اپنی فعی میں مشغول ہے":۔

ارشادفر مایا کہ مولا نامحمہ منظور نعمانی صاحب سے ان کے کسی بے تکلف دوست نے کہاوہ بھی صاحب نسبت تھے کہتم کسی ہے بیعت نہیں؟ فر مایا ہاں میں حضرت رائیوری ت بیعت بوں - ان کے دوست حضرت را پکوری رحمہ اللہ کی مجلس میں گئے ،عصر سے مغرب تک بیٹے ،اٹمو کر کہنے گئے الاحول ولاقوۃ الا باللہ، کس سے مرید ہوئے ہو وہ تو خالی بین ، بالکل کور سے ، پکھی ہمی نہ ہو لے ،اگئے روز بین ، بالکل کور سے ، پکھی ہمی نہ ہو لے ،اگئے روز پھر گئے مجلس میں بیٹھے ، پھر اٹھے اور کباا ناللہ وان الیہ راجعون میں کس فاطانمی میں مبتلا تھا، یہ شخص ہرآن اپنی میں مشغول ہے کہ میں پکھنیوں میں کچھنیں ہمی کہ پاس بینے والے پر محص ہم آن اپنی میں مشغول ہے کہ میں پکھنیوں میں کچھنیوں ہمی کہ پاس بینے والے پر محص اثر پڑر ہاہے ۔ ( ملفوظات فقیہ الامت الاحسہ 10 ص 89 محسر میں مولا نامجمد البیاس صاحب اور حضر میں را نیپور کی کی خانقاہ فقاہ بھون میں حاضر کی : ۔

ارشادفر مایا که خطرت مولانا عبدالقا درصا جب را نپوری رحمه التداور حضرت مولانا محمدالیاس رحمه التدسیار نپورتشریف لائے مجلس میں ذکر آگیا حضرت تھانوی رحمه التداور حضرت مدنی رحمه الله کے حضرت مدنی رحمه الله کے درمیان سیاسی اختلاف کا ،اس پرمولانا الیاس صاحب رحمه الله کے فرمایا کہ فیض کی نه وہاں بعنی فیض کی نه تھا بھون میں کمی نه وہاں بعنی فیض کی نه تھا بھون میں کمی نه وہو بند میں کمی محروم یہ معترض بیمال سے بھی محروم یہ

اس کے بعد حضرت رائیوری رحمہ اللہ نے فہر مایا کہ بھارا تو بہت بی جاہتا ہے کہ تھانہ بھون حضرت تفانوی کی خدمت میں حاضر ہول لیکن ہم اوگ بے سلیقہ اور بے شعور بیں بزرگوں سے ملنا ،ان کے پاس جانا ، بیٹھنا ہمیں آتا ہمین اور حضرت کی طبیعت تو اور نازک ہے ایسانہ ہوکہ بھارے مارے سلیقہ بین ہے حضرت کوہم ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس لئے وہاں جائے گ

ایک طالب علم حضرت تھا نوی رحمتہ القد علیہ ہے تعلق رکھنے والا اس مجلس میں موجود تھا ،اس نے بیان کر جلدی تھانہ بھون کا سفر کیااور حضرت رائپوری کا کاسفر کیااور حضرت رائپوری کا بیا مقولہ و ہاں نقل کیا۔ حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ نے فر مایا"افسوس! میں نے سفر ترک کر دیاور نہ میں خود رائپور حاضر ہوتا"

حضرت کا بیمقولہ یہاں سہار نپور پہنچااس وقت تک دونوں حضرات!اب تو بس چلیں گے ،ہم سے تکلیف پہنچے جائے یڑی پہنچ جائے ہم تکلیف پہنچانے نہیں جار ہے ہیں،آ خربچوں کو بڑے گود میں لیتے ہین تو وہ ان پر بیٹاب بھی کر دیتے ہیں ،ہم حضرت کے یکے ہیں"۔ چنانچہ تھانہ بھون میں گئے ، جب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کواس کی اطلاع ہوئی کہ فلاں وفلاں آ رہے ہیں تو مجمع کوخطاب کر کے فر مایا کہ کوئی اپنی جگہ نہ اٹھے سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں ،میرا اٹھنا سب کا اٹھنا شار ہو گا ، چنانجی<sup>د حض</sup>رت اپنی جگہ ہے اٹھ کر درواز ہ پر تشریف لائے ،ملاقات کی ،معانقہ کیااورساتھ لیجا کراپنی مسند پر بیٹھایا، کچھود پرتوسکوت رہا کوئی کیجے نہیں بولا ،آخر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ہی ابتدا فرمائی کہ بڑے حضرت مولا ناعبدالرجیم صاحب رحمہاللہ کے زمانہ میں حضرت گنگوہی رحمہاللہ کی وفات کے بعدان کواپنا ہزرگ تصور کرتے ہوئے ایک مرتبہ رائپور حاضر ہوا ،اس کے بعد وہان جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ، وہاں آ ہے کو دیکھنا یا دنہیں بڑتا ،حضرت رائپوری رحمہ اللہ نے یو چھا کہ حضرت! کیا بات پیش آ گئی تھی جس کے باعث پھر رائپورتشریف نہیں لے گئے ،فر مایا انہوں نے میرے ساتھ معاملہ میری حثیت سے بہت او نیجا کیا، مجھے بر داشت کرنامشکل ہو گیا، تا ہم رات کو مجھے لٹا دیا گیا، کچھ دیر بعد میری آئکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب میری حاریائی کے قریب ٹبل رہے ہیں ہمعلوم ہوا کہ مولا نا عبد ارحیم صاحب ہیں ، میں مجرا کرا ٹھا کہ حضرت کیابات ہے؟

فرمایا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہی بے سلقہ ہیں ایسانہ ہو کہ کوئی چلے اور پر کی آ ہے ہے آپ
کی نیندا چاہے ہو جائے "، میں نے کہا کہ حضرت! میرا آنا تو بس ختم ہوا، اس کے بعد نہیں
گیا، مگر اس وقت وہاں آپ کو دیکھنا یا نہیں پر تا حضرت رائپور کی رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ
حضرت مجھے اس وقت کیا پہجانتے ، شاید آپ کو خیال ہو کہ ایک شخص آ دھی آسین کی کمر ک
اور گھنٹوں تک پائجا مہ پہنے ہوئے مہمانوں کے لیے چار پائی بچھا تا تھا، بستر بچھا تا تھا، ہاتھ
دھلاتا تھا، دستر خوان بچھا تا اور کھانا لاات تھا۔ حضرت تھا نوکی رحمہ اللہ نے فور کر کے فرمایا

کہ بان!اس حلیہ کا ایک آ دمی پنجا بیشکل کا تھا تو سہی ،عرض کیا حضرت!وہ یہی خادم تھا،حضرت تھانوی رحمہاللہ نے فر مایا

### ہر کہ خدمت کر داومخدوم ماشد

پھر جب وہاں سے چلنے سگے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی اپنی جگہ ہے اٹھنے سگے مگر ضعف کی وجہ سے اٹھنا ذرامشکل ہور ہاتھا، حضرت رائپوریؒ نے بغل میں ہاتھ ڈال کراٹھا دیا، اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب وغریب جملہ فر مایا کہ "آ گے بھی خیال رکھنا تھول نہ جانا"۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد 1 حصہ رابع ص 74,72)

(اس واقعہ میں اعلیٰ حضرت رائپوری ہمکیم الامت حضرت تھانوی ،حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب اور حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب رائپوری رحمہ اللہ چاروں بزرگوں کی بےفسی وفنائیت واضح ہے۔مرتبہ)

عارف بالله حضرت ساہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ کے واقعات 1 ۔ حضرت والا کی سیاد گی : ۔

آپ کے خادم خاص حضرت اقدیں مولا نا شاہ تھیم محمد اختر صاحب ۔ ۔

آ پکے مختصر حالات تحریر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

حضرت والا پھولپوریؒ کی سادگی کے متعلق خود حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی رحمته اللہ صاحب علیہ کامطبوعہ ملفوظ یہاں نقل کرتا ہوں:

## نقل ملفوظ مطبوعه ملفوظات حسن العزيزص83:

فر مایا (بعنی حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے ) مولوی عبد الغنی صاحب ماشاء اللہ سپاہی آ دمی ہیں بڑے مستعد ہیں۔ پہلوان آ دمی ہیں پھرعلمی کمال جدا مگر وضع ہے مطلق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کچھ بھی ہیں یہ ذکر کا اثر ہے ، ذکر عجیب جیز ہے۔

سب اصلاحیں اس ہے معلوم ہو جاتی ہیں۔مولوی عبدالغنی کس قدرسادے ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم ہوت اکہ یہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ذکر بناوٹ کوتو بالکل اڑا ہی دیتا ہے۔ مولوی میسی صاحب بہت فوش پوشاک ہیں کہنے بھی گئے تزئین میں کیا جرخ ہے بیتو بھال ہے اور حدیث میں سے اللہ جمیل بحب الجمال میں سنتا رہا بعد میں میں نے کہا ۔ مولوی صاحب بیسب ای وقت تک ہے۔ جب تک حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب حقیقت منکشف بوجاوے گی ۔ تو اللہ جمیل بحب الجمال ہے استدالا ل رکھارہ جاوے گا۔ فیج مفہوم منکشف بوجاوے گی ۔ تو اللہ جمیل بحب الجمال ہے استدالا ل رکھارہ جاوے گا۔ فیج مفہوم اے کا مجھ میں آجاوے گا۔ چنا نے وہ قضانہ بھون میں رہا بان کی حالت و کھنے ایجندن اور گھڑی سب بھول گئے ۔ فریبوں کی تی وضع ہوگئی۔ (معرفت البیہ ص 31) گھڑی سب بھول گئے ۔ فریبوں کی تی وضع ہوگئی۔ (معرفت البیہ ص 31)

آپ کے خلیفہ مجاز حصارت اقدی مفتی رشیدا حمد صاحب رحمہ اللہ فرمات ہیں:
ہمارے حصرت رحمہ اللہ نے نبوٹ ہندوا ستاد ہے سیکھا۔ ہندوؤں کو مارنے کے لیے ہندو
استاد ہے ہی کمال حاصل کیا، وہ ہندوا س فن میں بہت ماہر تھا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی جب
اس کے پاس نبوٹ سیکھنے جاتے تو علی الصباح فیجر کی نماز سے پہلے جا کراس کی بھینس کے
ینچ سے گو ہر صاف کرتے ہتھے۔ زمین خوب اچھی طرح صاف کر کے خشک مٹی ڈال گر
زمین کوخشک کرتے تھے۔ پھر بھینس کے لیے سانی بناتے ہمانی تھلی اور بنو لے کوملا کر بنائی
جاتی ہے۔

اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہندواستاداور پھراس سے سیج بخاری کاسبق نہیں پڑھتے تھے نبوٹ سکھتے تھے۔

استاد کی عزت کا اثر بیہ ہوا کہ حضرت رحمہ القد تعالیٰ نے نبوٹ میں وہ کمال حاصل کیا کہ اس ہندو کے بڑے بڑے بڑے پرانے شاگر دوہ کمال حاصل نہیں کر سکے۔

(جواهرالرشيد حصه دوم ص 39)

امیرالتبلیغ حضرت مولا نامحد یوسف دہلوی رحمہ اللہ کے واقعات 1:۔مولا نا ابوالحسن علی ندوی مرحوم کے نام ایک خط

مولانا کے اندر ہاوجودعلم ونضل زیدوتقوی کے حدورجہ تواضع اور خاکساری تھی۔اپنے بڑول

کے ساتھ بڑے ہے ہے بڑامعاملہ کرتے اور چھوٹوں کیساتھ برابر والوں کا سا معاملہ کرتے۔اہل علم کے علم کااعتراف کرتے ان کی قدر کرتے ان کواپنے سر ہینانے کی کوشش کرتے ۔اور بڑے عزت واحترام کامعاملہ کرتے ۔فصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن کاتعلق حضرت مولانا محمد البیاس صاحب رحمتہ اللہ سے رہا ہو۔اور دینی تحریک سے دیرینہ ربط رہا ہو۔اس کے علاوہ ہر نے آنے والے کے ساتھ وہ جس درجہ کا آدمی ہوتا اس سے اونچا معاملہ فرماتے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمه اللّٰد کو ایک خط مین لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

مخدوم ومحترم ومکرّم ومعظم جناب حضرت سیدالاستادادام الله مجدکم و مععنا والمسلمین بفیرضکم اسلام و ملیکم و رحمته الله و برتر کانه ، حضرت عالی کا والا نامه شرف صدرو ہو کر باعث صد مسرت و منت ہوا۔ حق تعالی شانه ، آل محترم کواپی بے نبایت مرضیات سے علا مال فرما ئیں اور ہم ضعفا کے لئے آپے ان انوارات واوصاف و کیفیات سے جو بارگاہ رسالت سے آپ میں ودیعت ہیں۔ اور حضرت سیدصا حب شہیدر حمدالله کے تعلق نے ان کوجلاد میکر پھر ہمارے جیسے خوبیوں کے گرائیوں کے سمندرول کے موتیوں کے ادراک نه کرنے والوں ہمارے جیسے خوبیوں کے گرائیوں کے سمندرول کے موتیوں کے ادراک نه کرنے والوں کے لئے قابل ادراک فرمادیا اور حضرت رحمته الله علیہ کے ساتھ تعلق اور آپ کی اسکے ساتھ قابل رشک محبتوں نے ان کوروزروش کیطرح کھول دیا اب بھی ہم جیسے کورا نکا احساس نہ کریں تو جناب عالی کے لئے تو حقیقتا کوئی نقصان نہیں الله رب العزت نے آپ کو بہت نعمتوں سے مالا مال فرمادیا۔

جن کاشکرآپ پرواجب ہے بہت شکر کریں۔

البیۃ نقصان صرف ہمارا ہے کہ نہ حضرت رحمتہ اللّٰہ علیہ سے انگلی قدر دانی کر کے فائدہ اٹھایا ۔ نہان ہستیوں سے جنکو وہ قدر کر کے بہت قابل قدر بنا گئے ۔ آپ نے تو ایکے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی حد ہے زیادہ اس عاجز پر بار ہاحد سے زائدا حسانات فرمائے جسکاحق

تعالی شاند، حدیے زیادہ آ ہے کوصلہ مرحمت فر مائیں ۔البتہ پیضیعف و نا کارہ بہت ہی قابل توجہاور دعاہےخصوصاان لوگوں کےحقوق کی ادائیگی کے ذیل میں (جن میں بہت اہم آ کی ہتی ہے) جنگی اس کام کےاشتغال ہے اس نے فروغ کی صورت اختیار کی اور حضرت مرحوم انکودل ہے جا ہتے تھے۔ آپ کا بہت ہی احسان ہو گا اگر آپ اپنے مخصوص اوقات میں میرے لئے روکراس بارے میں اللّٰہ رب العزت ہے گڑ گڑ ا کرمل جاتی ہوں کہ حق تعالی شاندمیرے لئے حق شنای ومرحوم شنای کے دروازے کھول دے اوراصولوں میں بصیرت وعمل کی تو فیق بخشیس جسمیں اہل ہنروخیر ہے اس کام میں پوری طرح معنفع ہو سکوں اور ان کی تو جہات ہے بیکا م سرسز ہواور میری گند گیوں کے نذر ہوکر بیکام ضائع یا فتہ نه ہوجائے۔آپ کا خط بار ہالیکر میٹھا کچھ لکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ دوبارہ پر چھوڑ دیا۔آپ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کوتا ہی حجاب بنی آنے کیلئے درخواست بھی کس منہ سے کروں۔ سوائے بولنے کے تو کچھ سیکھانہیں اور اس سے پچھ ہوتانہیں ۔ فتن نے اپنے یردوں کو جا ک کردیا۔مصائب کیڑوں کیطرح امنڈیڑ لے۔علاج پراہل بصیرت اوراہل فہم ورائے مطلع نہ ہوئے اور جومطلع ہوئے تو ان کااختلاط اور اجتماع ٹوٹا واللہ خیر حافظاً وھوارحم الراحمین حضرت عالی ہی آئمیس مشعل راہ ہو تکتے ہیں جناب عالی کی تشریف آ وری کے خیال ہے بھی بڑی مسرت ہولی اہل دل تو اپنا کام دل نے کریں ہم جیسے بے دل کیا کریں محبت آ کی اینے دل میں نہ رہیں تو پھر مرنے کے بعد کے سہارے کے لیے کیا چیز رہے۔ آپ کے دل میں اپنی محبت کو بہت ہی مبارک دسمجھتا ہوں حق تعالی شانہ جانبین کے لئے تر قیات كادرواز وكھوليں۔

2: کسی سے استفادہ کرنے میں جھی حجاب نہیں ہوا:۔

مولانا کوکسی عالم سے باوجودا ہے علم وفضل کے استفادہ کرنے میں حجاب نہیں ہوا ۔انہوں اپنی مشہورہ کتاب" حیاۃ الصحابہ" لکھنی شروع کی تو آئمیس بھی بھی کہی پس و پیش نہ کیا کریسی اہل علم کے سامنے اس کتاب کو پیش کریں اور آئمیس اصلاح کے طالب ہوں بیرون شخص کرسکتا ہے جس کے فنائیت صد ہے بڑھ کر ہواور "انا" کانام ونشان بھی نہ ہو ور نہ بڑے ہے بڑا عالم ۔ "بھچومن دیگر ہے نیست" کا شکار ہو جاتا ہے۔مولا ناشیم احمد فریدی لکھتے ہیں

### ايك مرتبه فرمايا:

ہم ایک کتاب صحابہ کے حالات پرلکھ رہے ہیں آپ نے اسکود کھے لیا ہوتا۔ یہ عنوان میرے ذوق وشوق کو لمحوظ رکھتے ہوئے اختیار فر مایا گیا تھا۔ جس سے اپنی نا قابلیت کوسا منے رکھ کر شرمندہ گی ہوئی اور اس سے مسرت ہوئی کہ اس نااہل کو اس قابل ہمجھا گیا کہ وہ ان کے افادات سے استفادہ کرد سکے گا۔

3:"منشی جی! ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کرنا!":۔

# ا يک رفيق خاص اپناچشم ديده واقعه لکھتے ہيں .

# 4: "مجھے توابھی تک چھے نمبرنہیں آئے":۔

"ایک مرخبہ مدارس کی جماعت سہار نبور کے علاقہ میں چلا گزار کرآئی رات کا کھانا مولانا نے اپنے ساتھ کھلایا یا مولانا نے کھانے کے درمیان میں فرمایا" بھائی تمہارا سفر کیسے گزرا" جماعت نے کہا حضرت! بہت اچھا گزرا مگر بدن پر گرمی کے سبب چھالے پڑگئے ہیں۔مولان مسکرائے اور فرمایا تمہیں چھے نمبر بھی آگئے۔انہوں نے عرض کیا حضرت الحمد للہ ہم سب کو چھے نمبرآگئے۔مولانا نے فرمایا اللہ تعالی کا بہت کرم ہوالم پر مجھے تو ابھی تک نہیں آتے۔ 5:"اس بالٹی کے اٹھانے کالطف ومزہ ابتک یار ہاہوں":-

سی تو ان لوگوں کیساتھ معاملہ تھا جو اہل علم تنھے یا جماعت سے تعلق رکھتے تھے مولا نا کا معاملہ تو اونی کیساتھ معاملہ تھا جو اہل علم تنھے یا جماعت سے تعلق رکھتے تھے مولا نا کا معاملہ تو اونی سے اونی آ دی گیساتھ بھی تواضع اور انکساری کا تھا۔ خوائنو او اپنا ہو یا یا غیر ہو ۔ مولا نا جو جماعتوں کو رخصت کرتے تو فرماتے جماعت والو! اپنی خدمت مساتھیوں کی خدمت اور راستہ پر جوہل جائے بلاتفریق ند ہب اسکی خدمت کر واس براینا ایک واقعہ سنایا:

"ایک مرتبه بستی حضرت نظام الدین کی رہنے والی جیموٹی سی بچی بالٹی میں پائی ہائیتے لے جار ہی تھی میں بائی ہائیتے لے جار ہی تھی میں نے ویکھا اور لیک کر اسکے گھر تک پہنچا آیا۔اس بالٹی کے اٹھانے کا مزہ ولطف اب تک یارہا ہوں"۔

۔ 6: کئی دنوں تک مہمانوں اور گھر والوں کی نجاست اٹھا کر جنگل میں بھینکتے رہے۔

خدمت خلق اورا کرام ضعیف کا جذبه مولانا کے اندر بے پایاں تھا۔اس سلسلہ میں وہ اونی می اونی خدمت کرتے ہی کہ عام سے میں وہ اونی میں ایسی ہوتی ہیں کہ عام سے عام آ دی بھی اس کوکرتے ہی کہ کا تا ہا ورا پنے مقام سے کم تر مجھتا ہے۔لیکن مولانا کو کم سے کم ورجہ کا کام کرتے ہوئے ہیں باک نہ ہوتا۔ مولانا ظہار الحسن کا ندھلوگ بیان کرتے ہیں:

"ایک بارستی نظام الدین میں مہتروں نے پڑتال کر دی مہمان مردتو جنگلوں میں جا کر فراغت ہاصل کر لیتے لیکن عورتوں کا مسئلہ بخت بن گیا تھا۔ یا ان مردوں کا جو بیار یا ہوڑھے تھا۔ یا ان مردوں کا جو بیار یا ہوڑھے تھاسے گندگی بھیلنے گئی مولا نانے کئی دن تک مہمانوں اور بھروالوں کی نجاست اٹھا کر جنگل میں جا کر بھینکی مگر کئی کواس کی خبر نہ ہوئی۔"

(از سوائح مولا نامحمہ یوسف صاحب ص 280 تا 284) عارف باللہ حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کامل پوری رحمہاللہ کے واقعات

## 1:اکوڑہ خٹک تشریف آ وری: یہ

آپ کا وطن قیام فرمانا ہی تھا گدار دگر دیے ملاقہ میں جینے بڑے بڑے مداری تصحب نے تشریف آوری پراصرار کیا۔ آپ ارباب مداری کی بدا تظامی اور پھراپنے ضعف کی وجہ سے برابرانکار کرتے رہے۔صوبہ سرحد میں بھی تقسیم کے بعد کافی مداری قائم ہو گئے تھے جو بڑی کامیا بی سے ترقی کے راہتے پرگامزان تھے۔

جامعداسلامیداکور و خنگ کے مہتم مولا نابادشاہ گال صاحب اور دیگر منتظمین نے آپ پر بے حداصرار کیا۔ حضرت مولا نگنے ضعف اور کمزور کی کاعذر کیا گرید حضرات ہر قیمت پر حضرت مولا نگا کو بے جانے پر تلے ہوئے تھے۔ مختلف علماء کی سفارش بھی لاتے رہے۔ بالا آخر ایک سال کے لیا کور ہ تشریف کے گئے۔ دوسرے سال کے آغاز میں پھر حضرت مولا ناتمش الحق صاحب افعانی مدخلہ کے سفارش واصرار پر آپ نے جانا منظور فر مایا۔ کل 4 سال آپ نے اکور ہ خنگ میں قیام فر مایا۔ (یہ وار العلوم اکور ہ خنگ مولا نا عبدالحق والا نہیں جامعہ اسلامیداس ہے بچھ پہلے آتا ہے۔)

اس علاقہ میں آپ کا رہنا صوبہ صرحد، افغانستان اور قبائلی علاقہ کے طلبہ کے لئے بڑی برکت کاباغث ہوا، اور بولے طالبین علوم حدیث سند حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1958ء ہے آپ نے اپنے گھر میں قیام کا ارادہ فر مالیا ، کہ ظاہری علوم کی خدمت کرتے کرتے ساری عمر گذرگی۔ اب اصلاح در شد کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے اور حضرت حکیم الامت کی امانت کا حق ادا کرنے لگے۔ ان ایام میں زبد کا بہت غلبہ ہو گیا تھا ۔ حضرت مولا نانے قریباً ان ایام میں اپنے چھازاد بھائی مولا نا) عبدالقد یم صاحب کے نام ایک خط میں یہ الفاظ تحریفر مائے جن سے حضرت کی اندرونی کیفیت ، انجذ اب الی اللہ ، زبد تقوی اور دینوی علائق سے انقطاع کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہو فرماتے ہیں: ۔ "ول میرا بہت پریشان ہے۔ سب حیات سفر میں گذرگی۔ کوئی کام دین کانہ فرماتے ہیں: ۔ "ول میرا بہت پریشان ہے۔ سب حیات سفر میں گذرگی۔ کوئی کام دین کانہ کر سادل جا ہتا ہے کہ سب کام دینا کے چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالی کی یاد میں لگ جاؤں۔ موت

کاوفت میرا بہت قریب ہے زندگی ختم ہونے والی ہے آخرت کا کوئی توشہ پاس نہیں۔ دعا فرما کیں کہ القد تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی مرقیات میں مشغول کر دے اور دنیا کی سب پریشانیوں سے نجات دیدے اور بقیہ چندروز وزندگی آرام اور اطمینان اور اپنی مرقیات میں گزارنے کی توفیق عطافر مائے "۔

الله الله! حضرت كابيا و نبچا مقام اور بيه سلسل ديني خدمات اور پھرتهي دامني كابياعتراف ( بيس مردان حق ،جلد 1 ص 963)

2: طلبه پرشفقت: \_مولا نامحمداسحاق صاحب تحریر فرماتے ہیں: حضرت مولانا طلبہ سے باب گی طرح شفقت فرماتے ان کی ضروریات وحوائج کا خیال رکھتے طلبہ کے ساتھ بہت تواضع اورائکسار پیش آتے۔

مولا نامحداسحاق صاحب تحریرفر ماتے ہیں:

"حفرت کی زندگی میں وہ تواضع اور طلبہ سے شفقت دیمی جواور کہیں بہت کم ویکھی۔ایک دفعہ حضرت کے پاس مدرسہ (جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک) کے چھوٹے نا بالغ طالبعلم آئے۔وہ مدرسہ کے ہتم مصاحب کے پاس کوئی درخواست لے جارہ بے تھے اور حضرت مولاناً نے اس پر کوئی سفارش لینا چاہتے تھے۔ جب یہ بچے کمرہ میں داخل ہوئے تواسوقت آپ چار پائی پر تشریف فرما تھے۔سما منے چار پائی خال تھی۔ حضرت کوطالب علموں نے سلام کیا۔حضرت نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے خالی چار پائی پر بیٹھے کو کہا مگر وہ نہیں کیا۔حضرت نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے خالی چار پائی پر بیٹھے کو کہا مگر وہ نہیں بیٹھے تو حضرت بھی چار پائی پر بیٹھے کو کہا مگر وہ نہیں بیٹھے تو حضرت کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ،تو حضرت اگر چار پائی پر ہوتے تو نیٹھ اتر جاتے اور آ نے والوں سے گفتگوفر ماتے میں نے بھی نہیں و یکھا کہ حضرت طیک لگائے ہوئے کی سے گفتگو فرماتے ہوں۔ یا کوئی این چے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔

(بحواله بالاص 966)

## ٣:شان تواضع: \_

آپ عالمانہ علو کے باوجود تکلف وتضع سے دور اور نا ونمود سے نفور تھے۔مولا نا محمد یوسف صاحب بنوری تحریر فرماتے ہیں :

علم وفضل اورشرف وکمال کے ساتھ انگسار وتواضع ،خاموثی اورکم گوئی مولانا کی ایک فطری گرامت تھی۔

مولا ناسیدمحداز ہرشاہ صاحب قصیرتج رفر ماتے ہیں:۔

"حضرت مولا ناسطی اورخودفروش انسانوں کی طرح اپنے کمالات کی تجار ہے نہیں کیا کرتے متھاور نہ معرفت الہی ، یقین کامل اورنور باطن کی جودولت انہیں ملی تھی اس کی وہ شہرت پیندفر ماتے متھے فرضیکہ اس طبقہ سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا جو!

" کسی کی زلف پریثان کسی کا دامن جاک جنول کولوگ تماشه بنائے پھرتے

الله ا

حضرت مولانا کی طبعی تواضع میں تضع و تکلف نہ تھا اس لئے علوّمنصب یہ بھی اس طبعی وفطری تواضع میں رکاوٹ نہ بن سکی ۔جس وقت حضرت مولانا مظاہرالعلوم کے عبد صدارت پر فائز تھے اس وقت کے دوسیق آ موز واقعات کاسبق ینہاں ہے :۔

1: ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عیدالاتنی کے موقع پر حسب معمول حضرت اقد س استادالا ساتذہ مولا نا سیدعبدالطیف صاحب اقد س سرہ ، ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر معوم سہار نپور قربانی کے انتظام میں مشغول تھے ایک ضرورت کی بنا پر مجھے حضرت اقد س باظم صاحب حضرت الاستا دقد س سرہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہیں۔ مین حضرت اقد س سرہ حجرہ میں واضل ہوا۔ میری آئھوں نے بید یکھا کہ حضرت ناظم صاحب کے پاؤں دبارہ ہے ہیں اللہ اللہ! جامعہ کے صدر مدرس ہونے کہ باوجود اور ھیر دار الطلبہ میں کثیر تعداد شاگردوں وطلبہ کے ہوتے ہوئے حضرت الاستاد قدس سرہ نے این استاد محترم حضرت ناظم صاحب پاؤں دبانے میں ہی اپنی سعادت سمجھی ۔ جب میں حجرہ میں داخل ہواتو یہ خیال ہوا کہ اب

حضرت اس خدمت ہے رک جا تیں گے مگر میر ایہ خیال غلط ثابت ہوا۔ یوں معلو ہوتا تھا کیہ حضرت الاستاد جامعهالاستاد کے صدر مدرس نہیں بلکہ ہماری طرح ایک طالب ہیں۔ روسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت الاستاد قدس سرہ نے جامعہ دارلعلوم دیو بند میں بھی دوره حديث كا درن ليا تھا \_<صرت راس المحد ثين علامه شخ الهند قدس سره بخاري شريف اصغرحسین میاں صاحب و یو بندی قدش سرہ ہے بھی ابوداود شریف پڑھی تھی ۔ میری طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت راس المحد ثنین علامہ شیخ الہند قدس سرہ ہے بخاری شریف کا درس حاصل فرمایا این زمانه بین حضرت الاستاد نے حضرت عارف بالتدمولانا سیداصغر حسین میاں صاحب دیو بندی قدس سرہ ہے بھی ابوداودشریف پڑھی تھی ۔میری طالب ملمی کے زمانے میں جب حضرت اقدی میاں صاحب قدیں سرہ ،مظاہرالعلوم کے سالا نہ جلسہ کے موقع پر سہار نپورتشریف لاے تو بعض مرتبہ غریب کا نہ پر قیام فر مایا کرتے تھے۔ ایک مرتبه حضرت الاستاد قدس سرة نے مجھے تے فرمایا کہ شنے! حضرت میاں صاحب تمہارے مکان يرقيام فرمايا كرت بين بهجي موقع بوااور حضرت تشريف لاثنين توايك مرتبة بخت ً رمي كاموسم تھا حضرت اقدش میاں صاحب قدس سرہ ،سہار نپورتشریف لاے اور میرے یہاں قیام فر مایا۔ میں نے حسب حکم حضرت الاستاد کواطلاع کردی۔ دو پہر وقت نبانی کا تھا اس کی خبر کر دی۔حضرت بہت خوش ہوئے ۔ چلچلا ری دھویہ میں سریر رو مال ڈ الےغریب خانہ پر <u>پنجے اور جس کمرہ میں حضرت میاں صاحب آرام فرمارے بتھے اس کمرے میں داخل ہو،</u> ۔ میں نے باہر سے درواز ہ بھیئر دیا۔ مجھے بیاقو معلوم نہیں کہ شروع میں کیا باتیں ہوئی البت میں نے کچھ دیر کے بعد آ ہتہ ہے درواز ہ کوتھوڑا سا کھولا اور درواز ہ ہے یہ دیکھا کہ حضرت اقدس میاں صاحب قدس سرہ جاریائی پراستراحت فرمار ہے ہیں اور حضرت الاستاد صدر عدرس مظاہرالعلوم یاؤں دیار ہے ہیں تقریبا گھننہ گھریاؤں دیار ہے بعد میں حضرت الاستاد قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت آ ہے نے بیرتکاف کیوں فرمایا ہم خدام خدمت کے لئے کا فی ہیں۔فرمانے لگے کہشنے امیاں صاحب میرے اساتذہ کرام کی برکت ہے لکھ یز ھالیتا ہوں۔ یہ دونوں واقعات الاستاد قدس سرو کے کمالات میں زریں حروف سے لکھنے کے قابل میں۔ (ص ۹۷۹ تا ۹۸۰) 4 نہ کے فیصی وفنائیت نہ

### ہوفناذات میں کہ تو ندر ہے تیری ہستی کی رنگ و بوندر ہے

حضرت مولانات تعلق رکھنے والے حضرات بخو بی جائے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کوالیا مٹا دیا تھا کہ بھی الیا نقط نہیں ساگیا جس سے اپنی تعریف کی بوآتی ہو۔ جب جاہ کا یہال سرکٹا ہوا تھا اور یہ جب جاہ اولیا ، علما ، کے قلوب سے سب سے آخر میں نگلنے والی بیاری سے دھنرت شاہ عبدالرجیم صاحب رائے بوری کا ارشاد ہے ۔

"جب جاد ایک ایسی چیز ہے جوسب ہے آخر میں ادایا ،القد کے قلوب سے گلتی ہے جب سالک حسد سالک صدیقین کے مقام تک پہنچا ہے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے "۔

حضرت مولانا نے مسلسل مجاہدات وریاضیات اور مرتب معالجات حضرت تحکیم الامت تھانویؒ ہے اپنفسی وفنائیت طاری رہتی تھانویؒ ہے اپنفسی وفنائیت طاری رہتی ۔ خطانویؒ سے اپنے نفس کوالیا مثادیا تھا کہ بغیرتضع وتکلف کے پنفسی وفنائیت طاری رہتی ۔ ۔حضرت مولانا بمھی کوئی ایسی بات نہ فرماتے جس سے آپ کے علوم تنبہ یا کشف وادراک کا حساس ہوتا مولانا محملی صاحب استاد دار العلوم حقانیے فرماتے ہیں :۔

"مظاہرعلوم میں تر مذی شریف کے درس میں ایک ہارکشف کی بخت آگئی۔ایک طالب علم نے شدت عقیدت سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو سب پچھ مکشوف ہوتا ہوگا حضرت کوجلال آیا اور نہایت غصہ میں فر مایا کہ آپ جیسے صوفیوں کو کشف جوتا ہوگا میں تو خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں مجھے تو ظاہری شریعت کی یا بندی کے علاوہ بہنے دکھائی نہیں ویتا"

مولا نافضل الرحمن صاحب تح ميفر مات بيں :\_

"حضرت مولاناً کے سفر کراچی کے موقع پر عجیب کوانف دیکھنے میں آئے۔ حضرت مولا نامحمد یوسف صاحب بنوری نے حضرت کے ملاقات کے لئے اوقات مقرر فرما دیے تھے عصر ہے بعد مجمع قابل دید ہوتا۔ حضرت حسب عادت خاموش ہے اور جمع پر جمی رحمتوں کی بارش ہوتی نظر آئی۔ کوئی صاحب آئر کوئی بات دریافت فرمائے تو مختصر بات کے بعد پھر خاموثی طاری رہتی ۔ گاہ بگاہ واردین میں دریافت کی جرات نہ ہونے کی وجہ سے خاموثی کا تسلسل رہتا۔ جس پر مولا نا عبد الجیلیل صاحب بچھے کہتے کہتم کچھ گفتگو شروع کرو نا کہ سامعین کچھ سنگتے کہ تم کچھ گفتگو شروع کر و نا کہ سامعین کچھ سنگتے کہ تم کچھ گفتگو شروع کی جگہو کئی وار بوتے تو تقریب الغرار مورت کا اظہار ہوتا مگر بیباں تو اس خاموثی اور سکتے میں وہ اثر آت و ہر کات بتھے جو لمبی چوڑی تقریبوں میں نظر نہ آئے ۔ جمع دن بدن برصتا چلا جا تا اور واردین کا تا نتا ہدھار ہتا۔ اور اپنی اپنی استعداد کے مطابقد آمن گھر کر لے جاتے ۔ اس مفرکرا چی سے موقع پر حضرت مولا نا محق شفیع صاحب نے حضرت مولا نا کے موان کے مورت نے حضرت مولا نا سے فرمایا کہ حضرت بیسب آپ کے موان طط سننے کے مشاق بین۔ حضرت نے مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا عتر اف اور حضرت مولا نا کو مان کا کوئر اف کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کو مان کا کوئر اف کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کوئر مادیا کہ میں تقریب سے سب آپ کے موان طط سننے کے مشاق بین۔ حضرت نے مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کوئر سے مفتی صاحب نے ان الفاظ سے حضرت مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کوئر سے مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کوئر سے مولا نا کے کمال اور رفعت شان کا اعتر اف اور حضرت مولا نا کوئر سے مولا نا کوئر ہونے کا ناز نام کوئر کوئر کوئر سے مولا نا کوئر ہوں کا مورت کوئر کے مورت کوئر سے مورت کے مورت کوئر سے مورت کے مورت کوئر سے مورت کوئر سے

خراج تحسين پيش فرمايا كه: \_

"حضرت تھانویؒ کے انقال کے بعد ہم سب میں تغیر آیا۔ زمانہ کے حالات سے متاثر ہوئے گر حضرت مولا نا کا کمال ہے کہ آپ میں کوئی تغیر نہیں آیا"۔

حضرت مفتی صاحب کے ان توصیفی کلمات کوئ کر حضرت مولانا کے چہرہ پر رنج والم اور اضطراب کے آ ٹارصاف نظر آ رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کی تقریر ختم ہونے پر حضرت مولا نا بنوری رحمہ اللّٰہ بااشارہ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے سے قبل حضرت مولا نا بنوری رحمہ اللّٰہ بااشارہ حضرت میں کیا عرض کروں۔ مولا نانے ارشاد فر مایا کہ خضرت میں کیا عرض کروں۔ مولا نانے ارشاد فر مایا کہ مفتی صاحب نے جوارشاد فر مایا ہے اس کی تر دید کریں۔ مگر حضرت بنوری نے کھڑ ہے ہو کر حضرت بنوری نے کھڑ ہے ہو کر حضرت کے وہ اوصاف بیان فر مائے جوہم نے بھی سنے بھی نہ تھے۔ منجملہ ان کے بیا بھی

ارشاد فر مایا که حضرت تھا نوگ نے قبل از بیعت ہی حضرت مولانا کو خلافت عطافر مادی تھی۔ ۔اس تقریب کے دوران حضرت کے چبرہ پر آٹار ہرنج وغم صاف نظر آرہے تھے۔ جب حضرت بنوری بیٹھ گئے تو مولانا نے فر مایا کہ آپ کوتو میں نے تر دید کے لئے کہا تھا، آپ نے بجائے تر دید کے تائید شروع کردی بیتھا حضرت کا کمال انکسار

مگران کمالات کواپ اظہار، پناؤ، ریا کاری اور نمائش کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ مظاہر علوم سہار نپور جیسے وقیع اسلامی مدرسہ کے صدر مدرس حضرت تھانوی کے مجاز خلیفہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری کے شاگر داور سیکڑوں علاء کے استاد ہونے کے باوجود مولانا کی زندگی جعد ساددہ ان کی جائے رہائش بہت معمولی اور ان کی پوری زندگی اسباب واموال سے خالی تھی۔ چٹائی بر اٹھنا بیٹھنا ۔ معمولی برتنوں میں کھانا پینا اور توکل وسادگ گذار نا مولا نالامعمول تھا موالانا کے نزد کیک میزندگی ایک قیام گاہ اور ایک منزل نہیں تھی ملکہ ایک راستہ اور رہگذرتھی اور ان کے انداز واطوار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھواس راستہ اور رہگذرتھی اور ان کے انداز واطوار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھواس راستہ اور شاہراہ سے گزر کرمنزل مقصود پر پہنچنا چا ہتے ہیں۔
ساتھواس راستہ اور شاہراہ سے گزر کرمنزل مقصود پر پہنچنا چا ہتے ہیں۔

"ایک دفعہ بہبود کی عیرگاہ میں نماز پڑھنے کا قصہ در پیش ہوا۔ ہماری ہستی بہبود کی میں عید کی نماز مساجد میں ہوتی تھی میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ لوگوں کوفر مادیں تو عیدگاہ میں ایک جگہ نماز ادا کیا کریں گے۔ فر مایا کہ میری بات کون مانتا ہے۔ میں نے کہا حضرت کواپی شان معلوم نہیں بہت اصرار پر فر مایا کہ بہت اچھا۔ مولا نا عبدالشکور صاحب اور حضرات کے بڑے صاحبر ادے مولا نا حافظ عبیدالرحمٰن بھی مؤند ہے ۔ وعد وفر مالیا کہ میں کوشش کرونگا۔ چنا نچے مسئلہ حال ہوگا۔ حضرت کا فر مانا تھا کہ سب نے مان لیااس کے بعد عیدگاہ میں امامت کا مسئلہ تھا ، کیونکہ اٹھ میں ہرایک امامت کا خواہاں ہوتا ہے اس مسئلہ کا میں نے علی کی نماز پڑھا تمیں گرا نکار کرتے ہوئے حضرت نے فر مایا کہ میں نے علی ہوئے دھنرت نے فر مایا کہ بھی ہے امامت کا خواہاں ہوتا ہے اس مسئلہ کا میں نے علی ہوئے دھنرت نے فر مایا کہ بھی ہے امامت کا دور کی پرا تفاق ہو

نہیں سکتا۔

اس کئے جناب بید درخواست منظور فرمائیں۔ بہت اصرار کے بعد حضرت نے درخواست منظور فرمائی۔ جوعید کاز مانے قریب ہوتا تو حضرت فرمائے گئم خود عید کی نماز پڑھاؤ۔ میں معذور ہوں۔ میں عرض کرتا کہ بغیر آپ کے لوگ سی پر شفل نہیں ہیں۔ حضرت کی آخری عیدالاضی تھی۔ حضرت نے قرمایا کہ بچھلوگ میر کی امامت پرناراض ہیں۔ میر سے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگول سے حضرت کے سامنے عید گاہ میں دریافت کیا کہ جواب نہیں تھا۔ میں نے کو گول سے دریافت کیا کہ حضرت کے سامنے عید گاہ میں دریافت کو جواب سے سے جانغرض آپ کی زندگی میں کرنفسی ہو؟ سب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے۔ الغرض آپ کی زندگی میں کرنفسی فنائیت اورا متیازی شان سے احتر ازکی مجیب شان تھی۔ سے حدم برخش کے بیات ہیں کرنفسی سے حدم برخش کے بیات ہیں کرنست میں میں کرنست کی بیات ہیں کرنست سے حدم برخش کی بیات ہیں کرنست کے بیات ہیں کرنست میں میں کرنست میں میں میں کرنست میں میں کرنست کی میں کرنست میں میں میں کرنست کی میں کرنست میں میں کرنست میں کرنست کی میں کرنست میں کرنست میں کرنست کی میں کرنست میں کرنست کی میں کرنست میں کرنست میں کرنست کی کرنست میں کرنست کی کرنست کی کرنست کی کرنست کی کرنست کی کرنست کرنست کی کرنست کرنست کی کرنست کرنست کی کرنست کرنست کرنست کرنست کی کرنست کرنست کرنست کرنست کرنست کرنست کی کرنست کی کرنست کی کرنست کرنست کرنست کرنست کی کرنست کرنست کرنست کرنست کی کرنست کرنست کرنست کی کرنست کر

ال طبعی افتادہ کی وجہ ہے آپ نے چاہ کنعان میں لا کھ چھنے کی کوشش کی مگر قدرت نے آپ
کونکال کر منصنہ شہود پر چیش کر دیا تھا۔ آپ دانہ تخم کی طرح لا کھ مٹے۔ مگر کشت زار ہو کرمخلوق کے افادہ کے لئے باہر نمودار ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

کے افادہ کے لئے باہر نمودار ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

(ص 980 تا 980)
5:۔ اصلاح میں کمرنفسی :۔

حضرت مولانا کی اس طبعی تواضع اور انکساری کا بیا ترخما کہ جب آپ کی طرف کوئی سالک اصلاح نفس کے لئے رجوع کرتا تو آپ بغیر تکلف وضع کے اپنی ہے ایضا محق کا اظہار فرما کر کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرماتے طالب کے بار باراصرار پر آپ اس کوا تکارہ کا ارشاد فرماتے ۔ لوگوں کو بیعت کے لئے دعوت دینا یا بلانا تو در کنار خود رجوع کرنے والوں سے انکار فرماتے کہ وہ اور کسی طرف چلے جائیں ۔ آپ کے دیرینہ خادم اور سفر جج کے دفیق مولانا محمود صاحب رنگونی (مفتی اعظم برما) نے جب بیعت اور اصلاح کے لئے درخواست بیش کی تو جواب میں میتر حریفر مایا غور سے پڑھئے۔ کہ کس انداز سے اپنی نے بیناعتی اورکوتا ہی کا ظہار کیا جارہا ہے فرماتے ہیں:

"آپ نے اصلاح کے متعلق اس نا کارہ کی طرف رجوع رجوع کرے تو فرمایا

ے۔آ پاکیے عرصہ دراز تک سہار نپور قیام فر ما چکے ہیں اور اس طویل مدت ا قامت میں آپ مجھ ناکارہ کے اطوار اور نا کارگی اور اقوال واعمال کی کوتاہیوں ملاخطہ فرما کے میں۔اسکے باوجود بھی آ ب جیساعقل منداصلاح کے لئے مجھ جیسے نا کارہ آ وارہ کی طرف رجوع کرنا جاہیے۔ بیحد تعجب انگیز ہے۔اصلاح کے لئے دب سے اوّل شرط مصلح کا اہل ہونا اور یابندشریعت ہونالا زم اورضروری ہے۔جس سے میں واقعی ہے بہرہ ہوں اور پیضع اور تواضع نہیں بلکہ خالص اور صاف اظہار واضع ہے۔اسلئے میر امشور ہیمی ہے کہ آپ اس کام کے لئے کسی اہل اور بھلے آ دمی کیطر ف رجوع فرماویں ،جن ہے آ پ کو وین کا نفع ہو۔احقر کی طرف سے بیمشورہ آ پ کو بہت خلوص اور ہمدر دی کا ہے۔امید ہے کہ آ پ اس کو قبول فر ما کراس کی وجہ ہے مجھے دعا نمیں ویں گے ،اورا گر باو جود میری آ وارگی اور نرار گی اورکوتا ہیوں کے آپ میری ہی طرف رجوع فر مانا جا ہیں تو احقر کو پچھ عذر نہیں استخارہ مسنو نہ کے بعداللہ تعالی پرتو کل کر کے کام شروع کر دیجیے۔ مجھ سے جو کچھ خدمت ہو سکے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دریغ نہ کروں گا۔ (تحریر مکتوب مور خہ ۲۳ ، ذیقعد ۶۲۰ ھ) اللَّه اللَّه اندازُ ہ لگا ہے ،کس قدر وضاحت ہے اپنے بارے میں بیالفاظ فرمائے جا رہے ہیں۔اپنی حقیقت ظاہر کرنے کے بعد پھراستخار ہاصرار کے بعد آ مادگی کااظہار بھی کہ حضرت حکیم الامت کی اس امانت عظمیٰ کواوروں تک پہنچا نا بھی ہے۔ ا یک صاحب ( مولا نامنظوراحمہ چنیو کی رحمہ اللہ علیہ نے اصلاح کے لئے درخواست پیش کی ۔ جواب می*ں تج رفر* مایا:۔

"ا پنی اصلاح کی فکر خدا تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آھی زدفز دہیں تو خود ہی بہت بڑی نعمت ہے آھی زدفز دہیں تو خود ہی بہت بدا عمال ، بدا فعال ہوں ۔اس کام کے لئے بہتر بیہ ہے کہ تسی دیندار با کمال انسان کی طرف رجوع کریں ۔اس معاملہ کے لئے آپ پہلے استخارہ کرلیں"
"جب ہے آنخصرت ہے جدا ہوا ہوں اس وقت سے لیکر اب تک دب بدن حالت میں تنزل ہی آتا جار ہا ہے اور حضرت اب اپنے اندرا نتہائی تنزل بنسیت پہلی خجالت کے معلوم

کرتا ہوں۔ اپنی اصلاح آنخضرت ہی کی خدمت بابرکت میں رہنے میں منحصر معلوم ہوتی ہے۔ دل تو حمنرت اب تک یہی جاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا پچھے حصہ آنخضرت کی خدمت اقدس میں گذاردوں تا کہ الند تعالی آنخضرت کی خبت میں رہنے کی برکت سے احقر کی اصلاح فرمادیں "۔

اس کے جواب میں حصرت مولانا نے تح ریفر مایا:

" یہ آپاکسن ظن ہے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ۔ورنہ میں تو ایک بدکار ناشا کشتہ انسان ہوں بلکہ انسان کہلائے کے بھی لائق نہیں ہوں"

مولا نامحدا سحاق صاحب وزیرستانی تحریر فرماتے ہیں:

حضرت کومیں نے خطالکھا کہ اپنفس امارہ کی اصلاح آپ سے کرنا جاہتا ہوں اور ساتھ کچھ روحانی امراض بھی لکھ دیئے۔ حضرت نے تحریر فر مایا کہ مجھ جیسے گنہگار ہے کسی کی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے ہم کسی متبع سنت کی طرف رجوع کرو" لیکن میرے اصرار پر اصلاح کے تعلق کوقبول فر مالیا۔

ا پناسلاف میں حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو ئی اور حضرت شیخ البند مولا نامحمود حسن رحمہ اللہ علیہ تذکرہ رحمہ اللہ علیہ کر بھی کہی شان تھی۔مولا نا عاشق الہی صاحب میر تھی رحمہ اللہ علیہ تذکرہ الرشید "میں حضرت شیخ البندر حمہ اللہ علیہ مولا نامحمود حسن رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں فر ماتے الرشید "میں حضرت شیخ البندر حمہ اللہ علیہ مولا نامحمود حسن رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں فر ماتے

کسرنفسی اور تواضع کاسبق آپ کے قدم قدم پر برکت وسکون سے حاصل ہوتا ہے ہا ہیں وجہ بیعت لینے سے عمو ماا ہے کو بچایا۔ مگر جو ہر کوکتنا ہی گودڑ میں دیا ہے ۔ اور مشک کو کیسا ہی کپڑوں میں چھیا ہے ، کھلے اور مہلے بغیر نہیں رہتا۔ (س 984 1983) حضرت مفتی سعیداحمد صاحب (مفتی مظاہر علوم سہار نپور) کی تو اضع وفنائیت۔

جامع الکمالات ہونے کے باوجودایے شاگردسے بیعت ہوئے۔

آپ حضرت حکیم الامّت تھا اوی رحمہ اللّه کے مجاز صحبت تھے، اپنے علم وفضل میں یگانہ روزگار تھے، بہت بڑے فقیہ ومحدث تھے، برفن میں کمال حاصل تھا، اس کے باوجود آپ تواضع وانکسار کا پیکر تھے، جس کا ثبوت سے ہے کہ حضرت حکیم الامّت تھا نوی رحمہ اللّه ک وفات کے بعد آپ نے اپنے ہی تلمیذ رشید حضرت مولانا مسیح اللّه خان شروانی رحمہ اللّه (خلیفہ ، حجاز حکیم الامّت رحمہ اللّه ) ہے رجوع کیا اور مجاز بیعت قراریائے۔

ساری زندگی درس و تدریس اور فقه وحدیث کی خدمت میں مصروف رہے اور آ خردم تک جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد (انڈیا) کے شیخ الحدیث رہے، ہزاروں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ ہے کسب فیض کیا اور سینکڑوں سالکان طریقت نے آپ ہے روحانی فیض حاصل کیا۔

مفتی رشیداحمد صاحب میواتی اپنے شخ حضرت مولا نامینج الله خان رحمه الله کے تذکرہ میں تح رِفِر ماتے ہیں:

"حضرت مولا نامفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمہ اللہ مجاز صحبت حضرت حکیم الامنت تھانوی ویشخ الحدیث جامع مقاح العلوم جلال آ بادانڈیا ہے راقم الحروف کوشرف تلمذاورخصوصی طور پر خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ میرے شخ حضرت والامولا نامسے اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، انہوں نے کئی سال تک حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے بڑھا اور مشکوا ۃ تشریف تک غالبًا مدرسہ ھذا ہی میں اینے وطن میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے بڑھا اور مشکوا ۃ تشریف تک غالبًا مدرسہ ھذا ہی میں اینے وطن میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے کتب پڑھیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ ذہانت وذکاوت ،حکم ووقار ،اخلاق واوصاف حمیدہ میں اپنے اکا برکانمونہ تھے،انتہا ، درجہ منگسر المز اج تھے، باوجو داس کے کہ حضرت والا (مولانا مسیح الله خان صاحب رحمه الله) کے استاذ تھے مگر حضرت تحکیم الامنت رحمه الله کی رحلت کے بعد آپ نے حضرت والا رحمه الله سے رجوع فر مایا حالا نکه حضرت حکیم الامنت رحمه الله کی طرف ہے آپ مجاز صحبت ہو چکے تھے۔ حق تعالی درجات بلند فر ما نمیں "آمین ۔ رحمہ الله کی طرف ہے آپ مجاز صحبت ہو چکے تھے۔ حق تعالی درجات بلند فر ما نمیں "آمین ۔ (کاروان تھا نوی ۱۹۴٬۱۶۳)

William and an area

حصرت مولا نافخرالدين شاه صاحب رحمه التد( خليفه مجاز حكيم الامّت حضرت تھانو ی رحمہاللہ) کی تواضع وفنائیت ۔

عالم رباني حضرت مفتي عبدالقاورصاحب رحمه الله حضرت وُ اكثرٌ حفيظ القدصاحب رحمه الله کے فصل تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہالتد سناتے تھے کہ مولا نافخر الدین شاہ صاحب گھونگی کے علاقہ کے زمیندار تھے اور سید ہونے کی وجہ سے عوام میں پیرمشہور تھے۔حضرت حکیم الامّت رحمہ لقد ہے بیعت ہوئے اور حضرت کے بال آ مدورفت ہوئی ،حضرت نے اسکے اصلاح کی طرف توجہ دی، جب سلوک کی منزلیں طے کرلیں اورا جازت وخلافت کا وقت قريب آيا تو حضرت حكيم لامّت رحمه الله حضرت فخر الدين شاه صاحب رحمه الله كوآخري گھائی ہے بہت سہولت ہے یار لے گئے ،وہ اس طرح کہ حضرت نے فر مایا کہ'' میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کومرید کرتے ہیں حالانکہ آپ کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے'؟ جواب دیا کہ میں تو کسی کو بیعت نہیں کر تا اور نہان کومر پیسمجھتا ہوں الیکن خاندان کے اکابر ہے نسبت کی دجہ ہےلوگ مجھ کوا پنا ہیں جھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں۔

حضرت نے فر مایا:تم ان سب کولکھ دو کہ میری اصلاح نہیں ہوئی ، میں پیرینے کے قابل نہیں ،لہذاتم اپنااصلاحی تعلق کسی اور ہے قائم کرلو'' ۔حضرت نے یو چھا کیا ایسا کرو گے؟ عرض کیا ضرور کروں گا۔

چنانچه کافی تعداد میں کارڈ منگوائے اور کارڈ پر حضرت کا فرمایا ہوامضمون لکھنا شروع کردیا،کوئی آٹھ ۸ دی • ا کارڈ لکھے ہوں گے کہ حضرت نے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر و کھے آ و کیا کررے ہیں ،انہوں نے و کھے کر بتایا کہ خطوط لکھ رہے ہیں۔حضرت نے بلایا اور سب خطوط لے لئے اور کارڈوں کی قیمت دیدی اور فر مایا:'' امتحان لینا تھا ، تذکیل مقصود نہ تھی، یہایک اہم امتحان تھاجس ہے دب جاہ کی جڑ کٹ گئی''۔

پھر<عنرت فخرالدین شاہ صاحب رحمہ القد حضرت کے خلیفہ محاز ہوئے۔

( مابنامه محاسن اسلام حضرت ڈاکٹر حفیظ القدمہاجر ،مدنی ص ۲۹۔۳۰) حضرت مولا ناشیرمحمد مہاجر مدنی رحمہ القد ( خلیفہ مجاز حضرت تھا نوگ ) کی تواضع و سادگی۔

سادگی آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ مواا نا منظور انعمائی نے اس ضمن میں لکھا کہ ''جب الفر قان ہر ملی ہے شائع ہونا شروع ہواتو اس کے ابتدائی دور میں گھوکی سکھر سے سالانہ چندہ کا ایک منی آرڈر آیا۔ مرسل کا نام صرف 'شیرمحد'' لکھا ہواتھا اور تحریر کی سادگی ہے اس کا شبہ ہمی نہیں ہوا کہ یہ کوئی طالب علم ہو سکتے ہیں۔ چنانچ خریداروں کے رجسٹر میں صرف شیرمحمد لکھ دیا۔ بعدالفرقان میں ایک مضمون کے بارے میں ان صاحب کا خط آیا جس میں امدادالفتاوی کے جوالے اس مسئلہ کے متعلق حضرت تھا نوئی کی ایک خاص تحقیق کا میں امدادالفتاوی کے اس خطوم ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہیں۔ جب مولانا کے ذکر کیا گیا تھا۔ اس خط ہے بہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہیں۔ جب مولانا کے باس الفرقان کا شارہ پہنچا جس میں ان کا نام مواا ناشیر محمد لکھا ہوا تھا تو معموم ہوا نے مجھے لکھا ہوگئی ہیں ہوں عامی ہوا ۔ اکا ہر کی کتا ہیں دیکھے کا شوق ہوان سے بچھ با تیں معلوم ہوگئی ہیں۔ اس لئے میرے نام کے ساتھ مولانانے لکھا جائے''۔

("برم اشرف كے چرائ "ص٥٩)

مصلح الامّت حضرت مولا نا شاہ وصی اللّه صاحب ( خلیفه مجاز حضرت حکیم الامّت رحمہاللّہ ) کی فنائیت۔

مولا ناعبدالقدوس رومی صاحب تح برفر مات بین:

جس سال احقر مدرسه مظاہر علوم میں ، ورۂ حدیث میں شریک تھا، اخیر سال ماہ شعبان میں حصرت مسلح الامت علیہ الزحمت نے تھانہ بھون کا سفر فر مایا تھا اور والیس میں مولا نا ظہور الحسن صاحب علیہ الرحمتہ کے مکان کتب خانہ امداد الغربا، میں قیام ہوا۔ اس موقع پر مدرسه مظاہر علوم میں ہم لوگوں کا درس بخاری شریف ختم ہور ہاتھا ، احقر ( جونکہ اس وقت بھی حضرت ہی ہے وابستہ تھا) حاضر خدمت ہوکر عرض کیا کہ آج ہمارے ہاں بخاری

شریف ختم ہورہی ہے۔ اگر جناب بھی شرکت فر مالیں تو خوشی ہوگ، حضرت اپنی خمول (گمنامی) پندی کی بنا، پرلوگوں ہے میل ملاقات کا مزاج ہی ندر کھتے تھے۔ اس لئے ال مدرسہ میں ہے کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ مولا نا ظہور الحسن صاحب علیہ الرّ حمتہ کے ہاں تھہرے ہوئے ہیں۔اس لئے ان حضرات کی طرف ہے کوئی دعوت بھی نہ تھی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس وقت واقعتہ ختم بخاری تھا، آج کل کی طرح اس کی نمائش اور تشہیر کہاں ہوئی تھی۔ ہم میکدے سے نکلے کے دنیا بدل گئی

احقر کی درخواست پرحضرت نے بے تامل شرکت پرآ مادگی ظاہر فر مادی ،گمر دوسرے ہی کھے۔
یہ سوال بھی فر مالیا کہ' جہاں بیٹے جاؤ نگاو ہاں سے اٹھا کر کہیں اور بیٹے کوتو نہ کہا جائےگا؟''
احقر نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکے گا وہ لوگ جناب کی شایان شان جگہ پر تو ضرور بٹھا نا چاہیں
گے۔ یہ من کرا نکار فر مادیا کہ بھر تو میں نہ جاؤ نگا۔ (حالات مصلح الامّت ،جلد اجس ۱۶)
جامع المنقول والمعقول علامہ مولا نامحمرا براہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللّہ کی
فنائیت۔

استاذ ،شاگرد کے حلقہ ءارادت میں :

مصلح الاتمت حضرت مولانا شاہ محمد وصی اللہ صاحب الله آبادی کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے بھی ہے کہ کل جن اساتذہ کرام کے سامنے آپ خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے بھی ہے کہ کل جن اساتذہ کرام کے سامنے آپ نے طالب علمانہ زانو کے تلمند تہ کیا تھا، ایک دن وہ آیا کہ آئییں میں سے ایک نہایت جلیل القدر استاذ، استاذ الاساتذہ ، جامع معقول ومنقول بزرگ ، دارالعلوم دیو بند کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ اپنے اس عظیم المرتبت شاگردکی خدمت میں مستر شدانہ حاضر ہوئے۔

تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ تاریخ کی یہ شہادت ہے کہ علامہ طبی نے اپنے شاگر دعمر خطیب تبریزی ہے مشکلوۃ تشریف تالیف کرا کے خوداس کی شرح لکھی۔ ماضی قریب میں حضرت مولا نامفتی الہی بخش کا ندھلوی، جنہوں

نے مثنوی مولانا روم کا تکملہ تحریر فرمایا، زبردست عالم و فاضل ،حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے تلمیزِ خاص اور مرید تھے۔لیکن بعد میں اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے شاگر د جناب حاجی کمال الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔

تاریخ نے پھرایک باریہی داستان د ہرائی۔ جولوگ حضرت علامہ بلیاوی رحمہ اللہ ہے واقف نہیں انہیں کچھ بتانے کی حاجت نہیں۔لیکن جولوگ ناواقف ہیں ان کی خدمت میں مخضر تعارف ضروری ہے۔ تا کہ واقعہ کی اہمیت ان کے ذہن میں آسکے۔

حضرت علامہ رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی کے مخصوص تلامہ ہیں ہے۔ جملہ علوم وفنون بالخصوص محقولات میں امام شلیم کئے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیو بند کے موجودہ اساتذہ اور ہندہ ستان میں تھیے ہوئے بیشتر علماء آپ کے شاگرہ ہیں۔ درس حدیث میں فاص انتیاز کے مالک تھے۔ آپ کادرس مخضر مگر نہایت مثاگرہ ہیں۔ درس حدیث میں خاص انتیاز کے مالک تھے۔ آپ کادرس مخضر مگر نہایت محققانہ ہوتا تھا۔ مدرسہ فنج پورد ہلی ، مدرسہ امدادیہ در بھنگر، مدرسہ ہاٹ ہزاری جا تگام اور چند ماہ مدرسہ دارالعلوم مؤسی صدارت تدریس کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے اساتذہ نے بالآخر آپ کودارالعلوم دیو بند کے لئے منتخب فرمایا۔

کے ساتھ میں حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کی وفات کے بعد آپ دارالعلوم دیو بند کے صدر المدرّسین ، ناظم تعلیمات اورشوریٰ کے ممبر بنائے گئے اور تادمِ حیات انعہدوں پرممکن رہے۔

ماہ و تاریخ تو محفوظ نہیں تا ہم یہ معلوم ہے کہ حضرت علامہ اللہ آباد حضرت مصلح اللہ آباد حضرت مصلح اللہ تے دراقد س پر سراسیاں میں تشریف لائے تھے۔ مہینہ غالبًا ذیقعدہ کا تھا کیونکہ حضرت علامہ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت مصلح الامّت نے پہلا خط کم ذی الحجہ کو آپ کے نام تحریفر مایا ہے۔ دونوں بزرگوں کی ملاقات اور باہم مکا تبت میں ایک عجیب کیف محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت علامہ بایں جلالتِ شان اپنے کو حضرت والا کے سامنے مستر شدانہ اور مستفیدانہ پیش کرتے ہیں۔ اور ادب واحترام کی وہی نگہداشت ملحوظ سامنے مستر شدانہ اور مستفیدانہ پیش کرتے ہیں۔ اور ادب واحترام کی وہی نگہداشت ملحوظ

رکھتے ہیں جوایک مرید کواپنے شیخ کے ساتھ ملحوظ رکھنی جا ہے اور دوسری طرف حضرت مصلح الامّت بالکل ایک تلمیذرشید اور شاگر دکی صف میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جیسا کہ استاذ کا حق ہے اور حق بیہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے اپنی دونوں جیشیتیں کما حقہ نباہ دی ہیں۔

ان مکاتبت ہے استاذ شاگر داور مراد و مرید کے باہمی روابط و تعلقات کا جیبا کی مثال آپ ڈھونڈھنا چاہیں تو شاید مشکل ہے دوا ایک دسیتا ب ہوں گی۔ حضرت علامہ کا بید کمال ہے کہ استاذ ہونے کے باوجود مستر شدانہ حثیبت ہی سامنے رکھتے ہیں۔ اور کمال بالائے کمال حضرت والا رحمہ اللہ کا ہے کہ باوجود کیکھٹے وصلح ہیں، مگرا پنی تلمیذانہ حثیبت کو کہیں فراموش نہیں فرماتے ۔ ایساا دب واحترام کو دل بڑے انتخاب کے استاد ب واحترام کو دل بڑے انتخاب کی بیاد کی سامنے کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کے انتخاب کی بیاد کر انتخاب کی بھونے کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کے کہ کرنے کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کر انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کے انتخاب کی بھونے کی بھ

حضرت والا کے ساتھ حضرت علامہ کو جوعشق وتعلق تھا ، دیکھنے والوں نے اس کے آثاراس وقت نمایاں طور پر دیکھیے جب حضرت والا کے وصال کی خبر دیو بند پہنچی ، حضرت علامہ اس وقت وضو کرر ہے تھے۔ جونبی یہ خبر صاعقد الرُّ گوش زد ہوئی ۔ لوٹا ہے اختیار ہاتھوں سے چھوٹ گیااوراسی وقت فرشِ علالت پر جوگرے ہیں تو ایک ماہ بھی دنیائے فانی میں قیام نہیں فر مایا اور بہت جلد عالم برزخ میں اپنے شاگر دوشنج سے جاملے ۔ رحمحما اللہ تعالی ۔ بقول محذ و ب رحمہ اللہ

یکوئی مزامزانہیں،کوئی خوثی خوثی نہیں تیرے بغیرزندگی موت ہےزندگی نہیں (حکیم الامت رحمہ اللہ کے جیرت انگیز واقعات س ۱۵۷) شیخ المشائخ حضرت مولا نا عبد الغفور مدنی کے واقعات س ۱۵۵ (میم اللہ کے خطرت ایوگ حضرت مولا نا عبد الغفور مدنی کے واقعات (۱)''حضرت!یہ لوگ مجھے بہچا نے ہیں ای لئے گدھا کہتے ہیں'' حضرت خواجہ فضل علی قریش کی خانقاہ مسکین پورشریف میں دور دراز ہے سالکین آکر قیام کرتے اور تزکیۂ نفس اور تصفیہ قلب کی محنت کرتے تھے۔عام طور پریہ حضرات جب فجر کے وقت قضائے حاجت کیلئے بستی ہے باہرویرانے میں جاتے تو والیسی پریجھ خشک لکڑیاں بھی وقت قضائے حاجت کیلئے بستی ہے باہرویرانے میں جاتے تو والیسی پریجھ خشک لکڑیاں بھی

یمی فخر ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جو پچھفر مایا بیان کی محبت ہے میں پچھ بھی نہیں'' (حیات ادریس ہے۔ ۲۰۰۷) (۳) ہاتھ چو منے والوں کو تنبیہ۔

جولوگ فرطِ عقیدت سے ہاتھ چو متے یا یاؤں پڑتے تو اُنہیں فر ماتے:

'' جاہئے تو یہ کہاہے پیر کو جنت میں پہنچاؤ ،خدا کے ہندو!اس کوجہنم میں تو نہ پہنچاؤ ، ہاتھ چومنا اگر چہ جائز ہے مگر اس طرح کہ ہاتھوں کولب لگیس بیشانی نہ ہی لگے، پیشانی صرف اللہ کے آگے جھگاؤ۔''

(تذکرہ حضرت مولا ناشاہ عبدالغفور عباسی مدنی ص ۲۹) (۳) ''مجھے اس بیان سے سخت تکلیف کینچی ہے''۔

مولاناغلام محمد صاحب نے ایک تعریفی شعر پڑھ کرآ پکے بارے میں آپ کی موجود گی میں کہا کہ''مولانا عبدالغفور صاحب اولیاء میں سے ہیں، عالم ربانی ہیں،مجدّ د ہیں۔''

نماز کے بعدآپ نے فرمایا:

'' مجھے اس بیان سے خت تکلیف پینچی ہے، میں نہ مجد و ہوں ، نہ عالم ربانی ، میں تجدید کی کوئی باتیں کرتا ہوں جو مجھے مجد دکہا گیا ہے ، میں تو شریعت کی باتیں بتلا تا ہوں اور شریعت کی تبلیغ کرتا ہوں ، الحمد لللہ یہاں کے سب علماء علماءِ ربانی ہیں ، میں تو اگر اولیاء کی جو تیوں کی خاک بھی بن جاؤں تو ہزار بارشکر کروں ، آئندہ کوئی شخص میری نسبت ایسی باتیں نہ کیا کر ہے' (حوالیہ ءِ بالا ص ۳۰) خیر العلماء حضرت مولا نا خیر محمد جالند ھری رحمہ اللّٰد کے واقعات خیر العلماء حضرت مولا نا خیر محمد جالند ھری رحمہ اللّٰد کے واقعات (۱) کمال تواضع:

جلسہ کے دنوں میں جیسے باقی اسا تذہ کی درسگا ہیں مدعوین علماء کرام کیلے خالی کر دی جاتی ہیں۔حضرت والاً دارالا ہتمام خالی فرمادیتے ، نہ ہی اپنے لئے کوئی

خاص کمرہ متعین فرماتے تھے۔

معمول بیتھا کہ رات کوتمام مہمانوں کے راحت وآ رام سے طئمن ہو کرخدام سے دریافت فرماتے کہ کوئی لیٹنے کی جگہ ہے؟ آپ کے معمول سے واقف ہونے کی وجہ سے خدام اکثر اس کا اہتمام کرتے کہ آپ کیلئے کوئی کمرہ خالی رہے۔

ایک دفعہ هب معمول مولا نامحم صدیق صاحب ہے بوچھا کہ کوئی جگہ ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تمام کمروں میں مہمان آ رام فرما ہیں۔رضا کاروں کے کمرے میں ایک کونے میں کچھ جگہ تھی ،حضرت نے دیکھ کرفر مایا بیا بھی تو جگہ ہی ہے۔ چنا چہ و ہیں لیٹ گئے تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ بعد اٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے اور صبح تک ذکر کرتے رہے۔

(۲)ادب وتواضع:

حضرت میں غایت درجہ تواضع و بے نفسی پائی جاتی تھی جواہل اللہ کی علامت اور اسیاب معرفت کا امتیاز خاص ہے۔ ایک دفعہ علا مدمولا ناسیلمان ندوی جامعہ کے سالانہ جاسہ میں تشریف لائے برآ مدہ میں جار پائی پرآ رام فرما تھے، حضرت قدس سرہ سب کے سامنے سیدصاحب کے پاؤں داہتے رہے۔ یہ خدام کوادب وتواضع اورا کرام ضیف کا عملی درس تھا۔ (بحوالئہ بالاص ۳۳۲)

3ا يك سبق آموز واقعه:

حضرت مولا ناخیر محمد جالندهری ایک مرتبه درس حدیث و برج میں ایک مرتبه درس حدیث و برج سخے ۔ دوران تدریس ایک جگه ایسا اشکال وار د ہوا کہ اس کاحل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کوئی ہمارے جبیبا ہوتو وہ ویسے ہی گول کر جاتا۔ پتہ ہی نہ چلنے دیتا کہ یہ بھی کوئی حل طلب نکتہ ہم یانہیں ۔ طلبا ،کوکیا پتہ ، وہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بیتواستاد کا کام ہے کہ یانہ بتائے۔ مگر وہ حضرات امین تھے۔ یہ کمی خیانت ہوتی ہوتی ہے کہ استاد کے ذہن میں خودا شکال وار د ہو جواب مجھی سمجھ میں نہ آئے اور طلبا ،کو بتایا بھی نہ جائے۔ ان حضرات سے تو وہ خیانت نہیں ہوتی تھی

۔ چنا جہ آپ نے طلباء کو برملا بتا دیا کہ اس مقام پریدا شکال وراد ہوریا ہے مگر اس کاحل سمجھ میں نہیں آر ہا۔ کافی دیر تک طلبا بھی خاموش رہے اور حضرت بھی خاموش رہے۔ آپ ہار بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بھی صفح الث رہے ہیں اور بھی اس کا حاشیہ دیکھ رہے ہیں گراس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ۔حتی کہ آ پ نے فر مایا کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آ رہی ،چلیس میں فلال مولانا ہے یو چھے لیتا ہوں ۔ یہ وہ مولانا تھے جو حضرت سے ہی دورہ حدیث کر کے تھے۔وہ حضرت کے شاگر دیتھے۔اپنے شاگر دوں کے سامنے ان کا نام لیا کہ میں ذیرا ان ے یو جھے لیتا ہوں ۔ چناچہ آ پ اٹھنے لگے ۔اتنے میں ایک طالب علم بھاگ کر گیا اوراس نے جا کرمولا نا کو بتادیا کہ حضرت آ کیے یاس اس مقصد کیلئے آرہے ہیں۔مولا ناا بی کتاب بند کرے فورا حضرت کے باس پینیج ۔ حاضر ہو کرعرض کیا ،حضرت آپ نے یا دفر مایا ہے۔ فر مایا ہاں مولانا! بیہ بات مجھے بیجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو کہ اس کاحل کیا ہے۔ انہوں نے پڑھااور سمجھ تو گئے مگر بات یوں کی ،حضرت! جب میں آ یکے پاس پڑھتا تھا تو آپ نے ہمیں پیسبق پڑھاتے ہوئے اس مقام کواس وقت یوں حل فر مایا تھا اور آ گے اس کا جواب دے دیا۔ اب دیکھیں کہ اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ جی میرا تو علم اتناہے کہ اب استاد بھی مجھ سے یو چھنے آتے ہیں۔ند۔۔ندوہ صحبت یافتہ تھے،تربیت یافتہ تھے۔اسکو کہتے ہیں تصوف اور یہ ہے ( خطبات فقیر ، جلد (۳)ص۱۳۱) شناب

### 4 اتباع شريعت وسنت:

بجراللہ حضرت حکیم الامت کے تمام متوسلین ومسترشدین ہی اتباع شریعت و سنت میں رکھے ہوئے ہیں۔ان میں حضرات خلفاء و مجازین کی شان بچھ اور بھی نمایا ل ہے۔ یہی رنگ ہمارے حضرت میں جھلکا تھا ، کذب وغیبت سے قطعانا آشنا تھے ، علم وعمل کا مجسمہ اور خداتری کا نمونہ تھے ۔ تواضع وا نکسار آ بکی طبیعت بن چکی تھی ۔ بھی کسی شخص سے درشتگی اور ترش روئی سے بیش نہ آتے ۔ آپ کی اس نرمی خوش خلقی اور تواضع کے ہا وجو داللہ تعالی نے آ بکوا کیک خاص و قار اور رعب عطافر مایا تھا۔خو دسرائی اورخو دنمائی کی عادات بد

حضرت کو چھو کر بھی نہ گزری تھیں، کاملین کی سنت کے مطابق طبیعت پر ہمیشہ تو اضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی ،گفتار، رفتارلباس خوراک وغیرہ میں ہر گزنو قع نہ تھا۔ آپ نسبت اشر فیہ کے ایک بلند پایہ شیخ تھے مگر ایک دفعہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کاملیو ریؒ خلیفہ مجاز حکیم الامت کی موجودگی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جوش میں فرمایا:

'' حضرتُ ( تحکیمُ الامت تھانویؒ) کے اقوال سننے ہیں تو ہم سے من لو، اورافعال قمل دیکھنا ہےتو مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کود کیچلؤ'۔ بیالفاظ حضرتؒ کے کمال انکساروتو اضع کوظا ہر کررہے ہیں۔ بیالفاظ حضرتؒ کے کمال انکساروتو اضع کوظا ہر کررہے ہیں۔ ( ہیں ۲۰علماءِحق ص ۱۷۹)

> حضرت جاجی عبدالغفورصاحب جود هیوری رحمته الله کے واقعات۔ (۱)۔ بے سی:

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمته الله علیة تحریفر ماتے ہیں:

حاجی صاحب کی زندگی میں جوایمانی صفت میری نگاہ میں بہت ہی زیادہ نمایاں ہے وہ ان کی بے نفسی ہے ،اگران کوکسی ایسے کام میں جوعرف عام میں بہت ہی بہت اور گھٹیا سمجھا جاتا ہوا ورجس کے کرنے سے لوگوں کی نظروں میں آ دمی بے وقعت ہوجاتا ہوا جرا خروی اور دینی نفع کا کوئی پہلونظر آئے تو وہ اس کو بڑی بے نکلفی بلکہ ذوق وشوق سے کرتے ہیں اوراس کی بالکل پروانہیں کرتے کہ کوئی کیا سمجھے گااور کیا کہے گا۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ جس ہے مجھے بڑاسبق ملا اور جس کا میرے دل پر آئ تک اثر ہے یہاں بھی ذکر کرتا ہوں: '

یہ بات مجھے پہلے ہے معلوم تھی کہ حاجی صاحب نے خیر کے جومختلف سلسلے قائم کرر کھے ہیں اُن میں ایک پیجمی ہے کہ وہ مفید دینی اور اصلاحی کتابیں کافی مقدار میں کتب خانوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیخص اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا تو اگر مناسب ہمجھتے ہیں تو اس کووہ کتاب بلا قیمت ہدیے کردیے ہیں ور نہ اس کوخرید نے کی ترغیب دیکرائن اصل قیمت پردے دیتے ہیں جس پروہ کتب خانہ ہے آئی ہوتی ہے اور کبھی مزید نقصان برداشت کر کے اس سے بھی کم قیمت پر دے ہے ہیں ، یہ سلسلہ حضرت حاجی صاحب کے ہاں غالبًا ۲۰۰۰۔ ۲۰ سال سے قائم ہے۔

میرے نزدیک تو یمی بڑی بےنفسی کی بات ہے کہ کسی شخص کو کتاب خریدنے کی ترغیب دیکرخود ہی اس کے ہاتھ کتاب فروخت کی جائے ،لیکن اس سلسلہ میں اب سے تمین سسال پہلے مجھے ایک بڑا ہی جیرت انگیز اور بہت ہی سبق آ موز تجربہ ہوا۔

عاجی صاحب نے مجھے جود ہیورآنے کے لئے لکھا، میں نے ارادہ کرلیااور اُن بی کے مشورہ سے سفر کا پروگرام اس طرح بنا کہ پہلے میں'' بی پاڑ'' اتروں اور دو دن وہاں قیام کر کے جود ھپور جاؤں ، حاجی صاحب نے مجھےلکھا کہ میں ان کے لیے ڈیڑھ دو•۲۰ سو رویے تک کی مفیداور عام فہم دینی اور اصلاحی کتابیں بھی کتب خانہ' الفرقان' سے لیتا آؤں ، چنانچەمیں نے بیا کتابیں ساتھ لے لیں ، پروگرام کے مطابق میں'' بی یاژ'' پہنچاتو دیکھا کہ حاجی صاحب و ہیں تشریف فر ماہیں ، انھوں نے مجھ سے دریا فت فر مایا گیا کتابیں ساتھ آئی میں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں لایا ہوں ،فر مایا تو مجھے ابھی دید یجئے! میں نے عرض کیا کہ کتابیں جو دہیور ہی تو جانی ہیں اس طرح میرے بکس میں چلی جائیں گی ،فر مایانہیں مجھے یہاں ہی دید پیجئے ، میں نے ساری کتابیں حوالہ کر دیں ۔فر مایا جو کمیشن دیا گیا ہووہ رمنہا کر کے ہرکتاب کی قیمت مجھے بتا دی جائے ۔میرے ایک رفیق سفرنے حساب لگا کر ہرایک کتاب کی قیمت بعدمنهائی کمیشن لکھدی ، یہ جمعہ کا دن تھا ،اس کے بعد جب میں جمعہ کی نماز کے لیے مبحد گیا تو دیکھا کہ مبحد کے احاطہ ہی میں ایک درخت کے نیج بچھی ہوئی جا دریر وہی کتا ہیں اس طرح لگی ہوئی ہیں جس طرح بعض غریب کتب فروش زمین پر حیا در بچھا کر ا پناکت خاندلگا کر بیٹھ جاتے ہیں ، میں نے سمجھا کہ جاجی صاحب نے یہ کتابیں کسی صاحب کے سپر دکر دی ہیں اور وہ بیچارے اس طرح ان کوفر وخت کررہے ہیں۔

ا گلے دن حاجی صاحب نے دریافت فرمایا کدان کے علاوہ اور کتابیں بھی ساتھ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی بس بہتھیں، فرمایا وہ تو سبیں ختم ہوگئیں، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دو کان حاجی صاحب نے خود ہی لگائی تھی اور خود ہی بیٹھ کتب فروشی ، فرمائی اور طریقہ سے اختیا رکیا کہ ہر پڑھے لکھے تخص کوخود بلاتے اور ایک دو کتابیں اس کو دیکر فرمائے کہ ان کو دیکھو، جی جا ہے گھر لے جاؤ ، اگر مفید سمجھوا ور خرید سکوتو قیمت ادا کرینا اور اگر خرید نے کی استطاعت نہ ہواور رکھنا جا ہوتو یوں ہی رکھالینا ، مگر مجھے آگر بنا جانا۔

جب بیہ بات بمجھے معلوم ہوئی کہ جاتی صاحب نے خود ہی بیٹھ کے کتب فروشی کی ہے اور اس طرح کی ہے تو میری طبیعت پرایک تو اس کا بوجھ پڑا کہ میری کتابوں کی وجہ سے انھوں نے اتنی زیر باری اٹھائی اور دوسرا وسوسہ دل میں بیہ آیا کہ شاید بہت سے لوگوں نے سمجھا ہو کہ بیجنے کے لئے میں اپنی کتابیں سفروں میں بھی ساتھ لیے پھر تا ہوں اور یہاں میں نے حضرت جاجی صاحب سے یہ بیجا کام لیا ہے۔

اب مجھے یا دنہیں کہ اس بار میں نے حاجی صاحب سے پچھ عرض کیا اور موصوف نے اس کے جواب میں فر مایا یا ازخود مجھ سے فر مایا۔ کہ'' حضرت! میر سے پاس اتناعلم تو ہے نہیں کہ میں ایسی کتابیں لکھ کر اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا سکوں اور اس کا ثواب حاصل کر سکوں ایکن یہ کرسکتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان کی اشاعت میں اور اللہ کے زیادہ بندوں تک ان کے پہنچا نے میں کوشش کروں اور اس طرح اس ثواب میں شریک ہوجاؤں ، میں بس اس لا کی میں ایسا کرتا ہوں' ۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حاجی صاحب نے جس'' پی پاڑ'' میں اس شان سے یہ'' کتب فروش کوایک شیخ ومر شداور جودھ یہ'' کتب فروش کوایک شیخ ومر شداور جودھ پیر کتب معزز اور باوقار شخصیت کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں، دراصل ایبانفس وکش عمل وہی شخص کرسکتا ہے جس کانفس بالکل کٹ چکا ہواور جس کی نظر ہر طرف سے ہٹ کر

بس الله تعالیٰ کی رضااوراجرِ آخرت پرجم گئی ہو۔ الله تعالیٰ اس دولت کا کچھ حصہ اس ناچیز کو بھی عطافر مائے۔ (تحدیث نعمت ۳۳) ۲۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت:

حاتی صاحب نے بیان فر مایا کہ بالکل ا جائے۔ حضرت کا والا نامہ آیا جس میں تلقین بلا بعیت کی ا جازت دی گئی تھی۔ مجھ پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ خلاف عادت چیخ نکل گئی ، پھر میں نے حضرت کولکھوایا کہ' میں پڑھا لکھا کچھ ہیں ہوں ، میں نے ذکر وشغل بھی نہیں کیا ہے پھر میں ایک چھوٹی ذات کا آدمی ہوں یعنی تیلی ، البتہ ظاہر صوم وصلو ق کی پابندی اللہ تعالیٰ نے میں ایک چھوٹی ذات کا آدمی ہوں یعنی تیلی ، البتہ ظاہر صوم وصلو ق کی پابندی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، ریا ، عجب ، کبر ، حسد وغیرہ کے بارہ میں بھی کچھ موٹی موٹی معلومات ہیں۔ البی حالت میں آئر بہی مناسب خیال فرماؤیں تو خدمت کے لئے حاضر ہوں''۔

حضرت نے حسب معمول ای پر جواب دیا، پڑھا لکھانہ ہونے کے ہارہ میں اور فر کر شغل نہ کرنے کے ہارہ میں میں نے جولکھا تھا اُس کے متعلق حضرت نے کچھ تحریبیں فر مایا، اور اپنے تیلی ہونے کا میں نے جوذ کر کیا تھا اس پرتج ریفر مایا، کیا حرج ہے، بعضے تیل گھی سے بھی زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں، ظاہر صوم وصلوۃ کی پابندی نصیب ہونے کا میں نے جوذ کر کیا تھا اس پر حضرت نے تحریفر مایا کہ کیا یہ تھوڑی نعمت ہے، کریا اور جب وغیرہ کے بارہ میں جو میں نے لکھا تھا کہ اس کے متعلق بھی موٹی معلومات ہیں، اس پرتج ریفر مایا" بھر تو نور علی نور''۔

اور آخر میں جو میں نے لکھا تھا کہ ایسی حالت میں بھی اگریبی مناسب خیال فرماویں تو خدمت کے لیے حاضر ہول ۔اس پرتح ریفر مایا کہ'' ہاں ضروران شاءاللہ برکت ہوگی'' (تحدیث نعمت ص ۲ سرس) مراب ما یہ حضر یہ مرد از دامی علی ادار دو میں جہران کی زراضع رفزار ہے ۔

مجامد ملت حضرت مولا نامجمع على جالندهرى رحمه الله كى تواضع وفنائيت: جناب ظفر الله بيك صاحب نيكجرار جامعه اسلاميه ،اسلام آبادنے بتايا كه ايك دفعه حضرت مجامد ملت رحمه الله نے ان كے گاؤں" پيرو" (ضلع جھنگ) ميں ايك جلسه سے خطاب کرنے تشریف لا نا تھا۔ ان کے والد مولا نا احمد یار صاحب (فاضل دیو بند) نے ملازم کو گھوڑی دیکر بھیجا کہ آپ کوریلوے اشیشن سے لے کرآئے۔ ملازم نے ریل گاڑی کی ایک ایک سواری کو بغور دیکھا ،اس کا اندازہ تھا کہ مجابد ملت مولا نا محمولی جالندھری رحمہ التدامیر مجلس تحفظ ختم نبوت روا جی تشم کے امیر ہو نگے۔ عالمانہ فیمتی لباس مجبوبانہ وضع قطع ، خطیبانہ چال ڈھال، بھاری بھر کم شخصیت ہول گے جن کے ساتھ ایک ملازم نما طالب ملم ہو گاجوان کا بریف کیس اٹھا کے آتا ہوگا ،خوصورت رنگدار فیمتی عینک انہوں نے لگار کھی ہوگی گاجوان کا بریف کیس اٹھائے آتا ہوگا ،خوصورت رنگدار فیمتی عینک انہوں نے لگار کھی ہوگی ،ان کے جسم سے تازہ تازہ چیز کے بوئے یاؤڈرگی خوشبوآر ہی ہوگی جوانہوں نے گاڑی سے اتر نے سے ذرا پہلے گاڑی کے جمام میں جاکر چیز کا ہوگا اور وہ دور ہی سے گھوڑی والے ملازم پر بریا شروع گردیں گے کہ آئیس اس تک پہنچ میں زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ خود آئیس ملازم پر بریا شروع گردیں گے کہ آئیس اس تک پہنچ میں زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ خود آئیس لینے اندرا شیشن تک کیوں نہیں آیا۔

سواری والے ملازم کو جب کوئی ایسی مافوق البشر شخصیت نظرند آئی تو وہ پریشان کھڑار ہا۔ مولا نانے علامات سے پہچان لیا کدوہ لینے تو انہیں ہی آیا ہے، مگراس سے بیکان لیا کدوہ اینے تو انہیں ہی آیا ہے، مگراس سے بیکہا جائے کہ آپ ہی مولا نامحمعلی جالندھری ہیں تو وہ مانے گانہیں اگر چہ آپ اس پر تحقیم بھی کھا نمیں ، کیونکہ کئی روز کے مسلسل تبلیغی سفر کی بدولت آپ کے پاس ایک ہی کیڑوں کا جوڑا تھا جومیا ا ہو چکا تھا بلکہ کریے تو بھٹ کر بوسیدہ ہو چکا تھا۔

آپاں ئے قریب ٹے سلام کیااور فر مایا '' بھائی تم کہاں ہے آئے ہو، کے لینے آئے ہو ' ''اس نے کہا'' مولا نامحہ علی جالندھر گ کو لینے آیا ہوں ،انہوں نے ہمارے گاؤں پیرویں تقریر کرنی ہے۔ آپ نے کہا'' ویکھومولا ناتو آئے نہیں ،تم مجھے لے چلو ہمہیں تواب ملے گا' میں نے بھی تقریر سننے تمہارے گاؤں جانا ہے''۔ وہ بھی آپ کے من موہنے چبرہ کو دیکھا، 'میں نے بھی تقریر سننے تمہارے گاؤں جانا ہے''۔ وہ بھی آپ کے من موہنے چبرہ کو دیکھا، کہمی آپ کے من موہنے چبرہ کو دیکھا۔ 'میں آپ کی فقیرانہ وضع قطع کو۔

آخر کاروہ آ مادہ ہو گیا مگر خود زین والے حصہ پر اور آپ کو پیجھیے گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر بٹھالیا، جب گاؤں پہنچےتو واقفین حال اسے مارنے تک آئے'' خلالم! تم نے مولانا کو چھپے یوں بٹھایا ہوا ہے؟''۔ اب تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مگر اسے اعتبار نہیں آتا تھا اور وہ بار بار کہدر ہا تھا'' مجھے تو آپ نے مولانا محملی جالندھری کو لانے بھیجا تھا بھلامولانا ایے''۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا:'' بھائی اس کا قصور نہیں ، قصور تو میرای ہے، میں نے اسے اپنانام ہی نہیں بتایا تھا ، یہ تو اس کا احسان ہے کہ مجھے اجنبی مجھ کر میرای ہے، میں نے اسے اپنانام ہی نہیں بتایا تھا ، یہ تو اس کا احسان ہے کہ مجھے اجنبی مجھ کر مجھی اپنا میں اسلام ملتان ، شارہ اے سے کہ مجھے ابنی مجھ کر میں ہے اسٹان میں میں ہے کہ مجھے ابنا میں میں ہے اللہ کے میں اپنے ساتھ لایا''۔ اور لیس صاحب کا ند ہلوی رحمتہ اللہ کے واقعات

تواضع اور فنائیت کے حسین پیکر:

مفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محرشفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

(۱) قیام جامعداش فیہ کے زمانے میں الحمد للہ بار باہمی ملاقات اور مسلسل خط وکتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہمی تعلق روز بروز بردور ہاہے وہ ہر تصنیف مجھے سناتے اور چھپنے کے بعد عطافر ماتے تھے۔ یہ سلسلہ پچھاحقر کیطرف سے جاری رہتا تھابا و جوداس فوقیت کے جواللہ تعالیٰ نے ہملم وفن اور عمل اور اخلاق میں انکو مجھ پر عطافر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پرفتو کی میں مجھ پراعتا دفر ماتے تھے اور میری تمام تصانیف کو عطافر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پرفتو کی میں مجھ پراعتا دفر ماتے تھاور میری تمام تصانیف کو اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے ۔ وفات سے غالبًا ایک سال پہلے جب میری تفسیر ''معارف القرآن' مکمل ہوئی اور آخری آٹھویں جلد مولانا موصوف کی خدمت میں تفسیر ''معارف القرآن' مکمل ہوئی اور آخری آٹھویں جلد مولانا موصوف کی خدمت میں کردیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ' میں تمہاری ہرتصنیف کے دو نسخ کردیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ' میں تمہاری ہرتصنیف کے دو نسخ کردیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ' میں تمہاری ہرتصنیف کے دو نسخ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین' 'مولانا موصوف کی ہرمجلس اور گفتگو میں علمی چاشی اور قرآن وحدیث کے جملے بڑے موقع ہواکرتے تھے۔

(چند عظیم شخصیات ص ۱۰۵)

(٢) \_مير كار كے مولوي محرتقي سلمه اب سے چند ماہ يہلے لا ہور گئے تو مولانا كى

خدمت میں حاضر ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ بھایا اور فر مایا کہ'' معاصرین میں باہم پچھ چشک ہوا کرتی ہے گرانڈ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم میں اور مفتی صاحب میں بھی اس کا نام ہیں آیا۔ جب کوئی مفتی صاحب کی تعریف و مدح کرتا تو میں اس گواپی ہی تعریف سمجھتا ہوں کیونکہ ابن حاجب نے کافیہ میں توابع بیان کے تحت صفت کی دوشتمیں لکھی جی جن میں ایک صفت متعلق منعوت بھی ہے جسے زیدالعالم اخوہ یعنی زید جس کا بھائی عالم ہے اس میں بھائی کے عالم ہونے کوخود زید کی صفت قرار دیا ہے تو میں مفتی صاحب کی صفت کواپنی صفت کواپنی صفت کیوں نہ مجھوں''؟

حقیقت بیہ ہے کہ مجھ ہے علم ہے ممل کا تو کہنا ہی کیا مولانا کو اللہ تعالیٰ نے علمی کمالات میں اپنے تھی معاصرین میں خاص امتیاز اور تفوق عطا فر مایا تھا مگراس کے ساتھ بزرگوں کی صحبت نے تو اضع اور فروتی کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی جوقد یم علماء دیو بند کا خاص امتیاز تھا کہ نہ کہیں علم کے دعو ہے نہ دوسروں پراپنی فوقیت کا کہیں کوئی شائبہ مشہور مقولہ ہے کہ ''معاصرت مفاخرت کی بنیا دہوتی ہے'' مگر اللہ والوں کی شان ان سب چیزوں سے باند ہوتی ہے ، حق تعالیٰ نے مولانا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جس کے آثار الحکے تمام اعمال میں ظاہر ہوتے تھے۔

حقیقت پہ ہے کہ ملمی کمالات بھی جبھی اپنارنگ لاتے ہیں جب انکے ساتھ تزکیہ باطن اور تقوی وطہارت ہومولا ناموصوف کوحق تعالی نے جس طرح علمی کمالات میں فائق فرمایا تھا ای طرح انکو باطنی کمالات سے مزین فرمایا تھا۔ (ایضا ص ۱۰۱)

(۳) تخت والول ہے بھی او نیجے ہیں تر ے خاک نشین :۔

جناب کوشر نیازی مرحوم آپ کے تذکرہ میں تحریر فرمات میں:

مولانا کی درویشی کاعالم بیتھا کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے نہ ہی کوئی اخبارگھر پر آیا میں جب بھی حاضر ہوتا پوچھتے'' مولوی صاحب نی خبر کیا ہے'' میں جستہ جستہ نفصیل عرض کر دیتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا'' حضرت!اگرا جازت ہوتو میں اخبار بھجوادیا کروں آپ تازہ ترین حالات

ے باخبرر ہیں گے' فرمانے لگے'' مولوی صاحب! ہم اخبار کیسے پڑھیں ایک تو اس میں قلمی اشتہار ہوتے ہیں دوسرے تصوری تیسرے خبریں ہوتی ہیں مگر راوی نامعلوم! خدا جانے! پی ثقہ ہے کہ نبیں ہمیں تو بس ای طرح خبریں تم ہی بتادیا کرو'' دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ جس بات کوحضرت کا ندھلوی نے حق جانا اس برعمل کس مختی کے ساتھ کیا۔تضویراورفلم کے بارے میں ڈائے تو دوسرے علماء کی بھی میبی تھی اور اس وقت بھی اکثر علماءاحضرات میبی رائے رکھتے ہیں ،گرسوال یہ ہے کہ اس پڑعمل کتنے اصحاب کا ہے؟ کون ہے جوتصور نہیں تھنچوا تا؟ کون ہے جواپنی تقریبات میں فوٹو گرافروں کونہیں بلوا تا؟ کون ہے جوٹی وی کوغلط جانے کے باجوداس پرجلوہ افروزنہیں ہوتا؟ کون ہے جو بینکنگ سٹم کو غلط قرار دینے کے باجود بنکوں میں اپنے ا کاؤنٹ نہیں کھلوا تا؟ کون ہے جوجد ید تعلیم ک امخالف ہوین کے با جودہ اپنے بچوں کوسکولوں اور کالجوں میں نہیں بھیجتا؟ جہاں تک مذہبی صلقوں کاتعلق ہے رائے سب کی وہی تھی اور وہی ہے جوحضرت کا ندھلوی کی تھی فرق صرف عمل کا تھا۔وہ جس بات پراعتقادر کھتے تھے کر کے دکھاتے تھے،جو کہتے تھے ای کےمطابق ان کاعمل تھا۔اسوہُ به خالصتاً صاحبان عزیمت کا ہے مجھ جیسے اصحاب رخصت نہ اس راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہاس دور میں اس کی ضرورت ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری بات جانے دیجئے ۔ سوال تو ان حضرات سے ہے جوایک بات مانتے ہیں اور پھراس برعمل نہیں کرتے ۔اس معیار پر میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی شخص کو بتمام و کمال پورااتر تے دیکھااور وہ حضرت کا ندھلویؑ تھے۔تصویر کونا جائز کہا تو پھر عمر بھرتصویز نہیں تھنچوائی ، جلسے میں بھی کسی نے تصویر لینا جا ہی تو اے وہیں ڈانٹ دیا۔ دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ خود انکی اولا د کے پاس بھی انکی تصویر نہ ہوگی ۔کری گھر میں رکھنا خلاف سنت مجھتے تھے تو پھرساری عمر چٹائی اورایک معمولی ہی دری یر بی بینه کرگز اردی\_

مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ میں اپنے وقت کے صاحب جبروت حاکم ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے جواس وقت مغربی پاکستان کے گورز تھے آپ سے ملنے کی خواہش کی جو

شخص پیغام لایا تھاای ہے کہا:۔

'' ،موادی صاحب! میں تو انکے پاس جانے کانہیں کہ دکام کے پاس جانا میرے مسلک کے خلاف ہے وہ یہاں آنا چاہیں تو شوق ہے آئیں مگر شرط میہ ہے کہ اپنے کمرہ میں کری نہیں رکھنے دوں گاہیتھیں گے تو وہ بھی میرے ساتھ دری پر بیٹھیں گے''۔

اب اس تفصیل کو جانے و بیجئے کہ آگے کیا ہوا؟ مختصر یہ کہ ملاقات ہوئی اوراس پر تعریف نواب کالا بان کی بھی ہوئی جا ہیے کہ انھوں نے شرط منظور کی اورا یک بوریانشین فقیر کی کتابوں سے اتے ہوئے کمرے میں نیچے بیٹھ کر ان سے بات چیت کی بچ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہی کچھاور ہے یہ بارشاہوں سے تر ہے درکے گداا چھے ہیں بادشاہوں سے تر ہے درکے گداا چھے ہیں

تخت والوں ہے بھی او نچے ہیں ترے غاک نشین ( بیس علما جق ص ۲۲۲) ( ۴۲ ) ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینو ں میں :۔

ج پرجانے کی آرز و برسہابرس سے تھی۔ جس عالم دین نے مشکوۃ کی شرح عربی زبان میں کاھی ہواورا سکی طباعت بھی قاہر ہ میں ہوئی ہو، ہر و پیگنڈہ اور پلٹی کے اس دور میں ہو قابر ہ جاتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفراور ضیافت کا گیا پچھسامان بہم نہ پہنچاتی میں وہ چا بتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفراور ضیافت کا گیا پچھسامان بہم نہ پہنچاتی گاگر وہ تو ان ہاتوں ہے وسول دور تھے۔ ان کاذ کر سننا بھی آئیں گوارانہ تھا۔ کی سالول میں تو جا کرزادراہ فراہم ہوا۔ بیمر طبہ طے ہواتو فکر دو ہاتوں کی دامن گیرتھی ایک دن میں حاضر ہواتو کہنے گئے" مولوی صاحب! کوئی ایک صورت کرو کہ پاسپورٹ تصویر کے بغیر بن جائے" میں نے عرض کیا" کوئش تو ضرور کروں گااگر چیمشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش جائے" میں نے درخواست کر عیس ہے آپ جانے لگیس تو روائی کی تاریخ پہلے سے بتادیں پچھ ہم بھی دعا کی درخواست کر عیس گئے" فرمایا" مولوی صاحب! دعا تو وعدہ ہے ہرمقام پرنام لے کر کرونگا مگر روائی کی تاریخ میں نہیں بتاؤں گا اور ہاں دیکھنا کہیں اخبار میں نہ آجائے کہ جج پر جارہا ہوں شہرت ہوگ میں اور بجب و کبر کاڈر ہے "اب یہ معلوم نہیں یہ فوٹو کافت خواں کیسے طے ہوا میں تو اپنی کوشش اور بحب و کبر کاڈر ہے "اب یہ معلوم نہیں یہ فوٹو کافت خواں کیسے طے ہوا میں تو اپنی کوشش

میں ناکام ہوگیا تھا۔ ہاں اتناجا نتا ہوں کہ وہ بغیر تاریخ بتائے تشریف لے گئے اور بغیر تاریخ بتائے واپس تشریف لے آئے نہ جاتے ہوئے رخصت کرنے والوں کا ججوم تھا نہ آتے ہوئے استقبال کرنے والوں کا اڑ دہام

> نه يو چهان خرقه پوشول کی ارادت بموتو د کيهانگو پدېيفالئځ بيڅه بيرايني آستيو ل ميل

(ص ایضا ۲۲۷)

شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمرعثانی رحمه الله کے واقعات: ۔

حضرت مولا ناظفر احمد عثانی تنصرف یہ کہ علوم شریعت کے متح عالم سے بلکہ حضرت مرحوم علوم طریقت اور سلوک وتصوف کے بھی کامل شخ سے اور آپ کی ذات گرامی علوم طرح مور علوم باطنی دونوں کا مخزن تھی اور علم سفینہ ہے زیادہ علم سینہ حضرت موصوف کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آپ کے علم وضل ، اخلاص وعمل ، تقوی وطبارت ، خشیت ولٹہیت ، سادگی تواضع اور دیگر اوصاف فاضلہ ہے اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی اور آپ کے فیض صحبت ہے ایمان وابقان کی ایسی دولت ملتی تھی اور دین کا وہ سیج مزاج پیدا ہوتا تھا جو محض کتابوں کے بیٹر ھانے ہے بھی پیدائبیں ہوسکتا کسی نے بچ کہا ہے ۔۔۔۔۔۔

نه کتابول سے نہ وعظول سے نہ زرسے پیدا دین ہوتا ہے ہزرگول کی نظر سے پیدا

بایں علم وفضل اور ہمہ کمالات سے متصف ہونے کے باوجود مولا نامرحوم عادات واطوار کی سادگی میں اپنی مثال آپ نہ مولا انا کے خود دارخود دونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگواور طرزِ کلام میں کوئی تضنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے بزرگ تھے، ہمیشہ نئے طور طریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے۔ چنانچہ وضع قطع لباس وطعام اور گفتگو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اضتیار کیا اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مولا نامرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور

نادرؤروز گار مخصیتیں کہیں صدیوں میں پیداہوتی ہیں اورا یسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔ ( ہیں علما جق ۲۳۴)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت عثانی عبد حاضر کے آئم فین علماء 'اولیاء اتقیاء کی صف میں ایک بلنداور ممتاز مقام رکھتے تھے بے تن تعالی نے ان کو علمی و مقامات میں ایک خاص امتیاز عطافر مایا تھا اور ساتھ ہی بزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتن کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی کہ جوعلماء دیو بند کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو علمی کمالات کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی مزین فر مایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل خدا ہستیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔''

(۱)''اب ایسے متواضع اور منگسر المز اج بزرگ کہاں پیدا ہوں گے؟''

آپ کے فرزاندار جمند مولانا قمراحم عثانی صاحب زید مجد بم تحریر ماتے ہیں ؛

1979ء کے اواخر میں حضرت مولانا بحثیت امیر اعلی مرکزی جمعیت علاء اسلام موجی دروازہ لا ہور کے عظیم الشان جلسے عام کی صدارت فرمانے کے لئے لا ہورتشریف لائے جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے علاء کرام نے بہت بڑی تعداد میں شرکت فرمائی تھی مشرقی پاکستان سے مولا نااطبر علی سلم کی (خلیف ارشد حکیم الامت محضرت تھانوں قدس سرہ) اور مولانا صدیق احمد جا ٹگامی بھی تشریف لائے تھے ، موجی دروازہ کے جلسہ عام کے علاوہ تمام مخصوص اجلاس جامعدا شرقیہ مسلم ٹاؤن میں منعقد ہور ہے تھے جن میں صرف مرکزی قائدین ہی شرکت کرتے تھے۔

مشرقی پاکستان کے علماءکرام کے قیام کاانتظام بھی پہیں تھا، جب مولا نارحمہ اللہ کوخصوصی اجلاس میں معلوم ہوا کہ مولا نااطبر علی گزشتہ شب سے در دگر دہ کی تکلیف میں مبتلا ہیں اوراس وجہ ہے وہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آسکے ،تو مولا نابیہ سنتے ہی اُن کی جائے قیام کی طرف روانہ ہوگئے حالانکہ اس ۸ سال کی عمر میں ضعف ویرانہ سالی اور گھئوں میں درد کی شکایت کے باعث حضرت مولانا رحمہ اللہ کے لیے ان دنوں چند قدم چانا بھی مشکل ہور ہا تھا دوسری طرف جونہی مولانا اطبر علی صاحب رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ مولانا ان کی عیادت کے لئے تشریف لارہ بیس تو وہ بیتا بانہ اٹھ بیٹے اور خادم کو دوڑا یا کہ حضرت کی عیادت کے لئے حاضر ہور ہا ہوں' سے جاکر کہو' میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور اجلاس میں شرکت کے لئے حاضر ہور ہا ہوں' اوروہ واقعی اس حالت میں اپنے کم وے بابرنگل آئے تھے مگر دوسری طرف مولانا عثانی بھی اوروہ واقعی اس حالت میں اپنے کم وے بابرنگل آئے تھے مگر دوسری طرف مولانا عثانی بھی مولانہ دوسری طرف مولانا عثانی بھی اور منگسر تشریف لا چکے تھے اس لئے انہیں مجوراوالی جانا پڑا، پھر دیر تک معذرت خواہانہ انداز میں مولانہ رحمہ اللہ کی زحمت فرمائی پر اظہارِ تائیف فرماتے رہے ، اب ایسے متواضع اور منگسر المز ان جرد رگ کہاں پیدا ہوئی جرکھی ودینی خدمات میری مغفرت کا ذریعہ بنیں المرز ان شاء اللہ ان حضرت کی علمی ودینی خدمات میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گئے'۔ "ان شاء اللہ ان حضرت کی علمی ودینی خدمات میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گئے'۔ "

### آ گے تحریفر ماتے ہیں:

راقم الحروف کابار ہا تجربہ ومشاہدہ ہے کہ حضرت مولا نارحمہ اللہ کی مجلس میں جب بھی کسی شریک مجلس کی طرف سے حضرت مولا نابدر عالم میر شمی مہاجر مدنی رحمہ اللہ ، حضرت مولا نامحہ اردیس کا ندھلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولا نامحہ اردیس کا ندھلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولا نامحہ الدیث مولا نامحہ زکریا کا ندہلوی مہاجر مدنی مدفیق حم کے اساء گرا تی حضرت مولا انا کے شاگرادن رشید کے زمرے میں بیان کیے جاتے تو آپ نے اس امر واقعی پر بھی کسی فخر ومما ہات کا اظہار نہیں فرما یا بلکہ ہمیشہ یہی ارشاد فرما یا کہ:

''میں توان حضرات کواپنامعاصر وہم چیٹم خیال کرتا ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ حق تعالیٰ جلّ شانہ اِن حضرات کی علمی ودینی خد مات جلیلہ کوان شاءاللہ میری مغفرت و بخشش کا بھی وسیلہ وذر بعیہ بنادیں گئ'

الله اكبر! په ہے اس جليل القدر عالم دين اور محدّ ہے اجل كى تواضع و بے نفسى كا

عالم جس کے تجرّفی الحدیث اور تفقہ فی الدّین کو برصیغر کے اکابر علماء کے علاوہ عالم اسلام کے علماء و محققین نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کی گر نقد رعلمی خد مات کوزبر دست خراج تحسین پیش کیا ہے اور جس سے شرف تلمذّیران شاگر دانِ جلیل نے بھی ہمیشہ فخرمحسوس کیا ہے (حوالہ بالاص ۲۹۵)

> مفتی اعظم پاکستان مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے واقعات: (۱) تواضع اور سادگی ہے پیکر:

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی رحمہ اللہ آ کیے تذکرہ میں تحریر

#### فرماتے ہیں:

ایک اور واقعہ یا د آیا جس سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا حضرت کیم الامت قدس سراہ سے خصوصی تعلق واضح ہوتا ہے، حضرت رحمہ اللہ لے بہال دوتم کی مجلس ہوتی تھیں ، ایک مجلس عام ہوتی تھی ایک مجلس خاص ، عام مجلس میں بھی حضرت رحمہ اللہ مخصوص حضرات کو اپنے بائیں جانب بٹھایا کرتے تھے ، مفتی صاحب رحمہ اللہ بھی انہی حضرات کے ساتھ تشریف رکھتے تھے ، ایک روز مفتی صاحب رحمہ اللہ کو آنے میں پچھ دیر محمل اللہ بچھے میٹی اور جب وہ پنچ تو مجلس بھر چکی تھی ، آگے بیٹھے کی کوئی گنجائش نہیں تھی مفتی صاحب رحمہ اللہ بیچھے بیٹھ گئے ، حضرت رحمہ اللہ نے اور رحمہ اللہ بیچھے بیٹھ گئے ، حضرت رحمہ اللہ سے مرمایا: ''مولوی شفیع بیہاں آ جاؤ'' ۔ مفتی صاحب نے اولاً عذر کیا کہ: '' حضرت آ رام سے بیٹھا ہوں'' حضرت اس وقت خاموش ہو گئے ، کیکن پچھ دیر بعد پھر بہت مسرت کے لیج میں فرمایا: ''مولوی شفیع! میرا جی چا بہتا تھا کہ تم یہاں میر بعد پھر بہت مسرت کے لیج میں فرمایا: '' مولوی شفیع! میرا جی چا بہتا تھا کہ تم یہاں میر بیاس بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر ایس بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر کے تشریف لے گئے ۔

اس واقعہ ہے احقر نے دو نتیجے نکالے ،ایک تو پیر کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی طرف حضرت کی کس قدر خصوصی توجہ تھی گویا حضرت اُس مجلس میں اصلی مخاطب مفتی صاحب بی کو مجھتے تھے ،اس لیے جائے تھے کہ وہ کسی طرح قریب آ جا نمیں ، دوسری طرف اس سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تواضع کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی تواضع کی بنا پر آ گے بڑھتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میری کیا خصوصیت ہے جو میں استے لوگوں ہے آگے جا کر بیٹھوں ، تمام عمر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا یہی حال رہا کہ ظاہری و باطنی علوم و کمالات کے جامع مونے کے باجو د تواضع اور سادگی کے پیکر ہے رہے۔

(البلاغ مفتى اعظم نمبر ١٠٠)

(٢) مجھےان کی اس تواضع پر بے حد شرمند گی محسوس ہوئی:

یاد آیا کدایک مرتبه دارالعلوم میں آیک مجلس تھی ،اسا تذہ کرام اور طلبہ حاضر ہتھے، میں وہاں پہنچا تو فرمائیں گے، یہ اصطلاحی عالم تو نہیں مگر ان شاء القدعاما، کے کام کی باتیں ارشاد فرمائیں گئے، میں نے عرض کیا کہ' حضرت ایک شرط ہاوروہ یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف نہر کھیں''۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے ،اور میں نے حضرت تھا نوی قدس مرد گی باتیں شروع کردیں، کیونکہ میرا مبلغ علم تو صرف اور صرف حضرت تھا نوی قدس مرد ہی میں ہیں ،

موسم گل میں پو چھتے ہو کیا حال تم اس دیوانے کا جس نے ایک ہی گل کےاندرسارا گلستان دیکھا ہے

میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بعد میں خاموثی کے ساتھ مجلس میں پیجھیے آگر بیٹھ گئے ، مجھےان کی اس تواضع پر بے حد شرمند گی محسوں ہوئی ( ۳۳ )

## (۳) بے تکلف اور سادہ زندگی:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ کو اللّٰہ تعالیٰ نے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کی دولت بھی فراوانی کے ساتھ عطافر مائی تھی ،علوم باطنی کے بغیر علوم ظاہرا یسے ہیں جیسے روح کے بغیرجسم، اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کوجسم کے ساتھ اس کی روح بھی عنایت فر مائی تھی ،آپ کی زندگی میں علم وممل کے اعلی معیار پر ہونے کے باجود انتہائی سادگی تھی ، آپ ہرکس وناکس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ کی بے تکلفی اور سادگی کا بیالم تھا کہ میں ایک روز آپ سے ملئے گیا تو دیکھا کہ حضرت کمرے میں حجماڑو دے رہے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں دیدوں؟ فرمایا نہیں! پورے کمرے کوجھاڑو دی، کچھ کچرااٹھا کر بھی کا کھ دھوکر مصافی کیاور بے تکلفی ہے باتمیں شروع کردیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو باعتبار دین و نیا بڑے مراتب عالیہ عطا فرمائے سے مگران کا انداز زندگانی اس طرح سادہ اور بے تکلف تھا اور کوئی امتیازی شان معلوم نہ ہوتی تھی ،ان کی ساری زندگی (اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلی ہوئی تھی ، میں سبب تھا کہ انکی ذات میں بڑی مجبوبیت تھی ، ظاہری اور باطنی کمالات کی وجہ سے لوگوں میں نہایت ہر کوصرف عقیدت ہی نہیں بلکہ ایک ورجہ کی محبت بھی تھی ، ہر طبقہ کے لوگوں میں نہایت ہر دلعزیز سے ، تواضع وانکساری انکی عادت ثانیہ تھی لباس و پوشاک ، رہنے سنے میں نہایت ہر سادگی اور بے تکلفی تھی ، میں نے ان کو بھی قیتی لباس پہنیوں دیکھا، عام طور پر چوگوشڈو پی ، مرحال سے بیت بھی سی سے نہیں خاص میں سادگی اور بے تکلفی تھی ، میں اور شری پا جامہ ،البتہ جب بھی سی تفریب میاجلس خاص میں رہتا تھا ، حوزم ہ کے استعال کی ضروری اشیا ، بھی نہایت سادہ اور معمولی حیثیت کی رہتی تھیں ، اپنے مروزم ہ کے استعال کی ضروری اشیا ، بھی نہایت سادہ اور معمولی حیثیت کی رہتی تھیں ، اپنے ضروری کام خودا نے ہاتھ سے انجام فرما لیتے تھے بقول کسی شاعر کے دبی

تکلف ہے۔ نبین خالی کوئی بات ، گر ہر بات میں اک سادگی ہے۔

ایک مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گھر کے اندر سے بلاوا آیا ،

ایک مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گھر کے اندر سے بلاوا آیا ،حضرت رحمہ اللہ این مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گھر کے اندر سے بلاوا آیا ،حضرت رحمہ اللہ اندرنبیس گئے ، پھر بلاوا آیا تو فر مانے لگے کہ بھائی ! ہمار ہے ناشتے کا وقت ہے ، پھر ناشتہ و بیں منگوالیا اور مجھ سے فر مایا کہ آپ بھی ہمار ہے ناشتہ میں شامل ہو جا بیئے ، ناشتہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں تین جار کھلکے تھے ، ماش کی دال تھی ، پا ہے تھے اور چائے ، آپ میں نے دیکھا کہ اس میں تین جار کھلکے تھے ، ماش کی دال تھی ، پا ہے تھے اور چائے ، آپ

نے تکلف نہیں فر مایااور یہی سادگی اور بے تکلفی آپ کے ہرانداز زندگی کی جان تھی۔ (۴۸)

(۳) ۔ میرے پاس کوئی سرمائی آخرت نہیں ہے، میں نے عمر جمر کی خیبیں کیا۔
جب آپ پر پہلا دل کا دورہ ہوا تو اس وقت میں حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمته القدعلیہ
کے ساتھ عیادت کے لیے گیا، حضرت مفتی صاحب رحمہ القد ہم لوگوں کود کھے کر آبدیدہ ہوگئے
اور نہایت نجیف اور لرزتی ہوئی آواز میں فرمانے گئے: میر ہے لیے دعا کرو کہ القد تعالیٰ
میری مغفرت فرمادیں، میرے پاس کوئی سرمایہ آخرت نہیں ہے، میں نے عمر بھر پھے نہیں کیا،
چند سیاہ لکیریں تھینچی ہیں، اللہ تعالی انہی کو قبول فرمالیس تو ان کی رحمت ہے' یہ بھی وہی غلب ہے
تو حیداور اپنی ہے ماگئی کا احساس ہے جس کو مقام عبدیت اور فناء الفناسے تعبیر کرتے ہیں
ذالک فضل اللہ یؤہ یہ من لیٹھا۔ (۵۰)

۵\_حضرت مفتی صاحب کاامتیازی وصف:

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمه اللّه تحریر فر ماتے ہیں:

برصغیر میں علوم دندیہ کے سب سے بڑے مرکز داد الدعد موہ دیدو بین ایک طالب علم کی حیثیت سے راقم سطور اب سے قریبا ستاون سال پہلے شوال ۱۳۳۳ ہے میں داخل ہوا تھا ،اس وقت ہمارے دین مدارس میں منطق ،فلے اور علم کلام وغیرہ ''معقولات' کا بہت زورتھا ، میں ان فنون اور علوم عربیہ کی تعلیم و تخصیل سے فارغ ہوکر وہاں پہنچا تھا ،میرا طالب علمانہ قیام دارالعلوم میں صرف دوسال رہا ، پہلے سال مشکوۃ شریف اور ہدا یہ اخیرین کی جماعت میں شرکت رہی اور دوسر سے سال دورہ حدیث میں ۔

ان جماعتوں کے سارے اسباق اس دور کے دارالعلوم کے اکابراسا تذہ (امالعصر حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی ،حضرت (امامالعصر حضرت مولا نامحمد انور شاہ تشمیری ،حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی ،حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی ،حضرت مولا ناسراج احمد رشیدی ،حضرت مولا نارسول خان ہزاروی ،حضرت مولا نا اعز ازعلی امروہوی ،حضرت مولا نامحمد ابراہیم بلیاوی رجھم اللہ تعالیٰ) ہی پڑھاتے تھے اس لیے راقم سطور کو دارالعلوم کےصرف انہی اساتذ ہ کبار کے تلمذ کا شرف حاصل ہوسکا۔

اپنی طالب علمی سے اس دور میں بھی کم آمیزی کا گویا مریض تھا (اب بھی میبی حال ہے جومیرے لئے یقینا مفید ہے زیادہ مضر ہے ) بہر حال کم آمیزی کی ای عادت کی وجہ ہے دارالعلوم کے اس دور کے ان حضرات اسا تذہ ہے کوئی خاص تعلق اور رابط نہیں رہا جن ہے کوئی سبق پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ،ان اسا تذہ میں حضرت مولا نامح شفیع صاحب بھی تھے جو دارالعلوم کے کم عمراسا تذہ میں اپنے علم اور سیرت وصلاح کے لحاظ ہے اس وقت بھی ممتاز سمجھے جاتے تھے۔

ان کا ایک متیازی وصف جس کا اس زمانے میں بھی قلب پر خاص اثر تھا، تو اضع کا غیر معمولی رویہ تھا ، جہال تک یاد ہے جب بھی ان کو دیکھا نگاہ نیجی اور سر جھکا ہی دیکھا ، جوطالب علم سامنے آتا ، سلام میں صفت فرماتے ، اورا گرطالب علم سلام کرتا تو از راوتو اضع کسی قد رخمیدہ ہوکر بڑی محبت سے سلام کا جواب دیتے ، جب کسی سے مخاطب ہوتے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتا ہمیشہ حسین چرے یا مسکرا ہے گھیاتی۔

دارالعلوم کی متجد ہے متصل ایک بالائی کمرے پرآپ کا تجارتی کتب خانہ تھا (جوغالبا اس زمانہ میں اساذنا حضرت میاں سیداصغر حسین صاحب رحمہ اللہ کی شرکت میں تھا) جب بھی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کوئی کتاب خرید نے کے واسطے وہاں جانا ہوتا تو مفتی صاحب رحمہ اللہ (جو بہر حال دارالعلوم کے اساتذہ میں تھے) مجھ طالب علم سے اس طرح پیش آتے کہ مجھے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ،غالباً ہرایک کے ساتھ وہ اس طرح پیش آتے ہونگے (۵۲)

(۲)۔اُن کے اس رویہ ہے میں ہمیشہ شرمسارر ہتا:

دارالعلوم کی رسی طالب علمی کا دورختم ہونے کے بعد راقم سطور جہاں بھی رہا، سال میں ایک دود فعہ دیو بند حاضری کا برابر معمول رہا،ان حاضریوں میں بھی حتی الا مکان حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کا اہتمام کرتا ، وہ ہمیشہ اس طرح پیش آتے کہ گویا میں ان کا چھوٹانہیں ہوں کم از کم اقران میں سے ہوں ، ان کے اس رویہ سے میں ہمیشہ شرمسار رہتا ، دراصل بیتواضع ہمارے اکابرواسلاف کا خاص ور شقا اور حضر مفتی صاحب نے اس سے حصہ وافر پایا تھا۔ عارفین اور حکما ، اخلاق کا مشہور مسلمہ ہے کہ تمام محاس اخلاق کی اصل اور سرچشمہ ''تواضع'' ہے جس طرح تمام مساوی اخلاق کی جڑاور بنیا ڈ' کبر'' ہے اور سرچشمہ ''تواضع'' ہے جس طرح تمام مساوی اخلاق کی جڑاور بنیا ڈ' کبر'' ہے

(ص٥٥) (۷)۔خدمت خلق اور بے نسی کا ایک سبق آ موز واقعہ: استاذمحتر محضرت اقدس مفتی محمد رفع عثانی صاحب زیدمجدهم تحریرفر ماتے ہیں: سردیوں کی ایک راہے میں والد صاحب رحمہ اللہ بذریعہ ریل تھانہ بھون اٹیشن پر اُتر ہے ، برانج لائن پریدایک جھوٹا ساقصبہ ہے جس کا اشیشن بھی بہت جھوٹا اور آبادی ہے کافی دور ہے ،راستہ میں کھیت اور غیر آباد زمینیں ہیں وہاں اس زمانے میں بھی بجلی تو تھی ہی نہیں ،رات کے وفت قلی یا سواری ملنے کا بھی ام کان نہ تھا کیونکہ اس وقت ا کا دُ کا ہی کوئی مسافر آتا جاتا تھا ،گاڑی دو تین منٹ رک کر روانہ ہوگئی اب اٹیشن پر ہو کا عالم تھا ، ہرطرف جنگل ، اندھیری رات اور سناٹا ،اشیشن سے قیام گاہ تک آمدور فت عموماً پیاد ہ یا ہوتی تھی ،والد صاحب زحمه الله تنبا تنصي سامان بهي ساتھ نه تھااس ليے کوئی فکر نہتھی ،اجا نک آ واز آئی'' قلی ، قلی'! به آواز بار بار آر بی تھی اوراب اس **میں گھبراہٹ بھی شامل ہوگئی تھی ،کوئی صاحب مع** اہل وعیال ای گاڑی ہے اُترے تھے قلی نہیں مل رہا تھا جوآ با دی تک سامان پہنچا دے ، پیہ والدصاحب رحمه الله كے ایک واقف كارتھے اورعقیدت مندانہ ملتے تھے ، والدصاحب رحمه اللہ ہے اینابو جھاٹھوانے پر ہرگز راضی نہ ہوتے یا عمر جرندامت کے بوجھ میں دے رہتے۔ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی ہے سریر رومال لپیٹ کراو پر سے جا درڈ الی اور مز دورانہ جیئت میں تیزی ہے پہنچ کر کہا'' سامان رکھواؤ کہاں جانا ہے'؟انھوں نے پیۃمخضرا بتاتے ہوئے میرے سر پرسامان لا دنا شروع کردیا ، پہلا

بکس ہی اتنا بھاری تھا کہ میں نے بھی نہاٹھایا تھا ،اس پر دوسرا بکس رکھا، تیسرا عدد میر بہت ہاتھا وربغل میں تھا نا جا ہے تھے، میں نے دونوں ہاتھوں سے بمشکل اس بکسوں کوسنجا لتے ہوئے کہا کہ'' حضور! میں کمزورآ ڈمی ہوں زیادہ نہیں اٹھا سکتا رہ (تیسرا عدد) آپ سنجال لیں۔
لیں۔

یہ خضراً قافلہ روانہ ہوا ، بو جھ سے پاؤں ڈ گمگار ہے تھے گرمیری اس کمزوری کو میری ٹارچ نے چھپالیا تھا جوانھیں راستہ دکھار ہی تھی اور میری طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ویتی تھی ،ان کی قیارگاہ پر سامان آتاراوہ یہ کہہ کر ذرااندر گئے کہ 'ابھی آکر پیسے دیتے ہیں' میں موقع پاکر وہاں سے غائب ہوگیا ،اگلے دن وہ صاحب خانقاہ میں حسب سابق بڑی تعظیم سے ملے ،گرانھیں کیا معلوم وہ ایک 'وقلی' سے لل رہے ہیں (ص ۱۲۰)

(م) ایسا ہی ایک اور واقعہ آگے کہ کھتے ہیں ۔

اسی موقع پر ایک اور وقعہ بھی سنایا کہ ''میں دیو بند میں ایک دن نماز فجر کے لیے جا رہا تھا، سامنے ایک بہت ہی ضعیف بڑی بی کوویکھا جو پانی کا گھڑا کنویں سے بھر کرلا رہی تھیں گھڑا مان اور بھر بھور ہا تھا، بشکل چند قدم چل کر بیٹھ جاتی تھیں ، مجھے سے دیکھانا گیا، پاس جاکر کہا ''لاوکھانا ووجر بھڑا تھا، بشکل چند قدم چل کو بیٹھا ووں'' یہ کہہ کر میں نے گھڑا اٹھالیا، وہ جولا بول کے محلہ میں اہتیں اور ای براداری نے تعلق رکھتی تھیں ، جب میں گھڑ بڑی بی کے گھر میں رکھاکہ بابر زکلا تو وہ نہایت لے احت اور المصاح کے ساتھ دعا نمیں دیے لگیں جو مجھے کافی آگے بابر زکلا تو وہ نہایت لے احت اور المصاح کے ساتھ دعا نمیں دیے لگیں جو مجھے کافی آگے سے سائی دیتی رہیں، اگلے دن پھرائی وقت اور ای حال میں ملیں ، میں نے پھر گھڑا اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا ، واپھی پر پھران کی دعا نمیں دور تک سنتار ہا، میں نے یسوچ کر کہ یہ سودا ستا ہے کہ چند منٹ کی محمول بنالیا مودا ستا ہے کہ چند منٹ کی محمول بنالیا ، بڑی بی بھی اس کی عادی ہو گئیں ، اب میں کنوئیں پر ہی جنچنے کی کوشش کرتا تھا تا کہ اٹھیں ، بڑی بی بھی اس کی عادی ہو گئیں ، اب میں کنوئیں پر ہی جنچنے کی کوشش کرتا تھا تا کہ اٹھیں وہ وہ کہا ہو گیا تھا '' ۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعہ بھی آج پہلی بارتم ، بی کو بتا کہ ایوا تھا کہ ہور والے بھی جھوڑ دیا ، شایدان کا انتقال ہو گیا تھا'' ۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعہ بھی آج پہلی بارتم ، بی کو بتا

ر ہاہوں تا کہ پچھی حاصل کرو۔ 9۔احازت بیعت اورخلافت سے سرفرازی:

تھانہ بھون میں چوتھی حاضری ۳۳۳ اے پاس الے میں ہوئی تھی اوراب ۲۳۳ اے وہ چلی رہاتھا ،سلوک وتصوف اور عشق ومعرفت کی پر چیجی را ہوں سے گذرتے گذرتے اب وہ مقام آگیا تھا جہال حکیم الامت مجد دملت حضرت تھانوی جیسا رہبر ور جنما ہر طرح امتحان کرنے کے بعد مطمئن تھا کہ جس مسافر طریقت نے ان کی اُنگلی پکڑ کرا ہے سفر کا آغاز کیا تھا ،اب وہ راستہ کے تمام نشیب وفراز اور چیج وخم سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہے بلکہ ناواقفوں کی رہبری کے لیے بھی اس پر پورااعتاد کیا جاسکتا ہے۔

ربیع الثانی ۱۳۳۹ه میں آجا نک حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا مکتوب گرای دیو بند پہنچا جس میں والد ماجد رحمہ اللہ کو تلقین و بیعت کی اجازت تحریر تھی وہ مکتوب گرامی یہاں بعینہ نقل کیا جاتا ہے:

عليم الامت رحمه الله كاكراى نامه: ربيع الثاني \_\_\_\_وسماله

، مشفقی مولوی محد شفیع صاحب مدرس دارالعلوم دیو بند سلمه الله السلام علیکم!

بے ختہ قلب پروارد پرہوا کہ آپ کومع دوسرے احباب کے بیعت وتلقین کی اجازت ہو، پس تو کلاعلی اللہ اس وارد ممل کرنے کے لئے آپ کواطلاع دیتا ہوں کہا گرکوئی طالب حق آپ سے اس کی درخواست کرے تو قبول کرلیں اس سے متعلم کے ساتھ معلم کوجھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین پراس کو ظاہر بھی کر ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین پراس کو ظاہر بھی کر ساتھ ہے۔

بنظراحتياط بيرنك لفافه بهيجتابون

بنده اشرف على ازتهانه بهون ربيع الثاني وسساح

حضر والدصاحب رحمه القدعايه كوالله جل شانه نے حقیقی تواضع وائکسارے نوازا تھا ،ان كے وہم وخيال ميں بھى نہ تھا كہ بھى يہ نوبت بھى آنيوالى ہے كہ تكيم الامت رحمه الله اپنى خلافت ہے سرفراز فرمائيں گے ،اچانک به گرامی نامه ملاتو جیزت میں رہ گئے اور مرشد تھانوى رحمہ اللہ كواسى عالم جیزت میں بین خطالکھا:

حيرت وفنائيت

مکتوب: والا نامه گرامی صادر ہوا ، دیکھ کر جیرت میں رہ گیا کہ نا کارہ وآ وارہ شفیع اور بیعت وتلقین کی احازت!

صلاح كاركحاومن خراب كحا

> . مکتوب:'' يہاں تو ہنوز رو زِاوّل ہے'۔

جواب:''میں حاضر ہول''۔

جواب: نہایت کی تفسیرعود الی البدایہ ہے، ان شاء اللہ تعالی یہ ''روز اوّل'' وہی ہدایت ہے۔

# ای سلسله کا ایک اور مکتوب کم جمادی الثانیه <u>۱۳۳</u>۹ه

کتوب: "جب سے حضرت والا نے خطاب خاص سے معزز فر مایا ہے میری سے اور کمز ورطبیت کے لئے ایک تازیانہ ہوگیا ہے کسی وقت اس کا تصور ذہن سے نہیں جاتا کہ مجھ جیسا نا کارہ وآ وارہ ،طریق سے نا آشنا اور بزرگوں کی بیعنایات کہیں مجھ پر ججت نہ ہوں ،بالحضوص جب سے دیو بند میں غیرا ختیاری طور پراس کا چرچا ہوا ہے ہر وقت اس سے ورت ہوں کہوں کہ لوگ میر سے بزرگوں کو بدنام کریں گے۔اس کا الحمد للدا تنافائدہ بھی مواکد گنا ہوں سے بیچنے کی بچھ ہمت بڑھ گئی اور نماز میں پچھ من جانب اللہ تعالیٰ حضور کی ایک کیفیت پیدا ہونے گئی جو پہلے نہیں تھی بلکہ پہلے یہ کیفیت گاہ گاہ ہوتی تھی اور اب الحمد لللہ اکثر رہے گئی ۔

جواب: "مجھ کو یہی امید تھی''۔

مكتوب \_\_\_ ورمضان المبارك والاه

مکتوب: "بارگاہ سامی میں حاضر ہوکر حضرت کی جو تیوں کے طفیل ہے الحمد للہ بیتو ہوا کہ'' غرور'' ہے ایک گونہ نجات ہوئی اور اپنے کچھ معائب گویامتمثل ہوکر شرمندہ مثل زنگی آئینہ دیدہ ہوں

کی کیفیت پیدا ہوگئ اور بیہ اچھی طرح واضح ہوگیا کہ تمام اہل خانقاہ میں سب سے زیادہ
ناکارہ وآ وارہ بدنام کنندہ خانقاہ میں ہی ہوں ، کئی روز سے حزن کی کیفیت او حسرت بڑھر ہی
ہے کہ جب آ قاب ہدایت کا مواجہ میں بھی میری تاریکی کا بیحال ہے تو آئندہ کیا ہوگا'۔
جواب: ''یہ استدلال مینکلم فیہ ہے ، بیا ایسا استدلال ہے کہ ستارہ کے کہ جب
آ قاب کے سامنے بے نور ہوں تو شب کو کس قدر بے نور ہوں گا ، بعض او قات بعض احوال کا
ظہور قرب میں نہیں ہوتا و بعد میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان فکروں ہی
میں نہ پڑنا جا ہے جو ہو سکے کرتار ہے نہ ہو سکے نادم رہے'۔

## شراب لعل وجائے امن ویامہر بان ساقی دلا کئے بیشود کارت اگرا کنوں نخو امد شد

حضرت کے سب خدام اپنے اپنے کام میں ہیں اور رقیع حالات میں ،اوراس ناکارہ کا کام صرف یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو دیکھتا اور غبطہ کرتا ہے ،وقت کچھا لیا تنگ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ایام عمر گزرتے جاتے ہیں ، نیندگی کثرت نے اور بھی تباہ کر دیا ، اب بجزاس کے کہ حضرت والا سے استغاثہ کروں عالم اسباب میں کیا چارہ ہے''۔ جواب:

جواب: "سب کا جواب معروض ہو چکا ہے''۔ میتاں را وعوت انعام مکتوب: جہاں را وعوت انعام مکتوب: جہاں را وعوت انعام مکتوب: جہاں را وعوت انعام

مکتوب: از ان رحمت که وقف عام کردی ، جہاں را دعوت انعام کردی

نمی دانم چرامحروم ماندم ، ربین ایں چنیں مقسوم

ماندم

مكتوب:

جواب: جب''نمی نادانم''ہے پھرفکر ہی نہیں ،مصیب تو''می دانم''میں ہے مکتوب: ''امید ہے کہاس نالائق خادم کی خاص طور سے دعگیری فر مائی جائیگی کہ

جواب: "مطمئن رہنا جاہیے کہ بعض ترقی اطمینان مستحق کرامت گنهگار امند ہی پرموقوف ہے''۔

(١٠)\_استعفاء كي خواهش اورخشيت وتواضع \_

آپ کے فتاوی اور فقہی تحقیقات کو اس زمانہ کے فقہا ، ،ارباب فتو ی اور آپ کے ہزرگوں نے جس انداز میں سراہا اور ول کھول کو دادور دعا نمیں دیں ،اس کی تفصیلات بہت ہیں جن کا بیموقع نہیں مگر حضرت والد ما جدر حمداللہ علیہ کی خشیت اور تو اضع کا بیمالم تھا کہ ہر وقت اس فکر سے پریشان رہتے تھے کہ کسی فتو ہے میں غلطی نہ ہوجائے ، چنانچہ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کے نام ایک خط (مور خہ مارمضان میں اور میں تحریر

فرماتے ہیں کہ:

''اس وقت فتو کی لکھنا ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیکام میر ہے بس کانہیں ،اس لیے جیران ہوں کہ کیا کروں ، کیا بید درخواست کروں کہ مدرسہ والے مجھے اس سے معافی دیں اور پھر درس میں لے لیا جائے؟ کیونکہ وہاں غلطیاں چل نہیں سکتیں شاید دیانتہ میر ہے لیے بہنسیت اس کام کے وہ کام زیادہ اچھا ہو''؟
مرشد تھا نوی رحمہ اللہ نے تسلی دی کہ!

''جب الله تعالیٰ نے خثیت کا بیغلبہ دیا ہے تو اعانت بھی ہوگی جیساا حادیث میں وعدہ ہے،اگر مدتتِ معتد بہا کے بعداس کی ضرورت محسوس ہوگی بعد میں مشورہ ہروقت ممکن ہے''۔

این مرشداور بزرگوں کی ایسی بی تسلیوں اور ہدایات کی بناپر آپ اس کام میں گئے رہے مرشداور بزرگوں کی ایسی بی تسلیوں اور ہدایات کی بناپر آپ اس کام میں گئے رہے مگر یہ بیجھنے کے لیے آپ کسی طرح تیار نہ تھے کہ اس کام کی اہلیت بھی میرے اندر ہے ،ای خشیت و تواضع کا غلبہ تھا جس نے مقدمہ 'امدادام مفتین ''میں آپ سے یہ کھوادیا ہے کہ:

''میں اپی علمی بے بیناعتی ہے بیخبر تو نہ تھا مگر بید تقیقت ہے کہ اس کام کے لیے علم کے جس پایہ ومنزلت کی ضرورت تھی اس ہے پوراوا قف بھی نہ تھا ؟ تعلیمی خدمتوں کی طرح حضرت اسا تذہ اور بالخصوص سیدی واستاذی تھیم الامّت محبۃ دالملّت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی امداد واعانت کے بھروسہ اس بارکوسر پراٹھالیا، کئی سال تک کام کرنے کے بعد اس علم تک رسائی ہوئی کہ یہ کام مجھ جیسے بے بضاعت و بے لیافت لوگوں کانہیں''۔

اس علم تک رسائی ہوئی کہ یہ کام مجھ جیسے بے بضاعت و بے لیافت لوگوں کانہیں''۔

مجھے اتنا کہ پچھ نہ سمجھے ہائے سوجھی ایک وغریس ہوا معلوم

سوجھی ایک وغریس ہوا معلوم

(ایحابھ)

اا\_هیقت علم

شخ الاسلام حضرت اقد س مفتی محمد عثمانی صاحب زید مجدهم تحریفر ماتے ہیں!

گزشت صفحات میں حضرت والد صاحب کے علمی نداق اور علم دوئی کے بارے میں بہت ہی با تیں تفصیل ہے لکھے چکا ہوں جن سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت بنیادی طور پر ایک ہمی شخصیت تھی ، آپ کی ساری عمر درس وقد رئیں اور تصنیف وافقا وجیے کا موں میں بسر ہوئی ، کتب بینی کے شوق اور ذوق مطالعہ کے بارے میں بھی پیچھے لگھے چکا ہوں کہ اس دور میں اس کی نظیری کم ہی ملیں گیس ہیکن اس زبر دست علمی انہاک کے باوجود یہ ہر آن آپ کے ذہن میں مصحضر رہتی تھی کہ یہ کتابی علم اور وسعت مطالعہ محض ایک خول ہی خول ہی خول ہی اور چب تک اس میں عمل اور خشیت اللہ کی روح پیدا نہ ہواس وقت تک انسان خواہ کتنا بڑا عالم اور اور محقق بن جائے ، اس کی ساری علمی تحقیقات ہے وزن اور کے جان رہتی ہیں۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف علم کسی شخص کی عظمت کے لیے کافی ہوتا تو شیطان بھی بڑا عالم ہے اور وہ مستشرقین جو دن رات علمی تحقیقات میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی بہت ہے مسلمان اہل علم ہے زیادہ معلومات رکھتے ہیں ہیکن ظاہر ہے کہ ایسے علم کی کیا قدر وقیمت ہوسکتی ہے جوانسان کوامیان کی دولت نہ بخش سکے ،اس طرح جوعلم انسان کی علمی زندگی پراٹر انداز نہ ہووہ ہے کارہے۔

کہنے کو تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیرعلم بیکار ہے لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی زندگی ہیں یہ بات ہوست ہو چکی ہو، حضرت والدصاحب کی اداادامیں یہ حقیقت جلوہ گرنظر آتی تھی ہلم وحقیق کے کام سے اس درجہ وابستگی کے باوجود آپ کو اس علم وحقیق سے نظرت تھی جوانا نیت اور خود بنی پیدا کرے ۔ آپ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ لوگ مدرسہ میں بڑھانے کیلیے مشاھر محققین تلاش کرتے ہیں ہیکن مجھے ایسے متواضع اللہ والے چاہییں جو علمی تکبر ،خودرائی ،خود بیندی سے پاک ہوں اور این شاگردوں کو مسلمان بنا چاہییں جو علمی تکبر ،خودرائی ،خود بیندی سے پاک ہوں اور این شاگردوں کو مسلمان بنا

سكيں خواہ علم و تحقیق میں ان كایا يہ سی قدر كم كيوں نہ ہو۔

خودآ پ کا بیرحال تھا کے علم و تحقیق کے اس مقام بلند کے باوجود جواس دور میں خال خال ہی کسی کو حاصل ہوا ہے ، آپ کوا پنے کسی علمی کارنا ہے پر کوئی نا زپیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا،اپنی بڑی ہے بڑی خدمت کو پیچ سمجھتے رہے،انسان کو عام طور ہے اپنی تح ریوں اور اینے لکھے ہوئے مضامین ہے ایک اُنس پیدا ہو جاتا ہے، چنانچے مصنفین میں عام طور پریشوق پایا جاتا ہے کہ ان کی تالیفات کا تذکرہ کیا جائے ، انہیں سرایا جائے ، چنانچہ مصنفین کی محفلیں اپنی تصانیف ہی کے ذکر اور انکی تعریفوں سے لبریز ہ ہوتی ہیں ،بعض اوگ جا بجا اپنی تالیفات کے حوالے دیکر اُن کے اقتباسات لوگوں کو سناتے رہتے ہیں ،بھی کسی میں بیرخیال پیدا ہوجا تا ہے کہ کرنے کا اصل کا مؤ ہی تھا جواس نے انجام دے دیا۔حضرت والدصاحبٌ قدس سرہ کے یہاں اس فتم کی باتوں کا نہ صرف بیا کہ کوئی سوال نہ تھا بلکہ آپ کو اس فتم کے ہرطرزعمل ہے بخت کراہیت تھی ۔آپ بڑے سے بڑا تالیفی کام کرگز رنے کے باو جودای فکر میں رہتے کہ نہ جانے اس کاحق ادا ہوا یائہیں ؟محض لوگوں کی تعریف ہے آپ کوخوشی حاصل نہ ہوتی ، ہاں!اگر کسی جگہ ہے بیاطلاع ملتی کہ فلال کتاب ہے فلال صحف کو کوئی عملی فائدہ پہنچاہے،اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے،یااس کےنظریات بدلے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ،اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے اور اس خدمت کے لیے الّلہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا فرمائتے۔آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم خیال لوگوں ہے کچھ دادوصول ہوگئی تو کیا فائدہ؟اصل دیکھنے کی چیز ہے ہے کہ جس مقصد کے لیے کتا ب لکھی گئی تھی اے فائدہ پہنچایانہیں؟

''تفسیر معارف القرآن''کی شکل میں آپ نے جوعظیم علمی کارنامہ انجام دیا ،آج بفضلہ تعالیٰ وہ ایک دنیا کوسیر اب کر رہا ہے اور عام مسلمانوں سے لے کرعلاء تک سب اس سے فیض یاب ہور ہے ہیں ہمین جب کوئی شخص آپ کے سامنیاس تفسیر کی تعریف کرتا تو یہی فرمایا کرتے کہ: ''تفیر لکھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ،البتہ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی ' تفییر بیان القرآن'' کونسٹنا آ سان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے ،علاء کرام کے لیے تو شایداس میں فا کدے کی چیزیں زیادہ نہ ہوں ،البتہ میں نے عام مسلمانوں کے لیے یہ کتاب کھی ہے ،خدا کرے کہ اس سے پچھ فا کدہ پہنچ جائے۔'' لوگ تو عام طور پر دوسرول سے اخذکی ہوئی با تیں اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش میں رہتے ،حضرت والدصاحب گامعالمہ یہ تھا کہ باوجودیہ کہ'' معارف القرآن' میں وقت کی ضرورت کے بے ثارا سے مسائل ومباحث موجود ہیں جو'' بیان القرآن اور''اور دوسری کی ضرورت کے مباحث سے زائد ہیں ،لیکن وہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے کہ اس کتاب تفسیروں کے مباحث سے زائد ہیں ،لیکن وہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے کہ اس کتاب میں ،میں نے کام کیا کیا ہے ؟ بس'' بیان القرآن' اور بعض دیگر تفاسیر کی تسہیل کر کے انہیں نسبعہ عام فہم انداز میں بیان کردیا ہے۔''

اور میحض زبانی با تنیں نہ تھیں، بلکہ الّلہ تعالیٰ نے آپ کوعلم کاحقیقی ثمرہ لیعنی تواضع کاوہ مقام بلندعطا فر مایا تھا کہ اپنے نفس یا اپنے کسی کام پر نہ آپ کی تعریفی نگاہ پڑتی ہی نہیں تھی ،اور بڑے ہے بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد خود بیندی کا کوئی شائبہ پیدا ہونے کی بجائے آپ کی بنفسی میں اوراضا فہ ہوجاتا تھا۔

بعض علماء اور مصنفین کوتفرد کاشوق ہوتا ہے، اور جوکو کی تحقیقی یاعلمی نکتہ ازخود
ان کے ذہن میں آگیا ہو، اُسے وہ اپنی طرف منسوب کرنے میں فخرمحسوں کرتے ہیں، اور
اسے بیان کرتے وفت یہ کہنے میں لطف آتا ہے کہ ''یہ بات مجھے کہیں بھی نہیں ملی''لیکن حضرت کامعمول اس کے برعکس یہ تھا کہ اگر ازخود کوئی تحقیق یا نکتہ ذہن میں آتا تو اس تلاش میں رہتے کہ علماء متقد مین میں ہے کسی کے یہاں وہ منقول مل جائے ، اور اگر وہ منقول مل جاتا تو بے صدمسر ور ہوتے اور اسے اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کی کتاب یا عالم کی طرف منسوب فرماتے جن کے کلام میں وہ ملا ہواور فرمایا کرتے تھے کہ '' تفر دسے عالم کی طرف منسوب فرماتے جن کے کلام میں وہ ملا ہواور فرمایا کرتے تھے کہ '' تفر دسے مجھے بڑا ڈرلگتا ہے''۔ اگر کوئی شخص آپ کی کسی تحریر وتقریر کے بارے میں آپ کومتنہ کرتا کہ

اس میں فلاں فلاں بات غلط یا نا مناسب درج ہوگئ ہے، تو قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ،اس کے ممنون ہوتے ،اور بات مجھ میں آ جاتی تو فور أبلا تأئل اس میں تبدیلی فر مادیے ، بلکہ انداز سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہسی کے اعتراض کو بالکلیہ ردنہ کرنا پڑے ،اس غرض کے لیے آپ نے حکیم الامت

حضرت تھانوی قدس سرہ کی اتباع میں اپنے رسالہ ماہنامہ'' کمفتی''میں ایک مسقل سلسلہ ''اختیارالصّواب'' کے نام سے جاری فر مایا ہواتھا۔

پھراگرآپاپے کسی کام یا تالیف وتصنیف کے علمی معیار کے بارے میں مطمئن کھی ہوجاتے تو بیہ حقیقت ہرآن متحضر رہتی کہاس کام کی اچھائی برائی کااصل مداراللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے پر ہے ،اگر یہ اس بارگاہ میں قبول ہے تو سب کچھ ہے اور خدانخواستہ قبول نہ ہوتو بیساری علمی محنت اور تحقیقی کاوش دوکوڑی کی نہیں ہے۔

آخرعمر میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ''میری ساری عمر کاغذ کالے کرنے میں گزرگی ، تھانہ بھون حاضری ہوئی توشیخ " نے وہاں بھی کاغذ کالا کرنے ہی کاغذ کالا کرنے ہی کے کام میں لگادیا ،اگراس میں کوئی حرف اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوجائے تو پیڑا پار ہے ،ورندا پنے سارے اعمال بیج در بیج معلوم ہوتے ہیں'۔اور پیفر ماکر آپ اکثر بڑے سوز کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی قدس سرہ کا پیشعر پڑھا کرتے تھے کہ ہے۔

بس ہےا پناایک ہی اگر پہنچے و ہاں یوں تو کرتے ہیں بہت سے نالہ اگر وفریاد ہم (۴۸۹ تا۴۹۲)

#### ١٢ \_ تواضع وفنائيت

اللہ تعالیٰ نے حضرت والدصاحبؒ کوتواضع کا جو کمال عطافر مایا تھا، وہ یہی تھا کہ علم وفضل کے دریا سینے میں جذب کر لینے کے باوجودانہیں اس بات کا ہروفت یقین اوراستحضار تھا کہ میں کسی رفعت وتعظیم کا ہرگز اہل نہیں۔

صرف ایک واقعہ مثالاً پیش کرتا ہوں۔ساری عمر آ پ کا معاملہ بیر ہا کہ ملاقتیوں کے لئے کوئی

خاص وقت مقرر نہیں فرمایا۔ بلکہ جب کوئی آگیا، خواہ کتنے ہی ضروری کام میں مشغول ہوں، اس سے ملا قات فرمائی۔ اس طرزعمل کے نتیج میں آپ کو تخت دشواری اٹھانی پڑتی تھی۔ بعض اوقات تصنیف و تالیف کے وقت لوگ پڑتی جاتے اور کام میں رکاوٹ پڑجاتی اور بعض مرتبہ کی دوسرے اہم کام میں مشغول ہوتے اور کوئی محض اپنی معمولی ہی ضرورت کیکر آجا تا تو اس کی ضرورت پوری فرمانے کی وجہ سے وہ اہم کام رک جاتا، ہم لوگوں نے بار ہا عرض کیا کہ ملاقات کے لیے ایک وقت مخصوص فرمادیں تا کہ جس کسی کومانا ہواتی وقت آگر مل کیا کہ ملاقات کے لیے ایک وقت مخصوص فرمادیں تا کہ جس کسی کومانا ہواتی وقت آگر مل کیا کہ ملاقات سے انکار پر بھی نفر ماتے۔ جس کا نتیجہ بیہ واکہ وقت کاوہ کھین نتیجہ خیز ندہو آجا تا تو ملاقات سے انکار پر بھی نفر ماتے۔ جس کا انگر و بھی نہیا تو ہم نے پھر کہنا شروع کیا کہ جب تک آپ لوگوں کو بے وقت ملاقات سے انکار نہ فرمائیں گے، اس وقت تک تعین وقت کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تعین وقت کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تعین وقت کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تعین وقت کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تعین وقت کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تو بست کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح تو بی خوات کا خاطر خواہ نتیجہ فلا ہر نہ ہوگا، ہماری اس بات کے جواب میں آپ ہمیشہ طرح کا خاص کے خواب میں آپ ہمیشہ طرح کیا تا کہ جس کی خواب میں آپ ہمیشہ طرح کا تھا تا کوئی خاص وجہ بھی بیان نہ فرمائے کے دو اس میں آپ ہمیشہ طرح کیا تات کے دو اس میں آپ ہمیشہ طرح کا تا کہ کوئی خاص وجہ بھی بیان نہ فرمائے کے دو اس میں آپ ہمیشہ طرح کی کا تا کہ کوئی خاص وجہ بھی بیان نہ فرمائے کے دو اس میں آپ ہمیشہ طرح کیا تات کی کوئی خاص و کیا تات کی کی کوئی خاص و کیا تات کوئی خاص و کیا تات کیا تات کی کی کوئی خاص و کی کوئی خاص و کوئی خاص و کیا تات کی کوئی خاص و کی کوئی خاص و کیس کی کیشر کی کی کوئی خاص و کیا تات کی کوئی خاص و کی کوئی خاص و کی کوئی خاص و کی کوئی خاص کی کوئی خاص و کی کوئی خاص کی کی کوئی خاص کی کوئی کی کوئی کی کوئی خاص کی کوئی کی کوئی خاص کی کوئی

آ خرا یک روز میں نے اپنی حماقت سے بیم طن کردیا کہ 'ابا جی احضرت تھانوی قدی سرہ کے یہاں تو ہر چیز کا نظام الا وقات مقرر تھا اور کسی کواس کی مخالفت کی اجازت نہتی '۔ احتر کی اس بات پر حضرت والدصاحب رحمہ اللّٰداُس روز پہلی بار گھلے اور فر مایا!

''ارے بھائی ،حضرت رحمہ اللّٰہ کے مقام ومنصب کی بوس کروں تو بھے نے زیادہ احمق کون ہوگا؟ حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو مقام عطافر مایا تھا اس کی بنا پر انہیں حق پہنچتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے نظام الا وقات کا تابع بنا ئیس ، انہیں جو ظیم دینی کا مول کے لیے اللّٰہ نے پیدافر مایا تھا وہ اس کے بغیر کسے انجام پاسکتے تھے ، اس کے علاوہ لوگوں کو ان سے انہوں فائدہ پہنچتا تھا ، اس لیے اگر اس فائدے کے حصول کے لیے انہیں پچھ مشقت اٹھائی بڑے تو بچھ حرج نہ تھا، اس لیے اگر اس فائدے کے حصول کے لیے انہیں پچھ مشقت اٹھائی بڑے تو بچھ حرج نہ تھا، کی بیار کی میں خلق خدا کو کس بنیاد پر

آنے سے روکوں؟ میں نے وقت تو تمہارے کہنے سے مقرر کر دیا ہے تا کہ سہولت ہو جائے 'لیکن جوشخص محنت اٹھا کر پہنچ ہی گیااسے واپس کرنے کا نہ مجھے حق ہے ، نہ میرے بس کی بات ہے ، '۔

اس روز پہلی باراس طرزعمل کی اصل وجہ معلوم ہوئی اور اندازہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کوکیا سجھتے ہیں؟ میری عقل جیران تھی کہ جس شخص نے خدمت دین کا اتنا ہمہ گیرکام انجام دیا ہوا اور جس کا شبح وشام لوگوں کوفائدہ پہنچانے کے سواکوئی دوسرا مشغلہ نہ ہو،اسے نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اور نہ اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی ذات سے خلق خدا کوکیا فائدہ پہنچ رہاہے؟ آپ کے ان جملوں کو محض زبانی بات بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اول تو فہاں غلط بیانی کا شائمہ بھی امکان سے باہر تھا اور دوسرے بیات تنہائی میں اپنے بیٹے سے کہی جارہی ہے جہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائے اس کے کہی جارہی ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائے اس کے کہا کہا جا سکتا ہے کہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائے اس کے کہا کہا جا سکتا ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہا گائی ہے کہا کہا جا سکتا ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائے اس کے کہا گیا گیا جا سکتا ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائی ہے کہا گائی ہیں ہے کہا گائی ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گائی ہی کوئی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہا گائی ہو کہا گائی ہے کہائی ہو کہائی ہو کہا گائ

اللهمه اجعلنى فى عينى صغيراًوفى اعين الناس كبير اومن تواضع للدرفعه الله كامثالى مظهر بنادياتها (ص٥٢٣٣٥٢٢)

# (۱۳) پیخودمسافر ہیں ان کوزحت دینامناسب نہیں 🚅

استادیحترم شخ الحدیث حضرت مولا ناسجبان محمود صاحب رحمداللہ تحریر فرماتے ہیں:
حاجی محی اللہ بین صاحب جو نہایت وضع دار بزرگوں میں سے ہیں اور حضرت مفتی صاحب
رحمداللہ سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں راوی ہیں کدایک مرتبہ حضرت رحمداللہ کے ساتھ سفر عمرہ میں ساتھ میر ہے دونو جوان بچ بھی تھے سفر عمرہ میں ساتھ میر ہے دونو جوان بچ بھی تھے 'جہاز میں حضرت رحمداللہ کی سیٹ او پراور ہماری سیٹ نیچھی فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی کام کے لیے او پر سے خود نیچ انز کرآتے لیکن کسی سے کسی اونی کام کو بھی نہیں فرمایا 'ہم نے عرض کیا کہ حضرت ایہ بچ ہیں آپ کا کام کرنے میں خوش ہوتے ہیں تو نہایت انکساری سے فرمایا کہ بیخود مسافر ہیں ان کو زحمت و بینا مناسب نہیں (۱۹۵۸)

### (۱۴)حضرت مفتی صاحب کااپنے بعض ہم عصروں کے ساتھ معاملہ۔

حضرت مفتی صاحب کا معاملہ دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی عظمت واحتر ام کا تھااگر چہوہ ضابط میں آپ کے استاذیا شخ نہ ہوں 'بلکہ بعض ہم عصروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے تھے ۔ حضرت سیدسلیمان صاحب ندوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری 'حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فقتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ 'شخ الحدیث حضرت مولا نامجہ زکریا صاحب کا ند ہلوی دامت فیو تھم اور عارف باللہ سیدی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اطال اللہ بقاء وغیرہ کے ساتھ ہم نے آپ کوالیا معاملہ کرتے دیکھا جیسا اساتذہ ومشان نے کے ساتھ کیا جاتا حدیث ان حضرات کی خدمت میں جانے کا اہتمام 'پھر ان کو دارالعلوم میں بُلا نے کے درخواست حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا 'طالا نکہ ان میں سے اکثر آپ کے پیر بھائی اور بعض درخواست حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا 'طالا نکہ ان میں سے اکثر آپ کے پیر بھائی اور بعض درخواست حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا 'طالا نکہ ان میں سے اکثر آپ کے پیر بھائی اور بعض تو عمر میں جھوٹے تھے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی حیات میں ان سے بے تکافانہ مراسم تھے۔

الاسلام میں دارالعلوم میں ایک مخضر سا جلسہ ہوا، حضرت مفتی محرحسن صاحب رحمہ اللہ اور علامہ سید سیلمان ندوی صاحب رحمہ اللہ بھی تشریف لائے، فراغت کے بعد جلسہ گاہ میں ہی کسی مسئلہ کی تحقیق میں حضرت سیدصاحب رحمہ اللہ نے 'شامی' طلب کر کے مطالعہ شروع فرمادیا، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ان کے سامنے اس طرح دوزانو بیٹھے شخے جیسے شاگر داستاد کے سامنے، ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو دوسری طرف بلانا چاہا تو حضرت نے سیدصاحب کی طرف اشارہ کیا، جس کا انداز بیتھا کہ سیدصاحب کی اجازت کے بغیر میں کیسے اٹھ جاؤں؟، ای طرح ۱۳۸۳ھ میں استاد محترث کامل فقیہ اجازت کے بغیر میں کیسے اٹھ جاؤں؟، ای طرح ۱۳۸۳ھ میں استاد محترث کامل فقیہ اعظم حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کی ماتھ شاگر دوں جیسا معاملہ فرماتے تھے۔

(1940)

(١٥) "مفت ميں کچھ کاغذ کالے کرليتا ہوں اور کيام کام ہے؟":

آ پکے خلیفہ مجاز حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی رحمہ اللہ تحریر ماتے ہیں: روہڑی سے اٹیشن پر جارہ ہے تھے، ایک شخص ساتھ ساتھ چلنے لگا اس نے حضرت سے کہاتم کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا''جس کام کی آ جکل کوئی قدرو قیمت نہیں''وہ نہیں سمجھا، پھراس نے یو چھا تو فرمایا

''مفت میں کچھ کاغذ کالے کرلیتا ہوں اور کیا کام ہے''۔اشیشن آیا سامان آپ کامیرے پاس تھا، میں نے پلیٹ فارم نہیں لیا تھا، بل پر میں نے عرض کیا تو سامان کیکرخود ہی ریل گاڑی میں جا کرسورا ہو گئے مسئلہ کی بات تھی ۔ تواضع تو حضرت رحمہ اللہ ہے از حدثیکتی تھی، ہرکام میں تواضع کے مظہراتم تے ۔ اللہم افیض علیدا۔ (ص۹۲۰)

(١٦) حضرت کی شان وتواضع: ۔

آ پکے خلیفہ مجاز حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت بر کا گھم آ پکے مفصل تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حدیث شریف میں ہے من ت واضع لله رفعه الله (او کما قال) بیخی جوشخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کردیتے ہیں۔اس حدیث میں تواضع اوراس کا شمرہ بیان کیا گیا ہے۔تواضع کا حاصل ہیہ کہ بالقصدا ہے آ پ کوسب سے کمتر سمجھاور دوسروں کوفی الحال یافی المآل اینے ہے بہتر سمجھے،اس کا شمرہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خص کو بلند مرتبہ اوراو نیجا مقام عطافر ما نمینگے۔

یہ وصف حضرت رحمتہ القدعلیہ کی ذات اقدی میں علیٰ وجہ الکمال موجودتھا،حضرت والااپنے کو ایسا مٹائے اور فنا کئے ہوئے تھے کہ بالکل لاشئی محض سمجھتے تھے،ھیئت ،وضع قطع ، حیال ڈھال قول وفعل اور تقریر تھے رہیں سے یہ وصف نمایاں ہوتا تھا۔

**چار یائی پر بیٹھنا گوارہ نہ فر ماتے**: آخر عمر میں اکثر چار پائی پرآ رام فر ماہوتے اورا کثر

اسی پر بیٹھ کرعوام وخواص کومستفید فر ماتے لیکن جمعرات کواسا تذ ہ کی خصوصی اصلاحی مجلس ہوتی ،آسمیس باوجودضعف ونقاہت اور سخت علالت کے حیاریائی ہے نیچے فرش پرتشریف فر ماہوتے اور پھر بار بارفر ماتے کہ مجھے آ پ<ھزات کے سامنےاویر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے،تمام اساتذہ کرام اوپر ہی آ رام فرمانے پراصرار شدید فرماتے مگر حضرت اس کو گوارہ نہ فر ماتے حتیٰ کہ سب حضرت کے نیچے بیٹھنے ہے دلگیر ہوتے ،اگر حالت بہت خراب ہوتی اور نیچ آنے کی سکت نہ ہوتی تو حیار یائی پرتشریف رکھتے ہوئے بار بارعذرفر ماتے رہتے اور اساتذہ کے ساتھ بڑے ہی احترام ہے پیش آتے اوراتوار کو جومجلس عام ہوتی اس میں بھی حضرت حیاریائی پر بیٹھنے کاعذر باربارفر ماتے کہ میں اپنی علالت اورضعف کی وجہ ہے لا حیار ہوں ورنہ آ پے حضرات ہے بلند ہو کر بیٹھنے کو دل بالکل گوارانہیں کرتا اور کئی بارتو یہاں تک فر ماتے ہوئے سنا کہ'' میں آپ سب حضرات کواینے سے بہتر سمجھتا ہوں اور آپ حضرات کو آنے ہے نفع ہو یا نہ ہو مگر میں باطن میں ضرور نفع محسوں کرتا ہوں''۔ چنانجہ حضرت اس اجماع کی بیجد قدر فرماتے اور بھی ناغہ نہ ہونے دیتے ، اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو خاموش لیٹے رہتے مگرمجلس ضرور ہوتی ،سب لوگ کیجھ دیر کے لئے حاضر ہوتے اور دعا کر کے اور مصافحہ کر کے جاتے اور حضرت والا بھی فر مادیتے کہ نفع باطنی کے لیے بولنا ضروری نہیں،بغیر بولے بھی (یقیناً) نفع ہوتا ہے۔

چوکی پر بیٹھنے کی وضاحت :صحت کے زمانہ میں مجلس عام کے دفت ایک چوکی پرتشریف فرماہوتے ،اس کے بارے میں بھی حضرت رحمته الله علیہ نے مجلس بنی میں فرمایا که'' آپ حضرات سے اوپر ہوکر بیٹھنے کو طبیعت گوارانہیں کرتی لیکن نیچے بیٹھنے میں دوسروں کود سکھنے اور سننے میں تکلیف ہوگی اس لیے اس پر بیٹھ جاتا ہوں''۔

جب کوئی بزرگ شہرسے یا کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر یا ملک سے تشریف لاتے تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ملتے اور دیر تک انتہائی متواضعانہ گفتگوفر ماتے اوریہاں تک فرماتے '' حضرت! میں اس قابل کہاں؟ کوئی میری ملا قات کوآئے،آپ نے مجھ پر بڑاہی کرم فر مایا، میں خود ہی حاضر ہوتا مگرضعف وعلالت کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا''۔اللہ!اللہ! کیا ٹھکانہ ہے تواضع کا۔ بچوں پرشفقت:

تواضع کاغلبہاس قدرتھا کہاتئ عظیم شخصیت ہوئے کے باوجود جیموٹوں اور بچوں سے انتہائی شفقت فر ماتے ،اور بڑی محبت فر ماتے ،گھر کے بعض بچے ڈاک کے ٹلٹ جمع کرنے کے شوقین ہوتے تو حضرت والا آنے والے خطوط سے وہ ٹکٹ محفوظ رکھتے اوران کو عطافر ماکرانہیں خوش کرتے اوران سے بھی شفقت بھری گفتگوفر ماتے۔

احقر حضرت رحمته الله کے پوتوں کے ہم عمر تھا ،احقر کے ساتھ بھی بیٹوں اور
پوتوں کی طرح بے انتہا ،شفقت فرماتے ،ایک موقع پراپ صاحبز ادگان سے بیہاں تک
فرمایا کہ بید (بعنی احقر) میر ہے بیٹے ،ی کی طرح ہے اور احقر اکثر نماز فجر کے بعد گھر جاتے
ہوئے راستہ میں ماتا تو راستہ میں بڑی مجت سے مزاج پوچھتے اورا کثر بیہ جملے ارشاد فرماتے
'' ملا تکھ''یا'' ملا مسکیین'' کیا حال ہے؟ یہ جملے ایسی شفقت ومحبت بھر سے انداز میں فرماتے
کہ احقر کی روح اور رگ رگ وجد کر اٹھتی اور آج تک ان جملوں کی شیر پنی قلب میں محسوس
ہوتی ہے۔ آ ہ! اب یہ جملے بینے کے لیے کان بے قرار ہیں گرکوئی کہنے والانہیں!!

حضرت کی شان تواضع ہے ہے کہ ایک روز فرمانے گے کہ بھی آپ لفظ المملآ " ہے دلگیرتو نہیں ہوتے ؟ پیلفظ تو بڑے بڑے علما کے لیے استعمال ہوتا تھا، احقر نے عرض کیا حضرت اس جملہ ہے دلگیر ہونا کیسا ؟ میں تو اس کو اپنے لیے بڑی سعادت ہمجھتا ہوں ،اس پر بہت خوش ہوئے ،بعض مرتبہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی احقر پراتی شفقتیں ہوتیں کہ والدین کی شفقتیں بھول جا تا اور ہے انتہا ،سکون اور عافیت محسوس ہوتی اللہ اللہ ۔

و اکو کا واقعہ: ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بیدواقعہ (جوابھی آتا ہے ) میں نے حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ ہے سنا اور حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیدواقعہ حضرت گنگوہی

رحمہالٹدے سنا،واقعہ بیرے کہا لیک ڈا کوتھا ساری زندگی ڈا کیزنی میں گذری جب بوڑ ھاہو گیاجسم میں طاقت ندر ہی ،اعصاب کمزور ہو گئے اور ڈاکہ ڈالنے سے عاجز ہو گیاتو فاقوں کو نو بت پہنچنے لگی اور گذر بسر کی کوئی صورت نہ رہی ، آخر اس نے اپنے دوستوں ہے مشور ہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہیے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ پیر بن جاؤ سبز رنگ کا تہبند ،سبز رنگ کا چوغہاورموٹے موٹے منکوں کی تبیج اورایک لمباعصالیکرکسی گاؤں کے باہر بیٹھ جاؤاوریاد خدا میں مشغول رہو اور تصوف کی ایک دو کتاب مطالعہ میں رکھو اور جھاڑ پھونک شروع کرو، پھر دیکھوکیسی موج ہوتی ہے، بیننے کو کپڑے، کھانے کوطرح طرح کے کھانے ،خدمت کے لیے ہمہوفت خادم موجود ہونگے اور زندگی راحت سے گز رے گی کچھ کرنانہ پڑے گا۔ اس نے ایساہی کیااور پیربن کرکسی بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، چندروز تک لوگول نے کوئی توجہ نہ دی ہگر اُس کے مستقل قیام اور شغلِ عبادت نے ان کے ذہنوں میں اُس کے بزرگ اور خدارسیدہ ہونے کا خیال جمادیا کہتی میں کسی کا بچہ بیار ہوا، دم کے لیےا سکے یاس آئے اور دم کرنے کی درخواست کی ،اس نے دم کر دیا اور تعویذ لکھ دیا، بحہ تندرست ہو گیا، بچه کا تندرست ہو ناتھا کہ پوری ستی میں اُس کی بُزرگی ہلّہیت کی شہرت ہوگئی اورلوگ ا بنی مشکلات میں دعا کیں کرانے کے لیے حاضر نہونے لگے اور نذرانے آنے لگے اور چند ہی روز میں احیما خاصا کام چل گیا، دکان جم گئی ،کھانے پہنچنے کی کمی نہ رہی،خدمت گار عقید تمند ہروقت حاضر باش رہنے لگےاورزندگی بڑے آ رام ہے گز رنے لگی۔

جب اس کی بزرگ کی شہرت دور دور ہو کی تو پچھٹلص لوگ بھی اللّٰہ کانا م اوراس کا راستہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے اور خلوص سے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے اور بیڈا کو پیران کے اشکالات اور احوال کی اصلاح تصوف کی کتابوں کے ذریعہ کرتارہا۔ یہاں تک کہ یہ سب اپنے وفت کا کامل ولی ہو گئے اور مراقبہ کے ذریعہ ہر ایک کامقام معلوم کرنے کے قابل ہو گئے ،ایک روز ان سب نے سوچا اپنے حضرت کا مقام معلوم کرنا جا ہے کہ وہ کس مرتبہ پر ہیں ، چنانچہ سب کے سب مراقبہ ہیں ہیٹھے اور دیر تک

ایے شخ کامقام

دریافت کرتے رہے مگر سرتو ڑکوشش کے باوجودان کے مقام تک رسائی نہو تکی ،آخرم اقبہ سے نکلے اور سب اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور کہنے لگے ہم سے سخت گستاخی ہوئی ،ہم اس قابل کہاں کہ حضرت کا مقام معلوم کریں حضرت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم میں اس کے معلوم کرنے کی استعداد ہی نہیں ،چل کر حضرت سے معافی مائلنی جا ہے ورنہ کہیں ایسانہ ہوکہ ہماری اس گستاخی سے بی عطاشدہ دولت ہی چھن جائے۔

چنانچے ظاوت میں یہ سب اپ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گتا فی ذکر کر کے معافی حائے بھی ڈاکو کی تو ہے، صادق کا وقت آ چکا تھا فوراُاس کی آ تکھوں میں آ نسو گھر آئے اور میں بھی بہت نیچ گرنے گے اور اس نے کہا کہ تم اوگ میر امقام کہیں اعلیٰ علین میں تلاش کرتے ہوئے گے ، میرامقام تو کہیں اسفل السافلین میں ڈھونڈ تے تو ملتا ، میں تو ڈاکو ہوں ، ساری زندگی ڈاکر نے فی میں گزری جب بوڑھا ہوگیا اور ڈاک دڈالنا بس میں ندر ہاتو زندگی گزار نے کے لیے یہ مصنوعی میر بنے کا ڈھونگ رچایا اللہ تعالی نے آپ اوگوں کو آپ کے خلوص کی بدولت نواز دیا ور ندمیری حقیقت اس سے زیادہ نہیں جو میں نے بیان کی اور یہ کہہ کر پھوٹ بھوٹ کرونے نے اور کہا میں آج صدق دل سے تمبار سے سامنے اللہ تعالی ہے تو بہر کرتا ہوں ، آپ حضرات بھی میر سے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے معاف کرد سے اور میری تو بہ تول فرمائے ، مریدین نے جب اپ شخ کا بیوال سنارنے وغم سے آئی چینیں نکل گئیں اور وہ بھی سب رونے لگے اور دل سے اپ شخ کے لیے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے ۔ اللہ بھی سب رونے لگے اور دل سے اپ شخ کے لیے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے ۔ اللہ بھی سب رونے لگے اور دل سے اپ شخ کے لیے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے ۔ اللہ بھی میں داخل فرما دیا۔

حضرت رحمته الله عليه نے بيہ واقعه سنا كرفر مايا كه ' ہمارے ا كابرائے آپ كواى طرح نیچ در نیچ اور کسی قابل سمجھتے ہی نہ تھے حالانكه سب کچھ تھے علم وثمل كے آفتاب وماہتاب تھے مگراہينے كوبالكل مٹائے ہوئے تھے''۔ احقرع ض کرنا ہے کہ حضرت والا رحمته اللہ علیہ کا خود بھی یمی حال تھا، آپ ہے زیادہ متواضع آج تک کسی کوندویکھا، آپ پرڈاکٹر عبدالحی صاحب مطلحهم العالی کا بیارشاد بالکل صاوق آتا ہے کہ ' وہ تو امیر المتواضعین تھے' چنانچہ کامل تواضع کا ثمرہ اللہ نے دنیا ہی میں ظاہر فرمایا کہ پاک وہندگی ممتاز ترین شخصیت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کوالیہ عالمی شخصیت بنایا تھا ، اللہ پاک حضرت والا رحمته اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کر ہے انتہا درجات بلند فرمائے آئین

(9A159220°)

### (۱۷) پیمبری حقیقت ہے۔

حضرت عاجی محمد شریف صاحب رحمه الله خلیفه مجاز حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمه الله تح برنی ماتے ہیں :

(۱۸) ہمیں خدا کے گھر کے قریب و پڑوی میں جوراحت نصیب ہوتی ہے وہ سرکاری عمارات میں نہیں ہوتی :

شيخ القرآن حضرت مولا ناغلام التدخان رحمه التدخر مرفر مات مين:

حضرت مفتی صاحب مرحوم کا ظاہری وجسمانی ڈھانچہ ایک نحیف ونزارانسان کا ساتھا ، پھر طبیعت میں اس قدر سادگی ،فروتی ،عاجزی اورائکساری تھی کہ کوئی شخص پہلی منظر میں ان کو دیکھنے میں بیگان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ بیروہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو پاکستان میں ''مفتی اعظم'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہی اہل اللہ کا شیوہ وطریقتہ ہے ،ان کے سامنے و نیا کی شان وشوکت، ظاہری ٹھاٹھ ہاٹھ، دنیوی سامان کی آ رائش وزیبائش، ترفع و تعم کی بودو ہاش اور کبرونخوت کی نشست و برخاست پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ،وہ بمیشہ'' و ہالآ خرۃ خیر والبقی'' کے فارمولے کو اپنی عملی زندگی میں دہراتے رہتے ہیں اور دنیا کی ہے ثباتی اور نایائیداری پر ہمیشہ نظرر کھتے ہیں۔

ای مشکش میں گزری میری زندگی کی راتیں مبھی سوز وسازروی مجھی چچ و تا ب رازی (ص۱۰۶۰)

سردارعبدالرب نشتر مرحوم نے اپ دوڑ اقتدار میں اسلامی قوانین کی تدوین کے لیے حضرت مولانا سیدسیلمان ندو کی رحمہ اللہ اور حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ کو دعوت دی دونوں حضرات روالپنڈی میں تشریف لائے ،لیکن نشتر صاحب کے پر زور تقاضا کے باو جود کسی سرکاری بلڈنگ میں رہنا گوارا نہ کیا اور دونوں حضرات نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ بمیں خدا کے گھر قرب و پڑ دس میں جوراحت نصیب ہوتی ہے دہ سرکاری ممارات میں نہیں ہوتی چنانچہ سارے دن کی مصروفیات کار کے بعد اسلام کی بید دونوں عظیم ہستیاں میرے غوریب کدے پر تشریف لا تیں اور میرے پاس ہی رات کو آمرام فرما تیں ،فقیری میں بادشاہی کا نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے کہ سردار عبدالرّب نشتر بذات خود دونوں کو کار عبدالرّب نشتر بذات خود دونوں کو کار میں بادشاہی کا نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے کہ سردار عبدالرّب نشتر بذات کی ذرہ نوازی اور میں بھت اسلام کی سے میری دعا ہے کہ التد تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتھا ضائے بشریت جوان سے حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتھا ضائے بشریت جوان سے حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتھا ضائے بشریت جوان سے درگذر فرما دے۔

ے یارب وہ ہتیاں اب کس دیس بستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کوآئکھیں ترستیاں ہیں (عر

(1.44)

(۱۹)''اصول فقہ پرتمہارے دروں میں بھی شریک ہوا کروں گا''۔

جناب ڈاکٹر محمد اللہ صاحب (پیرس) تحریر فرماتے ہیں:

دوسری صفت جس سے میں ہمیشہ متاثر ہوتا رہا، وہ ان کی وسعت قلبی تھی کہ چھوٹوں سے بھی کچھ سیھنے میں بھی خفیف ترین تذبذب نہ ہو، وہ بڑے فقیہ اور متند مفتی سے ،ایک دن میں نے اصول فقہ پر کچھ سطی خیالات ظاہر کرنے کے بعد ( کہ بیٹلم قانون میں مسلمانوں کی بہت بڑی جد سے تھی جس کا نہ یونانیوں اور رومیوں کو بھی خیال آیا اور نہ ہند یوں، چینیوں ،مصریوں، بابلیوں کو) جب بیٹر ض کیا کہ کاش کرا چی میں کوئی دیو بند ثانی ، کوئی بلند معیار کا علمی مدر سے بن جائے تو میں بھی آں محترم کے دروس میں حاضر ہوا کروں ،کسے یقین آئے گا کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ 'اصول فقہ پرتمہارے دروس میں میں ہیں بنانہ تھا)

(ص٠٨٠)

## (۲۰) فروتنی است دلیل رسید گانِ خدا:

مولا نالطافت الرحمٰن سواتی صاحب تحریرفر ماتے ہیں:

مرحوم کے قرب الہی اور خلوص وللّہ بیت اور طہارت قلب کی ایک دلیل ہے بھی تھی کہ اپنے تمام رعلمی عظمت و وقار اور ہرطرح کی عزت وافتخار اور مخدوم الکل واستاد الکل ہونے کے باوجود نہایت متواضع اور خاکس ارطبیعت کے مالک تھے۔خدام اور شاگر دوں سے گفتگو یا برتاؤ میں کسی قشم کی برتری اور اپنے بڑے ہونے کا احساس دلانے کا موقع نہیں ویدتے تھے۔ ایک بار مجھے مرحوم کے گھر کے قریب محلّہ والی مسجد میں ان کے ہمراہ ظہر کی نماز میں آنا جانا پڑا اور ونوں حالوں میں جب میں نے جوتے کو سعادت و برکت جان کر اٹھایا تو انکار فر ماتے رہے ،غرض یہ کہمرحوم کے افتا دطبع کی یہ فروتی بھی عظمت ورفعت کا شام دعد ل تھی۔ فروتی است دلیل رسیدگان خدا ، سوار چونکہ بہ منزل رسد پیا دہ شود (ص معمود)

(۲۱) \_ حضرت مفتی صاحب کی سب سے ممتاز اور نمایاں خصوصیت: استادمحتر م حضرت مولا ناخمس الحق صاحب رحمه الله (سابق ناظم تعلیمات جامعه دارالعلوم کراچی) تحریر فرماتے ہیں:

ان خصوصیات میں سے ایک بہت ممتاز اور نمایاں خصوصیت جس کا برخص مشاہدہ کرتا اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ، آپ کی طبعی سادگی اور بے تکلف زندگی تھی ، نہ پہننے ، اور صنے اور کھانے چیانے میں کوئی کر قرفر ، پہلی بار آپ سے ملنے والا کھانے پینے میں کوئی تکلف تھا اور نہ رہن میں کوئی کر قرفر ، پہلی بار آپ سے ملنے والا شخص آپ کی سادگی اور تواضع وائلساری دیکھ کر دنگ رہ جاتا کہ اس نے جو پچھ دیکھاوہ مفتی اعظم کی اس خیالی صورت اور وضع قطع کے بالکل خلاف ہے جو وہ اپنے ذہن میں بسا کر الایا تھا، نہ یہاں جبہ و دستار کا ہمہ وقت اہتمام تھا اور نہ گفتار و کر دار میں کوئی تصنع و تکلف ، ہرایک کی ملا قات کے کے لیے درواز و گھلا تھا، امیر وغریب کا کوئی انتیاز نہیں ، سیدھی سادی گفتگو اور اخلاص و خیر خواہی میں ڈو ہے ہوئے کلمات تھے حت ۔ ہر آ نے جانے والے سے خندہ پیشانی اور عاجزی سے چیش آ نا ، مسکرا کر بات کرنا ، دوسر ہے کی بات کو پوری توجاور ہمدر دی سے سننا، اگر کوئی حاجت مند ہے تواس کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنا ، اس قدر ملمی شافت و فقا ہت اور جلالت شان کے باوجود ہر بات سے فروتی وائکساری کا ظہور۔

یہ وہ اوصاف واخلاق تھے جو ہر ملنے والے کے قلب پر براہ راست اثر انداز ہوتے اور آپ کی برتر ی اورعظمت شان کا دل ود ماغ پر گہرانقوش چھوڑتے ۔ دنیا داروں کا تو کیا گلہ آج اکثر اہل دین اور بڑے بڑے علماء کے یہاں بھی ان محاسن کافقد ان ہے۔ (ص١٠٦)

### (۲۲)عاجزی دانکساری کی انتهاء:

آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی ام عطیہ عثانی صاحبۃ کریفر ماتی ہیں : حضرت والد ماجدر حمداللہ کواللہ تعالیٰ نے جومقام عطافر مایا تھاوہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ،گراس کے باوجود آپ کا بیرحال تھا کہ عام آ دمی کے مقالبے میں اپنے آپ کونہایت

كمتر تصور فرماتے تھے۔ايک واقعہ يا دآيا۔ايک مرتبہ جب ميں 'لسبيلۂ' حاضر خدمت ہوئی (اس زمانے میں حضرت والد ماجد کامستقل قیام نسبیلہ ہی میں تھا) تو کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے اورخفگی بڑھتی گئی ،اس نا کارہ کی مجھ میں نہ آ رہاتھا کہ وجہ ناراضی کیا ہے، آ پ کوراضی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن خفگی برقرار رہی جس کی وجہ ہے میں بہت ممکین تھی اور تسی کام میں جی نہ لگ ریاتھا ،ا جا تک میرے منہ ہے نکلا کہ'' مجھے تو ابتک یہی مجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی ناراضکی کی وجہ کیا ہے'' پھر شام کو میں نا نک واڑ ہ میں اپنی قیامگاہ پر واپس آ گئی آ پ کی نارانسکی کا خیال دل کو ہے چین کئے ہوا تھا اور کسی کل چین نہ ملتا تھا، دوسرے دن شام کے وقت پیغام ملا کہ والدمشفق رحمہ اللہ نے یا دفر مایا ہے، امید ہیم کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ لسبیلہ کپنجی ، رکھتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اس وفت نماز مغرب قریب تھی ،اس لیے فر مایا کہ نماز کے بعد بات کروں گا ، پھر بعد نماز تنہائی میں لے جا کر فر مایا: ` تو تو کل چلی نی اور میں رات مجر نه موسکاوه ایک جمله جوتو آخر میں کہاگئی تھی ،اس کو سوچتار بااور آخر میں شرح صدرای برہوا کہ میری نارانتگی صحیح نتھی ،اس وقت میں نے تجھے اس لیے بلوایا ہے کہ معافی ما نگ لول '۔ آپ کی بات س کرمیری آ مکھوں ہے آ نسوروال ہو گئے اور زبان سے پھھ نہ کہہ کی تو فر مایا: ''بیچق العباد کا معاملہ ہے،اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی قیرنبیں ،اس لیے جب تک زبان سے معاف نہ کرے گی مجھے سکون نہ ملے گا''تو میں نے کہا کہ ماں باپ کے لئے تو پیشر طنبیں۔ (صددا) ( ۲۳) حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ خوداینی نظر میں:

آ کے بھانج جناب مرفخ عالم صدیقی صاحب مرحوم تحریفر ماتے ہیں:

یہ کوئی اٹھارہ بیس سال پہلے گی بات ہے،حضرت رحمہ اللہ اپنے سبیلہ کے مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ایک دن اچا تک دل میں تکلیف شروع ہوئی جولمحہ بہلحہ بردھتی چلی گنی ،ہم سب تیادار اور خود حضرت رحمہ اللہ ہر آنے والے سانس کوغنیمت سمجھ رہے ہیں ،حضرت رحمہ اللہ سمیت ہم تحص پر مایوی کا عالم طاری ہے،ایسی کیفیت میں ہم جیسا کوئی سیہ کار ہوتا تو نہ جانے کتنے دنیاوی بھیڑوں میں ذہن الجھا ہوتا، اور موت کے ڈرسے خاکف ولرزاں ہوتا گر''معارف القرآن' جیسی عظیم الشان الہا می تقییر کا مصنف، بینکٹروں فقہی اور دین کا جبیتا اور سندیا فتہ یہ عالم کے بدل خود گوتی دست سمجھ رہا ہے اور زار و قطار رور ہا ہے، اس بات پر نہیں کہ دنیا کا کوئی ہم ہے، بلکہ اس بات پر کہ میں نے اپنی عمریونہی گنوادی ، اُخروی زندگی میں نجات کے کوئی کا م نہیں کیا۔ سب حاضرین بیک زبان دلداری کررہے میں کہ حضرت! آپ تو لئے کوئی کا م نہیں کیا۔ سب حاضرین بیک زبان دلداری کررہے میں کہ حضرت! آپ تو ایک آفراد کوراہ حق دکھائی ہے، آپ نے فلال فلال کتب تصنیف کی میں جو یقینا قبول حق بھی ہیں افراد کوراہ حق دکھائی ہے، آپ نے فلال فلال کتب تصنیف کی میں جو یقینا قبول حق بھی ہیں ماخورت رحمہ اللہ روتے ہوئے فرمارہے میں کہ '' کہونہیں کیا محق کالے کے میں ماخوی نہ فرمارہے میں کہ: '' بہونہیں کیا محق حاربا ہوں'' نہا م موجود اولاد سے ماخوی نہ فرمارہے میں کہ: '' میں خوال کی آسائن کے سامان فراہم کیا ماخوری زندگی آسان ہو' نہ المقدور تم لوگوں کی آسائش کے سامان فراہم کیا میرائم پرصرف میرت ہے کہ ہر روز ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کر مجھے بخش میرائم پرصرف میری آخروی زندگی آسان ہو' نے (۱۱۵۹)

(۲۴)\_آپ حضرات کیو**ں مخمل میں** ٹاٹ کا پیوندلگوانا چاہتے ہیں؟ جنابا عجاز احمد خان سنگھانوی صاحب رقمطراز ہیں:

آپ کو حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سر ہسے بیعت واستر شاداوراً نکی صحبت کے اثر سے اللہ تعالی نے نام ونموداور شہرت پسندی سے بے نیاز کردیا تھا۔
ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ تھر کے اربابِ حل وعقد کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور اختشام الحق صاحب تھانوی مد ظلہ کو وعظ کی دعوت دی گئی ، آپ یہ بیجھتے تھے کہ مولا نا اختشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مدعو ئین کا احتشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مدعو ئین کا اصرارتھا، حضرت نے فرمایا کہ: ' آپ حضرات کیوں مخمل میں ٹائ کا پیوندلگوانا چاہتے اصرارتھا، حضرت نے فرمایا کہ: ' آپ حضرات کیوں میں میری کیا ضرورت ہے' ۔
ہیں؟ مولا نااحتشام الحق صاحب کی تقریر کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے' ۔

#### اہل درخواست حضرات نے عرض کیا کہ:

حضرت مولا نااختنام الحق صاحب مد ظله کو وعظ کے لیے اور آپ کو برکت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں'۔ حضرت نے فر مایا کہ ٹھیک ہے اگرتم ایسا سمجھتے ہوتو میں حاضر ہوں' (س ۱۹۹۳) (۲۵ (۲۵) کیا تم بیہ باور کر سکتے ہو کہ بیہ یا کستان کا مفتی اعظم ہے؟

ہوگہ تقی عثانی صاحب زید مجدهم فرماتے
ہیں:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ نے بیدواقعہ سایا کہ ایک مرتبہ
رابسن روڈ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا،اس وقت حضرت مجمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ
مطب کے سامنے ہے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آ دمی تھا اور نہ
بائیں طرف،بس اکیلے جارہ جے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھا یا ہوا تھا، حضرت ڈاکٹر
صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھلوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے
پوچھا یہ صاحب جو جارہ جی ہیں، آپ ان کو جانتے ہین کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھرخود ہی
جواب دیا کہ کیاتم یہ باور کر سکتے ہو کہ پاکستان کا''مفتی اعظم'' ہے؟ جو ہاتھ میں پتیلی لیے جا
رہا ہے، اور اُن کے لباس و پوشاک سے، انداز وادا سے، چال ڈھال سے کوئی پہ بھی نہیں لگا
سکتا کہ یہا تنے بڑے علاً مہ ہیں
سکتا کہ یہا تنے بڑے علاً مہ ہیں
(اصلاحی خطبات جلد ۵ صے)

حضرت اقدس مفتی محرتی عثمانی صاحب حضرت مفتی عزیز الرّ حمان رحمه اللّه کے حالات کے ممن میں تحریر فرماتے ہیں:

(۲۷)\_اس طرح کاایک اورواقعه\_

یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تواضع اور سادگی کا یہ وصف اللہ تعالی نے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ جانشیں بعنی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو بھی خوب عطا فر مایا تھا۔ آپ بھی اپنے علمی وعملی مقام بلند کے باوصف نہ صرف اپنا بلکہ محلّہ کے بے سہاراا فراد اور عزیز وں رشتہ داروں کا کام خود کیا کرتے تھے اور آپ کوکسی کام سے عارنے تھی ، یہاں تک

کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ نے غایت شفقت کی بناء یرآ پ ہے فرمایا:

بھٹی مولوی صاحب! دارالعلوم دیو بند کے مفتی ہو گئے ہیں ،اس منصب کا بھی کچھ خیال کیا کریں ،اب آپ کو پتیلی ہاتھ میں لیکر بازار میں نہیں بھم نا جا ہے۔

حضرت والدصاحبُ فرماتے ہیں کہ'' حضرت مدنی قدس مرہ کی اس تنبیہ پر مجھے خیال ہوا کہ میں واقعۃ اس منصب کی حق تلفی تونہیں کررہا''لیکن میرے اسا تذہبی میں سے لیے کھی سے حضرت مدنی قدس سے فرمایا کہ، پہلے مفتی صاحبُ (یعنی مفتی عزیز الرحمٰن صاحب) کا حال بھی تو بہی تھا''۔

اس پر حضرت مدنی تنجیسم فرمایا۔ گویا فرمارے ہوں کہ سادگی اور تواضع کی ہے ادامحبوب تو بہت ہے۔ البتہ لوگوں کے مزاج چونکہ بگڑ گئے ہیں ،اس لیے قدرے احتیاط کی ضرورت ہے۔ (اکابر علماء دیو بند کیا تھے س ٦٥)

(٢٧)"ميرےاليےنفيب کہاں تھ....؟"

حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب زیدمجدهم اینے سفر مبندوستان کی روئنداد میں تحریر فرماتے ہیں:

اورہم (حضرت گنگوہی ) کی خانقاہ سے رخصت ہوکر حضرت گنگوہی قدس سرہ کے بوتے مولانا کی مسعوداحم صاحب مظلم العالی کی خدمت میں حاضرہوئے جن کامکان خانقاہ کی پشت پرواقع ہے۔حضرت مولانا نے انتہائی شفقت ومحبت کابرتاؤفر مایا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت موالانا مفتی محمشے صاحب قدس سرہ کے پاس ان کے آخری ایا م علالت میں حضرت حکیم صاحب موصوف کا ایک گرامی نامہ آیا تھا،حضرت والد صاحب اس وقت خود جواب لکھنے سے معذور تھے،اس لیے احقر کو جواب لکھنے کا کھنے کا حکم دیا،احقر کو جواب کھنے کا کہ میں بھھا نی غفلت اور بچھ مصروفیت کی بنا پرایک دن کی تاخیر ہوگئی، چنانچہ اگلے روز حضرت والدصاحب نے اسکے جواب کے بارے میں تاخیر ہوگئی، چنانچہ اگلے روز حضرت والدصاحب نے اسکے جواب کے بارے میں تاخیر ہوگئی، چنانچہ اگلے روز حضرت والدصاحب نے اسکے جواب کے بارے میں

پوچھاتو احقر نے جواب دیا کہ 'ابھی تک جواب نہیں لکھ سکا ،انشا ،اللہ آج لکھ دول گا''۔اس

پر آپ نے ہخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: 'نبذہ خدا!اس کا م کوتو سب سے مقدم

مجھ کر کرنا تھا ،تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کا خط ہے؟ میر سے ایسے نصیب کہاں تھے کہ حضرت

گنگوہی قدس سرہ کے بوتے کا خط میر سے نام آتا' اور بیا کہہ کر آپ کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔

اگر چہ حضرت کا خط میر سے نام آتا' اور بیا کہہ کر آپ کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔

اگر چہ حضرت والدصا حب موصوف نے دارالعلوم میں حضرت والدصا حب سے پڑھا ہے ، اور وہ اپنے آپ کو حضرت کا شاگر دہی کہتے ہیں ، لیکن حضرت گنگوہی کی نہیت سے حضرت والدصا حب ان کے ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے اپنے اساتذہ اور شیونے نے ساتھ ۔ (جہان دیدہ ۱۵۲۸)

#### (۲۸) پیمنظر کیساروح پرورتھا بیان نہیں ہوسکتا۔

آ کیے بھا نج محتر م مولا نامحہ فہیم عثانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحبؓ کی یےعظمت اس وقت اپنی انتہائی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدرعظیم انسان ہونے کے باوجود آپ فروتن اور انکساری کا پیکر تھے۔حضرت کی فروتن اورانکساری کا بھی ایک روح پرورمنظرد یکھنے کا اتفاق موا

حضرت مفتی صاحب الا ہورتشریف لائے ہوئے تھے،آپ کا معمول تھا کہ لا ہور میں جب

تک قیام رہتا شام کے وقت ادارہ اسلامیات ضرورتشریف لاتے تھے۔مشتا قان زیارت کا
ہمی شام کے وقت وہیں ججوم رہتا۔ایک روزایس ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت

کے لیے پہنچاتو دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب کسی کا فون نمبر ملارہ ہیں ،کال ملی تو اندازہ ہوا
کہ حضرت مولانا داؤ دغر نوی (مشہور المجدیث عالم دین) سے گفتگو مقصود ہے ،رابطہ قائم
ہوااور حضرت مفتی صاحب نے گفتگو شروع کی تو سننے اور دیکھنے والے جیرانی سے تک رہے
تھے۔حضرت مفتی صاحب کے طرز شخاطب سے ایسا اندازہ ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی
تری کسی بڑی ہستی سے مصروف گفتگو ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرمارہے تھے: اگر آپ

اجازت مرحمت فرمائیں تو زیارت کے لیے حاضر ہونا جا ہتا ہوں'' دوسری طرف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواب میں ای کا اظہار ہور باتھا کہ'' آپ تکلیف نہ فر مائیس میں خود حاضر ہوتا ہوں''ا ب مفتی صاحب کی طرف سے بار بار کہ میں خود حاضر ہور باہوں ، دوسری طرف مولا نا داؤ دغز نوی کوکسی طرح ہے گوارانہیں کہ حضرت اکلیف فر ما تیں و واس پر بصد ہیں کہ آپ چندمنٹ نو قف فرما تمیں ، مجھے اپنی خدمت میں پہنچاہی تجھنے ۔ بالآ خرمولا نا ۔اؤ دغز نوی نے اپی ضدیراصرار کرتے ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کئے بغیرفون بند کر دیا اورتھوڑی دہر میں ادارہ اسلامیات میں کھڑ نے نظر آئے ۔اب دونوں کی ملاقات کا منظر بڑا دیدنی تھا،ایک دوسرے کے آگے بچھے جارہے تھے،معانقہ کے بعد کرسیوں پر آ منے سامنے بیٹھے تو دونوں ہی ای طرح مئود ب کہ دیکھنے والا جیران ۔ شاید کوئی شاگر دبھی اینے استاد کے سامنے اس طرح بینطنا ہوگا۔ بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب نے مولا نا داؤ دصاحب کے بارے میں کوئی خواب دیکھاوہ سنا نامقصودتھا، پوراخواب تواب میرے ذہن ہے نکل گیا ،اتنایاد ہے کہ حضرت مولا نا داؤ دغز نوی کے بارے میں روضته نبوی علیٰ صاحبھا الصلوٰۃ والسّلام پرحاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب جواب سناتے جارہ تھے اور مولا نا غزنوی کی متکھوں سے فرط جذبات ہے آنسوبهدرے تھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی آواز پھڑ اگئی ۔ ان دونوں حضرات کی بی*ے کیفیت دیکھ کر ار دگر د*بیٹھے ہوئے تقریباً ہرشخص پر رفت طاری تھا۔ بیہ منظر کیساروح پرورتھا بیان نہیں ہوسکتا۔ ( بیس علما چق ص ۲۸۳)

(٢٩) "ميں نے أنہيں خشيت الهيٰ سے لرزتے اور كانبيتے ديكھا۔"

مولا نا کوٹر نیازی مرحوم آپ کے تذکرہ میں یوں رقمطراز ہیں:

علم ظاہر ہے تو اللہ تغالیٰ نے ہر دور میں گتنے ہی اوگوں کوسرفرازفر مایا تگر وہ ہتیاں ہر دور میں خال خال ہی نظر آتی ہیں جوعلم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہے بھی آراستہ ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی ذات لاریب اسی دوسر ہے گروہ میں شامل تھی وہ حکیم الامّت حضرات مولا نااشرف علی تھانوی کے با قاعدہ خلیفہ مجاز تھے، بہت ہے لوگ ان ہے بیعت بھی تھے مگر معروف پیروں کا انداز آئیس چھوتک نہیں کیا تھا وہ عقیدت مندوں کی محفل میں بھی اس تواضع اور عاجزی ہے بیٹھتے تھے جیسے ان میں ہے ہرا کیا۔ ان کا پیر ہے ، بھی اپنی شخصیت کونمایاں کرنے اور دوسروں پر ٹھونے کی اونی ہی جھلک بھی اپنی سینکڑوں حاضر یوں میں نہیں پائی ۔ جنبائی میں جب بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا میں نے آئیس خشیت الہی ہے لرزت میں نہیں پائی ۔ جنبائی میں جب بھی جیٹھنے کا اتفاق ہوا میں کیا گزر! ہروقت یہی دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ اور کی کا ان کی محفل میں کیا گزر! ہروقت یہی دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ سوزی کے ساتھ کہ اسے گئی تنقیم کے بجائے خیرخوا ہی کا رنگ پیش نظر رہتا ۔ '' و یو بندی بی موزی کے ساتھ کہ اسے گئی تنقیم کے بجائے خیرخوا ہی کا رنگ پیش نظر رہتا ۔ '' و یو بندی بی نظر میں مسلک کے اکا ہر کا ہمیشہ احتر ام کرتے نقی میں نے بار ہا ان کی زبان سے اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان فاضل ہریلوی کے عشق رسول بھی کیا قرار داعتر اف سنا۔

کراچی کے دو دینی دارالعلوم بہت پائے کے بیں ایک آپ کا قائم کردہ ،دوسرا حضرت مولا نامجند یوسف بنوری مرحوم کا جاری کردہ۔فتنہ ،معاصرت الیمی بری چیز ہے کہ کم بی لوگ ہر دور میں اس ہے محفوظ رہے مگر محب ومحبوب کے جو تعلقات ان دونوں بزرگوں کے مابین قائم دیکھے کم ہی ان کی مثال کہیں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ نتیجہ تھاصرف اور صرف ذوق تصوف اور تزکید باطن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ورقابت کے روگ راہ بی نہیں یا تے۔

( جیں علما جق اوی)

(٣٠)" يمولوي عبدالكيم محص بره هي موت بين"-

ایک مرتبدارشادفر مایا که:

'' ہزاروں مریدین میں کوئی ایک ایسا بھی مرید ہوتا ہے جوا پے شیخ سے بڑھ جاتا ہے الیکن یہ بہت قلیل ہوتا ہے، پھر (اپنے خلیفہ مجاز) مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیمولوی عبدالکیم مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں ؛ جب بیموجود ہوا کریں تو مجھ سے دعا کرانے کے بچائے ان سے دعا کے لئے کہا کرو۔''

( كاروان تفانوى ص ٢٥٨)

مجاہد ملت حضرت مولا نا اطهر علی سہلٹی رحمہ اللّٰد (خلیفہ مجاز حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ ) کے واقعات۔

(۱) ''باوجودخدام کے موجود ہونے کے حضرت بنوریؓ کے پاؤں دبائے''۔

جامعہ امدادیہ کے سابق محدث جناب مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ محدث العصر حضرت علامہ یوسف بنوری کشور گئج تشریف لائے حضرت نے موصوف کی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ میز بانی کاحق ادا کیا۔ علامہ موصوف جب رات کو آ رام فرما ہوئے تو کیاد کچتا ہوں کہ باوجود کیہ خادم خدام موجود ہیں مگر خود حضرت رحمہ اللہ ایکے پیرد بانے گے اور

موصوف بلا جھک آ رام فرماتے رہے کیکن تھوڑی دیر بعداٹھ کر آپ نے حضرت رحمہاللہ کے پیر دبانا شروع کر دیئے۔ تو بحثیت مہمان ہونے کے آپ نے اس سے انکار کیا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ اس متم کا بے تکلفا نہ اور عقیدت مندانہ واقعہ آ کی زندگی میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ بکثرت ہیں۔ ان واقعات سے پتہ چلنا ہے کہ اگر چہ یہ حضرات مختلف مما لک اور مختلف مقامات کے رہنے والے تھے لیکن عقیدت ومحبت اور تعلق قلبی کے اعتبار سے گویا مختلف القالب اور متحد القلب تھے ، ہزاروں میل کی مسافات طے کر کے ہمیشہ ایک دوسرے سے زیارت وملا قات کرتے تھے۔ ہرا ہم معاملہ میں ایک دوسرے کو بے تکفی کے ساتھ مزم وگرم ہخت وسٹ کلمات کہنے سے ہی گریز نہیں کرتے ۔ ایک دوسرے کی نمی وخوشی مین برابر شریک ہوتے رہے اور دعا ئیں دیتے۔

(حیات اطہر ص ۱۵ موز واقعہ۔

جامعهامداديي كےسابق محدث حضرت مولانا قطب الدين صاحب مدظله كابيان

ہے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اساتذہ و جامعہ کو جمع کر کے نصیحت فرمایا کرتے۔ انکی غلطی پر بھی بھی بلاتعین عام طور پر قدر سے شخت وست کلمات استعال فرماتے۔ آپایہ طرز اصلاح بعض اساتذہ کو ناگوارگزرتا لیکن آپے سامنے لب کشائی کی کہ ہمت نہ ہوتی۔

مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت! سب اساتذہ تو قصور وارنہیں ۔لہذا بلاتعیین سب کو برا بھلا کہنے میں جو خطاء سے بری ہے اسے نا گوارگزرتا ہے۔حضرت رحمت اللہ کو یہ بات بہت پیند آئی اور ساتھ ساتھ اپنے اس عیب کی اصلاح کے در ہے ہوگئے ۔مولانا موصوف سے فرمایا کہ کس انداز پر بات کی جائے اس سلسلہ کا ایک نوٹ پیش کر دہجئے تا کہ اُسے دکھ کر باتیں کر سکوں ۔ آخر مولانا موصوف نے دفعات ستہ پیش کئے تو حضرت رحمتہ اللہ نے انہیں کا تب کے ذریعے تحریر کرواکر اس میز پر چپکا دیا جسکوسا سنے رکھ کر آپ مجلس الاساتذہ میں خطاب فرماتے تھے کرواکر اس میز پر چپکا دیا جسکوسا سنے رکھ کر باتیں کرسیس ۔ یہ تھا آپ کے اخلاص وللہ بیت اور خدا ترسی کا ایک ادنی نمونہ۔ (بحوالہ بالاص ۱۹۲ – ۱۹۷)

آپی کی حکمت عملی کی ایک صورت بیر بھی تھی کداگر کسی ہے کوئی کام لینا منظور ہو

تا تو آپ سب سے پہلے اس کام میں لگ جاتے ۔ کام کتنا مشکل کیوں نہ ہوآپ مطلقاً اس

کی پر واہ نہ کرتے ۔ حتیٰ کہ نالے گندگی دور کرنے میں بھی سب سے پیش پیش رہے اس

حکمت عملی کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ طلبا اساتذہ اور معتقدین حضرات بطیب خاطر سب کے سب اس

طرح شریک کار ہوجاتے کہ آپس میں مسابقت شروع ہوجاتی ۔ چنانچ ایک مرتبہ اسٹیشن روؤ

کے نالے میں گندگی جمع ہو کر لوگوں کو کافی تکلیف پہنچ رہی تھی خصوصاً شہیدی مسجد کے

مصلیوں کو ہتو آپ نے بذات خود سب سے پہلے صفائی کا کام انجام دینا شروع کیا۔ چنانچہ

یہ منظر دیکھ کر طلبہ اساتذہ اور عام مصلی بیٹھے نہ رہ سکے ۔ سب کے سب شریک کا رہو

کرتھوڑ ہے ہی وقت میں تمام نالہ صاف کر دیا اور سب لوگوں کو تکلیف سے نجات مل گئی۔ (ص۲۱۰ ا۲)

( ۴ ) تواضع وفنائیت کے عجیب واقعات \_

من تواضع لله رفعه الله ۔ انا عند المنكسر قلوبهم (ترجمه) جوشخض الله كے واسطے تواضع كرتا ہے الله تعالى اس كے مقام ومرتبه كو بلند كر ديتا ہے۔اللہ تعالى فرماتا ہے ۔ مجھے (تلاش كرو) ان لوگوں كے پاس جومتواضع اور ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں۔

شاعر کہتاہے۔

فرونتی است دلیل رسیدگان کمال تفصیلات ماسبق کے پیش نظرا گر حضرت۔۔۔ کی زندگی پرنظر کی جائے تو آپ سرا پامتواضع نظرآتے ہیں عبرت کے لیے دو جارواقعے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ (۱) جامعہ امدادیہ کے سابق محدث حضرت مولانا قطب الدین صاحب زید مجدہ ، کا بیان ہے کہ میں جب بھی آ کی سوائح عمری مرتب کرنے کے سلسلے میں آپ سے اجازت مانگاتو آپ بخت ناگواری کے ساتھ انکار فر مایا کرتے۔

(۲) جامعہ کے سابق کے استاد جناب ماسٹر عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے کہ سوانخ تو آ دمی کی مرتب کی جاتی ہے۔ میں تو آ دمی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے کیڑے مکوڑے کھالیا کریں۔

(۳) جامعه امدادیہ کے استاد جناب مولانا عبدالسبجان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت نماز مغرب کے بعد شہیدی مبجد کے اندرآوا بین پڑھ رہے تھے۔ پیچھے سے ایک شخص نے راحت رسانی کے لیے پنگھا شروع کردیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت نے أسے ڈانٹااور فرمایا کہ "خدا گاغلام ہوں ،معبود کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا غلام کو معبود کے سامنے اتنی حیثیت ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔

(۳) ایک مرتبہ کے مجمع عام میں حضرتؓ نے فر مایا کہتم مجھے اتنابڑا خیال کرتے ہو۔ حالانکہ میں اپنے کو کتے ہے۔ بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ! گویا حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے اسلاف کی تواضع اور کسرنفسی کا نقشہ اتار دیا۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیو بند حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اپنے کو کتے سے بدتر ہونے کا خیال اظہار فر مایا۔

زمن داردسگ نشرانیاں عار میست او بے گناہ ومن گنہگار

''یعنی مجھے نصرانیوں کے کتے پر شرم محسوں ہوتی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور میں گنہگار ہوں''۔ جب تک انسان اپی خودی کو ندمٹا سکے گاتب تک ندمر بتہ فنائیت و کمال کو پہنچ سکتا ہے اور ندوہ اس قتم کی تو اضع اختیار کرسکتا ہے۔ چنانچیشاعر کہتا ہے۔

مٹادےا پی ہستی کواگر کچھ مرتبہ جاہیے کہ دانہ خاک میں مل کرگل گلز ارہو تا ہے۔ اس طرح اورایک شاعر کہتا ہے

جب خودی اپنی مٹایا تب خدا ہم سے ملا تو اضع کے اس مقام پر آ دمی کومدح وذم مکسال نظر آتا ہے اس کومر تبہ فنائیت ہے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ ای مقام پر پہنچنے کے بعد قطب العالم امام ربانی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایخ بیرومرشد سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کلی رحمتہ اللہ علیہ کے گرامی نامه کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔حضرت! میں ہی کون ہوں اور میری حالت ہی کیا ہے۔ اتناہی سمجھتا ہوں کہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا اور میرے سامنے مادح اور ذام یکسال معلوم ہوتا ہے'۔

(۵) جامعہ کے سابق محدث حضرت مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ، فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بند کے مہتم حکیم الاسلام حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ۱۹۷۳ء میں جب بنگلہ دلیش سفر کوتشریف لائے تنھے۔ دوران سفر سلہٹ جانا ہوااس وقت آپ نے بھی ہاتھ بڑھادیا

اس پر میں نے سوال کیا کہ آپ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہونے کے باوجود دوبارہ کیوں بیعت ہورہے ہیں۔حالانکہ وہ آپے پیر بھائی ہیں فرمایا کہ 'آگروہ پارہو جائے اور میں رک جاؤں تو ان کے وسیلہ سے میرا ہیڑا ہی پارہو جائےگا۔ یہ واقعات بلاشبہ آپی تواضع اور بے فسی کی واضح دلیل ہیں۔ (ص ۲۳۰،۲۲۸) محد ث العصر حضر ت مولا نامجمہ بوسف بنوری رحمہ اللہ کے واقعات محد ثالیں'' صغائر نوازی کی عجیب مثالیں''

حضرت مفتی محرتی عثانی صاحب زید مجدهم آپکے تذکرہ میں تحریفر ماتے ہیں:
حضرت بنوریؒ کی وفات یوں تو پوری ملت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے ، کیکن
احقر اور برادرمحترم جناب مولا نامحہ رفیع عثانی مظلہم کے لئے یہ ایسا ہی ذاتی نقصان ہے
جیسے مولا نا کے قریبی اعزہ کے لئے ۔اسلئے کہوہ ہم پراس درجہ شفیق اور مہر بان تھے کہ الفاظ
کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بیس سال تک حضرت
مولا نا کی صحبتیں عطافر ما کیں ۔صرف علمی محفلوں ہی میں ہی نہیں ،نجی مجلسوں اور سفر وحضر
میں بھی مولا نا کی معیت نصیب ہوئی ۔مولا نا کی شفقتوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہماری کمسنی کا لحاظ

کرتے ہوئے خودبھی بچوں میں بیجے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء ميں حضرت والدصاحبُّ اورمولا نُا نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفر کیا، پیہ نا کارہ بھی ہمراہ تھا۔سلہٹ میں ہمارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاحبز ادے محی السنته صاحب کے یہاں تھا۔سلہٹ بڑا سرسبز اور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے، کیکن یباں پھنے کے بعدمسلسل علمی اورتبلیغی مجلسوں کا ایبا تا نتا بندھا کہ جس کمرے میں آ کر اترے تھے، وہاں ہے باہر نگلنے کاموقع ہی نہلا، یہاں تک کہ جبا گلے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحبؓ نے ای کمرے میں اپنے وظائف شروع کر دیئے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ذرامہلت ملے تو حضرت والدصاحبؓ سے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے باہر چلا جاؤں ۔مولا نُانے میرا بیارادہ بھانپ لیااورخود ہی بلاکر یو چھا" کیا باہر جانا جائے ہو" مجھے مولا نانے بے تکلف بنایا ہوا تھا، میں نے عرض کیا حصرت ارادہ تو ہے مگر آ ہے بھی تشریف لے چلیں توبات ہے ۔بس پیسننا تھا کہ مولا نُا اپنے معمولات کومخضر کر کے تیار ہو گئے اورخو دہی حضرت والدصاحبؓ ہے فر مایا ذیرا میں تقی میاں كوسيركرالا وُل \_ چنانچه باہر نكلےاورتقريباً گھنٹه بھرتك مولا نُاس نا كارہ كيساتھ بھى جائے کے باغات میں ،بھی شہر کے اونچے اونچے ٹیلوں پر گھومتے رہے،سلہٹ کے علاقے میں نباتات اس کثرت سے یائی جائی ہیں کہ ایک گززمین بھی خشک تلاش کرنی مشکل ہے۔مولا نُا جب کوئی خاص یوداد کیھتے تو اس بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہو جاتا،اس بودے کا اردو میں بیام ہے عربی میں بیام ہے فاری اور پشتو میں فلاں نام ہے،اور اس کے بیر یہ خصائص ہیں۔غرض بی تفریح بھی ایک دلچیب درس میں تبدیل ہوگئی۔ مجھے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولا نُا کے گھٹنوں میں تکلیف ہے،اور میں نے خوامخواہ مولا نُا گوزحت دی، چنانچہ میں نے کئی بارا پی جسارت پرمعذرت کی لیکن مولا نُا ہر باریہ فرماتے کہ'' مناظر قدرت اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہیں اورانہیں دیکھ کرنشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے ہمہاری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہو گیا''اور پھر جتنے دن سہلٹ میں رہے،روزانہ فجر کے بعد بیہ معمول بن گیا۔مولا نُا کے زیرِ سایہ سہلٹ کی بیسیر تفریح کی تفریح ہوتی ،اور درس کا درس ہوتا ،مولا نُا کومعلوم تھا کہ احقر کو عربی سے لگاؤ ہے۔اس لئے مولا نُا اس دوران عربی ادب کے لطا نف وظرا نف بیان فرماتے ۔نادر اشعار سناتے ،شعراء عرب کے درمیان محا کمہ فرماتے ،اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب وروح بھی شاداب ہوکرلوٹتے تھے۔

ای طرح ایک مرتبہ برادر محترم جناب مولانا محدر فیع عثانی مظلیم (مہتم دارالعلوم کراچی) دھا کہ میں حضرت والدصاحب کے ساتھ تھے، مولاناً بھی تشریف فرماتھے، مولاناً نے خود بھائی صاحب سے فرمایا کہ چلو تہ ہیں چاٹھام کی سیر کرا لاؤں ۔ چنانچہ والد صاحب سے اجازت لے کرمولاناً اور بھائی صاحب ڈھا کہ چاٹھام روانہ ہوگئے۔ ریل میں جگہ تنگ تھی ، اور ایک ہی آ دمی کے لیٹنے کی گنجائش تھی ۔ مولاناً نے بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھم دیا ہمین ، اور ایک ہی آ دمی کے لیٹنے کی گنجائش تھی ۔ مولاناً نے بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھم دیا ہمین کہ بھائی صاحب نہ مانے ، تو انہیں زبر دسی لٹا دیا ، اور خود ان کی ٹائلوں کو اس زور سے پکڑ کر ان کے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہیں ، اپنے ایک شاگر دے ساتھ یہ معاملہ وہی شخص کے ساتھ یہ معاملہ وہی شخص کرسکتا ہے جے اللہ نے حقیقی تواضع کے مقام بلند سے سرفراز کیا ہو۔

(نقوش دننگاں ۱۹۲،۹۵) ''عالی ظرفی ، بے نفسی اورایثار واخفاء کے بے نظیر واقعات''

آ کیکے خادم خاص حضرت مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں:

ویسے تو حضرت مولا نُا کے اخلاص ،علوظرف اور ایثار وغیرہ آپ کے ان مناقب عالیہ میں سے ہیں جن کا نہ صرف مدرسہ عربیہ اسلامیہ کی چوہیں سالہ تاریخ کے ایک ایک واقعہ سے اظہار ہوتا ہے بلکہ اس یادگار نمبر کے تقریباً ہر مقالہ نگار کے مقالہ میں یہ ورخشاں صفات آ فناب نصف النہار کی طرح روشن ہیں تاہم چندا یسے بےنظیر واقعات ہیں جن کے اظہار نہ کرنے کو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی حق تلفی کہا جا سکتا ہے۔

(۱) مدرسه عربیه اسلامیه کی نیوٹاؤن میں بنیا در کھنے اور کام شروع کرنے کے بعد پہلاسال ا

نتہائی ہےسروسامانی ،کس مپری ،اور تہی دی کا ز مانہ تھااس ز مانے میں آ پ جس قد رفکر مند رہےاور جومشقتیں آپ نے برداشت کیں انکا حال آپ شروع میں پرھ چکے ہیں ،مگراس کے باوجودا نیار، بے نعسی کا بیرعالم تھا کہ الف سے یا تک مدرسہ کے تمام چھوٹے بڑے کام خودانجام دیتے تھے مگر مدرسہ کامہتم بناتے ہیں حضرت حاجی محمضلیل صاحب کوصرف ان کی یاک دامنی ، نیک نیتی ،اورللہیت کی وجہ سے اورا بنی کارکر دگی کو چھیانے کی غرض ہے ور نہ اندر باہر کے سب لوگ جانتے تھے کہ ہتم درحقیقت حضرت مولا نُا خود ہیں۔ (۲) قیام مدرسہ کے دوسرے سال جب مدرسہ میں دورۂ حدیث شریف بھی شروع ہو جاتا ہاوراسا تذہ کا اضافہ نا گریز ہو جاتا ہے تو اپنے ذی علم مخلص دوستوں میں سے حضرت مولا نا عبدالحق صاحب نافع کو مدرسہ میں بلاتے ہیں تو انہی کوصدر مدرس اور پینخ الحدیث بناتے ہیں۔اور بخاری شریف پڑھانے کودیتے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں بھی حضرت مولا نا رحمتہ اللّٰہ علیہ کے درس بخاری شریف کی شہرت تھی اور تمام اہل علم اس کا اعتراف کرتے تھے ۔ بی<sup>حض</sup>رت رحمتہ اللہ علیہ کے اخلاص وتو اضع کی اعلیٰ مثال ہے۔ (۳) جب حضرت مولا نا علیہ الرحمتہ کی للّہیت ،خلوص ،اور نیک نیتی کی بناء پراللّہ تعالیٰ نے ایے فضل وکرم سے مدرسہ کوظا ہری ، باطنی ،اور مادی ومعنوی خوبیوں کے لحاظ سے انتہا کی بام عروج اوراوج ترقی پر پہنچا دیا۔اور بیدرسہ نہصرف یا کتان بلکہ تمام عالم اسلام کی دنیائے علم فضل میں بےنظیر جامعہ اورعظیم معہد علمی کی حیثیت سے منظر عام برآ گیا تو بعض شہرت بنداور جاہ پرست لوگوں نے جاہا کہ اس عظیم دین ادارہ کی ترقی کواور بام عروج تک پیجانے کواپنے کھانہ میں کیوں نہ ڈالیں۔ کیکن حق تعالیٰ نے حضرت مولا نا نوراللہ مرقد ہ کوئس قد رعظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطاً فر مایا

لیکن حق تعالیٰ نے حضرت مولانا نوراللہ مرقدہ کو کس قدر عظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطافر مایا تھا اور شہرت ونام ونمود ہے کس قدر متنفر بنایا تھا ،اس کا اندازہ اس سے بیجئے کہ جب آپ کے سامنے اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ہوا تو کس قدر سکون اطمینان سے فرماتے ہیں کہ''اگر کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے جو پچھ کیا ہے اللہ کے کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے جو پچھ کیا ہے اللہ کے

لخ کیاہے'۔

سبحان الله! کس قدر عظیم ہے یہ بے نفسی ،اور کس قدر عظیم ہے یہ عالی ظرفی ،اور کس قدر عظیم ہے یہ عالی ظرفی ،اور کس قدر عظیم کس قدر عظیم ہے یہ خلوص کہ شہرت و نام ونمود کے شائبہ سے بھی پاک ہے اور کس قدر عظیم ہے یہ لاہیت اور تعلق مع اللہ۔

یمی وجہ ہے کہ حصرت مولا نارحمتہ اللہ علیہ اس کو بھی پسندنہیں فر ماتے تھے کہ آپ کو' دمہتم''یا ''صدر مدرس''یا'' شیخ الحدیث'' کہایا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ' واللہ میں نے یہ مدرسہ اس لئے نہیں بنایا کہ مہتم یا شیخ الحدیث کہلاؤں' جلال میں آ کر فرماتے ،اس تصور پر لعنت، پھر فرماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لیاتو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خام کی طرح سے مدرسہ کا اونی سے اونی کام کرنے میں بھی کوئی عارمحسوس نہ کروں گا۔

('' بینات' حضرت بنوری نمبرص ۲۳۳،۲۳۰)

#### (٣)''حقیقی عظمت''۔

ڈاکٹر غلام محمرصاحب۔کراچی تحریر فرماتے ہیں۔

مولا ناشہرت وعظمت کے جس بلندر بتہ پر پہنچ چکے تھے،اس نقطہ عروج پر پہنچ کرایک "غیر انسان' اپنی رائے سے ایک اپنج بٹنا گوارانہیں کرتا۔ گرمولا ناکی حقیقی عظمت یہی تھی کہ فسی اعین الناس کبیر آ ( لوگوں کی نگاہ میں بڑے ہوکر ہمیشہ فسی اعینی صغیر آ ( اپنی نگاہ میں جھوٹے ) ہی رہے۔ انہیں اپنی وائے سے رجوع کرنے اور اپنے مخالف سے، وجہ مخالفت کے ہٹ جانے پرمل لینے میں ذرہ برابرتا مل نہ ہوتا۔ بیان کی بنسی اور صاف دلی کی کھلی علامت تھی۔ اس کا مشاہدہ راقم الحروف کو اپنی ایک سالہ ماہنامہ ' بینات' سے وابستگی کی کھلی علامت تھی۔ اس کا مشاہدہ راقم الحروف کو اپنی ایک سالہ ماہنامہ ' بینات' سے وابستگی ونا جائز ہونے کا در پیش تھا۔ اس مسئلہ کومولا نا سعید احمد اکبر آ بادی مدیر برھان ( دبلی ) نے ونا جائز ہونے کا در پیش تھا۔ اس مسئلہ کومولا نا سعید احمد اکبر آ بادی مدیر برھان ( دبلی ) نے اٹھایا تھا۔ اور اس کے جواز پر دلائل قائم کیے تھے۔ پاکستان میں بعض جلیل القدر راہل افتاء کا

رجحان (فیصلنہیں) اس کی تائید میں موصول ہوا تھا۔ مولا نا ہنوری کے سامنے جب بیسب چیزیں آئیں تو وہ بھی غیر تحریری طور پر اس کے جواز کے مئوید ہو گئے۔ مگر ایسے میں مولا نا مفتی محمود صاحب نے اس کے خلاف یعنی مشین کے ذبیحہ کے عدم جواز میں ایک مدلل تحریر مولا نا کی خدمت میں بھیج دی۔ جب مولا نا نے بید دلائل پڑھ لیے تو اور فر مادیا کہ مفتی صاحب کے دلائل قوی ہیں۔ مشین کا ذبیحہ درست نہیں۔

اس ہے بڑھ کرایک اور واقعہ سنئے۔راقم الحروف کی ادارتِ بینات کے زمانہ میں داکٹرفضل الرحمٰن صدر اسلامک ریسرج انسٹیوٹ کی طرف ہے سود کے جواز پربعض تحریریں شائع ہوئیں۔'' بینات''نے ڈاکٹر صاحب کا تعاقب اس علمی قوت سے کیا کہ وہ مضطرب ہو کر مولا نا بنوری سے تنہائی میں ملاقات کے طالب ہوئے۔ملاقات کا وفت متعین ہو گیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن نے کہلوایا کہ ان کے ساتھ صرف ان کے ماہنامہ ''فکر ونظر'' کے مدیر فاظمی صاحب ہوں گے ۔مولا نانے مجھ سے فر مایا کہ پھر آ ہے بھی بحثیت مدیر'' بینات'' گفتگو میں شامل رہیں۔ چنانچے مولانا کی قیام گاہ پر ہم چاروں کے درمیان گفتگو ہوئی۔مولانا نے نہا یت مومنا نہ صفائی اور قوّت ہے اپنااختلاف پیش کیا۔ ڈاکٹر نے بڑی جا بکدستی ہے پہلے تو تاویلات کیں کہاصل مضامین انگریزی میں تھے۔مترجم نے بات کچھ سے کچھ کر دی۔مگر جب احقر نے انگریزی الفاظ پر بھی گرفت کی اورمولا ناپرڈ اکٹر صاحب کی فریب دہی واضح ہوئی تو پھرمولا نانے موعظت اور بختی دونوں پہلوؤں ہے ڈاکٹر صاحب کا تعاقب کیا اوروہ یہ وعدہ کرنے پرمجبور ہو گئے کہاہے ان خیالات سے رجوع کریں گے۔اس وعدہ پرمولا نا کا دل صاف تھا اورمولا نانے فر مایا کہ اگر آپ نے بیر کیا تو ہمارا بے مزدمخلصان علمی تعاون آب كادارے كے ساتھ رے گا۔ ڈاكٹر صاحب نے ہم دونوں كواينے ادارہ ميں آنے کی دعوت دی۔مولا نا بوری صاف دلی اور بشاشت ہے تشریف لے گئے اور ارکان ادارہ کو سارا واقعه سنایا اور ڈاکٹر صاحب کے رجوع کر لینے پر کامل تعاون کا اعلان فر مایا۔اسوقت مولا نا ایسے سرور تھے کہ ایک نادان دینی بھائی ،جوان سے بچھڑ گیا تھا، پھر آ ملا ہے۔مگر

افسوس! کہاس پروردہ مشیکن یو نیورٹی نے مولا نا کے اخلاص کیے کی کوئی قدر نہ کی اور آخر وقت تک رجوع شائع نہ کرسکا۔ بیاس کا کر دارتھا۔ مگر ہمارے ممدوح کی رفعت انسانی اس واقعہ میں کس قدرعیاں تھی۔ (ایضا ص ۱۳۳)
( م )''جو بچھ کر واللہ کے لئے کر وشہرت کے لیے نہ کرو''۔

دُاكِرْ تنزيلِ الرحمان صاحب رقمطراز بين:

مولا ناشہرت طلی کو بحت براسیجھتے تھے۔انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جوشہرت کا سبب یا ذریعہ بن سکیں۔ پٹی کہ مدرسہ میں بھی بھی کوئی جلسے تقسیم اسنادیا دستار بندی منعقد نہ کیا۔ ختم نبوت کے قادیائی مسئلے میں مولا نامرحوم نے پورے ایک سودن شب وروز کام کیا، اس میں بھی ان کا یہی طرز فکر تھا کہ جو پچھ کرواللہ کے لئے کرو، شہرت کے لیے نہ کرو۔ اس زمانے میں بعض فرضی نام نہاد انجمنوں کے نام سے آپ کے خلاف مختلف اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات شائع کرائے گئے لیکن مولا نانے ان اشتہارات کا اشتہارات کے بل کہاں سے اور کس مدسے ادا کئے گئے لیکن مولا نانے ان اشتہارات کا مرے سے کوئی نوٹس بی نہ لیا اور کوئی جواب شائع کرانے کا آھیں خیال تک نہ آیا۔وہ دین سرے سے کوئی نوٹس بی نہ لیا اور کوئی جواب شائع کرانے کا آھیں خیال تک نہ آیا۔وہ دین عزت وذکت کی دین کے کام میں ہرختی اور میں میں ہرختی اور میں میں ہرختی اور میں میں ہرختی اور سامان سفر سیجھتے تھے۔

(الينأص ١٥١)

# (۵) اولٰتك آبائي فجئني بمثلهم

مولا نامحد بدیع الزمان صاحب تحریر فرماتے ہیں:

علمی وملی کمالات کے باوجود حضرت شیخ میں بے حدتواضع وائکساری تھی۔اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اپنے تلامذہ کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے کہ دیکھنے والوں کو احساس ہوتا کہ بیہ تلامذہ نہیں بلکہ رفقاء ہیں۔عفود تسامح اور صبر مخل کی صفات میں دوسروں

#### کے لئے نمونہ تھے۔جلال ایبا کہ آئھے ہے آئھ ملانامشکل کما قبل:

یدع الجواب فیلا یراجع هیبه: والسائلون نوالحسس الا ذقان اور جمال و جاز بیت این کومبل سے اٹھنا گرال گذرتا، انبی خوبیول کی وجہ سے عوام وخواص کے قلوب غیر شعوری طور پران کی طرف مائل ہوتے۔ چند دن گذرے کے مسٹر جسٹس افضل چیمہ صدر اسلامی نظریاتی کوسل حضرت شیخ کی تعزیت کے سلسلہ میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن میں تشریف لائے۔ انہوں نے تقریر میں بتایا کہ میں مولانا بنوری کے جرعلمی کے ساتھ ساتھ ان کے وسیح اخلاق سے بے حدمتا ویژ ہوا۔ اس پر چیمہ صاحب نے سایا کہ کوسل کا اجلاس جب اسلام آباد میں منعقد ہوا تو ایک دن۔۔۔۔۔۔حضرت مولانا بنوری میرے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے میں کھڑے ہوکر فرمایا کہ بیٹھنے سے قبل دوبا تیں کہنا چاہتا ہوں۔

ا۔ کراچی جب آپتشریف لائے تھے تو آخری مرتبہ دعوت کے بعد آپ سے ملاقات نہ کرسکااسکی معذرت حاہتا ہوں۔

۔ میں نے آپ ہے کہا تھا کہا ہے مدرسہ میں آپ کو لے جاؤں گا۔علالت کیوجہ ہے آپ کومدرسہ نہ دکھا۔ کا ،اس کی معذرت جا ہتا ہوں۔

سبحان الله کیا تواضع اور کیسے اخلاق عالیه کا مظہر تھے، جو دوکرم اور مرقت میں اپی نظیر آپ ہی تھے۔

راقم الحروف نے ایک دفعہ درخواست کی کہ حصرت والا رمضان میں ختم قرآن کے موقعہ پر ہماری مسجد میں کچھ بیان فرما ئیں۔ بلا تکلف درخواست قبول فرمالی۔ حسب وعدہ تشریف لا کرنہایت موثر وعظ فرمایا۔ واپسی کے لئے بندہ گاڑی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلا ۔ادھر سے حضرت شنخ پیدل روانہ ہو کر نیوٹا وُن پہنچ گئے۔ بندہ کواس پر بے حد ندامت وشرمندگی ہوئی۔معذرت کے لئے حاضر ہوا ہوتو خندہ پیشانی سے فرمایا کوئی حرج نہیں پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔

## اولئك آبائي فجئني بمثلهم

(الضاص ١٨٥)

قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبد الله صاحب بہلوی رحمہ اللہ کے واقعات

'' تو اضع وعبدیت ہے متعلق حضرت کے ملفوظات طبیبات''۔ فر مایا: فقراءاوراہل اللہ کی خاکرو بی دولتمندی کی صدرنشینی ہے افضل ہے، یہ بات آ پکو آج سمجھ میں نہ آئیگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہہیں اس کی سمجھ عطا فر ماوے ورنہ کل کوقبر میں سمجھ آجائے گی ہمین اس وقت سوائے حسرت کے بچھ فائدہ نہ ہوگا۔

(ملفوظات طيبات ٩٢)

فمر م**ا یا** : جوشخص بیستمجھے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہوا،اس راستہ میں انسان اپنی خودی اور دوئی مٹا کر آئے تب کام بنے گا۔

حضرت حکیم الامت رحمه الله تعالی کی خدمت میں ایک دن حضرت مولا نا مرتضی حسن و پچھ دیگر احباب بھی موجود تھے اور بندہ فقیر بھی حاضرتھا۔حضرت مولا نا مرتضی حسن رحمہ الله نے عرض کی کہ حضرت! جو شخص'' خانقاہ امدادیہ' میں آئے اور یوں سمجھے کہ میں پچھ ہو گیا ہوں وہ پچھ نہیں ہوا۔آ ب قدس سرہ کچھ لکھ رہے تھے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا'' ہاں''

فر مایا: اللہ اللہ کرنے ہے اس قدرہ ستی اور'' میں''مٹ جاتی ہے کہ بعض اللہ والے مسجد میں اسکیے نہیں آسکتے۔ان کواپنے عیوب کی وجہ ہے اتنا خوف خدا ہوتا ہے کہ کہاں میں گنہگار اور کہاں یہ مسجد، شاہی دربار ۔لہذا کسی آ دمی کے ساتھ لگے لیٹے آتے ہیں کہ کہیں میرے غلط اعمال کی وجہ ہے آسان ہے پیچرنہ برسنے لگ جائیں ہے

نہ تھی جبکہا پنے گنا ہوں کی خبرر ہے دیکھتے اوروں کے عیب وہٹر پڑی اپنے عیبوں پہ جب سے نظرتو نگاہ میں کوئی برانہ رہا۔ کئی اللہ والے پہلی صف میں بھی کھڑ نہیں ہو سکتے کہ پہلی صف تو مقربین کی ہوتی ہواور میں گئرگار پہلی صف میں کینے۔ پھران حضرات کو منعم کی پہچان انعمت کی پہچان اور منعم الیہ کی پہچان آ جاتی ہے جس کی وجہ ہے ان میں شکر پیدا ہوتا ہے مثلاً ان حضرات کے پاس پانی آ کے تو سمائیں مہر بانی "، دال روٹی آ ئے تو "سائیں مہر بانی"، دودھ آ گیا تو جیران کدا عمال تو میر ہاں لائق نہ تھے، سائیں کیسی کیسی تعمین آئیں ، کس ذرایعہ ہے آئیں، مجھ جیسے کوعنایت ہوئیں، پھراگر دودھ میں کھانڈ (چینی) بھی ہوتو ہے کچ ندامت اور شرمساری کے ساتھ روتا رہے گا بلکہ بزبان حال عرض کرے گا ہے۔

صدقے میں اپنے خداہے جاؤں خیال آتا ہے مجھ کواتنا

ادھرہے دیدم گناہ پیم، ادھرہے دیدم پیاراتنا (ایھاص ۹۷)

فر مایا: حضرت شاہ ولی اللہ نوراللہ مرقدہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدیں سرہ نے ایک کتے کے بچے کو کیچڑ میں پڑا ہواد یکھا ،سردی کا موسم تھا اس کو نکالا ،صاف کیا ، کپڑ البیٹا ،مبح کے وقت دھوپ میں چھوڑ دیااس کے بعد حضرت شاہ صاحب کو الہام ہوا کہ آپ نے ایک کتے کے بچے پراحیان کیا تھا اس کے بدلے ہم نے آپ کا ایک عقدہ صل کر دیا ہے۔

ایک مرت کے بعد آپ کہیں تشریف ایجارہ مجھے اور اتفاق سے راستہ کے دونوں طرف پانی تھا، سامنے ایک کتا آگیا جو کہ پانی سے گیلاتھا، شاہ صاحب نے ہٹانا چاہا تا کہ گیلے کتے کے چھینٹوں سے کپڑے بلید نہ ہوں، ان صاحب کشف حضرات کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آتی ہے، کتے نے عرض کی شاہ صاحب!اگر آپ کے کپڑے یا جسم میری کی اولی بھی سمجھ آتی ہے، کتے نے عرض کی شاہ صاحب!اگر آپ کے کپڑے یا جسم میری ظاہری نا پاک سے ملوث ہو بھی گئے تو یہ پانی کے لوٹے سے بھی پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں تو یہ تکبر کی نجاست سات سمندروں سے بھی پاک نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فوراً پانی میں پاؤں رکھا اور کتے کوراستہ ماندروں سے بھی پاک نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فوراً پانی میں پاؤں رکھا اور کتے کوراستہ دیا۔

فر ما یا: یه بھی الله تعالیٰ کا احسان سمجھ که مخصے انسان تو بنادیا، پھر اندھا، گونگالہنگڑ انہیں بنایا، پنجریوں کا پانڈی ، بھنگی ،شرابی وغیرہ بنادیتا تو کوئی اس کا کیا کرسکتا ،شکر کرمسلمان نمازی اور حضورا کرم اللے کے کامتی بنایا، کافر، یہودی ،شرک، بدعتی نہیں بنایا، حیوان اور درندہ وغیرہ نہیں بنایا۔

ایک بزرگ ایک گلی میں سے گذرنے لگے ،قریب ہی ایک کتا آگیا۔ بزرگ نے ایک طرف ہٹ کرسمٹ کر گذرنا چاہا۔ کتے نے بزبان حال کہا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کو رشوت دی تھی کہ مجھے انسان بنادیا اور میں نے رشوت میں کمی کی تھی کہ مجھے کتا بنادیا۔ میرزاھد ہر مے یک سالہ راہ سیرعارف ہردمے تا تخت شاہ

(الضأص ٩٨)

فر مایا: حضرت معروف کرخی رحمه الله تعالی این آپ کو کوڑے مارتے اور اپنے آپ کو تنہائی میں سمجھاتے ۔فر ماتے:''یانفس اخلصی تخلصی''یعنی اے معروف کرخی!اخلاص پیدا کرتیج جائے گا۔

فر ما یا: حضرت مولا نااحمد علی لا ہوری نوراللّه مرفقہ ہ گی خدمت میں کسی نے شکایت کی که حضور! فلال شخص آپ گونام لے کر گالیاں دیتا ہے۔ فر مایا:'' بھائی احمد علی دنیا میں بہت ہیں کسی اور کو کہا ہوگا۔'' (ایضا ص ۹۹)

فر مایا: حضرت شاہ احمد سعید دھلوی نوراللہ مرقدہ دھلی کی جامع مسجد میں بیٹے ہے۔ ایک استا دینے کئی اور فرمانے گئے" احمد سعید! انسانوں میں نو گدھا کہ دیا ۔اس پر شخنڈا سانس نکل گیا اور فرمانے گئے" احمد سعید! انسانوں میں تو گدھا خصلت ایک تو ہی تھا، شاید کوئی اور بھی ہوگا"۔ (ص۱۰۰۰) فرمایا: حضرت جنید بغدادی کئی میں گذرے۔ کئی نے نادانستہ طور پر گھرکی راکھ دیوار سے باہر بھینکی تو آپ کے سرمبارک اور ڈاڑھی مبارک پر آپڑی ۔سرا ور ڈاڑھی مبارک کوصاف بھی کررہ جنید! تو آگ کے لائق تھا، شکر کرکہ راکھ ڈالی گئی"

**و اقعیات** (۱)''جہاں''میں''ہود ہاں اللہ تعالیٰ کیسے؟''۔

ایک دفعہ قبلہ حضرت اقد س نوراللہ مرقدہ مہمان خانہ کے حمن میں بیٹھے تھے، ایک ناواقف مہمان آ کر بیٹھ گیا۔ پچھ عرض معروض کے بعد عرض کی کہ حضرت آپ کا مقام کیا ہے؟ بعنی آپ غوث بیں یا قطب بیں کیا مقام ہے؟ ۔ فرمایا بھائی! اللہ والا ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ اصرار پر فرمایا کہ کیسے بتائے کہ میں فلاں ہوں، جس کے دل میں پھر زبان پر'' میں غوث''،''میں قطب'آ سکتا ہے اس کے دل میں تو ابھی تک ''میں ''ہے اور فلال ہے۔ جہاں'' میں 'ہووہاں اللہ تعالیٰ کیسے؟ یار خانہ خالی خواہد (ملفوظات طیبات ص ۹۱) ممال انکساری''۔

ایک موقع پرتونسه شریف سے واپس آتے ہوئے شیر شاہ اسٹیشن پرگاڑی کے منتظر سے عصر کی نماز کا وقت آیا،ایک مسجد میں گئے،ایک اور آ دمی بھی نماز میں شریک ہوا،نماز کے بعد اس شخص نے بندہ (مولا نا غلام مصطفیٰ صاحب مرتب کتاب ھذا) سے پوچھا کہ کیا تو ان کا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کی کہنیں، میں تو ان کا نوکر ہوں ۔ قبلہ حضرت جی مصلیٰ پر بیٹھے تھے۔رو پڑے اور فر مایا' دنہیں بھائی! یہ میرار فیق ہے''۔ (ایضا ص ۹۸) مصلیٰ پر بیٹھے تھے۔رو پڑے اور فر مایا' دنہیں بھائی! یہ میرکی غلط تعریف سن کر بھول رہے ہوں'۔

بیعت ہونے کے لئے لوگ درخواست کرتے تو جواباً فرماتے کہ''میاں! کسی نیک آ دمی کی بیعت ہوجاتے تو اچھاتھا، میں تو بہت گنہگار ہوں ،کسی سے میری غلط تعریف سن کر بھول رہے ہو''اصرار پر فرماتے اچھامیاں تیری مرضی ، پھر بیعت فرماتے۔ سن کر بھول رہے ہو''اصرار پر فرماتے اچھامیاں تیری مرضی ، پھر بیعت فرماتے۔

رس)'' جہال گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے''۔ قبلہ حضرت جی نوراللہ مرقدہ آخری ایام علالت میں چاریائی پرآ رام فرما تھے۔ کے مہمان بھی حاضر خدمت تھے۔حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب ساتھ ہی چھ مہمان بھی ہوئے آپ قدس سرہ کے جسم مبارک خاص کر چبرہ انورے کھی وغیرہ ہٹانے کے لیے کپڑا ہلار ہے تھے۔ کھی کی عادت ہے کہ جہاں سے ایک دفعہ ہٹا وُبار بارو ہیں آ کر بیٹھتی ہے، کھی کے بار باراصراراور حضرت شاہ صاحب کے ہٹانے پر آپ نے فر مایا کہ کیا ہے کھی ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے عرض کی جی حضور کھی ہے۔ فر مایا کہ ' ہاں جہاں گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے'۔

گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے'۔

(ص ۹۸)

عائے''۔

شہر''شاہ جمال' صلع مظفر گڑھ آپ بغرض تبلیغ تشریف لے گئے۔ محمد صادق قصاب جو کہ بزازی کرتا تھا۔ قبلہ حضرت جی قدس سرہ سے بیعت تھا، اتنی مدت تعلق آ مدورفت کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تھا یا بہت کم پڑھتا تھا، رات کو بندہ غلام مصطفیٰ نے قبلہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت! ہمارا پیر بھائی محمد صادق کافی مدت سے بیعت ہے، خدمت میں آتا جاتا بھی ہے، نہ تو اس نے ڈاڑھی رکھی ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے۔

قبله حضرت جی قدس سره نے محمد صادق کی طرف دیکھ کر شنڈ اسانس کیکر فرمایا: ''بھائی! مجھ میں کوئی ایسانقص ہوگا دعا کروپہلے میری اصلاح تو ہوجائے''۔ (ص۹۸) (۲)''اپنی تعریف اور کسی کی تنقیض سن کر رفت طاری ہوجانا''۔

حضرت مہمان خانہ میں چندمریدوں میں تشریف فر مایتے۔حضرت مولا نا جاوید حسین شاہ صاحب کھڑ ہے پنکھا ہلارہے تھے۔ کچھ دیر بعد فر مایا بس کرو، بیٹھ جاؤ 'کیکن بوجہ گرمی حضرت شاہ صاحب مسلسل مصروف خدمت رہے۔فر مایا بیٹھ جاؤ کچر نہ آؤگے؟ حضرت شاہ صاحب فر ماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت! میں تواس در کاغلام ہوں ،بس یہ لفظ سنتے ہی قبلہ حضرت صاحب نوراللّٰدم قدہ زاروقطاررونے گئے، کیونکہ حضرت کی عادت

مبارک تھی کہا پنی تعریف اور کسی کو تنقیص کے کلمے نہ من سکتے تھے، سنتے ہی رفت طاری ہو عاتی تھی۔ (ص99)

(۷)''میں تو نا کارہ ہوں مگر حضرت تھا نوی قدس سرہ ک تو ہین نا قابل برداشت ہے''

ایک مرتبه مولا نامحد لقمان صاحب علی بوری رحمه الله نے عرض کی که حضرت

! فلا الشخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی ایسے ایسے الفاظ سے

یا دکرنا ہے۔ساری تفصیل س کرفر مایا:''بھائی! میں کا نا ہوں میرے بارے میں توجس نے

جو بچه کها تُحیک کها،البته حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمته الله علیه کی تو ہین

نا قابل برداشت ہے' پھرحضرت جی قدس سرہ نے حضرت حکیم الامت نور الله مرقدہ کے

واقعات و کمالات بنائے ،خود بھی روتے رہے اور باقی مجمع بھی روتار ہا۔ (ص99)

(٨)'' دورهٔ تفسیر کے اختتام پرطلبہ سے معافی ما نگنے کا اہتمام''۔

ہرسال الوداعی تقریب میں خضرت اقدی رحمہ اللّٰد دورہ تفسیر قر آن تھیم کے آخر

میں طلبہ سے دو ماہ کی خدمت میں کوتا ہی کی معافی ایسے منگسرانہ اور عاجز انہ انداز میں مانگتے

تھے کہ بڑے سرکش اور شریرطلبہ کی دھاڑیں نکل جاتی تھیں۔

حضرت اقدش خود بہت گریہ فرماتے ،جب تک طلبہ زورزور ہے"معاف

ہے"نہ کہتے آب ہاتھ باندھ کرروتے رہتے۔(انوار بہلوییں۲۳)

(9)'' بے تعسی وفنائیت کے عجیب واقعات''۔

آپ کے خادم اورمستر شد خاص ماسٹر محمر عباحب آپکے مفصل تذکرہ میں تحریر

فرماتے ہیں:

حضرت اقدس بہلوی قدس سرہ العزیز کی فنائیت و بےنفسی کے متعلق میر اذاتی مشاھد ہ ہے کہ بھی آپ نے ایک کلمہ بھی ایسانہیں فر مایا جس میں اپنی تعریف کی بوآتی ہو،حب جاہ کا یہاں سرکٹا ہواتھا۔

آپ کی خدمت میں ہرسال دور ہقفیبر میں سینکڑ وں علماءفضلاء رمضان المبارک

میں دور ہ تفسیر پر ھتے تھے لیکن وہاں بھی کسرنفسی ،عاجزی اور سکینی کا اس طور پراظہار فرماتے جس سے علماء دم بخو درہ جاتے۔ایک دفعہ درس قرآن کے بعد سب علماء کے سامنے فرمایا:''بھائی !میری کم عقلی اتنی بڑھتی جارہی ہے کہ ایک دن شیخ سعدی رحمہ اللہ کی "کریما" کے ایک شعر کامعنی بھی نہیں آتا تھا''

ابدالی مسجد میں جمعہ کے خطبہ سے قبل مولوی غلام علی مرحوم خطیب ابدالی مسجد نے
آپ کا تعارف کرایا اور'' مخدوم العماء، شخ طریقت اور شمس العارفین' کے القاب دیئے۔
آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فر مایا:'' بھائی! میں تو ایک دیباتی بوڑ ھا اور آپ کا قریبی ہمسایہ ہوں، یہ بمی لفاظی اور لیکچراری کا قائل نہیں، آپ لوگوں کی دعا حاصل کرنے اور تم نیک لوگوں کی دعا حاصل کرنے اور تم نیک لوگوں نیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں''۔

رمضان المبارک کے جمعتہ الوادع میں عوام کاغفیر تھا،لوگ ایک دوسرے پرٹوٹے پڑر ہے تھے،مصافحہ کے لئے جگہ ملنا محال تھا،آپ ہر ملنے والے کوفر ماتے:'' بھائی! میرے حسن خاتمہ کی دعا کرنا میرا حال تو پتلاہے''۔

حضرت اقدی میں کسی تصنع یا وقی مصلحت بینی کا دخل نہیں تھا، آپ وجدانی طور پر اپنے کو ہر کمال سے عاری سمجھتے تھے،کوئی شخص عرض کرتا حضرت! مجھے بیعت کریں، فرماتے'' دنیامیں بیعت کے لائق میں ہول''

ایک دفعہ آپکے دانت میں سخت درد پڑ گیا، خانگڑ ھے چندا حباب بھی حاضر تھے،حضرت نے سب کو نیاز مندی ہے فر مایا''میرے دانت میں در در ہے کوئی پھونکا مارتے جائیں شاید تم نیک لوگوں کی پھونک ہے آ رام آجائے''۔

ایک دفعہ بہل شریف شدید گرمیوں میں آپ کتب تفییر کا مطالعہ فر مارہ ہے۔
ایک طالب علم حضرت اقدس کے سامنے سے گذرا، آپ نے طالب علم سے پوچھا کوئی جو
ار باجراکی ایک روٹی پڑی ہے؟ طالب علم نے اثبات میں جواب دیا، طالب علم کوفر مایا" اپنا
تیرک مجھے کھلاؤ"، وہ ایک روٹی (غالبًا باجرہ کی) لے آیا، آپ اسے کھاتے رہے، پھرتین

چار لقمے نیج گئے تو بندہ نا کارہ اور حاجی محمد حیات خان کوعنایت فرمائے کہ بیرطالب علموں کا تبرک ہے اس کوکھالیں ،شایدانہیں ٹکڑوں کے کھانے سے بخشے جائیں۔ (انوار بہلوییص ۲۵ تا ۲۷)

(١٠)علماء كااحترام\_

حضرت اقدس علماء کرام کے ساتھ بہت اکرام کے ساتھ پیش آتے ،گھرسے خصوصی کھانے کا انتظام فرماتے ،رخصت کے وقت علی قدرمراتب مصافحہ ومعالقہ کے بعد مشابعت رخصت کرنے کے لئے بیرون خانقاہ تک الوادع فرماتے ۔ آپ فرماتے :

''جس طرح تم کمشنر کپتان ہے ڈرتے ہو میں اسی طرح ان اللہ والوں اورعلماء

ہے ڈرتا ہوں۔''

مدرسہ احیاءالعلوم عیدگاہ مظفر گڑھ کے مہتم حضرت مولا نامحمد عمر صاحب تشریف لائے ،نماز عصر کے وقت بندہ نے جائے نماز پر ہیٹھنے کی درخواست کی ،آپ نے فر مایا''ان علماء کے سامنے مجھے ممتاز بٹھاتے ہو،ادب کرؤ'

نماز کے وقت حضرت مولا نامجہ عمر صاحب نے عرض کیا حضرت! نماز پڑھائیں ،حضرت اقدیں نے فر مایا آپ پڑھائیں ،عرض کیا حضرت! میں مسافر ہوں نماز قصر پڑھونگا ،حضرت اقدیں نے عرض کیا مولا نا! آپ ہی نماز پڑھائیں ہم مقیم نماز مکمل کرلیں گے۔ پھر فر مایا: ''بھائی تم عالموں کونماز پڑھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے' (ص ۲۹) حضرت اقدیں مولا نا شاہ محمد اسعد اللّٰد صاحب (ناظم جامعہ مظاہر علوم سہار نیوریے) کے واقعاب نے

(۱) بھنگی سے معافی ما نگنے کا واقعہ۔

آ کیج تلمیذرشید اور خلیفه مجاز حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ:

حضرت کامعمول تھا کہ بعد نمازعصر مکان تشریف بیجا کر گھر کی ضروریات

دریافت کرتے اور اس کا انتظام فرماتے۔ایک مرتبہ حسب معمول دارلطلبہ سے مکان تشریف پیجار ہے تھے،احقر اور دور فیق ساتھ تھے،مکان کی طرف جانے والی گلی میں ایک موڑ ہے،جب اس جگہ پہو نچے تو ایک بھنگی نے یا خانہ کاٹو کرا بھیزکا جس ہے کچھ پھینٹیں ایک ساتھی کے کپڑے پر پڑ گئیں، چندقدم کے بعد ہی فر مایا کہ میں نے اس بھنگی کوسخت بات کہدی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی ،اس ہے معافی مانگنی جا ہیے، بہت تلاش کیا گیا گروہ نہ ملا ،اس کے بعد حضرت کو جو بے چینی ہوئی اس کا نقشہ ابتک آئکھ کے سامنے ہے۔ عجیب اختلاجی کیفیت تھی،حضرت والا مکان نہ جاسکے، بمشکل ا قامت گاہ پر پہو نیجے ، بار باریہی فر ماتے رہے'' مجھ سے غلطی ہوگئ''سب نے تسلی دی کہ حضرت قصوراس بھنگی کا ہے، آپ نے کوئی ہخت بات نہیں فرمائی ، بہت دریہ کے بعد بے چینی تو کم ہوئی کیکن ختم نہیں ہوئی ، دوسرے دن کئی بارفر مایا کہ مجھے یاد دلا نا بعدعصراس جگہ چلنا ہے ، چنانچے بعدنمازعصر وہاں تشریف لے گئے،وہ بھنگی وہاں مل گیا،حضرت کے الفاظ مجھے یاد ہیں فرمایا:'' بھائی ا میں نے تم کوکل بخت بات کہدی تھی تم کو نکلیف ہوئی ہوگی ،معاف کر دو''۔وہ ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور عاجزی کرنے لگااور کہا سرکار! ہم آپ کے غلام ہیں، مجھ سے علطی ہوگئی، مجھے اسطرح ٹو کرانہ پھینکنا جاہیے تھا۔ مگر حضرت بار باریہی فرماتے رہے کہ معاف کردو۔ آخراس نے کہا سرکار میں نے معاف کر دیا۔اس کے بعد حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کراس کو کچھ رقم دی جس کی تعدادمعلوم نہیں۔

(تذكره الصديق جلد دوم ص ٢٩٥)

(٢) "ارے بھائی!تم غلط جگہ آ گئے ہو'۔۔۔۔۔

حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار دیکھا گیا کہ ایک آدمی حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں آ کر بیعت کی درخواست کررہا ہے اور حضرت اس سے فرمارہے ہیں اور باربار و باصرار ، اور دوسروں سے بھی اس کوکہلا رہے ہیں اور سمجھانے کو کہہ رہے ہیں: '' ارے بھائی!تم غلط جگہ آ گئے ہو،تم میرے پاس نہیں شیخ کے پاس آئے ہو،وہی بزرگ اور بڑے ہیں ،ان کے پاس جاؤاوران کو بتاؤاور شیخ کے پاس لیے جاؤو غیر ہ'' (بحوالہ بالاص ۴۰۰)

(۳) ایپے شاگرداورمرید کے بارے میں فرمانا کہ''میرےاو پرحق ہے کہ میں ان کے یاؤں دباؤں''۔

مولا نامحمہ عبیداللہ الاسعدی حضرت مولا نا قاری سیدصد لیں احمہ باندوی صاحب رحمہاللہ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں:

جامعة عربية بتوراك ايك قديم طالب علم اور حضرت كے محب و مخلص مولانا اظهار الحق صاحب (صدر المدرسين اشرف العلوم كنھوال ،سيتا مڑھى بہار) كابيان ہے كہ بيں جب ''مظاہر علوم'' كاطالب علم تھا، ايك سال رمضان ميں حضرت تشريف لائے اور حضرت شخ الحديث (مولانا محمد زكريا صاحب رحمته الله عليه ) ہے ملاقات كے بعد حضرت ناظم صاحب کے علاحضرت ناظم صاحب کے یاس بہونے ، ہم بھی ساتھ تھے۔

حضرت مولا نااسعد الله صاحب اس وقت آرام فرمارے بتھے،ہم سب (بشمول حضرت) پاؤں دبانے گئے تو حضرت ناظم صاحب نے قاری گورا صاحب سے دریافت فرمایا:

حافظ صدیق صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا پاؤں دہارہے ہیں، فرمایا:'' پاؤں دہارہ ہیں؟ میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کے پاؤں دہاؤں'۔
ناظم صاحب نے تو یہ فرمایا اور ہمارے حضرت تواضع سے جھکے جارہ تھے اور باربار فرمارہ ہے تھے'' حضرت ایسانہیں''۔ (حوالا بالاص ۳۸۴۳)
قائم ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے واقعات

(۱)''لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور کاموں ہے کوسوں دور چلے گئے ہیں''۔

مولا ناسیدا کبرشاہ فیصل مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

بخر وانکسار کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ قاسم العلوم ماتان میں دورہ حدیث کے طلبہ نے ایک بزم بنائی ، تا کہ اس بزم کے تحت تقاریر کے مقابلے کیے جائیں ۔ طلبہ کے اجلاس میں طبہ وا کہ اس بزم کا نام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے نام پر' بزم محمود' ہوگا ، اور اس بزم کی سر پرتی کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے کہا جائے گا ، چنا نچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے کہا جائے گا ، چنا نچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تشریف آ وری پر جب طلبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے طلبہ سے نظیم کے مقاصد دریافت فرمائے ، مقاصد سے مطمئن ہو کر فرمایا کہ میں اس نظیم یا بزم کی سر پرتی اس صورت میں قبول کرتا ہوں کہ اسے میر ب نام منسوب نہ کرو طلبہ نے کہا حضرت ہم محمود سے مراد آپ کی ذات مراد نہیں لیتے بلکہ محمود حباتیکین یا شخ البند مولانا محمود حسن ہیں ۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ نام رکھتے وقت مہارے ذبین میں محمود سے مراد میری ذات تھی ، لہذا میں اس ریا کاری کو پیند نہیں کرتا ، اگر مناس بزم کا نام ''بزم شخ البند' رکھو گے تو میں اس کی سر پرتی قبول کرتا ہوں ورنہ نہیں ، چنا نچہ طلبہ نے نام خاہر کرنے سے دیا ء کاشائہ آ جاتا ہے۔

اسی برنم کے ایک اجلاس میں آپ کوتشریف آوری کی دعوت دی گئی، تلاوت کے بعد نعت پڑھنے کے لیے طالب علم وزیر احمد رحمانی کا اعلان کیا گیا۔ نعت کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے تعجب سے فر مایا کہ "رحمانی" کا کیا مقصد ہے؟، یہ دم کیا گئی ہوئی ہے؟، ہمارے بزرگوں نے کب اینا کیا ہے؟ میرے شخ حضرت شخ الهندر حمہ اللہ ہمیشہ اپنے نام ود سخط صرف اسنے فر مایا کرتے "محمود" اسی لیے میں بھی اپنے شخ کی طرح اپنے دسخط محمود کرتا ہوں۔ میرے شخ حضرت مدنی رحمہ اللہ اپنے دسخط صرف 'دحسین احم'' کیا کرتے سے جننے زیادہ القاب کی دم بڑھا کیں گے اتنا ہی زیادہ کبر پیدا ہوتا ہوا وار ایک ایک بیدا ہوتا ہوا وار اسلاف سے بُعد ہوتا چلا جاتا ہے۔لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور این اور اسلاف سے بُعد ہوتا چلا جاتا ہے۔لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور

کاموں ہے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ (ہیں مردان حق جلداص ۴۲۸) (۲)''افسر شاہی کا خاتمہ''۔

مولا نامحر نیاء القائمی صاحب مرحوم ایک جگدرتم طراز بین که مفتی صاحب وزیر اعلی ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جس بات کا خیال رکھتے تھے وہ یہ کہ ان کے ساتھ دور سے بیں جانے والے چھوٹے ملاز بین ہوا کرتے تھے، بیں نے ڈرائیوراور چھوٹے ملاز بین اور پر کھانا پیس کے ملاز بین کے ساتھ ان کے ہمراہ ایک ہی دستر خوان پر کھانا کھاتے ویکھا ہے۔ وہ خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میر سے ہمراہ آنے والے ملاز بین کہیں آ داب شاہی کے چکر بیں بھو کے تو نہیں رہ رہے۔ بیں اکثر دوروں بیں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے ہمراہ ہوتا تھا، سرحد کے تمام اعلیٰ افسر مجھ سے بے تکلف موتے تھے اور بعض اوقات وہ مجھ سے کھل کر کہتے کہ آپ حضرت مفتی صاحب ہے کہیں کہ چھوٹے افسروں کو ساتھ بھانے سے حکومت کا دید بہاور شان و شوکت برقر ارنہیں رہتا، براہ کرم ان چھوٹے ملاز بین کا علیحدہ انظام کرا دیا کریں۔ بیں نے حضرت مفتی صاحب سے کرم ان چھوٹے ملاز مین کا علیحدہ انظام کرا دیا کریں۔ بیں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا عرض کیا تو فرمایا ''میرا بھی بھی مقصد ہے کہ ان افسروں میں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہیں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہا تھا جائے ''۔

ایک مرتبہ آپ کا ڈرائیور دوران سفر آپ کوعوا می مشکلات ومسائل کی طرف توجہ
دلانے لگا تو حضرت مفتی صاحب نہایت توجہ سے اس کی با تیں سنتے رہے اور ساتھ ساتھ فرماتے رہے کہ آپ کی رائے سطح ہے میں ان مسائل کے مل کے لیے اپنی کا بینہ کے وزراء کے نام ہدایات جاری کروں گا۔ آپ کے سیکرٹری نے ڈرائیور کی اس حوصلہ افزائی کا برامنا یا اور وزیراعلی (حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ) کی عدم موجودگی میں اس کو بخت ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ اس متم کی با تیں حضرت مفتی صاحب سے مت کرنا کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا ''بھائی کوئی اور ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا ''بھائی کوئی اور ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا ''بھائی کوئی اور ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ میری نشاندھی کرنے

پر حضرت مفتی صاحب نے سیکرٹری کواس قدرڈ انٹا کہ سخت شرمندہ ہوا، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتادادر محبوب وہ شخص ہوگا جو براہ راست عوام کے مسائل میرے سامنے رکھے گا۔
(ایضا ص ۱ کے مسائل میرے سامنے رکھے گا۔
(س) ''وز ارت علما سادگی'۔

مولا نافیض احمد صاحب مہتم مدرسہ قاسم العلوم ملتان فر ماتے ہیں کہ مولا نامفتی محمود صاحب جب سرحد کے وزیراعلیٰ ہے تو یہ جائزہ لینے کے لئے کہ مدرسہ قاسم العلوم کے شیخ الحدیث اورسرحد کے وزیرِ اعلیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ اور بُعد پیدا ہوا ہے؟ وزرات اعلیٰ کی کری نے آ پ کے رہن سہن بودوباش ،معشیت ومعاشرے میں تغیر کیا ہے یانہیں؟ پیشگی اطلاع دیے بغیر ملتان ہے بیثا ورروانہ ہوااور پھراپنی قیامگاہ پراٹھیں جو درمیانہ در ہے کا سرکاری مکان تفاواضح رہے کہ حضرت مفتی صاحب نے حکومت کی طرف سے جار ہزاررو بے کراپیہ بنگلے میں رہائش ہے انکار کر دیا تھا) ہیرونی درواز ہ برعوام کا ججوم تھا،مردوں کی خاصی تعداد کے علاوہ برقعہ پوش عورتیں بھی بیٹھی تھیں ، چندمنٹ بعد حضرت مفتی صاحب کے یرائیویٹ سيرثري جو كه نهايت خوش اخلاق متشرع ،سفيد ريش اور نهايت نيك سيرت انسان تھے،تشریف لائے۔آتے ہی ازخودسلام مسنون کہا پھر مردوں سے بعد مصافحہ درخواشیں وصول کیں، بعدازاں مستورات ہے درخواستیں وصول کیں اور کہا کہ حضرت مفتی صاحب کسی پروگرام میں تشریف لے گئے ہیں ، بعدمغرب ملا قات ہوگی ، درخواستوں پر مناسب کاروائی ہوگی۔ کچھ در بعد حضرت مفتی صاحب کے عزیز مولا نااحمه صاحب مجھے مہمان خانہ میں لے گئے، جہاں حضرت مفتی صاحب کے چھوٹے بیجے اسی معمولی لباس میں کھیل رہے تھے جس طرح مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں کھیلا کرتے تھے، کچھ دیر بعد حضرت مفتی صاحب تشریف لائے،بعدمصافحہ،معانقہ خیریت حسب معمول دریافت کی،نمازمغرب کاوقت ہو گیا تھا،گھاس کےمیدان میں ایک دری بچھی ہوئی تھی ،اذان ہوئی اور حضرت مفتی صاحب نے امامت فر مائی ،تمام حاضرین مجلس نے نماز با جماعت ادا کی ،بعدازاں دو گھنٹے اس گھاس

کے فرش پر بیٹھ کر حضرت مفتی صاحب نے بحثیت وزیراعلیٰ تمام درخواستوں کو چیک کیااور مناسب کاروائی کرنے کا حکم دیا ،اس دوران عوام خواص درخواست گز اروز براعلیٰ کےاردگر د اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں طلبہ یاعوام آ پ کے پاس بیٹا کرتے تھے،بعض اوقات درخواست گزار کالہجہ تندو تیزبھی ہوجا تا تھا کیکن آپ نہایت تخل و برد باری ہے بات سنتے رہتے ، پھر جماعت ہے اسی جگدعشا ، کی نماز پڑھی گئی ،نماز کے بعد ساوہ کھانہ لایا گیا،حضرت مفتی صاحب نے بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر مایا،ای رات چوک یا دگار میں ایک جلسہ بھی تھا،حضرت مفتی صاحب جلسہ کے لیے جانے لگے تو مجھے آرام کرنے کا فرمایا، میں نے جلسہ میں حاضری کوتر جنح دی مقصدوہی وزیراعلیٰ کے متنوع حالات کا جائز ہ لیناتھا،جلسہ گاہ میں گورنرار باب سکندر،ولی خان اور دیگر قائدین بھی اسٹیج پرموجود تھے،تقریادو گھنٹے جلسہ کی کاروائی جاری رہی مگر آپ بیمعلوم کر کے شاید تعجب کا اظہار کرینگے کےصوبہ کے وز مراعلی ادر گورنر کےعوامی جلسہ گاہ میں شدید گرمی کے یا وجودا یک بھی پنکھانہیں تھا،سب لوگ پسینہ ہے شرابور تھے، ہرایک وی عکھے ہے گرمی کا مقابلہ کر رہاتھا،جس حالت میںعوام تھی اسی حالت میں ان کے قائد ،ان کے گورنراوران کے وزیرِاعلیٰ اپنے کر دار وقمل ہے سب غریب عوام کوسادگی اور کفایت شعاری کا درس دے رے تھے (ایصاص ۷۵۷ بشکریہ "ترجمان اسلام" مفتی محمود نمبر) ( ہم)ان کی ساد کی کے سامنے پولیس والاتماشہ بنار ہا۔

یہ ۱۹۶۲ کا قصہ ہے جب مولا نامفتی محمود قومی اسمبلی کے رکن ہے ،ان دنوں انہیں جمعیت علما ءاسلام کے کارکنوں کے علاوہ بہت کم لوگ جاننے تتھے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے انہیں ملتان سے بذر بعد ٹرین اسلام آباد پہنچنا تھا، ملتان ہے ان کی نشست ریز روہو چکی تھی اور پروٹوکول کے مطابق انتظامیہ کے افر داکی ڈیوٹی تھی کہ وہ رکن قومی اسمبلی کواپنی تگرانی میں سوار کرائیں۔

جس ڈیے میں مولا نامفتی محمود صاحب کی نشست مقررتھی اس کے باہرایک

پولیس والاموجود تھا،مسافراس ڈ بے کی طرف لیکتا ، پولیس والا اسے روک لیتااور کہتا کہ بیہ ڈ بیدرکن قومی اسمبلی کے لیے ریز رو ہے، یہاں آ پ اندرنہیں جاسکتے لہذا مسافر آ گے گی جانب بڑھ جاتے۔

پھر پولیس والے نے دیکھا ایک شخص سیاہ ڈاڑھی ،کند ھے پررومال اور ایک رومال پگڑی نما سر پر لپٹا ہوا،میانہ قد اور بھاری جسم ،کھلی آسین کی قمیص اور کھلے پانچوں والی شلوار سینے تین چار'' امام مجدنما'' ساتھیوں سمیت آیا اور اس نے ڈی میں سوار ہونے کی کوشش کی ،سپابی نے سمجھا کہ بید یہاتی قتم کے لوگ ہیں اور لاعلمی میں اس ڈی میں سوار ہونا چاہتے ہیں،لہذا اس نے انہیں کہا کہ بیڈ بہ قومی اسمبلی کے ممبر مولا نامفتی محمود صاحب کے لیے ریز رو ہے،لہذا آپ کہیں اور جگہ تلاش کیجئے ۔مولا نامفتی محمود اب ڈی کے باہر کھڑے ہوئے وی اسمبلی کے میر مولا نامفتی محمود اب ڈی کے باہر کھڑے ہوئے وہ ذرا آگ کھڑے ہوئے دیا ، جب بھی وہ ذرا آگ کھڑے میں بہنچا دیا ،لیکن سپابی نے مفتی صاحب کو اندر نہ گھنے دیا ، جب بھی وہ ذرا آگ بڑھتے سپابی فورامستعد ہوجا تا اور راستہ روک کر کہتا کہ آپ خواتخو ہ پر بیٹان ہو نگے اور میر کی بھی سرزنش ہوگی ، آپ کو اپنا سامان اٹھا نا پڑے گا ، بہتر ہے کہ آپ بعد میں شرمندہ ہونے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے دیں ہوں۔

مولا نامفتی محمود سپاہی کی اس پھر تی اور مستعدی سے بیدا شدہ صورت حال سے مخطوظ ہوتے رہے اور ساتھیوں کو بھی انہوں نے کہد دیا کہ ابھی سپاہی کوان کے متعلق نہ بتایا جائے ،اس طرح وہ اور ان کے ساتھی دل ہی دل ہیں بہتے رہے،گاڑی چلنے میں ابتھوڑی دررہ گئی تو آخری بار مولا نامفتی محمود آگے بڑھے،سپاہی نے جھٹ راستہ روک لیا اور چیخ کر بولا ''مولوی صاحب! کیوں میرے بیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئے ہو، جان نہیں چھوڑ رہے، کتنی بار کہا کہ بیڈ بہمولا نامفتی محمود کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس میں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ بار کہا کہ بیڈ بیمولا نامفتی محمود کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس میں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ ذرا بیچھے ہٹ جائیں ،مفتی صاحب آنے والے ہونگے''۔اب مفتی صاحب نے فرمایا

: ''مفتی محمود کیسے دوسرے ڈیے میں جا کر بیٹے یہ ای کے لیے تو ہے ، میں ہی تو مفتی محمود ہوں''۔اب سپاہی کے ہوش اڑ گئے ،ایک طرف مئودب ہوکر کھڑے ہوگیا مفتی صاحب نے اس کا کندھا تھیتھپایا اوراندر داخل ہو گئے۔ (صممم) (میں کا کندھا تھیتھپایا اوراندر داخل ہو گئے۔ (صمممم) (میں کا کندھا کے اینے آپ کو بھی بڑانہ سمجھا''۔

علاً مہ یوسف قرینی کہتے ہیں کہ ایک روز میں سرحد کے بزرگ عالم دین مفتی عبدالقیوم کے ہمراہ مسجد قاسم علی خان میں بیٹا ہوا محولا خات میں بیٹا ہوا محولا خات میں بیٹا ہوا محولا خات میں ایک سفری بیگ تھا ، میں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا ،ان کا بیگ اس نے ہاتھ میں لیا اور اُن سے معانقہ کیا ہمیکن مفتی عبدالقیوم صاحب نے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا ،ان کی سردم ہری کا شکوہ میر ہے دل میں آیا لیکن زبان پر نہ لا سکا کہ ایساموقع نہ تھا۔

مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے چلے جانے کے بعد میں مفتی عبدالقیوم صاحب کے سامنے اپناشکوہ زبان پر لے آیا تو مفتی صاحب نے فرمایا:

کہ مفتی محمود سیاست میں ہمارے بڑے ہیں لیکن علم میں نہیں، میں بوڑھا آ دمی ہوں میرے
لیے کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں، کسی اور موقع پر مفتی محمود سے ملاقات
ہوئی تو میں نے اپنی قبلی وار دات اور مفتی عبدالقیوم سے مکالمہ عرض کیا تو فرمانے گئے:
''مفتی صاحب کے تمام فتوے مصدقہ ہیں لیکن بیفتو کی سب سے زیادہ مصدقہ ہے وہ
ہمارے بزرگ ہیں، اُن کا احترام ہمارے لیے واجب ہے نہ کہ ہمار ااحترام اُن کے لیے''۔
ہمارے بزرگ ہیں، اُن کا احترام ہمارے لیے واجب ہے نہ کہ ہمار ااحترام اُن کے لیے''۔

(۲) دورِوزارت میں گھر میں چینی ختم ہوگئی:۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ علم کا پہاڑا ور مولانا مفتی محمود بھی علم کا کوہ گراں اور ان دونوں کے درمیان دوئق اور ان کے ساتھ تیسرے بشاور یو نیورٹی شعبہ عربی کے چئیر مین مولا نامحمد اشرف یوں دوئتی و بے تکلفی کی تکون بنی ہوئی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ مولانا مفتی محمود صاحب کے دور وزارت میں مولانا محمہ یوسف ہوری رحمہ اللہ بپتا ورتشریف لے گئے ،آنہیں لی ۔ ڈبلیو۔ ڈی کے ریسٹ ہاؤس میں گھرادیا گیا۔ حضرت ہوری مفتی صاحب کے ذاتی مہمان تھاس لیے گھانے پینے کا انتظام بھی اپنی طرف سے ہوتا تھا ،ایک روز چائے پینے بیٹھے تو پتہ چلا کہ چائے تیار ہے لیکن چینی گھر میں نتم موگئی ہے ،فون قریب رکھا تھا ،مفتی صاحب نے رسیوراٹھایا اور مولانا محمہ اشرف کے گھر کا نمبر ملایا ،دوسری طرف مولانا محمہ اشرف کے گھر کا نمبر ملایا ،دوسری طرف مولانا محمہ اشرف ہوئے ہوئے ہوئی ساتھ تیجئے ،حضرت ہوری بیٹھے ہیں ابھی آجا ہے (ندا قافر مایا) ہاں! مگر تھوڑی سی ساتھ لیتے آھے گا۔

جائے گی اجا نک اور بے تکلفانہ دعوت توسمجھ میں آتی تھی ہیکن چینی ساتھ لانے کا مطلب نہ سمجھ پائے چنانچ جب مفتی صاحب نے کہا کہ گھر میں چینی ختم ہوگئی ہے۔ چینی کی بات سے انہیں قربت کا احساس ہوا، لہذاوہ چینی لائے اور تینوں حضرات نے مل بیٹھ کر چائے نوش کی۔ (ص ۴۹۸) چائے نوش کی۔ (ص ۴۹۸) تکلف سے بری ہے جسن ذاتی ۔

مولا نامفتی محمود وزیراعلی ہے تو انہوں نے زندگی کا انداز وہی رکھا جو وزارت سے پہلے تھا، وہی سادہ کھاناوہی لباس اور وہی رہن مہن ، جب وہ پشاور میں وزیراعلی بن کر آئے تو اُن کے لئے مناسب اور موز ول رہائش کی تلاش شروع ہوئی ، ایک کوشی اگر چہ وسیج اور گشادہ تھی مگر فرنیچر بہت پُرانا تھا اچیف سکیر ٹری نے وزیراعلیٰ کے لئے یہاں سے پرانا فرنیچر اٹھوا کر نئے فرنیچر سے اس ممارت کو آراستہ کرنا چا ہا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو صاحب نے دھیان نہ دیا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس کے کر میں پڑ گئے ہو، یہی فرنیچر مفتی صاحب نے دھیان کہ دیا اس کے کر میں پڑ گئے ہو، یہی فرنیچر مفتی صاحب نے فرمایا فرمایا 'زاللہ کے بندے! سے کس چکر میں پڑ گئے ہو، یہی فرنیچر شعنی صاحب نے فرمایا فرمایا 'زاللہ کے بندے! سے گھر میں کوئی ٹوٹا بچوٹا صوفہ بھی نہیں میر سے اپنے گھر میں کوئی ٹوٹا بچوٹا صوفہ بھی نہیں میر سے اپنے گھر میں کوئی ٹوٹا بچوٹا صوفہ بھی نہیں ہے''۔ چیف سیکرٹری چیرت سے اُن کا منہ دیکھنے لگا کہ ہرآنے والا وزیراعلیٰ دفتر کی آرائش

پر اا کھول رو پے خرج کرنے کواولین ترجیح دیتا تھا ،لیکن یہاں تو درویثی وسادگی ہی سارا حسن لیے ہوئے ہے۔ ( ص ۴۹۹ )

# (٨)'' كيامين اپنااخلاق اورشرافت حچوڙ دول'؟

''موٹا ہے کی وجہ سے بار باراٹھ کرلوگوں سے ہاتھ ملانے میں تھوڑی ہی تکلیف تو ہوتی ہے مگر کیااس ذرای تکلیف کے لیے میں اپناا خلاق اور شرافت جھوڑ دوں''؟ (ص۵۰۰) (9)'' وہ اسلام آباد جار ہے تھے اور اُن کا جوتا ٹو ٹا ہوا تھا''۔

ظہوراجہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس ہورہی تھی ، مفتی صاحب اسلام آباد جانے کے لیے ملتان سے لا ہورائیر پورٹ پراترے اور آرام کی غرض سے جناب دستگیرصاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے ، میں کیاد یکھتا ہوں کہ پاؤں گھسٹ کر چل رہے ہیں ، میں نے پاؤں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی تکلیف ہولیکن کیاد یکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا پرانا جو تا کھل گیا ہے اور پاؤں پراس کی گرفت نہیں ، وہ اسے قابور کھنے کے لیے گھسٹ رہے ہیں ۔ظہور احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نیا جو تالا نے کے لیے کہا تو وہ مسکراکرٹال گئے، میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد جارہے ہیں وہاں اتنی اہم کانفرنس ہور ہی ہے ملنا ملانا ہوگا ،لوگ دیکھے کر کیا کہیں گے؟ ۔مفتی صاحب نے فر مایا'' میں فقیر آ دمی ہوں مجھے کوئی سچھ بیں کے گا''۔

وہ کمرے میں داخل ہوئے اور آ رام کے لیے لیٹے اور سو گئے ، مجھے موقعہ ل گیا میں نے اُن کا پرانا جوتا اُٹھایا اور بازار لے گیااس ماپ کا نیا جوتا لے آیا ،۔

دشگیرصاحب نے مجھے جوتے کی قیمت دینا چاہی تو میں آبدیدہ ہو گیا کہ وہ مجھے اس سعادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔مفتی صاحب رحمہ اللہ نے دشگیر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا"''اس کا دل نہ توڑو'' ظہوراحمہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ جوتا میرے پاس محفوظ ے (ص ۵۰۱)

(۱۰)''خواب بیان کرنے سے منع کیا۔ کہ خودستائی کا پہلونکاتا ہے'' قاری سعیدالرحمن صاحب لکھتے ہیں:

میں ایک ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جسے مولا نامفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کرنے سے منع کردیا تھا،کیکن اس وقت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مدیندمنورہ میں ایک صاحب نسبت بزرگ نے خواب میں حضور نبی کریم علیہ ہے گ زیارت کی اور حضور طلیعت کی جانب ہے مفتی محمود صاحب رحمہ اللّٰد کوان الفاظ میں پیغام دیا گیا:

قال له منى السلام بتقوى باالله و لا يقول الاالحق والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

ترجمہ: میری طرف سے ان کوسلام کہیں اور بیا کہ ہر معاملہ میں اللہ سے قوت وطاقت کے طلب گاررہو، ہمیشہ حق کہو، اللہ تعالیٰ نے سے اور حق کہا ہے اور وہی سیجے راستہ کی رہنمائی کرتا ہے۔

قاری سعیدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے جب عرض کیا کہ خواب کوسفر نامہ میں

شائع کردیا جائے۔ پہلے تو مولانا مفتی محمود صاحب نے پچھ نہ کہااور پھر جب ریاض جانے کے لیے مدینہ منورہ ائیر پورٹ جارہے تھے تو ازخود فر مایا که 'اس خواب کومت لکھو!اس سے خودستائی کا پہلو نکلے گا'۔ (ص ۵۰۳) خودستائی کا پہلو نکلے گا'۔ (ص ۵۰۳) (۱۱)'' حکومت سعودی کے مہمان''۔

جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب دامت برکاکھم لکھتے ہیں:

ان کی تواضع کا بیرحال تھا کہ جب وہ سرحد کے وزیرِ اعلیٰ تھے جج کے لئے تشریف لے گئے اور و ہاں سعودی گورنمنٹ کے مہمان تتھے تو منی میں و ہاں پرحکومت کے مہمان خانے میں ان کا قیام تھا۔حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؓ بھی اس سال و ہاں موجود تھےاورایک مکان میں انہوں نے ایک جگہ لی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جا کرمہمان خانے میں حضرت مفتی صاحب سے ملول اور ان ہے بیکہوں کہ میں ملنے کے لیے آنا جا ہتا ہوں ، میں چلا گیا اوران ہے ملاقات ہوئی فر مایا مولا نا کیوں آئیں میں خود جاؤں گا۔ایک طرف تو وزیراعلی بين اور بلندعلمي مقام يربهي فائز بين وه عالم جوجانتا ہے (انسمها يعسر ف ذو الفضل من السنسان ذووه) اب انکویه بتاا نا که حضرت بنوری کون میں اور ان کاعلمی مقام کیا ہے فر مایائہیں میں جاؤں گاوہ نہیں آئیں گے۔اور مجھے کہا کہ آپ بیٹھئیے! میں تیار ہوتا ہوں، خیر میں بیٹھار ہا تیار ہو کر فر مایا چلو چلتے ہیں نہان کے ساتھ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی گارڈ ے اپنے ایک خادم کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے مولانا کی خدمت میں خود پہنچے گئے وہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور دستر خوان بچھا ہے طرح طرح کے کچل اور دوسری چیزیں موجود ہیں،حضرت مفتی صاحبٌ بنس کر فرمانے لگے بھاری مہمانی ایسے براہ نام ہی ے اب توبیہ مولوی صاحب (خود ڈاکٹر صاحب مرادین )میرے پاس آئے تھے پینے کے لیے صرف بوتل پیش کی گئی یہاں دیکھوالٹد کی تمام نعمتیں موجود ہیں بادشاہ تو ہے لوگ ہیں پھر انکی گفتگو ہوئی جوعلما ء کی گفتگو ہوتی ہے پھر کافی دیر کے بعد حضرت مفتی صاحب وہاں سے تشریف لے گئے۔(سوانح قائدملت حضرت مولا نامفتی محمودر حمہ اللہ ص۱۳۳) حضرت مولا ناغلام غوث ہزاری رحمہ اللہ کی تواضع وسادگی حضرت مولا نامحمداجمل خان آپ کے تزکرہ میں تحریر فرماتے ہیں ؟

آپ سادہ زندگی بسر کرنے کے خوگر تھے اور انتہائی درجہ کے قناعت پیند انبان تھے عقیدت مندول کی خواہش کے باوجود بڑی بڑی کو ٹھیوں پر بناپیندنہیں فرماتے تھے اور پر تکلف دعوتوں سے نفرت تھی ، بلکہ آپ کو سادہ غذا زیادہ مرغوب تھی ۔ حتی کہ آپ اپندھ کراپنے کیٹر ہے بھی خود دھو لیتے تھے ۔ سفر میں اپنا سامان ایک کیٹر ہے کی ٹھڑی میں باندھ کراپنے ساتھ رکھتے تھے ۔ کسی مخلص دوست نے ایک موقعہ پر کہا کہ مولا ناصاحب آپ تو اسمبلی کے ممبر ہیں، لہذا آپ میلی کچیلی گھڑ کی اپنے ساتھ نہ رکھا کریں ۔ کیونکہ یہ آپ کے شایانِ شان نہیں ہے ، مولا ناصاحب نے فور اسکراتے ہوئے برجت فرمایا! تو کیا پھر میں شلوار اور داڑھی کے ساتھ بھی نہ جایا کروں ، یعنی موجودہ دور کے مطابق بینٹ ۔ پتلون پہنا کروں ۔ وہ دوست اس جملکو سننے کے بعدلا جواب ہوگئے۔

ایک تقہ راوی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ سردی کے زمانہ میں علی السی جامعہ مسجد شیر انوالہ دروازہ لا ہور جانے کا اتفاق ہوا ، تو راستے میں ایک تنور پر چا دراوڑ ھے ہوئے ایک سفید پوش بزرگ کو ناشتہ کرتے و یکھا۔ جب ذراغور سے و یکھا تو معلوم ہوا کہ بیتو مولا نا غوث ہزاری ہیں بعد میں تنوروا لے سے پوچھا کہ بیہ بابا جی کون ہیں تو جواب میں کہا کہ نام تو معلوم نہیں البتہ بیا بھی کھار میر سے تنور پر آتا ہے اور دال روٹی سے ناشتہ کرتا ہے۔ مولا نا موصوف نے جس طرح قناعت اور سادگی سرکی وہ یقینا قابل تحسین ہیں۔ اس کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعہ سے بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ بستر مرگ پر آپ نے اپنے جھوٹے بھائی مولا نافقیر محمد صاحب (فاضل دیو بند) کو وصیت فرمائی کہ میں نے فلاں شخص کے چالیس روپے قرض دینے ہیں ، اس کوضر درادا کریں۔

ا یک دفعه کا ذکر ہے کہ حضرت مولا نا غلام غوث ہزارویؓ اور حضرت مفتی محمود صاحبؓ جماعتی

دور ۔ پر گراچی تشریف لے گئے ، وہاں کام سے فراغت کے بعد جب لا ہور کے لیے واپسی ہونے لگی قو مولا نامحد یوسف صاحب بنوری نے محض ان دنوں حضرات کے آرام کی خاطر ریل کے درجہ اول (اکاس) کے دو کلٹ ان کے ہاتھ میں تھا دیئے۔ ہزاروی کو پہلے تو معلوم نہ ہوا مگر جب اکلاس کے ڈب میں داخل ہوئے اور زم اور آرام دہ سیٹ پرتشریف فرما معلوم نہ ہوا مگر جب اکلاس کے ڈب میں داخل ہوئے اور زم اور آرام دہ سیٹ پرتشریف فرما ہوئے ازارہ تجب مولا نا بنوری سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے بدکیا کہا، ہم تو ساری زندگی کا ایت شعاری سے کام لیتے ہوئے تھر ڈ کلاس میں سفر کرتے رہے اور آج آپ نے مارے لیے فرسٹ کلاس کا کلٹ لے لیا ہے۔ اس طرح ہماری دیرینہ عادتوں کو کیوں خراب مارے لیے فرسٹ کلاس کے علاوہ بقیہ رقم کرتے سے ناز مار کی کا یت شعاری اور کرتے ہوئے نشر میں دے دیا کریں۔ بیتھی اس مرد قلندر کی کفایت شعاری اور جفائشی۔

حضرت مولا نامحد شریف جالندهری رحمه الله کی عاجزی وانکساری ۔ مولا نامحداز ہرصاحب مدیر ماہنامہ''الخیر''تحریفر ماتے ہیں:

آپ حضرت مولانا خیر محمر صاحب قدس سرہ کے مجھلے صاحبزادے سے ، نیکی ، شرافت ، تقوی اور کم گوئی میں والدم حوم کی تصویر ہے۔ ہمادالثانی اسسالے میں پیدا ہوئے والد ماجد نے تاریخی نام مرغوب علیم ، ظہیر قانع ، خیرا شکورا ، منظورالکل تحریفر مائے انکی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کچھا لیے مقبول ہوئے کہ مولا نامحمد شریف مرحوم کی پوری زندگی ان صفات کا نمونہ رہی ، تواضع وا کسار کا آپ پیکر مجسم سے فودستائی اور نمود و نمائش کی مطلق عادت نبھی قصنع تکلف سے کوسوں دور ، جس بات کو تحج سمجھتے بلاخوف لومتد لائم مندانہ سلوک کرتے کہ آ دی پانی پانی ہو جا تا انگی بیتواضع انگی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ، نصوصاً مندانہ سلوک کرتے کہ آ دی پانی پانی ہو جا تا انگی بیتواضع انگی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ، خصوصاً اپنے والد ماجد قدس سرہ کے احباب اور دوستوں سے خواہ وہ مرتبہ اور عمر میں آپ سے چھوٹے بی کیوں نہ ہوں ، انتہائی محبت وعقیدت اور تقظیم کارو بیا ختیار فرماتے۔

ایک دفعہ راقم کے ساتھ ملتان کے معروف حکیم اور صالح بزرگ سید حکیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف کے ساتھ ملتان کے معروف حکیم اور صالح بندوا پس تشریف لائے تو راستہ میں مجھ سے فرمایا کہ:

"میں کیم صاحب سے ملنے صرف اس لئے گیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ والد ساحب کے احباب اور دوستوں سے حسن سلوک بھی والدین کے حقوق کا حصہ ہے، کیم صاحب حضرت اباجی رحمتہ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے بیخے"۔
ج کے جس سفر میں آپ نے مکہ مکر مہ میں وفات پائی اس پر روائگی سے قبل کیم صاحب مذکور مدرسہ میں آپ سے ملنے آئے ، مگر سفر پر جانے سے پہلے آپ کیم صاحب سے مذکور مدرسہ میں آپ سے ملنے آئے ، مگر سفر پر جانے سے پہلے آپ کیم صاحب سے الوداعی مصافحہ وملاقات کے لیے ایکے گھر تشریف لے گئے۔انہوں نے جیرت آمیز مسرت سے عرض کیا کہ:

'' حضرت! میں تو حاضری دے آیا تھا''۔

آب نے کمال تواضع سے فرمایا:

''وہ آ کی شفقت تھی ،یہ میرافرض ہے'' ( بیں علاج ق ص ۱۷۹) حضرت مولا نامفتی محی الدّین صاحب رحمہ اللّٰد کی فنائیت ۔ حضرت اقدیں مفتی محرتقی عثانی صاحب زید مجدهم آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں :

حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحب رحمته الله علیه اسوقت بنگله دلیش کے ان اکا برعلاء میں ہے تھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے چراغ روشن ہیں۔ وہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے جان شارشا گر دبھی تھے اور آپ کے مجاز بیعت بھی ، مدتوں سے ذھا کہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے ، اور اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہا تشنگان علم کواپنے فیوض سے سیراب کیا۔ آپ کے شاگر دبھی اس وقت او نچے درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں ، لیکن تواضع اور فنائیت کا شاکم یہ تھا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں ، لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل و برتر سمجھے جاتے ہیں ، لیکن تواضع ور دبین لگا

كربھى شان وشوكت كاكوئى شائبەنظرنېيں آسكتا تھا۔۔۔۔۔۔۔

حضرت مفتی صاحب واحقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب رحمته الله علیه کے ساتھ عقیدت و محبت ہی نہیں ، والبانہ عشق تھا۔ والد صاحب جب بھی ڈھا کہ تشریف لے جاتے انہی کے مدرے میں قیام فرماتے اور جب تک بڑھ ل ٹیں قیام رہتا مفتی صاحب سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ ڈھا کہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور وہ واقعتہ اس کے اہل محصرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کا جس قدر صدمہ ہم اوگوں کو ہوا یقین ہے کہ مفتی محی الدین صاحب گواس ہے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا ، ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینہ والدین اسے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔

اعدا ، کی جنگ کے بعد نہ ان کا پاکستان آنا ہوا اور نہ ہم نو 9 سال تک بنگلہ دیش جاسکے ، اس لیے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملاقات پچھلے سال دار العلوم دیو بند کے '' اجلاس صد سالہ'' کے موقع پر ہوئی میں اپنے بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قائمی کی طرف جارہا تھا ، اچا تک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی ، میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا ، پس پھر کیا تھا ؟ مفتی صاحب ہم بچیب والبہاند انداز میں لیٹ گئے ، روتے روتے ہوئیاں بندھ گئیں ، اور پھھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں روتے روتے ہوگیاں بندھ گئیں ، اور پھھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ۔ پھر دیو بند کے قیام میں شدید ہجوم اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں گھنٹوں ان سے با تیں ہوئیں ۔

حضرت والدصاحب رحمته الله تعالی علیہ سے ان کے والہانہ عشق کا عالم نا قابل بیان تھا۔
ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنے مامول مولا نا انوار کریم صاحب مظلم کے یہاں مدعو تھا،عشاء کے بعد مفتی صاحب نہ جانے کس طرح سراغ لگاتے لگاتے وہاں پہنچ کے ۔اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے بیٹھے ویر تک روتے رہے۔احقر نے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی۔گرگریہ کی شدت ہے آ واز نہ نکلتی تھی، بالآ خرمیرے اصرار پر رندھی ہوئی آ واز

میں فرمانے گلے:

''میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اس رونہ کرنا''

میں نے عرض گیا کہ حضرت آپ کا ارشاد میرے لیے تھم کی حیثیت رکھتا ہے ضرور ارشاد فرمائیں ، ذراطبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے گئے آج کے اجلاس میں مجھے دارالعلوم دیو بندگی طرف دستار فضیلت ملی ہے اسوقت سے مجھ پر حضرت کی (یعنی احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدرس سرہ) کی یاد میں نا قابل برداشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے ، جو دستار میرے پاس استاد کے واسطے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہوتو کیا ہو مضرت اپنے دست مبارک سے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہوتا۔

یہ کبد کر پھررونے لگے اور آخر میں وہ بات ارشاد فر مائی جسے سن کر میں دم بخو درہ گیا فر مایا کہ: ''اگرتم مجھے اس اضطراب سے نجات دلانا چاہتے ہوتو خدا کے لیے بیددستارا پنے ہاتھ سے میرے سریر ہاندھ دو، میں اپنے دل کوتسلی دے اول گا کہ ابنیت کے رشتے ہے حضرت ہی میری دستار بندی فر مارے ہیں''۔

اس وفت احقر عجیب شش و پنج میں پڑگیا ، بہتیراحضرت مفتی صاحب سے عرض کیا کہ آپ میر ہے استاد بلکہ استاد الااستاد کے در ہے میں ہیں ، میں بیہ جسارت کیسے کروں ،حضرت مفتی صاحب کی حالت اوران کا اصرار دیکھے کر جارونا جاران کے حکم کے تعمیل کی تب انہیں سکون آیا۔ ب

شیخ الحدیث مولا نامحمد زگریاصا حب رحمه الله کے واقعات (۱) حضرت شیخ الحدیث اینے ملفوظات ومکتوبات کے آئینہ میں: آپ کے خلیفہ مجاز شہیداسلام مولا نامحمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے

یں ۔ جمن حضرات کو حقیقت کبریٰ تک رسائی اور حق تعالی شانہ کی معروفت نصیب ہو جاتی ہے۔ انہیں (تمام اپنے کمالات کے باوصف) اپناوجود بیچ در پیچ نظر آتا ہے، یہی عبدیت وفنائیت کاوہ مقام ہے جہاں پہنچ کروہ اکابریہارشادفر ماتے ہیں:

وجودك ذنب لايقاس به ذنب

( تیرا وجود ہی ایک ایبا گناہ ہے جس کے برابر اور کوئی گناہ ر

حضرت شیخ نورالله مرقده فریاتے تھے:

''صاحب کمال جتنی زیادہ ترقی کرتے ہیں اتنی ہی ان میں تواضع زیادہ ہوتی ہے ،اخبر میں پیہوجا تاہے کہوہ یوں سجھتے ہیں کہ مجھ سے کون براہوگا،،

حضرت شیخ ای معراج کما ل پر فائز اور انتهائی تواضع کے حامل تھے،ارشاد

فرماتے تھے:

''میں بلاتواضع ونصنع بہت ی مرتبہ ختمات میں اس واسطے بیں جاتا کہ میری وجہ ہے اوروں کی دعا 'نیں ردنہ ہو جا 'نیں 'لیکن اوروں کو چونکہ اہمیت اس نا کارہ کی زیادہ ہوتی ہے ،اس لیے مجبوری کوجاتا ہوں''۔

ا پے عیوب ونقائص کا استخارہ ہی تواضع کی اصل روح ہے،اوربعض اہل حال کی زبان فرط حیا کی وہد ہے دعا ہے گئگ ہو جاتی ہے لیکن حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ پنبہوآتش اور شیشہ وآئی ہو جاتی ہے لیکن حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ پنبہوآتش اور شیشہ وآئی کی جامعیت رکھتے تھے،اس لیے اپنی اپنی جگہ دونوں کا حق اوا فرماتے ہیں۔ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرناتے ہیں:

'' پیارے! میں اور میری توجہ جیسی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی برائیاں آ رہی ہیں وہ میری وجہ ہے آ رہی ہیں،لیکن مالک سے مانگے بغیر چارہ نہیں، فقیروں کا کام تو مانگہ بغیر چارہ نہیں کے کرم سے بعید نہیں کہ جوامیدیں دوست لگائے بیٹھے ہیں پوری ہو جا نمیں۔اللہ کے احسانات امت کے حال پر لا تعدو لا تحصیٰ ہیں، مگر امت خود معاصی میں اتنی گرفتار ہے، جتنا کرم بڑھتار ہا ہے،نافر مانیاں بڑھتی جارہی ہیں'۔ معاصی میں اتنی گرفتار ہے، جتنا کرم بڑھتار ہا ہے،نافر مانیاں بڑھتی جارہی ہیں'۔ ( مکتوب بنام مولا نامجمہ یوسف متالا صاحب ۱۵ اکتوبرہ ہے ،)

حضرت شیخ نوراللّه مرقد ہ اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیےان کوکوتا ہیوں پر نکیر بھی فریاتے تھے کیکن میں اس حالت میں بھی بیاستحضار رہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :

"میراحال تو تمہیں معلوم ہے کہ اپنے کوسب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہوں ،اس لیے دوسروں کی لغزش اور گنا ہوں پرغصہ بہت کم آتا ہے،البتہ جہاں کہیں انتظام میر سے متعلق ہوتا ہے وہاں انتظام غصہ ظاہر کرنے پرمجبور ہوتا ہوں اور بمصالح مدرسہ تغیر و تبدل بھی ضروری سمجھتا ہوں'۔ ( مکتوب بنام مولا نامحمہ یوسف متالا صاحب۔از جولائی ۸۵،)

غلبئة تواضع کی وجہ سے حضرت شیخ نورالله مرقد ہ کوا ہے عقیدت مندوں کی جانب سے تعریف وستائش کا کوئی لفظ سننا گوارانہیں تھا۔ حضرت شیخ نورالله مرقد ہ کے محب صادر مولا نامحر یوسف متالا زید مجدهم کی فرمائش پر حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی مد ظلہ العالی نے ایک قصیدہ میں حضرت شیخ نورالله مرقد ہ کے اوصاف نظم کیے۔" وصف شیخ '' کے نام سے ایہ قصیدہ مع شرح کے شائع ہوا تو حضرت شیخ نوراللہ مرقد ہ نے مولا نا متالا صاحب زید مجدهم کے نام ایک گرامی نامہ میں تحریفر مایا:

''مفتی صاحب نے کلکتہ میں جونظمیں کہیں وہ تو برحق ہمیکن تم نے اس سیاہ کار کے متعلق جوفر مائش کی وہ بالکل ہے کل ہے۔ میرے بیارے! مجھے ایمان پر مرنے دو، پھر جوچاہے کھے رہو، ان السحسی لا تبو من علیہ الفتنة ،اگرایمان پرخاتمہ ہوجائے تو تم ہی سب کے حسن ظن صحیح ہیں ،اوراگر خدانہ کرے ،خدانہ کرے کوئی دوسری صورت ہوئی تو تم ہی بتاؤ کہ میرے معلاوہ تمہاری بھی کتنی رسوائی ہوگی ، میں تو دوستوں کو بہت منع کرتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے متعلق بچھے ناکھو'۔

ایک مرتبہا پے مخلص خادم جناب صوفی محمدا قبال صاحب مہاجر مدنی کے نام تحریر فرمایا: ''میرافیض ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے اس کوتم جانو یا تمہارے مجددی صاحب جانیں ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں گندگی پھیل رہی ہے وہی میری وجہ ہے ہے ے عبدالحفیظ کے مکاشفے سرآ تکھوں پر ،اللہ جل شانہ محض اپنے نضل وکرم سے مجھے روسیاہ کوکسی قابل بنادے'۔

جناب مولا نامحہ ثانی حسی مرحوم نے حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کے حکم ہے 'سوائح
یو بھی' مرتب فرمائی تھی۔اس کا ایک باب جو حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ سے متعلق تھا، حضرت
مولا ناسید ابوالحس علی ندوی مدت فیوضھم ہے ککھوایا اور کتاب کے اہم ابواب طباعت ہے
قبل حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو سنائے ۔ لیکن حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے متعلقہ حصہ اس
خیال سے نہیں سنایا کہ اگر سنایا گیا تو حضرت نوراللہ مرقدہ اس کو کتاب میں شامل کرنے ہے
منع کردیں گے۔

طباعت کے بعد حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اس کوس کر موئف مرحوم کے نام وہ طویل گرامی نامہ کھوایا جو'' آپ بیتی نمبرا'' کے نام سے شائع ہوا،اس میں تحریر فر ماتے ہیں: ''نحمد ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

صلاح کار جکاومن خراب کجا ہیں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

عزیز گرامی قدر ومنزلت! عافا کم اللہ وسلمکم ۔ بعد سلام مسنون تمہاری کتاب سے بہت ہی مسرت ہوئی اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے دونوں جہاں میں بہترین جزائے خیر عطافر مائے اور اس کے منافع دینی ودنیوی سے بھر پور متمتع فرمائے۔ امید سے زیادہ بہتر لکھی ۔۔۔۔۔۔۔ایک باب کے سواجوتم نے علی میاں سے لکھوایا، ساری کتاب میں بہت لطف آیا۔البتہ یہ باب تم نے گلاب کی حوض میں ایک بوتل پیشاب کی ڈالنا، یامہذب الفاظ میں نہایت نفیس مخمل میں برانے ٹائے گا ہوندلگا کر کتاب کو بدنما کردیا'۔

(آپ بیتی نمبراهس۳)

حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمته الله علیه نے حضرت شیخ نور الله مرقده کی شهره آفاق کتاب''اوجز المسالک''پرایک مختصر سامقدمه تحریر فرمایا تھا، جس میں چند کلمات حضرت شیخ نورالله مرقده کے بارے میں بھی آگئے۔ حضرت شیخ "اس سلسلہ میں حضرت بنوریؓ کے نام ایک گرامی نامہ میں تحریر تے ہیں:

(۲)''مولا ناابوالحن علی ندوی کے نام دویا دگار مکتوب'':۔

حضرت مولا نا ابوالحن علی ندویٌ آ کے مفصل تذکرہ میں''سوز و گذار ومحبت اورخود انکاری وتواضع'' کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں :

اس تعلق ،باطنی کیفیت اور عشق روحانی کا پچھانداز ہ کرنے کے لیے یہاں ان کے چند مکتوبات کے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جوانہوں نے ازراہ شفقت وکرم راقم سطور کو جاز کے دوران قیام میں (عموان میں) دوج کے موقعہ پرتحریر فرمائے ہیں: سطور کو جاز کے دوران قیام میں (عموان میں کرآ ہ بھی ایک کھینچو قاصد

جووہ پوچھیں تو کہدینا، یہ پیغام زبانی ہے

بعد سلام مسنون کراچی ہے دوگرامی نامے پنچے اول مفصل لفا فداور پھرمخضر کارڈ

، مگر و بال جواب کا وقت نه تھا، آپ نے اس ناپاک کی معیت رفافت کی آرز ولکھی ، مگر یہ نجس العین اس پاک خطہ کے قابل کہاں ، دومر تبہ حاضری ہوئی ، مگر ایک طاہر مطہر ہستی تھی جس کے چھے قطمیر (اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا لگ لیا تھا اس کا نام بعض کتابوں میں قطمیر لکھا گیا ہے ) بھی لگ لیا، بلکہ حکما لگالیا گیا، اب کوئی پاک ہستی ایسا سمند رنظر نہیں آتا جس میں ہوشم کی غلاظت مغلوب ہو جائے ، فیا حسرتا آپ نہ معلوم کس مغالطہ میں ہیں، اپنی حالت یہ ہے:

## کان طنّی بان الشیب مرشد نی ، إذ ااتی فاز اغنّی به کثر ا یلکه (اب حقیقت بیرے)

وكنت ئامرامن جند ابليس فارتقى ،لى الدهر حتى صار ابليس من جندى فلومات قبلى كنت احسن بعده ،طرائق فسق ليس يهسنها بعدى

اس تعلق اور محبت کے واسط ہے جوآپ کواللہ رب العزت کی ستاری کی وجہ ہے اس ناپاک ہے محض مغالط کی وجہ ہے رہا ہے، درخواست ہے کہ مبارک مہینہ میں ،مبارک جگہ میں اگر وعاست ہے کہ مبارک مہینہ میں ،مبارک جگہ میں اگر وعاست و تنگیری فرمادیں تو وہ پاک ذات ،وہ مقلب القلوب قادر مطلق جو تیج (شایدیہ حضرت عمر کا جا بلیت میں نام یا عرف تھا) کو عمر بنادے ،اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک نایا ک کو یا گ بنادے اور بدکار کو نیک کاربنادے ۔

چشہ فیض ہے اگر ایک اشارہ ہوجائے۔ لطف ہوآپ کا اور کام ہمارا ہوجائے عرضم ہوتی جارہ ہو جائے عرضم ہوتی جارہی ہے، خلا ہری طور پر وقت قریب ہی آتا جارہا ہے اور حالت یہ ہے۔ آئی تھی کچھ لین کو اور بھول چلی کچھ اور ، کیاد یکھاؤں گی اپنے بیا (شوھر ) کو

میرے خالی دونوں ہاتھ۔

دیتے ہیں موئے سفیدافسوں پیغام اجل نفس سنتا ہی نہیں ہر چند کہتا ہوں سنجل۔ اپنی حالت کو کہاں تک روؤں اور اس منافقانہ تحریر سے آپ کے مبارک اوقات کو کہاں تک ضائع کروں، یہ سطریں اس امید پر لکھی ہیں کہ آپ کے دل پر کچھ چوٹ گئے تو آپ اس پاک در بار میں کچھ جوٹ کروں کر سکیں جس کی پاک جو تیوں کے ذریے 'لواقتم علی اللہ لا برہ' کے مصادیق ہیں، بہت ادب سے صلوۃ وسلام کے بعد عرض کردیں کہ اس نا پاک کا سلام اس پاک در بار کے ہرگز لائق نہیں، لیکن تم رحمتہ للعالمین ہو، اس نا پاک کے لئے تمہاری نظر رافت کے سواکوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔

نه آخرت رحمته للعالمینی ، زمحرو مال چرافارغ نشینی پیجمی عرض کردیں که پچھ عرض کرنے کامنه بیس ،اس لئے کیاعرض کروں۔۔۔۔ فقط السلام ۔زکریا۔مظاہر علوم

٢٢ شعبان ٢٢ ه

''ایک خصوصی درخواست آپ سے بیجی ہے کہ ملتزم پرایک مرتبہ بیجی اس ناپاک کے لیے ما نگ دیجیجئے

> من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو برگنا ہم کش

یابعید ہے کہ گناہوں سے پاک صاف لوگوں کی زبان کسی ناپاک کی معافی کا ذریعہ بن جائے ،اس میں کوئی تصنع نہیں ہے کہ اپنی ساری گندگی کے باوجودجس چیز پر بڑا افخرااوراُس کی بڑی ڈھارس ہے ہوصرف میہ ہے کہ بچین سے اس وقت پیری تک اللّٰہ کا بہت بڑا کرم میہ رہا کہ ہردور کے اکابراہل اللّٰہ کی خصوصی شفقتیں انتہا ہے زیادہ رہیں ،اس پر جتنا بھی ناز ہو کم ہے ،لیکن ساری خوشی ایک دم سنائے سے بدل جاتی ہے جو قیامت کے تکم "وامتا ذوا الیوم ایھا المعجد مون"

کا علان دل میں گذرجا تاہے، کاش! آپ سب مخلصوں ،حسن ظن رکھنے والوں کے زوراس سال اس ناپاک کے اعمالنامہ سیاہ کو بھی دھو ڈالیس ،تو آپ سب کا نمس قدر احسان اس ناپاک پر ہو، ورنہ جب کل کومیری ناپاک حالت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کواپنے اس تعلق پربھی افسوں ہو گا جو آپ نے اپنے اس مفصل گرامی نامہ میں تحریر فر مایا جو ہمبئی ہے لکھا۔۔۔۔

> فقط والسلام زکر یا مظاہر علوم ۲۶ ذی قعد د<u>و7 ھے</u>

(ماخودہ ازسوائح شیخ الحدیث مولانامحمرز کریاصاحبؓ ازمولناعلی میاںؓ ص ۲۰۸ تا ۲۰۸) (۳)''افسوس! کہ کتے کی دم بارہ برس ملکی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی''۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله کوایک گرامی نامه میس تح رفر ماتے ہیں:

''میرے اکابرنے تو میری اصلاح کی بہت کوشش فر مائی مگر افسوس! کہ کتے کی دم بارہ برس نککی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی''۔(ابلاغ مفتی اعظم نمبرص۲۹)

( ۲ ) خلافت کی تشہیر کے خوف سے حضرت رائے بوری کے یاوُں پکڑے :۔

شوال ۱۳۳۳ میں جب حضرت اقدی سہار نپوری مجاز مقدی میں طویل قیام کے ارادے سے جارہ شخصا اور بکٹر ت اوگ بیعت ہورہ شخص حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ نے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کرلیا اور آپ نے اپنے مر بی و آ قاحضرت سہار نپورگ سے درخواست کی کہ مجھے بیعت فر مالیں ،اس پر حضرت نے ارشاد رفر مایا کہ جب مغرب کے بعد بیعت ہوگئے۔

حضرت اقدس سہار نپوری رحمہ اللہ نے بڑے اہتمام سے جاروں سلسلوں میں بیعت وارشادگی آپ کو اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے سرسے عمامہ اتار کر حضرت شخ الاسلام مولا نامدنی کے برادر کلال حضرت مولا ناسیدا حمد فیض آبادی کو دیا تا کہ وہ حضرت شخ کے سر پر باندھ دیں ، جب وہ عمامہ سر پر باندھا گیا تو شخ کی شدت گریہ سے چینیں نکل گئیں ،

حضرت پیرومرشدسہار نپوری بھی آبدیدہ ہو گئے، حضرت شاہ عبدالقادررائے پوری بھی اس موقع پرموجود تھے اوران کواس پورے واقعہ کی اطلاع بھی تھی، ہندوستان میں تشہیر ہو جانے کے خوف سے حضرت شیخ نے حضرت رائے پوری کے پاؤس کیڑے اوران سے اس بات کا عبد لینا چاہا کہ وہ ہندوستان بہنچ کر اس اجازت وخلافت کی اطلاع نہ کریں، مگر حضرت رائے پوری اس خقیقت کے اخفا پر تیار نہ ہو سکے اور آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہوگئی۔ پھر مھی حضرت شیخ الحدیث عرصہ تک بیعت لینے سے پہلو تہی فرماتے رہے۔

(اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص۱۱۲)

۵) حضرت شیخ الحدیثٌ اورمفتی محمد شفیع صاحب گابا ہمی والہانة علق: ۔ حضرت اقدی مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجدهم آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے

یں علم وفضل کے اس مقام بلنداوران عظیم خدمات کے باوجود شخصیت الیمی کہم کے غربے یا تقدیں وتقویٰ کے ناز کی کوئی پر چھا کیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سادگی ، ہے تکلفی اور تواضع وفنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات عالیہ کے باوصف جھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے گھلے ملے کہ کوئی شخص بہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ بہوہ

'' شیخ الحدیث'' ہیں جن کی علمی خد مات کے احسان سے دنیا کھر کے اہل علم کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت کو بڑا خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کراچی تشریفا وری ہوتی تو حضرت والد صاحب ہم بھائیوں کو لے کران کی خدمت میں تشریف لیجاتے ، اور حضرت رحمہ اللہ کے لیے بھی معذوری کے باوجود میمکن نہ تھا کہ دارالعلوم کورنگی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کراچی سے چلے جائیں۔

چنانچہ حضرت رحمہ اللہ برابر کی جاریا گی پرلیٹ گئے،اور دونوں بزرگوں ہیں در یہ تک ای شان ہے گئفتگو جاری رہی۔اللہ اکبر! سادگی، بے تکلفی، بے ساختگی اور اخلاص ومجت کے بیدولآ ویز پیکراب کہاں نظر آتے ہیں۔ (نقوش رفتگاں ص ۱۸۰،۱۷) ومجھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے':

حضرت آ گے تحریفر ماتے ہیں:

احقر بھی جھی حضرت رحمہ اللہ کو (مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ) خطالکھتار ہتا تھا ،اور زیادہ خط لکھنے سے اس لئے حجاب ہوتا تھا کہ حضرت رحمہ اللہ پر جواب دینے کا بار نہ ہو ،ایک مربتہ اپنی اس کشکش کو خط میں لکھدیا تو جواب میں تحریر فرمایا:

''تم اس بات سے نہ گھبرایا کرو، مجھے تو خود تنہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے''۔ (حوالہ بالاص۱۸۲)

(۷) مدرسه کی کچی اینٹیں اورلکڑیاں اٹھانے کا اہتمام۔

حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: تکلف اور تصنع کی تواضع اور عرفی حجموٹا وقار سے حضرت اقدس بہت دور ہیں، نہ تواپنے لیے بیند کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے خدام کے لئے ، حقیقی تواضع جس کا اوپر ذکر آیا ہے اور حقیق وقارصفائی معاملات میں اعلیٰ حوصلگی وایثار سخاوغیر ہ حضرت کی زندگی میں نمایاں ہیں خصوصاً تواضع اورالیی تواضع جس کے تواضع ہونے پر حضرت کوالتفات بھی نہیں ہوتا۔

حضرت کامعمول تھا کہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور (جس کے حضرت شیخ الحدیث سے) میں استنجاء کے ڈھیلوں کے لئے کچی اینٹیں اور حمام گرم کرنے کی لکڑیوں کی گاڑیاں آیا کرتی تھیں ۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے مدرسہ کے دربان سے کہدر کھا تھا کہ جب اینٹوں اور لکڑیوں کی گاڑی آئے تو او پر درس گاہ میں مجھے مطلع کر دے۔ جب بھی گاڑی کی املاع آتی میں گھنٹہ کے ختم پر ایک طالب علم حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ اطلاع آتی میں گھنٹہ کے ختم پر ایک طالب علم حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ اصدر مدرس کے پاس میہ کہ کر بھیج و بتا تھا کہ اینٹیں آئی ہیں میں نیچے جارہا ہوں۔ مولا نا مرحوم بھی فوراً پہنچ جاتے ۔ اور ہم دونوں کو جاتے د کھے کر دونوں کے بیہاں کی جماعتیں ایس دوڑ تیں کہ ہم ہے پہلے و ھال پہنچ جاتے ، ہم دونوں کو تو ایک پھیرا بھی مشکل ہے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم ہے پہلے و ھال پہنچ جاتے ، ہم دونوں کو تو ایک پھیرا بھی مشکل ہے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم ہے پہلے و ھال پہنچ جاتے ، ہم دونوں کو تو ایک پھیرا بھی مشکل ہے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم ہے پہلے و ھال پہنچ کا اتیاع سنت اور عشق رسول ص ۱۲)

(٨) بيارخدام كى عيادت كامعمول:

بیاروں کی عیادت کا معمول حضرت اقدی کا بہت کثرت ہے رہا ہتی کہ اب انتہائی معذوری میں بھی جب تک گاڑی میں بیٹھ کر جانے کی طاقت رہی حضرت عیادت کو جاتے رہے۔اولیاءاللہ،مشائخ اور بڑے لوگوں کی عیادت کوتو سب ہی کے جانے کا رواج ہے ،لیکن اپنے ادنیٰ خادم کے ہاں جانا یہ حضرت کی کمال علوشان ظاہر کرتا ہے۔

ایک دفعه احقر مدینظیه میں بیارتھا اور احقر کا مکان کچے راستوں میں ہے ہوکر ایک ہے آ باد باغ کے اندرتھا۔ حضرت اپنے خادم خاص الحاج ابوالحسن صدیقی صاحب کے ساتھ اس جگہ تشریف لے آئے اور پڑھ کر بندہ پردم کیا جس سے مجھے افاقہ ہوگیا اور مجھے تکایف کی جگہ دکھے کرکوئی سہولت کی جگہ ملنے کی دعا بھی فرمائی ، جس کے بعد مجھے بلاکسی کوشش کے حرم شریف کے قریب راحت کا مکان بھی مل گیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳) کوشش کے حرم شریف کے قریب راحت کا مکان بھی مل گیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳) مردول کو مسل دینے کا اہتمام:

مدرسه مظاہر علوم کے طلبہ اکثر تو دارالا قامہ میں رہتے ہیں ، لیکن بعض امامت کی مد میں شہر کے مختلف محلوں کی مساجد میں بھی رہتے ہیں ۔ حضرت اقدس کو جب بھی کسی غریب الوطن طالب علم کی وفات کی اطلاع ملتی تو فور اوہاں بہنچ کر اس کو خسل دیتے جا ہے رات کا وقت ہوا اور جگہ بھی دور ہو، اور بعض او قات فوت ہونے والا چیچک وغیرہ ایسے مرض کا شکار ہوتا جس سے گھن اور تعضن بھی ہوتا اور ظاہری نجاست سے آلودگی بھی ہوتی ، مگر حضرت بایں نفاست طبع این دست مبارک سے اس کو خسل دیتے۔

حضرت مولا نا عافظ عبداللطیف صاحب ( ناظم مظاہر علوم ) کی وفات کے وقت حضرت مولا نا عافظ عبداللطیف صاحب ( ناظم مظاہر علوم ) کی وفات کے وقت حضرت پر بڑھا ہے گئے آ ثاراورامراض کی وجہ سے کئی قشم کی معذوریاں بھی ہوگئی تھیں لیکن حضرت غسل کے لیےاس حالت میں تشریف لے گئے ،احقر بھی خاد مانہ ہمراہ تھا۔

حضرت نے ایک مرتبہ تحدیث ِنعت کے طور پر فرمایا کہ میں نے تقریبادو سومردوں کونسل دیا ہوگا اور مجھے اللہ کی ذات سے اس پر بڑے اجر کی امید ہے۔ (۶۴) شیخ القرّ آ ء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے واقعات: (۱) ''کیکن آج تمہار ہے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدا رااس حرکت سے باز آجاؤ!''

آپ تے ملیذرشید حضرت قاری محمظیم بخش صاحب زیدمجد ہفر ماتے ہیں:

ڈریہ غازی خان کا ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ناظم مدرسہ نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ بیسینما دیکھتا ہے، اول تو حضرت قاری صاحب کو یقین نہ آیا کہ میرا شاگر داور سینما بنی؟ مگر ناظم اے ریکے ہاتھوں ٹکٹ سمیت پکڑلا یا تھا، ٹکٹ و کیھ کر حضرت کو بہت صدمہ ہوا۔ ٹگران کو حکم دیا کہ اے اتنے ڈنڈے رسید کرو، پچھ عرصہ بعدوہ طالب علم دوبارہ اس جرم میں پکڑا گیا، پھر ڈنڈے لگوائے اور ٹگران کوڈا ننا بھی کہ تمہاری پہلی مارسے اس نے کیوں نہ اثر لیا؟ شاید اخلاص نہ تھا، لیکن پچھ عرصہ گذر نے پر تیسری باروہ پھر سینما دیکھتے کیڑا گیا، اب ماریٹائی کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ دو پہر کوچھٹی ہوئی تو اسے بلاکر دیم بھرکہ چھٹی ہوئی تو اسے بلاکر

پاس بیٹالیااورڈیک پرروزے ہاتھ مارکرسب کوخاموش کردیااور پردرد کہتے ہیں فرمانے
گے کہ: ''شب وروز جواس قدر محنت کر رہا ہوں صرف اس لئے کہ قرآن کا نورکسی طرح
تہمارے سینے میں آجائے ، مگرایسی حرکتیں دیکھ کردل کڑھنے لگتا ہے ، سینمادنیا کی بدترین جگہ
ہے ، وہاں کسی قرآن کے طالب کا کیا کام ؟۔ پھراس طالب علم کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے
گے: ''دیکھو! جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے
لیکن آج تمہمارے سامنے ہاتھ جوڑر ہا ہوں کہ خدار ااس حرکت سے باز آجاؤ''۔ بین کر
باختیاراس طالب علم کی چینیں نکل گئیں ، دوسرے طلبہ سے بھی یہ منظر دیکھانہ گیا اور سب
باختیار دو بڑے۔

حضرت کی وفات کے دیں ہارہ بری بعد اتفاق سے رائیونڈ اجتماع پر اس ساتھی سے ملا قات ہوگئی، میں نے مزاح کرتے ہوئے پوچھا بھائی سینما بنی کاشوق ابھی ہے یاختم ہو گیا؟ کتنے دن بعد سینما و یکھتے ہو؟ اس کی آئیکھیں اشک ہار ہوگئیں اور بولا: '' حضرت قاری صاحب ایسے اسما تذہ و نیامیں اب کہاں ملتے ہیں جوایک ہی نشست میں طالب علم کی کا کا یا بلٹ ویں؟ جس دن قاری صاحب نے اس گنہگار کے سامنے ہاتھ جوڑے تھا س کا کا یا بلٹ ویں جبھی تہجد فوت نہیں ہوئی ، بھی ڈیڑھ دو یارے اور بھی تین یارے تہجد میں پڑھتا ہوں اور تم توسینما یو چھر ہے ہواس دن سے بھی ٹی وی پر بھی میں نے نظر نہیں ڈالی۔

(ماہنامہ جدیدہ الاشرف تلاوت نمبر جلدہ ص۳۳۱) (۲)۔۔۔۔۔۔''مجھ سے غلطی ہوئی کہآپالوگوں سے ناراض ہوا خدارا مجھے معاف کردینا''۔

حضرت کا مزاج تھا کہ میرا کوئی بھی شاگر دید رئیں کی جگہ تبدیل نہ کرے بلکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کرساری عمر و بیں گذار دے تب وہ اپنی تدریس میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ قاری محمد رفیق صاحب کرنالوی آف جدہ اوران کے ہمعصر ساتھی مکہ مکرمہ چلے گئے تدریس کے سلسلہ میں تو حضرت سخت ناراض ہو گئے۔ ایک موقع پر قاری رفیق صاحب سعودیہ سے ملتان تشریف لائے، گھر والوں
سے ملکر واپس سعودیہ جارے تھے، حضرت قاری صاحب سے ڈرگی وجہ سے ملا قات نہی،
ملتان اسٹیشن پرگاڑی کی انتظار کررہ ہے تھے کہ اچا تک حضرت قاری صاحب رکشہ پرسوار ہو
کراسٹیشن پرتشریف لائے اور خلاف معمول اپنے شاگر دقاری رفیق صاحب کوعلیحدگی میں
علے اور پھوٹ کررونے گئے کہ'' آپ لوگ کی ہواور مقدس سرز مین پہر ہتے ہوہم
علے اور پھوٹ کردونے گئے کہ'' آپ لوگ کی ہواور مقدس سرز مین پہر ہتے ہوہم
سے ایسے ہو، مجھ سے خلطی ہوئی کہ آپ لوگوں سے ناراض ہوا خدارا! مجھے معاف کردینا''۔
حضرت کی اس کیفیت کو دکھے کرقاری رفیق صاحب بھی خوب روئے اور معافی
مانگنے رہے۔الوواع کرنے والے بھی جیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوگیا۔

(ایینأ جلد سس ۳۳۸)

(٣) تواضع و تأدب: ـ

آ کیج تلمیذرشیداورسوانخ نگار حضرت قاری محمد طاہر رحیمی صاحب دامت بر کاکھم تحریر فر ماتے ہیں:

حق تعالیٰ شانہ نے حضرت قاری صاحبؒ گورعب وجلال کاوافر حصہ عطافر مایا تھااس کے باوصف ان کی شان مومنین و قانتین کی تھی اپنے خور دوں کے ساتھ بھی غایت تواضع سے پیش آتے تھے اور بعض او قات ان کا متواضعانہ برتاؤ ناواقف لوگوں کے لئے حیرت واستعجاب کے موجب ہوتا تھا۔

ا پ شیخ حضرت اقدی مولا نا الحاج الحافظ المقری قاری فتح محمد صاحب مدظلهه کے سامنے اس طرح متادب ہو کر بیٹھتا ہے انہیں اس طرح متادب ہو کر بیٹھتا ہے انہیں حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کے سامنے بھی چارزانو بیٹھتے یا کھل کر بولتے نہیں دیکھا گیا۔ حالا نکہ آپ حصرت ممدوح مدظلہ کے مجبوب ترین شاگر داور علم تجوید وقرات میں اپنے وقت کے امام ومجدد تھے ان کی یہی کیفیت دیگرا کا ہر کے سامنے ہوتی تھی۔

حصرت اقدس مولانا خیرمحد جالندهری ہے انہیں نہ شاگر دی کاتعلق تھانہ بیعت واردات کا

لیکن ان کا دب واحتر ام ای طرح کرتے تھے جس طرح ایک مریدا پے شنخ کا کرتا ہے۔ (دککش نقش ص ۵۵)

شیخ الاسلام حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمه الله کے واقعات: قاضی عبدالکریم صاحب کلاجی مدظلة تحریفر ماتے ہیں:

(۱) فناءلفس: فنائے نفس کا بیہ عالم تھا کہ ہرمسکلہ کو بیان کرتے ہوئے ہم عصر علماء بالخلضوص اساتذہ کرام کے حوالہ دینے ہے بڑا حظ محسوس فرماتے جبکہ لیڈری اور قیادت کے شوقین حضرات ہر بات کواپنے طرف ہی نسبت کرتے ہیں :

معاصرین کے کمالات اورا چھے کا موں کی برملا محسین فرماتے۔

کسی اہم کام میں اصاغر ہے بھی مشورہ لینے میں استنکاف نہ فرماتے جمعیت علماءاسلام اور وفاق المدرس کے امراء۔انظاء اورا راکین تک مشورہ فرماتے ، جبکہ حضرت لا ہوریؓ کے علاوہ تقریباً سبحی آپ کے تلامذہ یاان ہے بھی کم درجہ کے علماء تھے۔ (نقوش حضرت افغانی نوراللّہ مرقدہ ص ۱۷)

(۲)''ایک کام جب خود کرسکتا ہوں تو آپ کو تکلیف کیوں دوں؟'' آیکے فرزندار جمندسید محمد داؤد جان افغانی رقمطراز ہیں،

ان کی بیعادت بھی کہ واٹر کولر کچھ فاصلے پرموجود ہے،گھر دالے قریب بیٹھے ہیں۔لیکن پانی پینے کے لیے خودا ٹھنے لگے تو گھر والے عرض کرتے ہمیں فرماتے تو جواب ملتا کہ ایک کام جب خود کرسکتا ہوں ، تو آپ کو تکلیف کیوں دوں؟ (حوالتہ بالاص۲۱)

حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمه الله کے واقعات: (۱)'' بھائی! شہید کو بھی تو مکھیاں بناتی ہیں''۔

دارالعلوم دیو بند کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد انظر شاہ صاحب کشمیری زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں :

اگر بھی کوئی ان کی تعریف کرتا تو اپنی خلقی انکسار کی بناء پرایک لطیف ترمیم کے

ساتھ تعریفی جملے کواس طرح واپس فرمادیتے کہ سننے والے عش عش کررہ جاتے ،گزشتہ سال سہار نپور میں تشریف فرما تھے ، جسے حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع ملتی وہ دوڑتا ہوا پہنچ رہا تھا۔نشست گاہ بھر پچکی تھی اور سامنے بھی آ دمی کھڑے تھے ،اتنے میں یو پی کے وزیر کا بینہ پشپال صاحب پہنچ گئے۔انہوں نے سوچ سمجھ کر مجمع کی کثرت پرعرض کیا کہ '' حضرت بشپال صاحب پہنچ گئے۔انہوں نے سوچ سمجھ کر مجمع کی کثرت پرعرض کیا کہ '' حضرت اجہاں شہد ہوتا ہے وہاں کھیاں پہنچ ہی جاتی ہیں'' برجت فرمایا کہ:

''بھائی!شہد کوبھی تو تکھیاں بناتی ہیں'۔وزیر موصوف اس برجنتگی اور بذلہ بنجی پر انگشت بددنداں رہ گئے۔( چالیس بڑے مسلمان ،جلد دوم ص ۲۹۸) (۲)'' تشریف آ وری محسوس نہ ہوئی'':۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوی رحمه الله نے ارشا دفر مایا:

دیوبند میں حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب رحمته الله علیه کودارالا فآء میں مدعوکیا گیا، تشریف لائے ، میں ای طرح بین اربا تشریف آوری محسوس نه ہوئی ، حضرت مہتم صاحب ڈیکس کے پاس تشریف لا کر دوزانو بیٹے گئے ، میں نے دفعتۂ دیکھا تو کھڑا ہو گیا ، مہتم صاحب نے فرمایا آپ وہیں بیٹھیں گے ، میں نے جواب دیا کہ حضرت! آپ اس وقت مستفتی نہیں بلکہ مہمان ہیں اور مہمان کا فریضہ ہے کہ جہاں اسکومیز بان بٹھائے وہاں بیٹھے ، لہذا یہاں مسند پر تشریف لے آئیں اور جس وقت حضرت مستفتی کی حیثیت سے بیٹھے ، لہذا یہاں مسند پر تشریف لے آئیں اور جس وقت حضرت مستفتی کی حیثیت سے تشریف لا نمینگے تو وہیں ہیٹھیں ، مضا نہیں ، اس پر قاری صاحب مسند پر آ کر بیٹھ گئے ۔

تشریف لا نمینگے تو وہیں ہیٹھیں ، مضا نقہ نہیں ، اس پر قاری صاحب مسند پر آ کر بیٹھ گئے ۔

(حیات محمود جلد ۲ ص ۲ ص

(۳)'' پيآڀ کي محبت ہے''۔

شخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمه الله کے ممتاز تلمیذ قاری سیف الدین صاحب مظلیم استاد صولتیه مکه مکرمه فرماتے ہیں:

ا یک د فعدرمضان المبارک میں حکیم الاسلام حضرت قاری محد طیب صاحب رحمہ اللہ ہمارے ہاں مدرسہ صولتیہ میں تشریف فر ماتھے ،تر او یکے کے بعد میں حاضرِ خدمت ہوا ، دوارن کلام میں حضرت کو مختلف تقاریر کے بارے میں اپنو والہانہ تاثر ات سنانے لگا جسمیں خود حضرت کھیم الاسلام کی تقاریر کا بھی تذکرہ چل نکلا جس کے جواب میں حضرت قاری صاحب نہا بت عاجزی و تواضع کے ساتھ فرماتے رہے۔'' یہ آپ کی محبت ہے''،'' یہ آپ کی محبت ہے''۔

(ماخوذ از ماہنا مہما سنام ملتان، شار (٦٢)

مین خضرت مولا نا محمد عبد اللّدرائے بوری رحمہ اللّد کے معارف میں معار

(۱)''میں نے سوجا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وارسمجھ کرمہتم صاحب سے معذرت کر لوں؟''

آپ کے تلمیذرشید حضرت مولا نامخمد یوسف لدھیا نوی شہیدا آپ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:

حضرت کے کمالات کا اندازہ ہم ایسے نو آ موز طلبہ کو کیا ہوسکتا تھا'ہم تو بس ان کے لطف وکرم'ان کی شفقت ومجت اوران کے انداز تدریس پرفریفتہ تھے۔لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت الاستاذ کی عظمت کانقش میر ہے دِل پر قائم ہوا'اورانشاء اللہ ہمیشہ رہے گا۔ہوا یہ کہ حضرت مولا نا اور ہمارے مدرسہ کے ہہتم حضرت مولا نا فضل محتد صاحب مرحوم کے درمیان کچھ رنجش ہوگئی جس سے باہمی تعلقات نا خوشگوار ہو گئے۔اس ما حب مرحوم کے درمیان کچھ رنجش ہوگئی جس سے باہمی تعلقات نا خوشگوار ہو گئے۔اس مہتم صاحب کی وجہ سے جس کا علم بھی نہیں تھا۔لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں حضرت مہتم صاحب کے کمرہ کے سامنے سے گزرر ہاتھا' موصوف نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے حاضر بین سے فر مایا کہ " یہ بھی انہی (حضرت مولا نا اُ) کی پارٹی کا ہے " (چونکہ اس ناکارہ کو حضرت الاستاذ نے اپنی مجلس ناکارہ کو حضرت الاستاذ نے اپنی مجلس ناکارہ کو خدان اکا کری رنجش کا علم تھا' نہ حضرت الاستاذ نے اپنی مجلس عیں بہت ہی لمباخط لکھا میں بہت ہی لمباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی لمباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی لمباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی لمباخط لکھا

۔ اب یا ذہیں کہ اس میں کیا انا پ شناپ لکھا ہوگا' مگر خلاصہ مضمون بیتھا کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کو خل دینے کا کوئی حق نہیں ،اس لیے آپ کا بیہ مجھنا کہ میں حضرت الاستاذکی پارٹی میں ہوں اور آپ کا خالف ہوں' قطعاً غلط نہی ہے' میرے نزدیک اپنی رنجش کے با وجود آپ دونوں بزرگ لائق احترام ہیں ۔اور میرے دل میں واقعتہ دونوں کا کیسال احترام ہے۔ مگر چونکہ میں حضرت مولانا کا شاگر دہوں اس لیے قدرتی طور پران سے زیادہ تعلق ہے اور ان کی خدمت میں حاضری بھی زیادہ ہوتی ہے۔

حق تعالی شاند حضرت مہتم صاحب کے بہت ہی درجات بلند فرمائیں اور ناکارہ کی گستا نیوں کو معاف فرمائیں ۔حضرت مہتم صاحب خط پڑھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور یاد پڑتا ہے کہ مجھے بلا کرانعام بھی دیا۔ اللے دن اس ناکارہ نے تنبائی میں حضرت الاستاذ نورالقد مرقدہ سے عرض کیا کہ آپ کی اور حضرت مہتم صاحب کی رنجش ہا اوراس سے ہم خوردوں کے لئے بڑی مشکل ورپیش ہے اگر ایک کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ بدان کا ہے ہمارائبیں ہے ۔حضرت الاستاذ نوراللہ مرقدہ میری اس بات کوئ کرخاموش رہے بچھ نہیں فرمایا گئے ہی دن حضرت الاستاذ نوراللہ مرقدہ سے سطح صفائی کرلی، بیناکارہ حضرت الاستاذ کی خدمت میں صاخب نے کہا کہ ہماؤں کہ ہوگی ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا:

کی مہتم صاحب سے آپ کی سلح ہوگی ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا:

کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا فریق قصور وارہ ہیں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وارہ ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وار ہم ہی کہ ماحب سے معذرت کرلوں''۔

تر مذی شریف کی بیرحدیث تو ہم نے بہت بعد میں پڑھی کہ'' جو مخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا حچوڑ دے اس کیلئے جنت کے وسط میں گھر بنایا جا تا ہے اور جو مخص ناحق ہوتے ہوئے جھگڑا حچوڑ دے اس کیلئے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جا تا ہے (۱) لیکن اس حدیث کامملی نمونہ پہلی بار حضرت الاستاذ نوراللہ مرقدہ کے یہاں دیکھنے کا موقعہ ملا۔

#### (شخصیات و تافرات ص۲۲۰)

(٢) "كمال دريكمالي-"

بنفسی و تواضع میں ان پراپ شیخ حضرت قطب العالم شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرۂ کارنگ غالب تھا۔ اپ آپ کوالیا مٹایا تھا کہ'' جزے نیست کہ ہست'' کامضمون صادق آتا تھا۔ وہرا رائپوری سلسلہ میں بھی مجاز تھے۔ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کا ندھلوی نوراللہ مرقدہ ہے بھی انہیں خلافت واجازت تھی' لیکن ان کے یہاں مشیخت نام کی کوئی چیز سرے سے نہیں تھی' بلکہ ان کا مزاق بیتھا کہ:

احمدتوعاشقی به مشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شدنه شد جم ایسے عاصی آنہیں بس ایک ''مولوی' 'سمجھا کئے تعلق مع الله کی جودولت سینہ بے کینہ میں چھپائے بیٹھے تھے کسی کواس کی ہوا بھی نہ لگنے دی ،تمام ظاہری و باطنی کمالات کے باوجود آنہیں اپنی بے کمالی کا ایسا استحضار تھا کہ اپنے آپ کو چیج در چیج سمجھتے تھے، بے کمالی کا یہی استحضار ان کا حقیقی کمال تھا'' تحفہ سعد یہ' میں حضرت مولا نامحم عبداللہ صاحب لدھیا نوگ کے حالات میں لکھا ہے:

"خضرت رائے پوری رحمته اللّه علیہ ہے آپ کا رابطہ ، جانی اس قدر متحکم تھا کہ اگر حضرت رائے پوری رحمتہ اللّه علیہ خانقاہ شریف سے قریب کسی جگہ قیام فرماتے تو آپ ان سے ملئے کے لیے ضرور تشریف لے جایا کرتے ۔ اس قسم کی ایک ملاقات کے دوران حضرت رائے پوری رحمتہ اللّه علیہ نے اپنے خدام کو کمرہ ہے باہر چلے جانے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ دونوں حضرات کے درمیان خلوت میں فقر و درویتی کے بعض اسرار و رموز پر گفتگو ہوتی رہی۔ جن میں ایک بیہ بات بھی کہ حضرت رائے پوری رحمتہ الله علیہ نے آپ سے دریافت فرمایا شمیں ایک بیہ بات بھی کہ حضرت رائے پوری رحمتہ الله علیہ نے آپ سے دریافت فرمایا جہر کہال کے کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس راہ میں تگ و دوکرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے گر کمال کا کہیں پہنیوں چاتا'۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت! بس یہی کمال ہے۔ ولی عارف زہراند بشہ خالی است ممال عشق اندر ہے کمالی است

اوراس کے حاشیہ میں لکھاہے: حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ کا قول ہے: '' دریں طریق کمال در ہے کمالی است وحاصل در بے حاصلی'' (تحفہ سعدیہ سے ۳۱۳) حضرت الاستاذ نوراللّٰہ مرقدہ 'کوواقعتہ ''کمال در ہے کمالی'' کامر تبہ عطا کیا گیا تھا۔ (حوالہ عبالاص ۲۱۹)

مفتی مخمد عبدالله صاحب ملتانی رحمه الله کی تواضع وفنائیت آپ کے شاگر درشید شہیداسلام مولا نامحمد یوسف لدھیانوی آ کچے تذکرہ میں تح برفر ماتے ہیں:

ایک بار جج پرتشریف لے گئے ملتزم پر حفظ قرآن کے لئے دعا کی خواب یا مکا شفہ میں ان کواشارہ ہوا کہ خیر المدارس ملتان میں حضرت مولانا قاری رہم بخش صاحب کی خدمت میں قرآن کریم یادگرو۔ واپس آ کر حضرت قاری صاحب کی شاگر دی قبول کرنی۔ اور چھوٹے بچوٹے بچوٹ کے۔ جب کداس وقت اس جھوٹے بچوٹ کے۔ جب کداس وقت اس خیر المدارس کے شخ الحد بیث اور مفتی اعظم بھی آپ تھے۔ جب تک قرآن کریم کا حفظ مکمل خیر المدارس کے شخ الحد بیث اور مفتی اعظم بھی آپ تھے۔ جب تک قرآن کریم کا حفظ مکمل خیر المدارس کے شخ الحد بیث اور مفتی اعظم فوراً کھڑے، ویا تھا حضرت قاری صاحب نے کان پکڑنے کوفر مایا، شخ الحد بیث اور مفتی اعظم فوراً کھڑے ہوگئے ۔ حضرت قاری صاحب کی درس گاہ میں پہنچ کروہ اپنے تیک واقعت طفل مکتب ہمجھتے تھے۔ انہیں بھی بھول کر بھی خیال نہیں آتا تھا کہ وہ جس مکتب میں معصوم بچے ہے بیٹھے ہیں وہ اس دار العلوم کا ایک شعبہ ہم نہیں آتا تھا کہ وہ جس مکتب میں معصوم بچے ہے بیٹھے ہیں وہ اس دار العلوم کا ایک شعبہ ہم جس کے وہ شخ الحد بیث ، ناظم تعلیمات اور صدر مفتی ہیں۔ کیا اس بے فسی کی کوئی مثال اس خس کے وہ شخ الحد بیث ، ناظم تعلیمات اور صدر مفتی ہیں۔ کیا اس بے فسی کی کوئی مثال اس خاشہ نہیں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے تاکھ المیں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟ (شخصیات و تاکش اسے میں دیکھی یا سی جا سکتی ہے؟

حضرت لدھیانویؒ نے پہلے مذکورہ واقعہ ماہنامہ بینات میں تحریر فر مایا تھا، پھرا کر کے بعد جب اُن کے مضامین کا مجموعہ''شخصیات و تاُ ثرّ ات''نام سے کتا بی شکل میں شالعً ہرا تواس کے حاشیہ میں آ ب نے درج ذیل وضاحتی نوٹے حریفر مایا: ''بینات''میں میں نے جو الفاظ لکھے تھے مجھے یہی روایت پہنچی تھی لیکن حضرت قاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے تلمیذ قاری محمد شفیق الحسن (سول ہمپتال گوجرہ) نے ایک مکتوب میں اس واقعہ کی صحیح نوعیت بیان فر مائی۔ (ان کا یہ مکتوب بینات بابت ماہ رمضان ۴۰۵ ھ میں شائع ہو چکاہے) اس کا ضروری اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے:

''میں نے 24،42ء میں امام القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمته اللہ تعالیٰ سے گردان قرآنِ کریم کمل کیا۔ اور غالبًا ٤٤ء میں سند فراغت حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا تو مسجد سراجال میں حضرت قاری صاحب رحمته اللہ علیہ کے پاس اور صاحب بھی موجود تھے۔ باتوں باتوں میں حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمته اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو حضرت رحمته اللہ علیہ (قاری صاحب) نے فر مایا۔ کہ مفتی صاحب رحمته اللہ علیہ کوحرم کعبہ میں بحالت نیندارشاد ہوا۔ کہ مجھے (قاری صاحب) قرآنِ کریم سنائیں۔ چنانچہ واپسی پر حضرت مفتی صاحبر حمته اللہ علیہ نے باقاعدہ وقت وینا شروع کیا۔ تو فر مانے گے کہ چونکہ میری درس گاہ کا اصول ہے کہ جس طالب علم کونیند آئے وہ از خود کھڑ اہوجا تا ہے۔ بصورت میری درس گاہ کا اصول ہے کہ جس طالب علم کونیند آئے وہ از خود کھڑ اہوجا تا ہے۔ بصورت دیگر اسے کان پکڑنے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمته اللّه علیه سارے دن کی تھکاوٹ سے چکنا چورایک روز آئے۔اور دورانِ تعلیم انہیں نیند نے گھیرلیا مفتی صاحب رحمته اللّه علیه ازخود کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے انہیں قطعانہ کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے انہیں قطعانہ کھڑ ہے ہونے کو کہا۔اور نہ کان پکڑ نے کو گمر طلباء میں بیہ بات مشہور ہوگئی کہ قاری صاحب رحمته اللّه علیہ کو کھڑ اکر دیا'۔ مشہور ہوگئی کہ قاری صاحب رحمته اللّه علیہ کو کھڑ اکر دیا'۔ (حاشیہ حوالہ ء بالاص ۲۳۲)

حضرت حاجی محمد نشر ئیف صاحب ہوشیار بوری رحمہ اللہ کے واقعات شہیداسلام حضرت مولا نامحمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ آپ

کے حالات میں لکھتے ہیں:

حضرت مرحوم پرمحبت،فنائتیت اورخو دفر اموشی وخو دا نکاری کارنگ

بہت ہی غالب تھا ،ان کی ہرادا ہے محبت وتواضع ٹیکتی تھی۔

## (۱) "خدا كى تتم! ميں تواس قابل ہوں كە گندى تالى ميں مچينك ديا جاؤں ".....

شیخ ومرشد حضرت حکیم الامّت رحمه الله علیه کے ساتھ انہیں ایسی والہانہ محبت و عقیدت تھی جس کی مثالیں بہت کمیاب ہیں ،اور جب شیخ رحمته اللّه کی جانب سے اجازت وخلافت کی'' بشارت'' دی گئی تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا:

'' حضرت کے ارشاد کو دیکھ کرسٹشدرہ گیا۔خدا کی قتم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں بھینک دیا جاؤں اور ہرشخص مجھ پرتھوک تھوک کر جائے''۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللّہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا:

''بس میں اپنے دوستوں کے لئے اس حالت کا انتظار کیا کرتا ہوں اور وقوع ہے مسرور ہوتا ہوں ،میارک ہو''۔

حضرت حاجی صاحب رحمته اللّه علیه نے اپنی جو کیفیت حضرت حکیم الامت رحمته اللّه علیه کوکھی و ہ واقعتۂ ان کا ملکہ ءرا ہخہ بن چکا تھا۔

## (٢)''اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھےاس کی اطلاع ضرور کرؤ'۔

ان کی فنائیت، بے نفسی اور خود شکنی کا بیمالم تھا کہ وہ سکول ماسٹری کے زمانے میں اپنے نوعمر شاگر دوں کو بلا تکلف فرما دیتے کہ''اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھے اس کی اطّلاع ضرور کرو، میں ناراض نہیں ہوں گا' بلکہ خوش ہوں گا''۔ان کی اس فرمائش پرکسی طالبعلم نے اپنے فہم کے مطابق ان کے عیب کی نشاندہ ہی کی تو طالبعلم کوشاباش دی ،اور شاگر دوں کی صف میں برملاایے اس' عیب'' کا اقرار کرلیا۔

## (٣) " میں کیماخوش قسمت ہوں کہ ایک طالبعلم میرے پاس آیا ہے"۔

ہمارے دینی مدارس کے ایک نوعمر مبتدی طالب علم کوان کے والد ماجد نے نصیحت کی کہ بھی موقع ملے تو حضرت حاجی مخمد شریف صاحب کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔وہ طالب علم حاجی صاحب کی خدمت میں آیا تو حضرت حاجی صاحب نے فر مایا کہ

"میں کیساخوش قسمت ہوں کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے"۔ (۴)''ا**س فنائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں''۔** 

ان کی فنائیت کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ حضرت کیم الامت رحمته اللّه علیہ کی بارگاہ سے خلافت و اجازت کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جمیشہ مبتدی سالک سمجھا اور حضرت کیم الامّت رحمہ اللّه کے بعد ان کے خلفا ہے اپنا' اصلاحی تعلق' رکھا ، پہلے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللّه ہے ،ان کے بعد حضرت اقد س مفتی محمّد حسن امرتسری رحمہ اللّه ہے ،ان کے بعد سیّدی ومرشدی حضرت اقد س مولا نا خیر محمہ جالندھری رحمۃ اللّه علیہ ہے اوران کے بعد جارے دفترت ڈاکٹر عبد الحی عارفی مظلم ما العالی ہے ،اور یہ تعلق بھی محض رسی والی نہیں بلکہ کامل سپر دگی کے ساتھ ہے۔ جس طرح ایک مبتدی قدم قدم پر ایپ شخ رحمۃ اللّه علیہ ہے اصلاحی مشوروں کا طالب ہوتا ہے اورا ہے تمام ارادوں کوفنا کر کے شاخت وانقیاد میں لذت محسوں کرتا ہے حضرت حاجی صاحب کا ای نوعیت کا تعلق ان اکا ہر کے ساتھ دیا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس فنائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔ (۵)''میرے یاس کسی سوال کا جواب نہیں''۔

ارشادفر مایا که میں ہرروز تبجد کے وقت اللّه کے سامنے ہاتھ بھیلا کرید دعا کرتا ہوں:
"یااللّه! آپ نے قیامت کے روز جتنے مجھ سے سوال کرنے ہوں، میں ابھی سے اُن کا جواب دیئے دیتا ہوں کہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، مجھے اس کا اقرار ہے کہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، مجھے اس کا اقرار ہے کہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، اس لئے رمحض اپنے فضل وکرم سے معاف فر ماد بجئو''۔
(۲) "میں اینے آپ کو سب میں ذلیل ترین و مکھتا ہوں''۔

حضرت رحمہ اللّه کامعمول تھا کہ مسجد میں پہلی صف میں ہمیشہ بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ہمیشہ پہلی صف میں بائیں طرف بیٹھتے ہیں جب کہ دائیں طرف بیٹھنے میں حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔تو

ارشادفر مايا:

حضرت نے

" مجھے بھی معلوم ہے کہ دائیں طرف بہت فضیلت ہے ہیکن میں پیرجگہ یعنی دائیں طرف نیک لوگوں کے لئے حچوڑ دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کوسب میں ذلیل ترین دیکھتا ہوں ،اس لئے میں جاہتا ہوں کہ میں بائیں طرف رہوں"۔

(۷) ''میں تو نالائقِ در بارا شرف ہول''.....

حضرت کے مستر شدقاری محداسحاق صاحب زیدمجدہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ احقرنے لکھ کردیا کہ حضرت کے جوملفوظات ہوتے ہیں دل جا ہتا ہے کہ اسی وفت نوٹ کرلیا کروں ، بعد میں بعینہ وہی الفاظ نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں اس لئے اجازت عطافر مائی جائے کہ احقر مجلس ہی میں نوٹ کرلیا کرے ،اس کے جواب میں حضرت کے خریر فرمود ہ الفاظ ملاحظ فرمائمیں :

> '' میں تو نالائق در باراشرف ''ہوں ،اس لیےشرم دامن گیرہوگی ایسانہ کریں"۔ ایک دفعہ ارشادفر مایا:

'' کوئی شخص آ کر مجھ ہے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو مجھے ایسالگتا ہے کہ مجھے چڑار ہا ہے ،زیادہ اصرار کرتا ہے تو حضرت کا حکم سمجھ کر بیعت کر لیتا ہوں''۔

(٨) "كاش! وه لا كامير برامنے موتاتو ميں اپني پكڑى اس كے ياؤں پرر كھ ديتا"۔

ایک متعلق نے حضرت رحمہ اللّه کی خدمت میں اپنے بیٹے کی نافر مانیوں کا حال لکھااورا پی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا تو حضرتؓ نے جواب میں تحریر فر مایا: "حالات پڑھ کر بہت صدمہ ہوا، کاش!وہ لڑکا میرے سامنے ہوتا تو میں اپنی پگڑی اس کے یاوں پررکھ دیتا"۔

یہ خط جب واپس پہنچا تو لڑکے کے والدصاحب میہ خط پڑھ رہے تھے اور رور ہے تھے، ای نا فرمان لڑکے نے آ کر پوچھا کہ ابا کیابات ہے آ پ روو ہے ہیں؟ تو باپ نے وہ خط سامنے کر دیا، خط پڑھتے ہی لڑکے کی حالت بدل گئی اور وہ فرماں بردار بن گیا۔

## (٩) ''حضرت كے تحرير فرموده دوخط''۔

بہلاخط: قاری محمد اسحاق صاحب ملتانی تحریفر ماتے ہیں:

حضرت اپنی مسجد میں امامت کے فرائض خودانجام دیتے تھے،اور صبح کو کتاب پڑھ کر سناتے تھے، پیرانہ سالی کی وجہ ہے حضرت رحمتہ اللّہ علیہ نے امامت اور کتاب سنانے کی خدمت میرے متعلق کر دی ۔حضرت کے حکم ہے کتاب میں سنانے لگا، چند احباب نے تقاضا کیا کہ میرے کتاب سنانے کے بجائے حضرت رحمتہ اللّہ علیہ خود چند کلمات فرمادیا کریں کین منظور نہیں فرمایا۔ایک صاحب نے چندر فقاء کے ساتھ تح میری طور پرحضرت کی خدمت درخواست کی ،اس کے جواب میں تح میر فرمایا:

•امحرم الحرام ۱۳۹۸ه محتر م ومکرم جناب خان صاحب زیدمجد کم

الستلام عليكم ورحمته الله وبركانته

جناب کے جزبات محبت اور دعاؤں سے بینا کارہ بہت زیادہ متاقر ہوا، ایک کیف وسرور کی کیفیت پیدا ہوگئی۔خان صاحب!بات اصل میں یتھی کہ نماز کے بعد امام کی جگہ فورا بیٹھنا اور بجائے امام کے بچھ بیان کرنے میں دعوی اور امتیاز کی می صورت تھی جو مجھے پہند نہ تھا ، دعوی اور امتیاز میں بڑے مفاسد ہیں اور عبادت کا حاصل اللّہ تعالی کی عظمت کے سامنے منا ہے اور دعوی اور امتیاز اس کی ضد ہے جومہلک ہے۔

لین محبت میں ایسی کشش ہے جیسی مقناطیس میں ہوتی ہے کہ وہ او ہے کو تھینچ لیتا ہے،
میں او ہے سے بدتر ہوں الیکن آپ کی محبت نے مجھے تھینچ لیا ، انکار کی گنجائش وہمت نہیں پاتا
اور پھریہ محبت وتمنا صرف آپ کی نہیں سب احباب کی ہے اس لیئے بھی مجھے خود رائی نہیں
کرنا جا ہے۔ سرسلیم خم ہے انشاء اللّہ بچھ کہد دیا کروں گا۔

چونکہ مجھے ہرایک کی آ زادی محبوب ہے، میں کسی کومقیدر کھنانہیں چاہتا اور بعض حضرات کوضروری کام ہوتے ہیں میں ان کاحرج نہیں کرنا چاہتا ،اس لیپا مام کی دعا کے بعد كَتِيْ مُباكرون گا، تاكه برايك كي آزادي برقرارر ہے، جوجا ہے چلا جاوے۔

آپ حضرات کی دعا وُں کاممنون احقر محمد شریف عفی عنه ۱۹۵۷ نواں شہرملتان

دوسراخط:

مندرجه ذمل خطلكوديا:

> محترم ومكرم جناب عبدالقيوم صاحب زيدمجدكم السلام عليكم ورحمت اللّه وبركاته

مجھے معلوم ہوا ہے کہ شنج آپ کو ضروری کام تھا ،آپ حرج کر کے مجھے ملنے آئے ،اور محمد اسحاق کے تقاضا پرتشریف لائے ، میں نے آپ کوئیس بلایا تھا ،صرف میے کہا تھا کہ جب ملنا ہو گا کہوں گا کہ اسحاق کو میں نے سمجھا دیا ہے۔اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے خود آپ کی خدمت مین آنا چاہیئے تھا۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں یہ کبوں کہ آپ آئیں۔ بہر حال میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ، میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دیں ، یقین جانیں میں جو کچھ کہتا ہوں آپ سے ہمدردی اور آپ سے محبت کی وجہ سے کہتا ہوں ، دل چاہتا ہے آپ سب آرام سے رہیں ، کیونکہ یہ معلق اسحاق نے کرائی مگر میری وجہ سے ہوئی اس لئے معافی چاہتا ہوں ، کوئی بات خلاف مزاج میں نے کہی ہواس کی بھی معافی چاہتا ہوں ۔

اس پر چہ پردستخط کر کے مجھے بھیج دیں ، 'یبھی تحریر فرمادیں کہ "معاف کر دیا"۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ ۔ ۔ ۲۲ صِفر ۱۳۹۸ھ

دعا گو

احقر محد شریف عفی عنه ۹۰ ۷ نوان شهر ـ ملتان

(ماخوذ ازشخصیات و تأثّرات ۲۴۸ -۲۵۲)

### (١٠) "حضرت حاجي صاحب رحمدالله كي شان عبديت "-

حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه کی وفات کے بعد استاذ محترم حضرت اقد س مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدهم (خلیفه ، مجاز حضرت حاجی صاحب رحمته الله) کی درخواست پر حضرت حاجی صاحب کے خلیفه ، مجاز حضرت اقد س مولانا صوفی محمہ سرور صاحب دامت برکا تھم نے حضرت کے حالات و کمالات تحریر فرماتے ہوئے آپ کی''شاپ عبدیت' سے متعلق ایک اہم اور جامع مضمون تحریر فرمایا جو ذیل میں من وعن پیشِ خدمت

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی صاحب رحمتہ اللّہ علیہ ہے خصوصی تعلق رکھنے والے حضرات خصوصاً مجازین حضرات میں عبدیت وتواضع کوٹ کوٹ بھری کہ ہوئی تھی۔ چنا نچے حضرت حاجی محمر شریف صاحب رحمتہ اللّہ علیہ میں بھی بہت او نچے در ہے

کی تواضع اور فنا کی شان تھی۔

اس تواضع اور عبدیت کی ایک مثال بیہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت والاحضرت تھانوی رحمتہ اللّہ علیہ کے والاحضرت تھانوی رحمتہ اللّہ علیہ کے وصال کے فور أبعد حضرت خواہہ عزیز الحسن صاحب رحمتہ اللّه علیہ سے ان الفاظ ہے حضرت والا نے اپنی تعلیم کی درخواست فرمائی:

''حضرت خواجہ صاحب! بینا کارہ آئندہ اپنے آپ کُقعلیم کے لئے آپ کے سے سپر دکرتا ہے للہ منظور فر مالیں''۔

جواب حضرت خواجہ صاحب:"اس ضابطہ کی کیا حاجت ہے۔ میں تو یوں بھی گویا مان نہ مان میں تیرامیز بان ہوں ، پوچھنے پر بلکہ ہے یو چھے بھی جوالٹا سیدھا سمجھ میں آتا ہے عرض کرتا ہی رہتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گائے

نقل ارشادات مرشد مے گئم ۔ آنچ مردم مے کند بوزینہ ہم اصل کی برکت سے کیکن کیا عجب ۔ نقل سے بھی ہوو ہی فیض اتم (بحوالہ" اصلاح دل" چوتھا ایڈیشن میں ۱۹۸)

اور پھر حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کے وصال کے بعد ان الفاظ کے ساتھ حضرت والا نے اپنے آپ کوحضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کی خدمت میں مزید تی تی کے لئے پیش فر مایا:

''حضرت اقدی تعلیم اوراصلاح کےسلسلہ میں مجھے مکا تیب کی اجازت فرما دیں'میرامقصوداس تعلیم ہے محض رضائے مولا ہے'۔

جواب حضرت مفتی صاحب: ''بسروچشم اجازت ہے ۔ حق تعالیٰ اس تعلق کو اپنے تعلق کاذر بعیہ بنائے اور طرفین کے لیے موجب قرب ورضاہو (اصلاحِ دل چوتھا ایڈیشن یص ۲۰۱)

پھر حصرت مفتی محمد حسن صاحب رحمته الله علیه کے وصال کے بعد حضرت مولانا

خیر محمد صاحب رحمته الله علیه سے اور حضرت مولا نا رحمته الله علیه کے وصال کے بعد حضرت والا کے اس و اکٹر عبد الله علیه سے تعلیم کا تعلق قائم فر مایا ، ان دونوں کا ذکر حضرت والا کے اس مکتوب میں ہے جو حضرت والا نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمته الله علیه کی خدمت میں تحیر ریا ہے۔ و هو هذا

" حضرت مرشد تھانوی کے بعد میں نے تجدید بیعت کسی سے نہیں کی البتہ تعلیم واصلاح کیلئے اپنے آپ کو اول حضرت خواجہ صاحب ، ان کے بعد حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور ان کے بعد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کے سپر دکر دیا۔ ( یجھ الفاظ کے بعد ) اب مولا نا خیر محمد صاحب کے بعد میں تعلیم اور مشورہ آپ سے لینا جا ہتا ہوں ، آپ کی محبت سے میرادل لبریز ہے۔ للہ! میری درخواست قبول فرمادیں۔

(اصلاح ول چوتفاایدیشن ص ۲۵)

اور حضرت ڈاکٹر صاحب موصوف رحمتہ اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہی میں حضرت والا اپنے خالقِ حقیقی ہے واصل ہوئے۔ گویا آخری سانس تک باوجود کامل وکمل ہونے کے ، باوجود کشیر مریدین کے ، باوجود متعدد خلفاء کے اپنے آپ کومرید ہی بنائے رکھا یہ فنا کا بہت او نیجا مقام ہے

تم درودگم شووصال این است و بس ۔ گم شدن گم کن کمال این است و بس اللہ تعالی کے راستہ میں پہلاقد م بھی تواضع ہے تکبر نے ابلیس کو ملعون بنایا ، اکثر کفار کے لیے ایمان سے مالغ تکبر ہے اور اکثر اہل ایمان کو اصلاح باطن اور دین ترقی سے مانغ اور ایخ نمانہ کے مشاخ کی طرف رجوع کرنے سے مانغ یمی تکبر ہے۔ اس تکبر کو حضرت والا نے اپنے قول اور عمل سے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ جب اس تکبر کو حضرت والا نے اپنے قول اور عمل سے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ جب تک ڈاکٹر وں نے منع نہیں کیا حضرت والا ملتان شہر میں ہمیشہ سائیکل پر آتے جاتے اور کمال تواضع کی وجہ سے سائیل سے اتر کر اپنا سائیک خود کیٹر کر جہاں کھڑ اکر نا ہوتا تھا ،کھڑ اکر تے تھے کی ووسرے کا پکڑ نا پہند نہ کرتے تھے۔

خیرالمدائ کے جاسوں میں اور فجر کے بعد درسوں میں بہت کثرت سے شرکت فرماتے بھے لیکن بمیشہ عام آ دمیوں کے ساتھ مل جل کر جلسہ سنتے تھے۔علاکے پاس ٹیج پر احتر نے بھی بیٹے بوٹ کی احتی کے وصال سے تقریبا ایک سال پہلے جبکہ ''صیاحہ اسلمین'' کے اجلاس میں سب سے اہم مہمان حضرت والا بی تھے جتم بخاری کے موقع پر عام سامعین کے ساتھ گھل مل کرتشریف فرما ہو گئے ، برا درم مولا ناعبد الرحمٰن صاحب نائب مہتم جامعا شرفیہ نے گوشش کر کے آگے بٹھایا۔

ایک د فعہ ماتان میں حضرت کے دولت کدہ کی حجبت پر حضرت نے بھی سونا تھااور حضرت والا نے بھی و ہیں سونا تھا تو ایک چار پائی بڑی تھی دوسری حجبوٹی تھی احقرنے بہت کوشش کی کہوہ حجبوٹی پر سوئے مگر کمال عبدیت کی وجہ ہے فر مایا کہ حجبوٹی جپار پائی پر سونے کی اجازت نہیں

یااللہ! این عبد کامل کو درجات عالیہ ہے نوازا۔ آپ کے نجی ایک ہے کا ارشاد ہے۔ من تواضع الله رفعه الله (فیوش الاکابرص ۳۳۔۳۵)

حضرت مولانا عبدلعزیز صاحب رائپوری رحمته الله علیه (خلیفهِ مجاز حضرت عبدلقادررائپوریؓ) کی تواضع وافنائیت:

"حفرات! بھے ہے تقریر کا تقاضا کیا گیا ہے لیکن مجھے تقریر کرنی نہیں آتی "۔
ایسے ہی ایک دینی جلسہ ہیں آپ رحمته اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے متظمین جلسہ نے بطور اعزاز واکرام آپ سے بیٹے پر ہیٹھنے کی ورخواست کی پہلے تو آپ نے سیٹے پر ہیٹھنے سے انکار کیا لیکن شدید تقاضا پر ہیٹھنا قبول فر مالیا جب آپ شیٹے پر تشریف فر ماہوئے تو اسیٹے سیکٹری نے آپ سے بیش کی۔ اجازت کے بغیراعلان کر دیا کہ حضرت جی پجھارشا دبھی فر ما تیں گے اور ساتھ ہی آپ سے بیش کی۔ اجازت کے بغیراعلان کر دیا کہ حضرت جی پجھارشا دبھی فر ما یک بھائی گئیں گے اور ساتھ ہی آپ سے تقریر کرنے کا تقاضا کیا حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بھائی ہیں تقریر کیا تھا تھا کہ جھائی سے مگر نا سمجھا سیٹے سیٹری مصر رہا اور بالآخر اس نے میں تقریر نیا کہ بھائی سے مگر نا سمجھا سیٹے سیٹری مصر رہا اور بالآخر اس نے کہا کہ پھرآپ مائیک پرتشریف لاکر صرف اتنا کہد دیں کہ مجھے تقریر نہیں آتی اس پر حضرت

ا پی جگہ ہے اٹھ کر میک پر تشریف لائے اور بڑی سادگی اور متانت کے ساتھ فرمایا کہ حضرات مجھے تقریب آتی یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھرا بی جگہ برآ کر بیٹھ گئے اس پر سب سامعین جلسہ جیران اور شسد ررہ گئے اگر چہ آپ کسی جلسہ جیران اور شسد ررہ گئے اگر چہ آپ کسی جلسہ میں وعظ وتقریب کیا کرتے تھے لیکن عام مجالس میں بالخصوص خانقاہ شریف میں گھنٹوں عملی مباحث اور دینی مسائل پر نہایت عمدہ گفتگو فرمایا کرتے اور معلوم ہوتا کہ جسے علم گاکوئی سمندرامنڈ آیا ہے۔

کا کوئی سمندرامنڈ آیا ہے۔

(تذکرہ الصالحین ۲۳۲)

عارف باالله حضرت ڈاکٹرعبدالخی عارفی صاحب رحمتہ الله علیہ کے واقعات کیوں جھوٹ بولتے ہو، شرمنہیں آتی ؟

آپ کے خلیفہ مجاز مولا نامجمہ یوسف لد ہیا نوی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:
حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ہمار نے فس کی
اصلاح ہوتی ہے، اور جولوگ بڑی عقیدت سے لمبے چھوڑ ہے القاب لکھ بھیجتے ہیں، ان سے
نفس بچھوٹی ہی مثال ہیان کردینا کافی ہوگا۔ آپ کے یہاں کسی صاحب نے مزدوری کا کوئی
ایک چھوٹی ہی مثال بیان کردینا کافی ہوگا۔ آپ کے یہاں کسی صاحب نے مزدوری کا کوئی
کام کیا تھا، اس کواس کی مزدوری دی جا چگی تھی۔ خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ صبح ہی صبح
جب کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اپنے مطب میں جا کر بیٹھے ہی تھے، وہ صاحب آئے اورا پی
مزدوری مانگنے گئے، حضرت نے فرمایا کہ بھٹی التمہاری اجرت تو ہم تمہیں دے چکے
ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہان

صاحب نے بغیر کسی تمہید کے بد کلامی شروع کر دی کیوں جھوٹ بولتے ہو،شرم نہیں اتی ،داڑھی رکھی ہوئی ہے بزرگ ہے بیٹھے ہو، مزدور کی مزدور کی مارتے ہیں! وغیرہ وغیرہ جومنہ میں آیا کہتا چلا گیا،ایک خادم نے ان صاحب کو کمرے سے باہر لے جانا چاہا،تو حضرت نے نہایت خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھٹی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے نہایت خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھٹی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے ترجی فرمایا کہ بھٹی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے ترجی فرمایا کہ بھٹی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے ترجیمیں خود ناشتہ کرایا ہے، پھراسے یا نجے رویے مرحمت فرمائے تو وہ خوش ہو

کردعا ئیں دینے لگا۔ حضرت اپنی مجلس میں اس واقعہ کاذکر فرماتے تو اس کے الفاظ: کیوں جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی نقل فرما کرخوب محظوظ ہوتے تھے۔ بنفسی اور فنائیت کا بیہ مقام خاص مقبولانِ الہی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت کا حال واقعہ شنخ سعدی کے اس قول کا مصداق تھا

> شنیدم کدمردان راه خدا دل دشمنان جم نه کردند تنگ تراکے میسر شودایں مقام که بادوستانت خلاف است و

جنگ راقم الحروف کوسالہا سال تک حضرت کی خدمت میں حاضری کی توفیق و سعادت میسر
آئی ۔ لیکن اس طویل عرصے میں حضرت کو کسی نا گوار بات پر بگڑتے ہوئے یا کسی کوڈا ننتے
جھڑ کتے بھی نہیں دیکھا۔۔۔ البت اپنے بیان میں جب دورِ حاضر کی بے حیائی ، ب
پردگی ، مردوزن کے اختلاط ، ریڈیو،ٹی وی ، اور دیگر فواحش و منکرات پر نکیر فرماتے تو بے سا
ختہ حضرت کا لہجہ تیر تر ہو جاتا ، جمر ہ پر نفرت و بیزاری کے آثار ظاہر ہو جاتے اور لب و لہجہ
سے غیظ وغضب میکتا ، جس طرح حضرت کی مسکرا ہے کی عادت بہت بیاری معلوم ہوتی تھی
اور اس وقت حضرت کا منہ چوم لینے کو جی چاہتا تھا ، اس طرح حضرت کا می غضب ناک لہجہ بھی
بہت ہی بھلالگتا تھا۔

(شخصیات و تا ثرات ۲۹۸)

(٢) "توانجام كارمني مين ال جانے والا ہے"۔

آپ ہی کے خلیفہ مجاز حضرت اقد س مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد هم فرماتے ہیں:
ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قد س اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر میں بھی

موقع پر ننگے پیر بھی چلتا ہوں، اس لیئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضورا قد س بیالیتہ کسی
موقع پر ننگے پاؤں بھی چلے تھے میں بھی اس لیئے چل رہا ہوں تا کہ حضور قلیلیتہ کی اس سنت پر
عمل ہوجائے۔اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے پاؤں چلتے وقت اپ آپ سے مخاطب ہوکر کہتا
ہوں کہ دیکھی، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاؤں میں جو تا نہ سر پرٹو پی اور نہ جسم پرلباس
اور تو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے۔ (اصلاحی خطات، جلد سے)

## (m) "نشست كانداز من بعى سادك"\_

ایک جگرتح رفر ماتے ہیں:

نشت کے انداز میں بھی سادگی کا بیعالم تھا کہ مربحر بھی مجلس میں تکیدلگا کرنہیں بیٹے ، آخر میں جب ضعف بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہم خدام نے بار ہا با صرار کہا کہ تکیدلگالیں ، لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ نہ مانے ، شروع میں مجلس میں اندر کسی ممتاز اونچی جگہ پر بیٹھنا پہند نہیں فرماتے تھے ، بعد میں جب لوگ زیادہ ہو گئے ، اور ارشادات سے استفادے میں انہیں دفت ہونے گئی تو جعد کی مجلس میں ایک چوکی پر بیٹھنے کو منظور فر مالیا، مگر دوشنبہ کی مجلس میں بنچ دفت ہونے گئی اور ارشادات سے استفادے میں انہیں بنچ دفت ہونے گئی تو جعد کی مجلس میں ایک چوکی پر بیٹھنے کو منظور فر مالیا، مگر دوشنبہ کی مجلس میں بنچ بی بیٹھتے ، اور اینے لیے کوئی انتیاز قائم نہ فر ماتے (البلاغ حضرت عارفی نمبر ۲۵۱) میں بنچ محضرت اقد س مفتی رشیدا حمصا حب لدھیا نوئی فرماتے ہیں':

حضرت ڈاکٹر صاحب اپنے جھوٹوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کا مامعاملہ فر مایا کرتے سختے ،اور آپ کی تواضع اور انکساری بھی انتہا درجہ کی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ عبدالغی صاحب بھولیوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف کے آئے ، میں نے اٹھ کر مصافحہ کیا فر مایا:

صرف مصافی نہیں ، بلکہ معانقہ کریں گے۔کہاں میں ،اور کہاں حضرت ڈاکٹر صاحبُ کا مقام اور پھراس بے تکلفی اور محبت ہے بیش آنا ،انتہائی درجہ کی تواضع ہے۔

ایک باریبال تشریف لائے ،معانقہ فرماتے ہوئے کہنے لگے پچھاپ دل سے ہمارے دل میں داخل کر دیجئے ،میں نے عرض کیا: حضرت! جس طرف نشیب ہوگا،اس طرف خود ہی آ جائے گا۔ تواس طرح اپنے چھوٹوں سے کہنا کہ' پچھ دید بیجئے''۔اعلی درجہ کی انکساری ہے ایک بار حضرت و آکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے کی شادی پر دعوت ولیمہ میں مجھے بایا، میں جیسے ہی حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بہت ہی مسرت کا اظہار فرمایا کہ جو آپ یہاں تشریف لائے میں ،یہ مجھ پراحسان کیا ہے۔اور بیاحسان میں مدت عمرتک نہیں آپ یہاں تشریف لائے میں ،یہ مجھ پراحسان کیا ہے۔اور بیاحسان میں مدت عمرتک نہیں

مجولوں گا۔ایسےالفاظ ہے جیموٹوں کی دلجوئی کرنااور محبت وشفقت کا معاملہ کرنا ایسی تواضع اورانکساری کی مثالیں نہیں ملتی۔آخر پھروہی شعر

انهی کے نقشِ قدم پر ہویا خداجینا وَیُرْجَمُ اللّٰهُ عَبْدِ أَیْقُول آمینا (البلاغ حضرت عار فی نمبر ۳۳۳)

### (۵)'' تواضع وشفقت''۔

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت مفتی محمد رفع عثانی صاحب زید مجد تحریر فرماتے ہیں: جب بھی حاضری ہوتی ،اس قشم کے ارشادات فرماتے:

بھئی آپ کے آجانے سے ہمارا جی بہت خوش ہوتا ہے۔'' آپ حضرات کو بہت دور سے آنا پڑتا ہے یہ بھی بڑا بجاہدہ ہے' بھئی آپ حضرات کا ہمیں انتظار رہتا ہے، جب موقع ملاکرے آجایا کریں۔'' ماشااللہ آپ حضرات میں طلب ہے، طلب بڑی چیز ہے، اس سے ہر مشکل آسان ہوجاتی ہے'۔

تواضع وشفقت کاانداز ہ فر مائے کہ بیہ جملہ بھی اکثر و بیشتر فر مایا کرتے تھے کہ:

بھئی آپ حضرات کے آجانے سے ہمیں بڑی تقویت ہوتی ہے۔حضرات یہ ارشاد فرماتے ،اورہم اندر ہی اندرشرم سے پانی پانی ہوجاتے ، (حوالہ بالا ۱۲۷)

(٢) "فادم كامنصب"-

آ گے تحریفر ماتے ہیں:

آپ نے کئی بارفر مایا کہ:

ایک اعظیم منصب آپ کوابیا بنا تا ہوں کہ اس سے آپ کوکوئی معزول نہیں کرسکتا، کوئی اس راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ منصب خدمت ہے، خادم بن جاؤ ہر کام میں دوسروں کی خدمت کی نیت کر لو، ساری خرابیاں" مخدوم" بننے سے پیدا ہوتی ہیں خادم بننے میں کوئی خرابی ہے نے بائی ہے کیونکہ ہمارے اللہ میاں کو بندے کی عبدیت سب سے اعلی ہے کیونکہ ہمارے اللہ میاں کو بندے کی عبدیت سب سے زیادہ محبوب سب سے اعلی ہے کیونکہ ہمارے اللہ میاں کو بندے کی عبدیت سب سے اعلی ہمی ہے اورسب سے

محفوظ بھی۔

حضرت رحمتهالله علیه والا کے مزاج میں خادمیت کوٹ کو پر کر بھری ہوئی تھی مخد ومیت کا نام و نشان نہ تھا۔ایک دومر تبہ خود فر مایا کہ:

''بحمداللہ میں نے عمر بھراپنی اہلیہ ہے بھی اپنے کسی ادنی کام کونہیں کہا،مثلا پانی پلا دویا فلال چیز اٹھا دو، یہ بھی بھی بہت سے کام کر چیز اٹھا دو، یہ بھی بھی بھی نہیں کہا، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خوش سے میرے بہت سے کام کر دیتے ہیں،اور بھی سخت سے بحت نا گواری کے موقع پر بھی میں نے ان سے لہجہ بدل کر بات نہیں گی۔

بالکل یمی بات حضرت کی ابلیہ صاحبہ مدظلہا نے بھی ہمارے گھر والوں سے بیان فر مائی احقر عرض کرتا ہے کہ لوگ برزرگوں کی کرامتیں تلاش کرتے ہیں مگر اس استقامت کے سامنے کرامت کی کیا حیثیت ۔ عارفین باللہ کاارشاد ہے کہ 'الاست قامت میں افعالم ہو کہ بیوی کر امت ہ ''یعنی استقامت ہزار کرامتوں پر بھاری ہے جس کی بنفسی کا بیعالم ہو کہ بیوی سے بھی عمر بھر کام کونہ کہے، وہ کسی اور سے کیا خدمت لے گا۔لیکن حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی بیفسی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ کسی کی اونی ورشکنی سے بھی بیچتے تھے، چنا نچہ خاص اہل محبت اگر کرنا چاہتے تھے تو انگورو کتے بھی نہ تھے۔سر میں تیل کی مالش اور پاؤں دبانے کی اجازت دے دیے تھے،ایسے ہی ایک دوموقع برا پنا بیوا قعہ سنایا کہ:

ایک بار حضرت مولا ناسید میاں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا ، موقع دیکھ کر میں نے ان کے پاؤل دبانے کی اجازت چاہی تو اجازت دے دی ، جب میں پاؤل دبار ہاتھا تو آپ نے مزاحا فر مایا کہ' ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تم مخدوم بنتا چاہتے ہو'' اشارہ اس طرف تھا کہ جوشخص اپنے بروں کی عزت وخدمت کرتا ہے ،اس کے چھوٹے اس کی عزت وخدمت کرتا ہے ،اس کے چھوٹے اس کی عزت وخدمت کرتا ہے ،اس کے چھوٹے اس کی عزت وخدمت کرتا ہے ،اس کے چھوٹے اس

(2) " أندهيال اورخاكساري" \_

فر مایا کہ ایک مرتبہ صندوستان میں میں اپنے وطن سے سی کام کے سلسلے میں ایک

دیبات میں گیا ، راستہ کیا تھا ، اور وہاں آنے جانے کے لیے تانگے چلا کرتے تھے ، اپنی کام سے فارغ ہوکرتا نگے میں واپس آرہا تھا ، راستے میں ایک طویل وعریض صحرا پڑا ہوا تھا ، تانگے والے نے چلتے چلتے اچا تک ایک جگہ تانگہ روک دیا ، اور ہم سے کہا کہ تانگے سے اتر جانمیں ، ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی خوفناک آندھی چلا کرتی ہے جس سے بڑی تباہی مجتی ہور باہے کہ وہ آ شدی آنیوائی ہے۔ اور آثار سے محسوس ہور باہے کہ وہ آھندی آنیوائی ہے۔

آندهی کی ابتدا ہوئی تو ہم نے ایک قریبی درخت کی آڑ میں پناہ لینی چابی تو تا تکے والے نے چیخ کر کہا کہ درخت کی آڑ میں ہر گز نہ رہیئے ،ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس آندهی میں بڑے ہوے درخت کی جا کہ اس اندهی میں بڑے ہوے درخت کر جاتے میں اس لیئے ایسے میں درخت کی پناہ لیمنا بہت خطرناک ہے،ہم نے پوچھا کہ '' پھر کیا کرنا چاہئے''۔ تو تا نگے والے نے جواب دیا کہ بس اس آندهی ہے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے۔اوروہ یہ کہ زمین پراوند ھے ہوکر لیٹ جاؤ ہم نے اس کے کہنے پر ممل کیا اور پنجے لیٹ گئے ،آندهی آئی اور بہت زورے آئی ، جھاڑیوں ہم نے اس کے کہنے پر ممل کیا اور پنجے لیٹ گئے ،آندهی آئی اور بہت زورے آئی ، جھاڑیوں اور ٹیلوں تک کواڑا کے گئی ۔لیکن یہ ساراطوفان ہمارے اور پر سے گزرگیا ،اور بحد اللہ ہمارا بال بھی بریانہیں ہوا بھوڑی دیر میں آندهی ختم ہوگئی تو دیکھا کہ سطح زمین پر سکون ہی سکون ہے ہم نے زمین سے اٹھ کرانی راہ لی۔

یہ واقعہ تو ہونے کو ہوگیا ہیکن ہم نے اس سے بڑا سبق لیا ہمیں اس واقعے سے بیسبق ملاکہ وقت کی آندھیوں کا علاج اونچے اونچے سہارے ڈھونڈ نے میں نہیں بلکہ خاکساری اور بندگی کے فرش پر جبین نیاز ٹیک دینے میں ہے ، ہمارے اردگرد اب بھی نہ جانے کتنی خوفناک آندھیاں چل رہی ہیں ، جو ہمارے دین و دانش کی ساری متاع اڑا لیجائیکی فکر میں ہیں ۔ ان آندھیوں سے بہتے کا ایک ہی راستہ ہے ، اور وہ بیہ کہ انسان عاجزی ، فرونتی ، خاکساری اور بچارگی کیکر اللہ تعالی کے حضور سر بھی و ہوجائے ، الہی سے کہ عاجزی ، فرونتی ، خاکساری اور بچارگی کیکر اللہ تعالی کے حضور سر بھی و ہوجائے ، الہی سے کہا کہ یا اللہ میں ان آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا ایپ فضل و کرم سے آپ ہی مدد

فرمائے ،اوران کے شرسے مجھے بچالیں۔اگر بیکرلیا تو انشاباللہ ساری آندھیاں اوپر سے گزرجائیں گی ،اورتمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی اگرتم آندھیوں پرغالب ہو گئے ،آندھیاں تم پرغالب نہ آسکیں گی

تصورعرش پرہے، وقف جبیں میری مرا پھر پوچھنا کیا؟ آساں میرا، زبین میری (ص ۴۸۱)

عارف بالله حضرت قاری فتح محمد صاحب یانی بتی رحمه الله کے واقعات

مولوي قاري محمد دين صاحب لکھتے ہيں:

ہمارے حضرت جی میں تواضع کی صفت بدر جنہ اتم ہے آپ نے اپن تعریف بھی اپنی زبان ہے نہیں کی ،اگر کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی تو آپ کی عادت یہ ہے کہ خاموش ہوجاتے ہیں یانہیں نہیں فرمادیتے ہیں۔حضورا کرم علیہ کا فرمان ہے مَن تَو اَضَّع لللہ رفعہ اللہ (جس نے اللہ کیلے تواضع وانکساری کی اللہ تعالی اسکو بلند فرمادیتے ہیں ) آپ اللہ رفعہ اللہ (جس نے اللہ کیلے تواضع وانکساری کی اللہ تعالی اسکو بلند فرمادیتے ہیں ) آپ اس حدیث کے محمد اق ہیں کہ جتنی آپ تواضع فرماتے ہیں اتنی ،ی عزت ورفعت اللہ کی طرف ہے آپ کو ملی ہے ،اس وقت جو بے پناہ مقبولیت بزرگانِ دین میں ہمارے حضرت طرف ہے آپ کو مات ہیں ۔الکھم اُبعائی فی طرف ہے آپ کو مات ہیں ۔الکھم اُبعائی فی عین صَفِی صَفِح مصد اق ہیں ۔الکھم اُبعائی فی عَنْنَ صَفِی صَفِح اور اور اور اور اور اور اور اور میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے )۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے )۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے )۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے )۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے )۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بیا ہیں :

#### واقعه(١)

احقر نے بذریعہ خط حضرت والا سے استدعا کی کہ آپ اس خادم کو بیعت فرما لیں ۔حضرت والا نے عزر فرمادیا۔ بہت اصرار کے بعد آپ نے تحریر فرمایا: اس شرط پراس کو بیعت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اصلاح میں کمی رہ جائے تو قیامت کے دن آپ مجھے سے بالکل مواخذہ نہ کریں۔ اس کے جواب میں بندہ نے تحریر کیا: حضرت جی انشا اللہ کہ قطعی ایسی حرکت نہیں کروں گا،اگر میری اصلاح میں کمی رہ گی تو وہ میری اپنی کو تاہی گی وجہ ہے ہو گی۔ تب اس یقین پرآپ نے بندہ کو بیعت فرمایا۔ (سوائح فتحیہ ۲۵۸) **واقعہ (۲)** 

حضرت والا نے اپناوست نامی اپر ترکم برفر مایا: اپنی اہلیہ محتر مدسے گزارش ہے کہ آپ نے وفاداری ہمجت اور خلوس کے ساتھ خوب خدمت کی اللہ تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی شایان شان بہت جزاء خیر عطافر مائے۔ بندہ آپ سے بہت ہی خوش ہے اللہ تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب کرے، بندہ سے خاص کر معذور ، مفلوج ہونے کی آپ کی ضرور تنافی ہوئی اس کی معافی جا ہتا ہوں ، خدا کے لیے معاف کردس ۔ انشا اللہ

الله پاک آپ کودونوں جہانوں میں جزاء خیرعطاکریں گےاور بندہ کی جدائی پرصبر وخمل کونہ جانے دیں مجض الله پر بھروسہ رکھیں وہی سب کا متولی، مددگار ہے اس تحریر کے لفظ سے تواضع اورا نکساری کا سبق ماتا ہے کہ آپ نے اپنی خودی کو کس طرح مٹایا۔اور بیطلب معافی محض اس لیے ہے کہ آخرت میں کسی قتم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر بیوی نے فاوند کی حق تلفی کی اور دنیا میں معافی نہ مانگی تو آخرت میں باز پرس ہوگی اور اگر خواند نے بیوی پرظلم کیااور اس کی حق تلفی کر کے معافی نہ مانگی تو آخرت میں بیوی خاوند پر دو یدار ہوگی۔(ایصنا ۲۵۳)

#### واقعه (٣)

وصیت نامہ کے پرتخر برفر ماتے ہیں تعلیم قرآن وقرآءت کے زمانے میں طلبہ کو بخرض اصلاح ،زجروتو بیخ اور بعض مرتبہ جسمانی سزا کی بھی نوبت آئی ممکن ہے کہ ان مواقع میں ضرورت سے زیادہ شدت یانفس کی آمیزش ہوگئی ہواس لیئے میں ان سب حضرات سے نہایت عاجزی اور کجا جت ہے درخواست کرتا ہوں کہ للد مجھے دل سے معاف فرمادیں۔ یہ

معاف کرناانشاءاللہ ان کے لیے بھی مفیداور بڑے اجروثوب کا باعث ہوگا۔ اس ارشاد کے ایک ایک لفظ لفظ سے تواضع وانکساری ٹیک رہی ہے (ایضا ۲۵۳) واقعہ (۲۲)

حضرت دین محمد ناقل کوحضرت والا نے جواب میں ارشادفر مایا (جوسوائح عمری حضرت والا کی اجازت میں تھا )

پاک کا کرم ہےاورقر آن کریم ہی کی برکات کاثمر ہ ہے،بس اس کےسہارے زندہ ہوں اور اس سے ایک آس لگائے پڑا ہوں ،خدا کرے خوشی خوشی وفت پریہاں کاحسن خاتمہ اور بقیع کامدفن نصیب ہوآ مین''

اس مکتوب گرامی کے لفظ لفظ ہے تواضع کا سبق ملتا ہے ، اتنی بڑی ہستی اپنے آپ کوکوئی چیز نہیں سبجھتی جس کی جو تیوں میں بیٹھنا بڑے بڑے علما وقراء اپنے لیے باعث فخر وعزّت سبجھتے ہیں ۔ بیں ۔ (ایضا ص ۲۵۷)

#### واقعه(۵)

یے حقیر ناچیز خادم حضرت والا ( دین محمد ) جس وقت پہلے جج پر گیا ،ساڑھے چار ماہ حرمین میں قیام رہااس دوران حضرت والا کی خوب صحبت اٹھائی ۔حضرت اقدس بندہ کے قیام مکتہ میں مدینہ منوّرہ تشریف لے گئے ۔ آخر میں بندہ بھی مدینہ منورہ گیا۔حضرت والا پھر عمرہ کے لئے مکتہ المکرّمہ تشریف لے آئے یہ ناچیز پھر عمرہ کے ارادہ سے مکہ آیا حضرت

والا سے ملاقات ہوئی ،عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوا تو فرمانے لگے کس جگہ ہے جدہ کے ليه سوار ہونا ہے؟ میں نے عرض كيافلال جگه ہے۔ چنانچه بنده آب زمزم يينے كے ليے گيا بھروہاں سے سامان لے کراڈ ہے پر پہنچا تو حضرت والانسی ساتھی کو لے کراڈ ہے پر پہنچے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا حضرت جی! میں نے ملا قات کر لی تھی اجازت بھی جاہ لی تھی آپ نے اتنی تکایف کیوں فر مائی؟ فرمانے لگے دل جا ہاتھا کہ آپ کو گاڑی پر پہنچا کر آؤں پھر میں نے عرض کیا! حضرت جی دعا فر ما نیں اللہ پاک مجھکو خیروعا فیت کے ساتھ پہنچائے کیونکہ حرمین کے قیام میں بندہ بیار رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کی وجہ سے پھر بیار ہو جاؤں حضرت والا نے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ مہر بانی فر مائنیں گے، پھرحضرت اقدیں نے بہت ہی رفت آمیز دعا فر مائی ،حاضرین بھی اردگرد جمع ہو گئے حضرت والا کی دعا ہے تمام سفر میں بالكل بيارنه ہوااور نه بی بیبال آگر بیاری لائق ہوئی۔الحمد للد بہت ہی اچھی صحت رہی۔ اس واقعہ ہے بھی حضرت والا کی تواضع روز روٹن کیطرح واضح معلوم ہور ہی ہے کہ پیخادم،حضرت والا کے محض ادنیٰ خدّ ام میں سے تھا انیکن پھر بھی غایت تواضع سے کام ليتے ہوئے كتنى حوصلدا فزائى فرمائى (اقتباس از "مقابليدينية" بہنديب واصلاح) (الضأك٥١)

واقعه(٢)

جناب حاجی ثاراحمه خان صاحب رقمطراز ہیں:

علوم قرآنی کے اتنے بڑے اور متند عالم ہونے اور سینکڑوں حفاظ اور قرآء کے استاذ ہونے کے باوجود حضرت کی کسرنفسی اور تواضع کا بیاعالم تھا کہا ہے چھوٹوں کو بھی خطوط میں'' میرے پیارے بزرگ''کے القاب سے مخاطب فرماتے۔

حضرت صاحب کی للہیت اور بے نسی کاصرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔

سلسلہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ سے بندے کی خط و کتابت ہے، بہت معمر بزرگ ہیں اور بڑے صاحب نسبت ایک مرتبہ میں نے انکولکھا کہ بندہ جناب کی بابر کت صحبت میں چندد ن گزارنا جا ہتا ہےا جازت فر مائیں تو حاضر ہو جاؤں'' انہوں نے جواب میں لکھا:

پہلے اپنے شیخ محتر م سے اجازت لیں ،اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کوکسی دوسرے شیخ کی ضرورت بھی نہیں ،الحمد للہ! یہ بزرگ بھی ہمارے اکابر کے مسلک پر ہیں اور ان کی بھی للہیت اور بے نفسی ان کے جواب سے ظاہر ہے تاہم میں نے اپنے شیخ کوان بزرگ کا خط بھیجا اور ساتھ میں استدعا کی کہ ایک سفارشی خط ان بزرگ کے نام لکھدیں تا کہ گاہ بہ گاہ ان کی صحبت سے مستفید ہوتا رہوں ۔حضرت صاحب نے اس کے جواب میں جو خط ان بزرگ کولکھا ہے وہ حضرت کی کسرنفسی اور فنائیت کا ایک شاہ کار ہے ،اس خط کا اقتباس پیش برزرگ کولکھا ہے وہ حضرت کی کسرنفسی اور فنائیت کا ایک شاہ کار ہے ،اس خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں

میرے پیارے بزرگ:

السلام عليكم ورحمته الله و بركاته ،

شکرالحمد لله بنده بایں معذوری بخیر ہے۔خدا کرے آپ بھی مع احباب ومتعلقین بعافیت ہوں۔اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کی خوشیوں بھری نعمتوں سے مالا مال فرما ئیں۔اور بوقت موعود خوشی خوشی بحسن خاتمہ کی تمنار کھنے والوں کی بوقت موعود خوشی خوشی بحسن خاتمہ کی تمنار کھنے والوں کی بھی خدا کرے وقت پر حقیقی محبت وخوشیوں بھری ہے آرز و پوری ہو، آبین یارب العالمین بجاہ سیدالم سلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

المرام آئکہ عزیزم نار احمد خان صاحب سلمہ ،میرے ظاہری وباطنی عیوب سے چشم پوشی کرتے ہوئے اپنی حسن خوش عقیدگی سے بندہ گندہ کے ذریعہ داخل سلسلہ ہوئے تھے اور ماشاء اللہ معمولات پر برابر مستقل اور مستقیم رہے گر بایں استقلال واستقامت بزعم خوداب تک واصل نہ ہو سکے ۔ جب سے بندہ مفلوج اور احباب سے دور ہواا ور خدمت سے قاصر ہوا ہرایک کودوسرے بزرگوں کیطر ف رُجوع کرنے کا مشورہ دیتار ہا،عزیز موصوف کے خط سے معلوم ہوا کہ آنہیں آپ سے بہت عقیدت ہے بڑی خوشی ہوئی۔ بندہ بطیب خاطر عزیز

موصوف کو آپ سے اصلائ تعلق رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کی خدمت میں بھی گزارش وسفارش کرتا ہے کہ براہ شفقت وعنایت انہیں قبول فرما ئیں اورخصوصی تو جہات وعنایات اور دعاؤں سے انہیں نوازیں۔ بندہ بھی دعاؤں کامختاج ہے اس لئے یہاں پڑا ہوں

نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ والسلام

قارئین! اس خط کوغور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں ، اس خط کے ایک ایک لفظ سے فنائے نفس کا ظہور ہوتا ہے اور ہر جملہ حضرت کی لٹہیت و بے نفسی اور صفائے قلب کی دلیل ہے۔ اس خط کی تحریر نے میر ہے سمندارادت پر تازیانے کا کام کیا اور حضرت والا کی عظمت و ہزرگی عالی ظرفی اور غنائے دل جیسی عالی صفات کا بھر پوراندازہ ہوا۔ میری مراد صرف اتی تھی کہ اگر ان ہزرگ کی خدمت میں حاضری دول تو مجھے حضرت والا کے توسط سے خصوصی توجہ اور التفات سے نوازیں اور حضرت والا نے ان کو بیا کھدیا کہ آپ اٹھیں قبول فر مالیں مجھے بیہ خط پڑھکر بہت شرمندگی ہوئی اور بیہ خط میں نے ان ہزرگ کوئبیں بھیجا بلکہ اپنی معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بیات معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہوئی اور بیہ خطرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہوئی اور بے خطرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہوئی معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت اور بے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہیں معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہیں اور بے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہیں اور بہا ہیں اور بہا ہوئی معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہوئی اور بہا ہوئی اور بہا ہوئی دیا ور بھیران کے ساتھ حسرت والا کو واپس بھی کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیں کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی سات

نثارخت ومسکین ضعفے ،ندار دجز درت دیگر پناہے ہمیشہ سرنہا دہ بر درتست ،بکن لطفے بحالش گاہے گاہے۔

الحمد للد! حضرت والانے اس ناکارہ پراپنی عنایتوں اور نواز شوں اور شفقتوں کی ایسی بارش فرمائی کہ میرے قلب کی شوریدہ اور بنجر زمین ، اتباع سنت اور محبت الہی کے سبزے سے ہری ہوگئی ذلك فضل الله یو تیه من یشآء ب

دست پیراز غائبان کوتاہ نیست دست او جز قبضہ الله نیست است او جز قبضہ الله نیست (ایضاً ص ۲۵۸ تا ۲۷) (ایضاً ص ۲۵۸ تا ۲۷)

مجاہد ملّت حضرت مولا نا نوراحمد صاحب رحمہ اللّه ( ناظم اول جامعہ دارالعلوم کراچی ) کی تواضع وفنائیت:۔

آ کیے فرزندار جمنداستاذمحتر م حضرت مولا نارشیداشرف سیفی صاحب آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

تواضع اورفنائیت بھی آپ بیس نمایاں تھی ، یہ وصف آپ کوا پنے شیخ ومرشد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے ورثہ میں ملاتھا ، بڑے بڑے نمایاں کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بچھ نہ بچھتے ،اپنے کارناموں کوعموماً دوسروں کے نام منسوب کر دیتے۔اگر کسی کام کی نسبت خود آپ کی طرف ہو بھی جاتی اور آپ کی موجود گی میں اس کی تعریف کی جاتی تو حیا آمیز شرمیلی مسکرا ہٹ کے ساتھ نظریں بہت فرما لیتے اور روئے بخن بدل دیتے۔

# تواضع کند ہوشمندگزیں نہدشاخ پرمیوہ سر برز میں

پھرآپ کو بھی اپنے مرتبہ اور حیثیت کا ادنیٰ زعم بلکہ احساس تک نہ ہوتا، چھوٹے ہے چھوٹے آ دمی سے ملاقات ہوتی تو اس سے بڑے بے تکلفانہ اور دوستانہ ماحول میں دلچیں سے باتیں کرتے، جس سے وہ یوں محسوس کرنے لگتا کہ میری بھی بڑی حیثیت اور بڑا دلیا ہے میری بھی بڑی حیثیت اور بڑا مقام ہے مقام ہے

حضرت مولا نافضل محمرصا حب زیدمجدهم اینے مضمون مین تحریر فرماتے ہیں:
'' اُن کے اخلاص ہگن اور قربانی کا اندازہ کرنے کے لیے ایک بہی مثال کافی ہے کہ جب ناکواڑہ کی عمارت مدرہ کے لئے ملی جے سکھ خالی کرکے چلے گئے تھے اس وقت بیعمارت انتہائی خشہ حالت میں ویران در ودیوار والی تھی ،اس کے بیت الخلاء غلاظتوں ہے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آئھوں سے مولانا نور احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ سمجرے کے ایک عظیم ڈھیر میں منہ پر کپڑ اباند ھے ہوئے جھاڑ و دے رہے ہیں بنہ کوئی نوکر ساتھ ہے نہ طالب علم اس طرح میں نے دیکھا کہ وہ بیت الخلاؤں کو جوتقریباً دیں واضحاور ساتھ ہے نہ طالب علم اس طرح میں نے دیکھا کہ وہ بیت الخلاؤں کو جوتقریباً دیں واضحاور

غلاظتوں ہے بھرے ہوئے تھے یانی کی بالٹیاں بھر بھر کرصاف کررہے تھے۔ خدا کی شم!میری جیرت کی انتها ، ہوگئی کہ یا اللہ!ا کیلا پیخص اپنے ہاتھ سے بیقر ہانی کا کام کر ر ہا ہےاور بیت الخلاؤں کے دروازے بندکر کے بیمحنت کرر ہاہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کوکوئی نہیں دیکھ ریاہے''۔ (بحواله بالاص ۲۰۰۷) حافظ جي حضورمولا نامحمر التدصاحب رحمه الله ( خليفه مجاز ڪييم الامت رحمه

الله) كى تواضع وفنائيت:

ہرنماز باجماعت کے بعدا ہے لیے مرض کبر کے از الد کی دعا کی درخواست کرنا۔ '' جب نشانه بھون حاضری ہوئی اس وقت تقریباً یانچ مامسلسل قیام کا

شرف حاصل ہوا، اس میں کچھ معمولات مخصوصہ کے ساتھ امراض قلب کا علاج ہوتا ریا خصوصاً کبراورخو درانی کا ملاح ایک طویل مدت تک جاری ریا،علاج بید که هرنماز باجماعت کے بعدایے مرض کے اعلان کے بعد سب حضرات سے اس امراض کے ازالہ کی دعا درخواست کرتا تھا،میری درخواست کے بعد بھی بھی حضرت قدش سرہ یہ دعااحقر کے لئے مسموع ہوتالعنی اللهم کل خیرایہ ( آمین ثم آمین یارب العالمین )

ایک دن خود ہی حضرت نے سب کے سامنے بشارت دی کہ الحمد للہ کبر کا مرض جا تا رہا، غایت سرور ہے احقر پر گریہ طاری ہوگیا، درحقیقت حضرت کے خدام میں اس رو ساہ سے بڑھ کر حقیر ذکیل اور کمتر کوئی نہ تھااور نہاہ ہے''۔

(برماشرف کے چراغ ص۳۲۲) حضرات خواجه عبدالما لك صديقي رحمه الله كي عاجزي وانكساري: مخدوم العلماء حضرت مولانا پیرذ والفقار احرصاحب نقشبندی دامت بر کاکھم فرماتے ہیں:

أيك مرتبه حضرت ماسترنجم صاحب حضرت خواجه عبدالما لك صديقي رحمته الله عليه کی محفل میں خانیوال تشریف فر ماتھے کہ اسوفت حضرت کے ایک مرید آئے۔اس مرید کا تعلق ایسے علاقے سے تھا جہاں حضرت صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک اورپیر بھائی رہتے سے انکوبھی اجازت وخلافت تھی اور وہ بھی بڑے شخے ۔ حضرت بھی اپنے علاقے کے شخ اور عالم سے اور وہ بھی اپنے علاقے کے بڑے شخ اور عالم سے ۔ میں اسوقت انکا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب محفل میں وہ مرید حاضر ہوئے تو حضرت صدیقی رحمته اللہ علیہ نے ان سے پوچھا بھی ! آپ آتے ہوئے فلال شخ سے للے کے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہہاں حضرت مل کے آیا ہول بے وہ دورتھا جب حضرت صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتوا حات کا دروازہ کھول دیا تھا دنیا کی ریل پیل تھی دنیا قدموں میں بچھی جاتی تھی ۔ حضرت نے پوچھا کہ کہا کہ سلام بھی کہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی۔ خضرت نے بہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی۔ حضرت نے بہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی۔ کہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی۔ کہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی۔ کہا کہ سلام بھی جھی جاتی تھی اور اسے ۔

پیر آخر پیر ہوتے ہیں۔ ہارے حضرت ، حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کرا چی میں تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آئے توکسی نے کہا کہ حضرت! ہفلاں آ دمی اس اس کام کے لیے آیا ہے۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے عصے سے فرمایا۔ میں لعنت کرتا ہوں اس پیر پر کہ جسکے کو کے پاس مرید آئے اور اسے پتہ نہ چلے کہ ریکس مقصد سے آیا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے بندوں کونور فراست عطافر مادیتے ہیں۔

جب حضرت صدیقی رحمته الله علیه پیچان گئے کہ کوئی بات چھپار ہا ہے تو فر مایا کہ بتاؤ! اب وہ خاموش رہا۔ حضرت نے بختی فر مائی کہ بتاؤ اور من عن اسی طرح بتاؤ کہ جس طرح بات پیش آئی۔ جب حکم دیا تو وہ صاحب بھی سید ھے ہو گئے۔ اور کہنے گئے، حضرت! جب میں ان سے ملا تو بتایا کہ میں حضرت صدیقی رحمته الله علیه کی خدمت میں جارہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا'' انکومیر اسلام پینچا دینا اور یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں جوایک نکاح کے اندر جبیں ہوسکتیں،'' ان تجمعو ابن لاحتین'' یہ بتا کر کہنے لگا، حضرت! مجھے تو بات پچھ بچھ میں نہیں آئی اس لئے میں نے کہا مناسب نہ سمجھا حضرت نے جب یہ بات سی تو رونا شروع کر دیا۔ کوئی ہم جسیا ہوتا تو ہم کہتے کہ بڑے زاہد سے پھرتے ہیں، کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت میں دین کا کام کررہے ہیں۔ ہم اسکے سوجواب دے دیتے۔ گر

وہاں تو عاجز ی تھی۔

حضرت صدیقی رحمته الله علیه کافی دیرتک سر جھکا کرروتے رہے۔ بالا آخر سراٹھایا اور ایک شخندی سانس کیکر فرمایا: 'الحمد الله انجمی دنیا میں ایسے لوگ موجود میں جو ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں' ۔ سبحان الله ہماری پیحالت ہے کہ اگر کوئی ہمیں اصلاح کی بات کرد ہے تو تو بہ گولی کیطرح لگتی ہے۔ اور ہم ہرمکن مخالفت پراترتے ہیں۔

(خطبات فقیرجلد ۱۳۳۳) شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک)رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱) مدارس کی تاریخ کاواحدواقعہ:

آپ ئے تلمیذخاص حضرت مولا ناعبدالحکیم صاحب کلاچی رقمطراز ہیں:

احقر نے بعض بڑے اور بہت سے چھوٹے مداری کودیکھا ہے، سنا ہے، حالات پڑھے ہیں۔ عام طور پرار باب اہتمام (الا ماشاء الله) طلبہ اور دیگر اساتذہ کی نظروں میں ایک ایسا گروپ متصور کیا جاتا ہے کہ جو گویاان کے حقوق چھین رہا ہے، ان پرظلم کررہا ہے اور ان کی تحقیر واہانت میں کوئی کمی نہیں کر رہا ،اس کے ساتھ ارباب اہتمام بھی (الا ماشاء الله) اور ہونہ ہوا پی بات کی نے کو برقر اررکھتا زندگی کا ایک اہم مقصود اور اُب لباب ہجھتے ہیں۔

اس افراط وتفریط نے مدارس کا وقار مجروح کیا، دنیا میں بےعزت کیا اورمستقبل کے لیے افراد کا بنانا کر بند دیا۔

دارالعلوم حقانیہ بھی بہت بڑاادارہ ہے،اس میں عام روش کے مطابق بہت سے فتنوں نے موقعہ بہوقعہ بہت بڑاادارہ ہے،اس میں عام روش کے مطابق بہت سے فتنوں نے موقعہ بہوقعہ براٹھایالیکن حضرت رحمہ اللہ کی ایمانی فراست ،تد بر،حوصلہ اور عالی ظرفی نے بڑے بڑے بڑے فتنے کواپیاد بادیا کہ جیسے بچھ ہوا بھی نہیں۔ایسے ہی ایک موقع پر جس کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے، نہ خاص یاد ہے، طلبہ نے اپنی حماقت

ے مطبخ سے کھانا لینے کا بائیکاٹ کر دیا۔ (الحمد للداحقر اوراحقر کے بعض رفقاء اس گناہ میں شریک نہیں تھے ) کھانا تیار تھالیکن طلبہ لینے سے انکار کر رہے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ بازار میں بیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے پرتول رہے تھے۔ طلبہ ابھی اس سوچ میں تھے کہ حضرت رحمہ اللہ دارالحدیث ہال میں تشریف لے آئے اور گھنٹی نج گئی، دارالحدیث ہال بھر گیا۔ حضرت نے نہایت ناصحانہ، مشفقانہ، عالمانہ اور عارفانہ انداز میں پیش شدہ مسئلہ پر رقشی ڈالی، جس سے تمام طلبہ طئمن ہو گئے اور آخر میں فرمایا کہ:

''اصل مسئلہ سے قطع نظر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ کا بازار میں کھانے کی ضرورت کو پورا کرنا بیددارالعلوم کی بہت بڑی تو ہین ہوگی' اوراس موقع پر حضرت شیخ نے اپنی ٹو پی مبارک ایٹے سرسے اتار کرطلبہ کے سامنے ڈالدی اور فر مایا کہ'' میں اپنی ٹو پی آ پ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں''۔بس پھر کیا تھا ،اکٹر طلبہ کے آنسونکل آ ئے ،اپنی جمافت پرنا دم ہوئے اوراناللہ وناالیہ راجعون کی آ وزیں آنے گئیں۔

کیابرصغیر کے دینی مدارس کی پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال پیش کرسکتا ہے کہ ہزاروں علماء وفضلاء کا شیخ ، بین الاقوامی سطح کامشہور ومعروف محدث اور بہت بڑے دینی ادارے کا واحد مختار کل ،علاقہ کی زبر دست قومی وسیاسی شخصیت ادارہ ،علم ،طلبہ اور علماء کے وقار کو بحال کرنے کے لیے اپنی ٹوپی اپنے ادنی طالب علموں کے قدموں میں رکھدے۔ (ماہنا مہ الحق خصوصی نمبرص ۱۹۵،۱۹۵)

# (۲)ایک اورعجیب واقعه:

مولا ناعبدالحليم صاحب بى لكھتے ہيں:

جب سے علم کی اصلی روح ماند پڑگئی ،اخلاص ،تقویٰ ، دیانت وامانت نے بستر بور بے لپیٹ لیئے ،کام اور علم ،خدمت اور استاذی کوایک دوسرے کی ضد سمجھا جانے لگا ،استاذ صاحب کے قریب پانی کا گھڑ ارکھا ہوا ہوتا ہے ،گلاس ساتھ ہوتا ہے کیکن بیا ہے لئے پانی انڈیلنے کا عمل تقویٰ ،علم اور استادی کے منافی سمجھتا ہے ،اگر قریب کوئی نہیں ہے تو دور نظر آنے والے عمل تقویٰ ،علم اور استادی کے منافی سمجھتا ہے ،اگر قریب کوئی نہیں ہے تو دور نظر آنے والے

طالبعلم کوبلاتا ہے اگر دور بھی کوئی نظر نہیں آتا تواس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور پانی گھڑے سے نکال دے ہیں نظر میں بھی ان گنہگار آنکھوں نے ہزاروں شاگر دوں گھڑے سے نکال دے ہیں نام کے جھر مٹ میں امیر المومنین فی الحدیث شخی واستاذی کے استاذ ،اولا دوا خدام کے جھر مٹ میں امیر المومنین فی الحدیث شخی واستاذی مولا ناعبر لحق صاحب کواپ مولیش کواس نقطہ نگاہ سے جارہ ڈالتے ہوئے دیکھا کہ بی خدا کی خدمت ہمارے ذمہ فرض ہے گئلوق ہے ،اس کی خدمت ہمارے ذمہ فرض ہے

آ فاقھا گردیدہ ام ،مہر تباں ورز دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام ،کیکن تو چیز ہے دیگری

(۳)سرایاانکسار: ـ

مولا ناذا كرحسن نعماني ،اكوژه خنك لكصة بين:

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی تواضع حاتم طائی کی سخاوت سے زیادہ مشہور ہے۔ عاجزی اور انکساری ان کی طبیعت میں کوٹ گوٹ کر بھری ہوئی تھی ، بیہ کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں بلکہ طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ۔ تواضع اور بے نفسی کا بیرعالم تھا کہ بھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیا ۔ کوئی دعا کے لیے کہتا تو حاضرین سے فر ماتے کہ ان کے لئے اور مجھ عاجز کے لیے دعا مانگیں ، کوئی سائل فتو کی پوچھتا تو مفتی صاحب کی طرف را ہنمائی فر ماتے ۔

بعض او قات حضرت رحمت اللہ علیہ کی معصومیت اور تواضع وانکسار سے بعض ناوا قف لوگ یہ سے لیے دیا ہوئیں دیا ہے۔

بحص اوقات حضرت رحمت الندعاية في معصوميت اورلواسي والمسار سے بھي ناوالف لوك بيہ سمجھ ليتے كہ شيخ الحديث تو بيجھ جانتے ہی نہيں انہيں تو ايک مسئلہ بھی معلوم نہيں ليكن جب مولا ناعبدالقيوم حقانی صاحب' حقائق السنن' پردن كا كيا ہوا كام عصر كی نماز کے بعد سناتے اور حضرت تھجے وتر ميم فرماتے تو يقين آ جاتا تھا كہ واقعی حضرت علم كاسمندر ہيں۔ دور دراز سے آئے ہوئے اكابر علماء اور مدرسين جب بيہ منظرو يكھتے تو سششدررہ جاتے اور حضرت كی علمی عظمت بجاعزاف كرنا پڑتا۔

(ایصنا ص ۱۲۲۲ الے)

( سم ) بے نفسی اورعلم پروری کا ایک حیرت انگیز واقعہ: مولا نامقصودگل فاضل دارلعلوم حقانیے رقمطراز ہیں: اپنے زمانہ، طالبعلمی کا ایک دلچسپ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کی تواضع وائلساری اورطلباء علوم دینیہ سے کمال شفقت وانتهائے محبت کا جبرت انگیز واقعہ بھولنے کا نہیں۔ اپنی ان گنہگار آئکھوں سے علما ، صلحاء اور دسیوں رہنماد کیھے گر حضرت کی شان ہی نرالی تھی۔ سیاسی عظمت ، علمی و جاہت اور تقدی و برزگ کے چرچوں اور وزیروں امیروں سے تعلق اور جوم کے وقت بھی طلباء علوم دینیہ پروہی شفقت رہی جودر سگاہ اور دارالعلوم میں ہوا کرتی تھی بہی تو یہ انسانیت کی تحمیل اور قرآنی بدایات کی تعمیل ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعہ میں بھی تو قرآن نے حضور اکرم شاہدہ کو اور آ کی وساطت سے آ کیے ورثاء کو یہی سبق پڑھایا ہے۔

غالبًا میرا دورہ ءحدیث کاسال تھااور دارالحدیث کےمغربی جانب کمرہ نمبر ۱۲ میں میرا قیام تھا، میں اپنے کمرے میں مصروف مطالعہ تھا کہ ایک صاحب نے درواز ہ کھٹکھٹایا ،احقر باہر نکلاایک صاحب نے اپنا تعارف کرایا معلوم ہوا کہ موصوف و فاقی حکومت کے مرکزی وزیر ہیں ، کہنے لگے حضرت مولا ناعبدالحق صاحبؓ سے ملا قات کرنی ہے۔احقر ان کے ساتھ ہو لیا۔موصوف سرکاری گاڑی اور پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے احقر کوساتھ بٹھایا ،حضرتؓ کے گھراحقرانہیں لے گیااور بیٹھک میں انہیں مبٹھنے کے لیے کہاوز رموصوف بیٹھک کود مکھ کر *مششدرہ گئے کہاتنے بڑے آ* دمی ،اتنامقام اور نام اور بیمعمولی اور سادہ کمرہ بیٹھک کا۔ بہر حال بتانا یہ ہے کہ جب حضرت شیخ الحدیث گھرے تشریف لائے وزیر موصوف ہے ملا قات ہوئی اورضیافت کے لیے جائے اور بسکٹ اوراس سے قبل فروٹ رکھا گیا۔حضرت مولا نا صاحب یے وزیر موصوف ،ان کے رفقاء کو اور احقر کو بھی دستر خوان پر بیٹھنے کا تھکم فر مایا۔ ہم لوگ بھی بے تکلفی سے حضرت کی ضیافت میں شریک ہو گئے ۔مولا نا عبدالقیوم حقانی جوان دنوں غالبًا درجہ موقو ف علیہ کے طالب علم تھے اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے ہاں ائکے بھائی کے بالا خانہ میں رہا کرتے تھے۔حضرتؓ کی خدمت اورمسجد شیخ الحدیث میں امامت کیا کرتے تھے۔اس وقت بھی مہمانوں کے لئے ضیافت کاسامان حضرت شیخ

الحدیث کے اشارہ پرمولانا حقائی صاحب ہی لائے ،حقائی صاحب کی حیثیت اس وقت ایک ادفیٰ طالب علم اور خادم کی تھی لہذا دستر خوان سجا کر موصوف ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے ۔حضرت شنخ الحدیث وزیر موصوف کے ساتھ معروف گفتگو تھے کہ اچا تک آ کی حقائی صاحب پرنظر پڑگئی تو وزیر سے گفتگو کاٹ کر حقائی صاحب سے فرمانے گئے 'آ جائے اور آ پھی کھانے میں شریک ہوجا ہے''موصوف آ مادہ نہ ہوئے تو حضرت نے با صرارانکو دسترخوان پر بلالیا۔

اس وفت حضرت کااصراراورایک ادنی خادم اور طالب علم پرتوجه، وزیر کی موجودگی میں اس سے گفتگو کاٹ کرا ہے ایک ہمہ وقتی رفیق اور کارکن بلکہ خادم کی اس قدر رعایت کرنا ہے علم پروری، اصاغر نوازی اور بے نفسی نہیں تو کیا ہے؟ صرف بلانا اور دستر خوان پر بٹھا نامقصود نه تھا بلکہ جس توجه ، احترام ، شفقت اور اصرار کا اندازہ مجھے یا د ہے وہ اتنا پیار ااور جیرت انگیزتھا کہ پوری محفل پر ایک طالب علم کی عظمت جھاگئی۔ مجھے تحریر کا سلقہ نہیں ورنہ وہ کیفیت جو میں نے دیکھی تھی اگرکوئی صاحب قلم دیکھتے اور اسکی واقعی تصویر کشی کرتے تو آج دنیاعش میں نے دیکھی تھی اگرکوئی صاحب قلم دیکھتے اور اسکی واقعی تصویر کشی کرتے تو آج دنیاعش عش کراٹھتی ۔

کیاعشق نے سمجھا ہے کیاحسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے

(الضأص٢٣٣)

(۵) باوجود رفعت وبلندی کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال کرتے تھے:

مولا نارشیداحد حقانی تحریفر ماتے ہیں:

انکی کسرنفسی کا ایک عجیب وغریب واقعہ یاد آیا حضرت شیخ الحدیث کی بیرعادت تھی کہ ہر کہ و مہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔مہمان جو دور دراز سے زیارت کے لئے آتے تھے ان سے بھی الٹااینے لیئے دعا کراتے تھے۔ ایک دن ہمارے کمرے کے ایک ساتھی (مولا نا عبدالرؤف) عصر کے وقت ان سے ملنے انکی معجد میں گئے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی عادت کے مطابق ان سے دعا کے لئے کہا واپسی پر اس ساتھی نے کمرے کے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اب میری بزرگی میں کوئی شک نہیں رہا کیونکہ حضرت شیخ الحدیث جیسی شخصیت نے آج مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔

شاعر کی بات یا تو اس لیے مبالغه اور فضول گئتی ہے کہ وہ ایک خیالی ، وہمی اور تصوراتی دنیا کا نقشہ پیش کرتا ہے اور یا دریا کو کوزے میں بند کر کے دوسروں کو اس طرح بننے کی دعوت دیتا ہے جو کہ ناممکن نہ مبھی مشکل ضرور ہوتا ہے مثلاً علامہ اقبال کہتا ہے:

> مٹادے اپن ہستی کواگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز اربنما ہے

اب اپنی ہستی کومٹانے کے لئے ایک صدی کی محنت جا ہے دانے کی طرح کون تین جارمہینے تک ذلت اور کسمپری کی حالت میں مٹی میں دبنا جا ہتا ہے۔

رفعت دنیاوی اور اخروی کے لئے شاعر نے عجیب اکسیر بتلائی ہے مگر کون اس طوفان سے گزرے حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ کود مکھ کر ذہن ایک عجیب حیرانگی اور کشکش سے دوجارہونا پڑتا ہے، انہوں نے نہ صرف ایک مرتبہ کسی خاص وقت کے لئے اپنی ہستی کو مٹایا تھا بلکہ بیا نکا ایک مسلسل عمل تھا اور باوجودرفعت وبلندی کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

(۲)۔"حضرت! آپ نے برسی شفقت فرمائی"۔

حضرت اقدس مفتی تقی عثانی صاحب زیدمجدهم آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے

یں ہوں ہے دریا جذب کر لینے کے باوجودا پنے آپ کو پچھ نہ بچھنے کی البیلی ادا ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز رہی ہے،اوریہ وصف حضرت مولا نُامیں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض اوقات جیرت ہوجاتی تھی ،اورمخاطب شرم سے پانی پانی ہوجا تا تھا۔ غالبا۱۹۷۲ء کی بات ہے ،بھٹوصا حب مرحوم کا دورحکومت تھا ،اوراسمبلی میں ۱۹۷۳ء والے دستور کا مسودہ زیر بحث تھا حضرت مولا ٹا قومی اسمبلی کے رکن تھے،میرے پاس برادرمحتر م مولا نا

سمی الحق صاحب کا خط آیا که حضرت مولا نا شرق نقطه نظر سے موسودہ دستور کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ تا کہ اس میں تر میمات پیش کرسکیں حضرت کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پرتم بھی آ جاؤ تو یہ کام ل جل کر کر لیا جائے احقر کو یہ فلط فہمی نہیں تھی کہ حضرت کو واقعت اس کام کے لئے میری ضرورت ہے، بلکہ زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ مولا نا جہ الحق صاحب نے '' تقریب بہر ملاقات'' پیدا کرنے کا ایک اطیف حیلہ ایجاد کیا ہے لیکن حضرت کی شفقت ہے بہرہ ورہو نے اور ان کے کسی کار خیر میں برائ نام ہی بہی حصد لگانے کو سعادت بھے کرا حقر چلا گیا۔ میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، برادر محترم مولا نا جسے الحق کے بمراہ میں اسمبلی کی گیری میں چلا گیا۔ میں اسمبلی کی گیری میں چلا گیا جبال ہے اسمبلی کی کاروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت نے کچھ دیر بعد نیچے ہے گیری کی طرف نگاہ اٹھائی اور مولا نا جسے الحق صاحب کے ساتھ احقر کو بیٹھے دیر بعد نیچے ہے گیری کی طرف نگاہ اٹھائی اور مولا نا جسے الحق صاحب کے ساتھ احقر کو بیٹھے دیر بعد نیچے ہے گیری کی طرف نگاہ اٹھائی اور مولا نا جسے الحق ساحب کے ساتھ احقر کو بیٹھے و حضرت نے گلے ہے لگا ایا اور احقر کو، جوان کی اولا داور شاگر دول کے برابر آنا اپنے لئے تو حضرت نے گئے ہے لگا ایا اور احقر کو، جوان کی اولا داور شاگر دول کے برابر آنا اپنے لئے آپ خوری شفقت فر مائی'۔

میں حضرت کے چبرے کود کیتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کہدر ہے ہیں؟ کیکن وہاں کسی تضنع یا تکلف کا نام ہی نہ تھا ، وہ ایسے انداز سے بات کر رہے تھے جیسے میں نے ان کے خدمت میں حاضری دیکر ان کی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔اللہ اکبرتواضع کا یہ مقام خال خال ہی گئی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔اللہ اکبرتواضع کا یہ مقام خال خال ہی گئی کونصیب ہوتا ہے۔

(نقوش رفتگان ص ۳۰۸)

مرشدعالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب صاحب نقشبندی رحمه الله کے واقعات:

### (۱)احترام سادات:

حضرت بزرگوں کی اولا داورسید گھرانے کے حسب نسب کا بہت لحاظ فر ماتے سے۔ایک مرتبہ حضرت مولا نا میاں محمد انور گ کے صاحبزادے ملا قات کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔جتنی در وہ بیٹھے رہے آپ دوزانو ہی بیٹھے رہے۔ (حیات حبیب ص ۵۷۷) ''مفتی صاحب!اب آپ لیٹ جا کیں'':

ایک مربتہ آپ کوحفرت مرشد عالمؓ کے ہمراہ رحیم یارخان سے لا ہور بذریعہ ٹرین آنے کا موقع ملاحفرت مرشد عالمؓ راستے میں لیٹ گئے۔تقریباً نصف سفر کرنے کے بعد حضرت مرشد عالمؓ اٹھ بیٹھے اور فر مایا مفتی صاحب اب آپ لیٹ جائیں۔فر مایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔

چنانچہ بقیہ آ دھاسفر آپ لیٹے رہیں۔اور حضرتؓ ہیٹھے رہے۔ آپ حضرتؓ کی اس شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ (ایناص ۵۹۰)

# (۳) جواہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کرر ہتے ہیں۔

حضرت مرشد عالم ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا غلام ربانی (سرحدی) نقشبندی دامت برکاهم کسی قریبی جگہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت مرشد عالم محضرت مولانا نعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت موسد عالم نے ہم غلام ربانی دامت برکاهم کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت مرشد عالم نے ہم سب کومنع فر مادیا کہ میراتعارف نہ کروائیں۔ جب رہائش گاہ پہنچ کردستک دی تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب فراش ہیں۔ صاحب خانہ نے ہمیں برآ مدے میں کرسیاں بچھا دیں کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ مگر حضرت مرشد عالم نہایت متواضع بن کر کھڑے دے دے دیں پندرہ منٹ کھڑے دیے جعد شرف باریا بی نصیب ہوا مگر حضرت مرشد عالم مصافحہ کرنے پندرہ منٹ کھڑے دیے جعد شرف باریا بی نصیب ہوا مگر حضرت مرشد عالم مصافحہ کرنے

کے بعدایک جگہ مودب بیٹھ گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کوئی مریدا پنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ حضرت مرشد عالم خاموش سے بیٹھے حضرت صاحب کا چہرہ دیکھتے رہے۔ چائے پی کرواپسی ہوئی حضرت مرشد عالم کی تواضع نے بہت متاثر کیا۔

جوابل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں صراحی سرنگوں ہوکر بھراکرتی ہے پیانہ (ایسناص ۵۹۱)

(۴)"بروں کی بات کوفل کرنے کے لیے بھی ادب جا ہیے":۔

ایک دفعہ حضرت سید زوار حسین شاہ گی خدمت میں آپ نے اپنے ماموں صاحب کے ہمراہ حاضری دی۔ حضرت شاہ صاحب آس وقت علیل تھے۔ واپسی کے وقت حضرت شاہ صاحب آپ حصرت کومیرا سلام عرض کرنا حضرت شاہ صاحب آپ نے آپ سے فر مایا قاری صاحب اپنے حصرت کومیرا سلام عرض کرنا اور دعاؤل کی درخواست کرنا۔ جب آپ نے مرشد عالم سے ہو بہو وہی الفاظ دہرائے تو حضرت خفا ہوئیا ور فر مایا کہ شاہ صاحب بڑے ہیں بڑوں کی بات نقل کرنے کے لیے بھی ادب عالم ہے۔

(ایفاص ۱۱۲)

(۵) "میں زمیندادروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریبوں کے گھر بھی چل سکتا ہوں":

ا کیمر تبه حضرت گرد هی تشریف لائے تو حقیقت احوال دریافت کرنے پرانے دوستوں اورعزیز وقارب کے گھر گئے۔ایک دھو بی کا گھر پہاڑ کے او پرتھا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضرت کے حضرت نے فر مایا'' میں زمینداروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریوں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریبوں کے گھر جمل سکتا ہوں'۔ (ایسنا ص ۱۲۲)

(۲)'' میں کوئی حجر اسود ہوں جیسے بوسہ دیتے ہو''؟

ایک سالک ہالک نے ملاقات کے وقت فرط محبت سے حضرت مرشد عالم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا تو حضرت مرشد عالم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا تو حضرت مرشد عالم نے فرمایا" میں کوئی حجر اسود ہوں جیسے بوسہ دینا شرعاً جائز ہے مگر کسی نفسی کی وجہ سے حضرت مرشد عالم نے کتنے اچھے انداز میں بات کہی۔

(ایضاً ۱۲۸ ص)

حضرت مولا نا س**یدمجمه عبدالله شاه بونیری رحمه الله** ( خلیفه مجاز حضرت شاه عبدالغفور صاحب رحمه الله مدنی) کی **تواضع وسا** دگی : \_

حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ کے اندر تواضع وسادگی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگ کا اعلیٰ مقام عنایت فر مایا تھالیکن بھی قول وفعل ، کنابیہ واشارہ سے اس کا اظہار نہ فر ماتے تھے۔سبزی ،تر کاری وگوشت وغیرہ خرید نے کے لیے بنفس نفیس بازار تشریف پیجاتے اور سامان خوداٹھا کرلاتے تھے۔

ایک مرتبرصادق آبادہ کراچی واپس تشریف لارہے تھے۔ہمراہ ایک من سے زیادہ وزن کا کوئٹے کا پھرتھا جو کہ ایک بڑی چا در میں بندھا ہوا تھا۔مخدوم الملک جناب میران شاہ صاحب، نے بیپھر حضرت شاہ صاحب کے مکان شریف کی تغییر کے سلسلہ میں ہدیہ فرمایا تھا۔حضرت شاہ صاحب کی گاڑی خلاف معمول ائیر پورٹ اسٹیشن پررک گئی جو کہ آپ کے دولت خانہ سے نزد یک تھا۔حضرت شاہ صاحب، رحمہ اللہ وزنی پھرلیکر اسٹیشن پر اتر پڑے۔ یہاں پرکوئی مزدور نہ تھا جو کہ وزن اٹھا کر گھر لیجا تا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ وزنی پھراپے سر پررکھوایا اور مزدور کی طرح اس سامان کو گھر پہنچا دیا۔

جماعت کے ساتھ جب مسکین پورشریف سالانہ اجتماع میں تشریف لیجاتے تو جماعت کے ساتھ ہی تیسرے درجے میں سفر کرتے۔حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللّٰدعلیہ کی معیت کی وجہ ہے اہل جماعت کے چہروں پر بہار رہتی تھی۔ پروانوں کی طرح مریدین شاہ صاحب رحمہ اللّٰدکوگھیرے میں لیے رہتے تھے۔

مسکین پورشریف میں مشائ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ جب وہ ہزرگ واپس ہوتے تو حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ ان کی جو تیاں درست کرنے کے لیے دوڑتے ۔ (سوائے حیات حضرت سید محم عبداللہ شاہ بوئیری رحمہ اللہ ص ۱۲۸) استاد العلماء حضرت مولا نامحم شریف تشمیری صاحب رحمہ اللہ کی تواضع وا کساری:۔

آیکے لائق فخر تلمیذ رشید حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ آیکے لائق فخر تلمیذ رشید حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ آیکے

تذكره مين رقمطراز بين:

انہیں اپنے استاد محتر محضرت مولا ناشمش الحق افغانی رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت تھی۔ یہ منظر بہت سے حضرات نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اپنے شاگردوں کے سامنے حضرت افغانی کے پاؤں دبار ہے ہیں اور خدام کی طرح دوسری خد مات بحالارہ ہیں۔

اس نا کارہ نے دوہزرگوں کوا ہے اسا تذہ کے سامنے اس طرح متادب بیٹھتے دیکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوں گے۔ایک رئیس القرا، حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش پانی پی کواپنے شیخ حضرت مولانا قاری فنچ محمد پانی پی کے سامنے، دوسرے حضرت کشمیری کو حضرت افغائی کے سامنے۔
(شخصیات دائز ات س ۲۵۱)

بقیة السلف حضرت مولانا فقیر محمد صاحب بیثاوری رحمه الله( خلیفه مجاز حضرت حکیم الامت رحمهالله) کی فنائیت:۔

# (۱)''سب ہے زیادہ نفرت کی چیزمیرے ڈہن میں تکبرہے''

بہسلسلہ کلام فیضی النسام فرمایا کہ سب سے زیادہ نفرت کی چیز میر ہے ذہن میں تکبر ہے اتنی نفرت مجھے کسی گناہ سے نہیں اور اس گناہ سے جتنی نفرت ہے کسی سے نہیں ۔ یوں اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے زنا شراب قماروغیرہ لیکن نفرت طبعی جتنی تکبرسے ہے کسی سے انہیں اور اس میں نکتہ بہ ہے کہ شعبہ شرک کا ہے اپنے قمار لیے وہ صفت ثابت کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ضاص ہے۔

ایک اورسلسلہ میں فر مایا کہ ابوجہل کا تکبر فرعون ہے بھی بڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ فرعون تو مرتے وقت بھی ہے وقت کچھ کے وقت بھی ہے مرتے وقت بھی ہے حسرت کی کاش میرا قاتل کا شتکار نہ ہوتا کیونکہ انصار کے ایک جوان لڑکے نے اس کوتل کیا تھا۔ ان حضرات میں زیادہ کا شتکار ہوتے تھے۔ نیز میں نے اپنے استاذ سے سناتھا کہ جب

ایک سحافی اس کی گردن کا نے لگے تو اس نے بیخواہش کی کہ میری گردن ذرانجے سے کا ٹی جاوے تا کہ جب مقتولین کے سرر کھے جاویں تو میراسرسب سے اونچانظر آ وے۔کیاٹھ کا نا ہے اس تکبر

حضور والنفع کی خدمت اقدی میں جس وقت اس کا سرکاٹ کر حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مایا کہ آج کے مایا کہ آج کے مایا کہ آج کہ مات فرعون طذ والامة '' کچر حضرت اقدس (مجد دالملت حکیم الامت ) نے فرمایا کہ آج محی فرعون کا دیا غر کھنے والے موجود ہیں۔

(فیض حسن اشرف ص ۱۵۱)

(٢)''اپنی چیز کوتبر کا دینا تکبر ہے'':

آیک رئیس زادہ کا ایک اونی کرتہ دیا ہواان کی رضامندی سے بعداستعال واپس فر مایا تواس خیال سے کہ ان صاحب کی دل شکنی نہ ہو۔ یہ گر برفر مایا کہ اس کوبطور یادگار محبت کے اپنی سرکھئے پھر فر مایا کہ میں نے میدالفاظ ان کی خاطر سے لکھ دیئے تا کہ انکو واپس لینے میں عار نہ ہواس پر عرض کیا گیا کہ وہ اس کوتیرک سمجھیں گے فر مایا کہ وہ جو پچھ چاہیں سمجھیں باقی میں نے اسی لئے یادگار محبت کالفظ لکھدیا ہے کہ اپنی چیز کو تکبر کا ڈرینا حرام ہے یہ میں نے فتو کی کی شکل میں حضرت مولا نا یعقو ب ہی سے سنا ہے جس کی وجہ سے بی فر ماتے میں کے فتو کی کی شکل میں حضرت مولا نا یعقو ب ہی سے سنا ہے جس کی وجہ سے بی فر ماتے سے کہ اس کے فتو کی گار شاد ہے فلا میں خارت مولا نا یعقو ب ہی سے سنا ہے جس کی وجہ سے بی فر ماتے سے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس نے اپنے کو ہز رگ سمجھا حالا نکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فلا ترکو آ افسکم''اپنی چیز کو تبرکا دینا کبر ہے اور دعوی ہے برزرگی کا جوحرام ہے۔

(صماهه مه)

(۳)''خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کر واوران کے وضو کے لیےلوٹے بھرا کر و؟''

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو محض نصیحت کرنے کا اہل نہیں اسکے بھی شرائط ہیں بدون شرائط کے نصیحت کرنااییا ہے جیسے بدون وضوکر کے نماز پڑھنا:۔ ایک شخص یہاں پرمقیم تھے۔انہوں نے دوسرے شخص کونصیحت کی اوریہاں کے قواعد میں

مصالح تر تبیب کی بناء پر بیجی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو پچھونہ کہے میں خود ہی ہر بات کا ا نتظام رکھتا ہوں کیونکہ ایک طالب کے دوسرے طالب کو پچھ کہنے میںعوارض کی وجہ سے بڑی خرابیاں اور بڑے مفسدے ہیں میں نے ان سے مواخذہ کیا کہتم نے ان کونضیحت کیوں کی ۔شاید پیہ جواب دیا کہ دین سمجھ کر ، میں نے کہا کہ نماز دین ہے مگراس کی بھی شرطیں ہیں ایسے ہی تبلیغ اورنصیحت کی شرطیں ہیں کیاوہ تم کومعلوم ہیں؟ کہنے لگے کہ یہبیں میں نے کہا کہ جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جونصیحت کی بیر کیسے معلوم ہوا کہ بیددین ہے اس بر کوئی جوابنہیں دیامیں نے کہا کہ لومیں وہ شرطیں بتلا تا ہوں نصیحت کی پہلی اوراد نیٰ شرط پیہے کہ جس کونصیحت کر ہے عین نصیحت کے وقت پیسمجھے کہ میں اس سے کم در ہے کا ہوں اور وہ مجھ ہے افضل ہے تو جس وقت تم نے نصیحت کی تھی قتم کھا کر بتلاؤ کہ بیہ خیال تمہارے دل میں تھا کہ میں ارذل ہوں یاس کاعکس تھا؟ کہنے لگے کھکس ہی تھا تو میں نے کہا کہ بیتو تنکبر ہوا جومعصیت ہے اورتم کہتے ہو کہ دین سمجھ کر کیا۔ کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہووہ دین ہوسکتا ہے؟ اب بیدد میصوکہ بیتکبرتم میں کا ہے ہے ہوا؟ ذکر وشغل سے پیدا ہوا۔اس کے سبب اپنے کو بزرگ مجھنے لگے اس لئے آج ہے ذکروشغل جھوڑ دولیکن مطلب اس کا یہ ہے بہیت مغنادہ ایک جگہ بیٹھ کرمت پڑھو چلتے پھرتے پڑھا کروجس کی کسی کوخبر بھی نہ ہودوسرے خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کروا وران کے وضو کے لیئے لوٹے بھرا کرو کچھ روز تک انہوں نے ایبا کیا تب ان کانفس ڈ ھیلا ہوااورنفس ای طرح ڈ ھیلا ہوتا ہے لوگوں ہے کہتے تھے کہ مجھ کو دس برس میں بھی وہ نفع نہ ہوتا جوان دس دنوں میں ہوا۔ (فيض حسن واشرف ص ۲۰۱۳۵)

فخر اہلسنت حضرت مولانا قاری عبد الرّشید صاحب رحمہ اللّہ(سابق اسّاد حدیث تفییر جامعہ مدینہ لاہور) کے واقعات:۔

(۱) نام ونمود سے نفرت: ـ

آ يكي تلميذرشيد أورسوانح نگار حضرت مولا نامحمر نعيم الدين صاحب زيدمجدهم تحرير

فرماتے ہیں:

نام ونمود ،شہرت وجاہ ببندی کو بہت بڑا جانتے تھے۔ آپ نے علماء وعوام میں اپنی شناخت کروانے اوراپنی نام وری کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ،اخبارات واشتہارات میں اپنانام آنا پہندنہیں فرماتے تھے۔

ایک دفعہ کچھاحباب نے آپ سے درس کے لیے وفت لیا اور منع کرنے کے باوجود اخبار میں خبرلگوادی،احتجاجاً آپ نے خود درس دینے سے انکار کردیااور راقم کو اپنی جگہ بھیجا۔اور آپ اپنی تصانیف پرنام نہیں لکھتے تھے۔

ایک مرتبدراقم نے عرض کیا کہ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں تا کہ یا در ہیں ، آپ نے فر مایا میں تو نہیں لکھتا اور تم بھی نہ لکھا کر و بلکہ جو لکھے ہوں وہ بھی تلف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے بزرگوں کا تو معمول تھا کہ وہ خواب لکھ لیا کرتے تھے، فر مایا: بات بہہ کہان میں اخلاص تھا اور ہم میں اخلاص ہے نہیں ، بلکہ ہمیں تو شیطان بیسبق پڑھائے گا کہ ضرور لکھا کرو تا کہ تمہارے مرنے کے بعد جب لوگ دیکھیں تو خوب تعریف کریں اور خوب واہ واہ ہو، احقر نے بیتن کروہ لکھے ہوئے سب خواب تلف کرد ہے۔

ایک مرتبہ فر مایا:اگراللہ تعالیٰ کوئی دین کا کام لے لیں توشیخی نہیں بگھار نی جا ہیے۔ ریب اس سے سرارانہ تندور والم ناسق ناچہ سمجھی اول تا معدمین سا

اس لیے کہ دین کا کام تو خداوند عالم فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں تو تا مصرف الآما میں مال میں السیار الناب

آ تا إن الله ليوء يد الدين بالرجل الفاسق

آپ اپنے احباب کو بتا کید فر ماتے تھے کہ بیہ دعا بھی کیا کرو کہ خدا ہمیں فاسق وفاجر نہ بنائے۔

(۲) سادگی اورتواضع کے چند دلچیپ اورسبق آ موز واقعات:۔ حضرت مولا نا نعیم الدین صاحب زید مجدهم آگے آ پچے مفصل

حالات زندگی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

شریعت مقدسہ میں سادگی اور تواضع اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔آنخضرت علیہ

باوجود سرور کا نئات اور فرِ موجودات ہونے کے اللہ تعالی کے حضور میں دعا کیا کرتے تھے۔
اللہم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرہ المساکین "
(اے اللہ مجھے تواضع زندہ رکھ، متواضع موت دے اور متواضع لوگوں میں میراحشر فرما)
اس مبارک دعا کی روشنی میں جب ہم حضرت قاری صاحب مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ آپ باوجود جامعتہ العلوم والفنون ، بہترین مدرس، مصنف ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ آپ باوجود جامعتہ العلوم والفنون ، بہترین مدرس، مصنف متاہم ، مناظر اور فقیہ ہونے کے انتہائی سادگی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لباس و پوشاکی وضع قطع ، جال ڈھال ، ہر چیز میں سادگی اور تواضع جھلکتی تھی، بڑائی کا وہاں نام ونشان بھی نہ تھا۔ بغیراستری کئے ہوئے کپڑے بہن لینا، معمولی جوتی و چپل میں گزارا کرلینا آپ کے لیے معمولی باتے تھی۔
آپ کے لیے معمولی باتے تھی۔

حکیم انیس احمد صاحب صدیقی ( فاضل دیوبند ) کے صاحبز ادے حافظ انورمحمود رادی ہیں کہ:

''میری اورمیرے بڑے بھائی حامدصاحب کی شادی میں حضرت مولانا قاری عبدالرشید رحمہاللّٰہ مدعو تھے، آپ کی طرف ہرایک کی نگاہ تھی اور آپ ہی مہمان خصوصی تھے، لیکن سادگی کا بیہ عالم تھا کہ بغیر استری کئے ہوئے کیڑے اور پاؤں میں پلاسٹک کی چپلیں پہن رکھی تھیں''۔

آ پ کامعمول تھا کہ دو پہر کومسجد میں قبلولہ کے لیے لیٹتے تھے تو بغیر تکیے کے اور بغیر پنکھا جلائے سوتے تھے۔

اپنے شاگرداورمتعلقین کا تعارف کرانا ہوتا تو فرماتے کہ یہ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں بھی بیرندفر ماتے کہ بیمیرے شاگردیامر بیر ہیں۔

رقم الحروف كو بخو بى ياد ہے كه حضرت قارى صاحب رحمه اللہ نے جب بھى ميرا تعارف كرايا، ميه كهدكركروايا كه: "ميه بمارے ساتھى ہيں، مدرسه كے استاذ ہيں، مولا ناسيد حامد مياں صاحب رحمه اللہ كے داماد ہيں'۔ آپ كے اس طرح تعارف كروانے ہے اكثر راقم شرم کے مارے سر جھکالیتا تھا،کنی دفعہ ناچیز نے عرض کیا کہ جناب کے اس طرح تعارف کروانے سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے ،لیکن آپنے معمول نہیں بدلا اور اس طرح تعارف کرواتے ہے۔

حضرت مولا ناسید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ کے صاحب رادے مولا ناسید مسعود میاں صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم حصرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ لا ہور سے مولا ناظہور الحق صاحب دامت برکاتھم کے گھر حضر وضلع اٹک گئے تو سفری تھکان کی وجہ سے قاری صاحب لیٹ گئے ،ایک شاگر د نے قاری صاحب کے پاؤں دبانے کی وجہ سے قاری صاحب کے پاؤں دبانے شروع کردیئے ،میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی خدمت کرنی چاہیے ،یہ سوچ کر پاؤں دبانے کے لیے ہاتھ رکھا بی تھا کہ آپ نے فوراً منع فرمادیا کہ تم مت دباؤ ، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی تو دبارہا ہے فرمایا کہ اس کو دبانے دوتم مت دباؤ۔

مولا نامسعودمیاں صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہی سمجھا کہ چونکہ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ ابو کے شاگر دہیں ،اس لیے استاذ زادے ہے یاؤں دبوانے کومناسب نہیں سمجھا۔

آج کل اپنی بات پراڑے رہنا خواہ وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہواور اپنے تصور کی معافی مانگئے ہے ہیچکیانا بلکہ اسے محال سمجھنا ایک عام مزاج بن گیا ہے لیکن قاری صاحب مرحوم کی عادت بالکل مختلف تھی ،اگر ان پراپی غلطی واضح ہو جاتی تو اس ہے رجوع بھی فرماتے اور اگر کسی کی دل شکنی ہوتی تو معافی مانگئے ہے گریز نہ کرتے اور اس میں بڑے چھوٹے کی مخصیص نہتھی سب کے ساتھ کیساں معاملہ تھا۔

جناب اقبال احمد انصاری صاحب اپناائ نوع کا ایک واقعة تحریر فرماتے ہیں: ''جب ہم نے شروع میں آپ کے پاس جانا شروع کیا تو ایک مرتبہ مجھے اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی بات کی سمجھ نہ آئی اور میں حضرت کے پاس بچھ دن نہ گیا۔ ایک دن میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ:

" بھائی اقبال! تم آتے نہیں ہوآج کل کیابات ہے؟ ہم ہے کوئی غلطی ہوگئی ہے

کیا؟''میں نے صاف صاف بات بتلادی (وہ بات اب مجھے یادنہیں) حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے فوراً فرمایا کہ'' بھائی اگر میری اس بات ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمادین' بیصورت حال دیکھے کر میں تو زاروقطار رونے لگا، آپ نے اپنی بات کی کوئی تو جیہ بیان نہ فرمائی، بلکہ وہیں روتے روتے میرا ذہن بالکل صاف ہوگیا اور تمام اعتراض آنسوؤں میں دُھل گئے''۔

ایک زمانہ تھا کہ قاری صاحب مرحوم کے پاس کہیں آنے جانے کے لیے سواری کے طور پرسائیل ہوتی تھی، اگر کہیں آنا جانا ہوتا تو اس پر آتے جاتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مدرسہ میں سائیل ہی پرتشریف لاتے رہے ہیں، بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ سائیل پرکوئی اور بھی رفیق سفر ہوتا تھا، سائیل کی سواری میں رفاقت کا معمول جناب اقبال صاحب تحریفر ماتے ہیں:

"جب کہیں سائکل پر جاتے تصفومیں پہلے جاتے ہوئے سائکل

چلا تا تھااور آپ بیٹھتے تھے واپسی پر بھی میری گوشش یہی ہوتی کہ سائیل میں ہی چلاؤں ، تو زبرد تی سائیل خود ہی چلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہرکام میں مساوات ہونی چاہئے '۔ موجودہ دور میں حالات بچھاس طرح کے بن گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص معمولی سالکھ پڑھ لیتا ہے تو وہ گھریلوکام کاج کرنا اپنے لیے حقارت کا باعث ہجھتا ہے ، لیکن اس کے برعکس قاری صاحب رحمہ اللہ سب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ بھی نہیں ہجھتے تھے ، اور گھر کا معمولی ساحب رحمہ اللہ سب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ بھی نہیں ہجھتے تھے ، اور گھر کا معمولی سے معمولی کام کرنے میں حقارت اور کیا محسول کرتے بھی نہیں تھے ، سبز منڈی سے منزی لانی ہو، یا میں بازار مزیگ سے دھنیا مرج اور دال چاول لانے ہوں اکثر آپ خود لا یا کرتے تھے ، گھر کی چار پائی بئن لین آپ کرتے تھے ، گھر کی چار پائی بئن لین آپ کے لیے بان لے آنا اور پھر خود ، بی چار پائی بئن لین آپ کے لیے معمولی بات تھی معجد و مکان کی تعمیر میں آپ اینٹیں اٹھاتے ، ملبہ چنتے اور مزدور کی طرح ہرکام کرتے ہم نے خود دیکھا ہے۔

الغرض! قاری صاحب مرحوم سادگی اور تواضع خود بھی اپناتے تھے اور تلامذہ ومتعلقین کو بھی

اس کی تاکید کرتے تھے،اس سلسلہ میں اکثر اکابر علماء دیوبند بالخصوص حضرت نانوتوی ،حضرت گفتی اسلامی کے معرف کے الہندر حمداللہ کے واقعات سنایا کرتے تھے،جن کوئن کرا کابر سے عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا تھا کہ جمیں بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیں۔

(14411400)

مسیح الامت حضرت مولا نامسیح اللّد خان صاحب رحمه الله کے واقعات:

(۱)''کوئی ایبا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتا رہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے':

حضرت اقدس مفتی محمرتق عثانی صاحب زیدمجدهم آیکے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

تمہارے جوتے ہیں؟ 'اور وہ صاحب اندر ہی اندر سے انکار کرتے رہے۔ بالا آخر جب درگر رگئ تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ' تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر دکھلا دو' 'اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھلائے ،اور حصرت نے مرمت کے لیے پیسے دیئے ۔ کسی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت سے عرض کیا کہ بیصاحب ایسی ہے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ بھائی حضرت تو سب لوگ کہتے ایسی ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتارہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے' ہیں ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتارہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے' ایسی ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتارہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے' ایسا بھی تو شرفتگاں ص ۳۱۵)

(۲)''لیکن اس وقت کوئی نہی ہے ،اب د بوالیجئے ،آپ کو آ رام آ جائے گا''۔

ایک مرتبہ حصرت مدرسے تشریف لے جارے تھے، راستے میں ایک بڑے میاں
اپ مکان کے دروازے کے باہر چار پائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے۔ حضرت والد ؓ نے
ان سے سلام کے بعد حال دریافت کیا ،انہوں نے کمر میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے
فرمایا ' لایئے ، میں آپ کی کمر دبادوں' انہوں نے تخق سے انکارکیا ، آپ اس وقت تو مدرسہ
فرمایا ' لایئے ، میں آپ کی کمر دبادوں' انہوں نے تخق سے انکارکیا ، آپ اس وقت تو مدرسہ
تشریف لے گئے ،لیکن رات کوعشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے ،اور ان کی کم دبانی
شروع کردی ،اور ان کی انکار پر فرمایا کہ صحیح تو دوسرے حضرات بھی موجود تھے۔ آپ ان
شروع کردی ،اور ان کی انکار پر فرمایا کہ صحیح تو دوسرے حضرات بھی موجود تھے۔ آپ ان
مضرت کلیم الامت قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر تخلوق خدا پر
حضرت کلیم الامت قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر تخلوق خدا پر
کوبھی اپنی ذات سے کوئی اوئی تکلیف پہنچنا ہے حدشاق گزرتا تھا۔ یہاں تک کہ موذی
کوبھی اپنی ذات سے کوئی اوئی تکلیف پہنچنا ہے حدشاق گزرتا تھا۔ یہاں تک کہ موذی
حشرات الارض کوبھی اپنچ ہاتھ سے مارنے پر قدرت نہ جوتی تھی ، جس شخص کا جانوروں
کے ساتھ یہ معاملہ ہووہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا
سے سے در ایسان سے اسلام

(۳) حضرت کی ایک اہم ہدایت:''محبت میں غلونہیں ہونا جا ہیے''۔ آیکے سوائح نگار مفتی رشیداحمد میواتی صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت والا دامت برکافقم نے ابتداء ہی میں (سوائح حیات کی) اجازت تحریر فرماتے ہوئے جواب میں بیتحر برفرما دیا تھا کہ' امید ہے کہ غلو سے خلو ہوگا''۔ نیز سوائح کی ترتیب کے زمانے میں اکثر بیشتر حضرت والا اس کی تاکید فرماتے رہے کہ غلونہیں ہونا چاہیئے اور اشاعت کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے بھی تاکید فرمائی کہ غلونہ ہو،اکثر محبت میں غلو ہوجا تاہے۔

چنانچے مورند ۲۲ شعبان ۱۱ اس جمعرات کے دن دی ہجے کے قریب بندہ حاضر خدمت ہواتو دریافت فرمایا کہ آ پ کیا کررہ ہیں؟ بندہ نے عرض کیا حضرت والا کے جو حالات دریافت کیئے تھے آئیس کور شیب کے ساتھ لکھ دہا ہوں۔ اس پرارشادفر مایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آ پ محبت میں لکھ رہ ہیں مگر غلو ہے تو خالی ہوگائیس اور غلو ہونائیس چاہیے! دیکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں لات علمو فسی دیا تکم (''اپنے دین میں صد ہے مت نگاؤ'۔ سورۃ النساء آیت اے ا) جب دین میں غلوکومنع کیا گیا ہے تو کسی کے حالات کے بیان میں غلوکیسا النساء آیت اے ا) جب دین میں غلوکومنع کیا گیا ہے تو کسی جو طلات کے بیان میں غلوکیسا ہیں ہوئی '' قطب' کلھ دیتا ہے ، کوئی '' قطب' کلھ دیتا ہے ، کوئی '' قطب' کلھ دیتا ہے میری کوئی '' خوث' کلھ دیتا ہے میری کوئی ۔ خوب ہوتی ہے ہاں! کوئی حاجی کلھ دیتا ہے تو نہیں کا شاکھ دیتا ہوں کہ اس سے میری طبیعت مجوب ہوتی ہے ہاں! کوئی حاجی کلھ دیتا ہے تو نہیں کا شاکھ دیتا ہوں کہ اس سے میری اور فرمایا کہ ''مسی الامت' کا لقب میرے استاذ حضرت مفتی سعیدا حمصا حب رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کہ ''مسی الامت' کا لقب میرے استاذ حضرت مفتی سعیدا حمصا حب رحمت اللہ علیہ دیتا ہوں کہ اس کو بھی کا ب دیتا (صاحب معلم الحجاج) کا دیا ہوا ہوا ہے ، کسی شاگر دکا دیا ہوا لقب ہوتا تو میں اس کو بھی کا ب دیتا (صاحب معلم الحجاج) کا دیا ہوا ہوا ہوا ہوا تو ہوتا تو میں اس کو بھی کا ب دیتا (حات میج الامت میں ہو)

(٣) ايك ديهاتي قالين برآ كربيڻ گيا: ـ

حضرت والا میں تواضع ، عجز وانکسار، فنائیت وعبدیت کا بیرحال ہے کہ بایں

کمالات رفیعه واوصاف حمیده اپن آپ کو پچھ بھی نہیں سبچھتے ہر شخص سے اپنے آپ کو ادفیٰ خیال فر ماتے ہیں، چنا نچارشادفر مایا کہ:

ذیال فر ماتے ہیں اور نہایت تا کید کے ساتھ اس کی تعلیم فر ماتے ہیں، چنا نچارشادفر مایا کہ:

'' دوسرا شخص دینی یا دنیوی حیثیت سے خواہ کتنے ہی کم در ہے کا ہو بھی بھی اس پر حقارت کی نظر نہ ہوا وراللہ تعالی خواہ کتنے ہی دینی یا دنیوی اعتبار سے کمالات سے نواز دیں بھی اپنے پر نظر نہ ہو،سب اس کافضل وانعام ہے''

مورند ارمضان المبارک و بہاجے بروز پیر آج چونکہ مجلس نہیں تھی ،جس دن مجلس نہ ہوہو تحور ہی دیرے لیے حاضری کی اجازت ہے ، چنا نچہ بندہ حاضر ہوا ، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک بالکل غریب دیہاتی ،ان پڑھ آدمی ، میلے کپڑے والاحضرت والا کے قالین پر دوچھوٹے والے تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ،حضرت والا اپنی جگہ اطمینان سے ڈاک تحریفر مارہے ہیں ،اس دیہاتی سے کچھنیں فر مایا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں ، جہاں اور لوگ بیٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں بیٹھے ،نہ کی قسم کی نا گواری کا اظہار فر مایا ،حاضرین کونا گوار کر رہاتھا مگر حضرت والا کے سامنے کی کو پچھ کہنے کی جریا تنہیں تھی ،حضرت والا اطمینان سے پچھ دیر تک ڈاک تحریفر ماتے رہے ،وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا ۔ ایک خط کو بورا کرنے کے بعد حسب عادت دریافت فر مایا کیے آنا ہوا؟ اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے رہے ، وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا ۔ ایک خط کو حضرت والا نے رہے ،وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا ۔ ایک خط کو حضرت والا نے رہے ،وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا ۔ ایک خط کو حضرت والا نے رہے ،وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا ۔ ایک خط کو حضرت والا نے حسب عادت دریافت فر مایا کیے آنا ہوا؟ اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی ، دعا کیں دیں اور عصل کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی ، دعا کیں دیں اور مصافحہ کے بعداس کو رخصت فر مایا ۔

اس واقعہ ہے حضرت والا کی تواضع اور کسرنفس وغایت عبدیت کی شان ظاہر ہے پہ حضرات اہل اللہ ایٹ آپ کو بالکل مٹائے ہوئے ہیں ۔ (ص بھ) (۵) دوران مجلس بھنگی ہے بات کرنے کا واقعہ:۔

حضرت والا دامت برکاتھم کی ایک مرتبہ برآ مدے میں مجلس ہورہی تھی ، دوران مجلس ایک بھنگی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں پچھ بات کرنی ہے، حضرت والانے دوران مجلس ہی اس کی ہے بات من کراٹھنا چاہا تو بھائی جان مدظلہ (حضرت رحمہ القد کے اکلوتے فرزندار جمند حضرت مولا نامجر صفی اللہ صاحب زید مجدهم مراد ہیں ) نے جو مجلس میں موجود تھے، فرمایا کہ بھنگی ہے ، یہیں رہنا ہے، مجلس کے بعد بات کر لیگا۔ اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا: ''اچھا بھائی! تھوڑی دیر میں بات پوری کر کے آپ کی بات من لول گا' ۔ حضرت والا کا یہ جواب من کر شاید وہ بھنگی صدر دروازے تک گیا ہوگا اور چند من میں واپس آ کر دوران مجلس ہی پھر کہا کہ حضرت! مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی میں واپس آ کر دوران مجلس ہی پھر کہا کہ حضرت! مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی میں واپس آ کر دوران مجلس ہی پھر کہا کہ حضرت! مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی میں اس کے اس کرنی ہوئی۔

اس کی تنہائی کی بات یہ بھی کہ میں قصبہ کی میونیل کمیٹی میں ملازمت چاہتا ہوں ،حضرت والا سفارشی خط لکھدیں ،اس پر حضرت والا نے جواب دیا : بھائی! سفارش کی میری عادت بھی نہیں ہے اوران سے میر اتعلق بھی نہیں ہے ،بس میں دعا کرتا ہوں ،خدا کر ہے تمہارا کام ہوجائے''۔

اس داقعہ سے حضرت دالا دامت برکافقم کی غایت درجہ تو اضع ظاہر ہے کہ دوران مجلس آپ نے اس کی بات سنی اور بیفر مانے کے باوجود کی تھوڑی در یعد بات ختم کر کے تیری بات سنوں گا،وہ پھر آیا،اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ آئی جلدی کیوں آیا اور بی بھی نہیں فرمایا کہ اس میں تنہائی کی کیابات تھی ، سفارش کے لیے کہنا تھا تو سب کے سامنے بھی کہ سکتا تھا۔

اس میں سبق ہے کہ ایسے موقع پر خلاف طبع بات برداشت کی جائے اور خدا کی مخلوق کی طرف ہے کیسی بھی مطلب پرستی اورایذ ارسانی کی بات پیش آ جائے مگراپنی جانب سے ان کی راحت رسانی اورمطلب براری کی جائے۔ (ص۱۳۲)

(٢) "مين تم يمعانى ما نگنے كے لئے آيا ہوں"۔

ا یک مرتبہ کسی نے حضرت والا ہے یہ کہدیا کہ بھائی جان نے رشیداحمہ طالب علم

(مرتب کتاب ہذا) ہے کچھ کہد دیا ہے، اس سے لڑائی کی ہے، دو پہر کے وقت گری کے موسم میں ہم اندر لیٹے ہوئے تھے، کسی نے کنڈی بجائی، ہم نے دروازہ کھولاتو دیکھا حضرت والا تشریف فر ماہیں جبکہ یہ مجد حضرت والا کے مکان سے کافی فاصلے پر ہے۔ حضرت والا نے فر مایا کہ: '' مجھے معلوم ہوا کہ بھائی جان نے تم سے جھگڑا کیا ہے، میں اس کی حضرت والا نے نے آیا ہوں''۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت! ہماری تو ایسی کوئی تم سے معافی ما تگنے کے لئے آیا ہوں''۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت! ہماری تو ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس پر بھی حضرت والا نے بار بار معاف کرنے کے لیے فر مایا۔

اس واقعہ سے جہاں تو اضع ظاہر ہے وہیں یہ بھی سبق ملا کہ اپنے متعلقین میں سے بھی اگر کسی کی زیادتی معلوم ہوتو فو را بڑے کواس کی جانب سے معافی ما تگ لینی جا ہے۔

(صهر

(۷)سرایا عجزانکسار: ـ

تواضع کی وجہ ہے درس یا مجلس میں مجھی تخت یا چوکی وغیرہ پرنشست نہیں فرماتے ہیں۔ بلکہ بالعموم گدی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں۔ جب مجلس خانے میں بعد نماز جمعة شریف لاتے ہیں تو گویاز مین ہے ہیں جب مجلس خانے میں بعد نماز جمعة شریف لاتے سادہ گویاز مین ہے ہیں جب کوئی نمایاں لباس زیب تن نہیں فرماتے سادہ زندگی اور سادہ طریق ہر معاطع میں رکھتے ہیں ، کیسا بھی کوئی شخص خلاف شرع صورت لیے ہوئے ہوئے ہوئے میں کہ کھتے ، شفقت اور اصلاح کی نظر فرماتے ہیں ، کبھی این تو میف کی نظر فرماتے ہیں ، کبھی این تو میف کی مجلسیں قائم نہیں ہونے دیتے۔

ایک مرتبہ بندہ نے مجلس شریفہ کا مقد مہلکھا تو سن کر فرمایا کہ '' بیسب آپ کی محبت کی وجہ ہے ہے، جس کو کسی ہے محبت ہوا کرتی ہے وہ ایسا ہی ہمجھا کرتا ہے۔
حضرت والا کی بیٹھی عادت شریفہ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے بھی کسی پاس رہنے والے کو بھی یوں تھم نہیں فرماتے کہ فلاں کام کردو، مثلاً پانی لاؤ بلکہ یوں فرماتے ہیں رہنے والے کو بھی یوں تھم نہیں فرماتے کہ فلاں کام کردو، مثلاً پانی لاؤ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ 'اسی طرح زلزلہ کے چلے جانے کے بعد بجلی چلی گئی تو ڈاکٹر نعیم احمد صاحب سے فرمایا کہ ''مثین چلنی چاہیے''، یہ بیس فرمایا کہ جرنیٹر ( بجلی کے لیے ) چلا

دیں۔ای طرح اگر حضرت والا کے پاس کچھ حضرات بیٹھے اور ببیثاب کا تقاضا ہوتو ہجائے بیفر ماتے کے کہ پیثاب کے لیے جاتا ہوں ، یہ فر ماتے بیں کہ' اجازت ہوتو بیثاب کر آؤں'۔

حضرت مولانا محمد یکی بہاوگنگری (خلیفئه مجاز حضرت شاہ عبد القادر رائپوری رحمه الله) کی تواضع وانکساری:۔

حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اندر باوجودعلم عمل زہد وتقویٰ کے حد درجہ تواضع تھی۔اپنے سے بڑوں کے ساتھ بڑابر والوں تھی۔اپنے سے بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسا معاملہ کرتے اور چھوٹوں کے ساتھ برابر والوں کا سالوک فرماتے اہل علم کے علم کا اعتراف کرتے اور ان کی قدر کرتے بڑی عزت واکرام کا معاملہ فرماتے خصوصاً اُن لوگوں سے جن کا حضرت رائپوری رحمہ اللہ ہے کسی بھی درجہ کا تعلق رہا ہو۔

حضرت رحمہ اللہ کو باوجود اپنے علم وضل کے کسی عالم سے استفادہ میں جاب نہیں تھا۔ بار بار ایسا ہوتا کہ حاضرین مجلس میں ہے کسی نے کوئی مسئلہ دریا فت کیا ،اگر مجلس میں کوئی عالم موجود ہوتے تو ان کو مخاطب کر کے فرماتے کہ مولانا صاحب! یہ مسئلہ کیے ہے؟ ان کو بتلاؤ ، جب تصوف کی کوئی بات یا نکتہ بیان فرماتے تو عموماً شخنڈ اسانس بھر کر فرماتے میں تو بچھ بھی نہیں ہوں ، یہ سب میر سے حضرت را بُوری رحمہ اللہ کے جوتوں کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے۔

میں نے بار ہاستا کہ بیعت کرتے ہوئے آخر میں فرماتے:'' کہومیں نے بیعت کی حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ کے سلسلہ میں محمد بحل کے ہاتھ پڑ'
حضرت رحمتہ اللہ میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، ہزاروں آ دمی آپ سے بیعت حضرت رحمتہ اللہ میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، ہزاروں آ دمی آپ سے بیعت تھے ، مگر آپ کا انداز معروف پیرول جیسانہیں تھا ، ہدایت ورہنمائی کے لئے آپ کے پاس مختلف قتم کے لوگ آتے رہتے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے سے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے سے ، آپ ان میں وغریب سب سے نہایت خندہ پیشانی اور سے ، آپ اور امیر وغریب سب سے نہایت خندہ پیشانی اور

مجزوانکساری سے پیش آتے اور نہایت توجہ سے مزاج پری فرماتے ،بھی اپنے کشف وحالات کا تذکرہ نہ فرماتے۔

آ پاتباع شریعت کا کامل نمونہ اور طریقت کے اسرار وحکم کے بے مثال خزینہ تھے،آپ میں اخفائے ہال اور سادگی بدرجہ اتم تھیں۔

خانقاہ رحیمہ رائے پوری شریف کی اہم خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت جوحصرت رحمہ اللہ میں بدرجہ اتم و کمال موجودتھی وہ تو اضع وائکساری تھی۔

(سوائح جيبات حضرت مولا نامحمة يحلى بها لنگرى رحمه الله ص ١٩٨)

فقیہالعصرمولا نامفتی جمیل احمد تھانوی رحمہاللہ کے واقعات:۔ (۱) حضرت مفتی صاحب تواضع اور خود داری کانمونہ تھے:۔

حضرت اقدى مفتى محمود اشرف صاحب زيد مجدهم تحرير فرماتے ہيں:

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المز اج ہونے کیسا تھ انتہائی درجہ کے خود دار تھے، ہمیشہ غربا ، فقراء کی طرح زندگی گذاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم بیتھا کہ اگر کسی شخص کی طرف ہے ذراسی لا پرواہی اور ہے اعتبائی و کیھتے تو اس کے ساتھ دگئی استغنا کا معاملہ کرتے اسی تواضع اور خودادری بلکہ ان دونوں باتوں ہے بھی بڑھ کرفنائیت کا ملہ اور تو اب عنداللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے فقاوی کاریکارڈ قائم کیا جائے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں اسے مفتی صاحب کے فقاوی کی تواضع کہیں یاار باب مدرسہ کا استغنا کہ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مفتی صاحب کے فقاوی کو جمع کرنے کی کا مطلقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے فقاوی کو جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ مختلف فررائع ہے ان فتاوی کو مقرق اشخاص اور مختلف رسائل سے حاصل کریں ۔ البتہ حضرت مفتی صاحب نے پچھ کو صد دار العلوم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فقاوی ایک

( بيس علماء حق ص٥٣٠ )

# (۲) فتوی میں حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ٌیراعتماد: \_

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمتہ اللّٰہ علیہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کا بہت احتر ام فر ماتے کئی بار احقر سے فر مایا کہ حضرت مفتی صاحب فتوی کے ہائیکورٹ تھے ادھر ادھر سے جو مسئلہ لکھا جاتا آخری فیصلہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رحمته الله علیه اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اپنے آپ سے فتوی لینے کے بجائے اس متم کے معاملات میں حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله علیہ کو خط لکھتے اور جو جواب آتااس پڑمل فرماتے (پیرحضرت مفتی صاحب کی بے فسی ، دین میں احتیاط اور ایپنے اکابریراعتماد کی ایک ادنی مثال ہے۔)

جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمته الله کا انقال ہوا تو پورے ملک بلکہ پورے عالم اسلام میں اس سانحہ کومحسوں کیا گیالیکن حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیہ نے اس حادثہ کی خاص تکلیف محسوں کی۔ ان دنوں میں احقر کی موجود گی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے سامنے اپنے تائز ات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمته الله علیہ کے انقال سے بڑانقصان ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمته الله علیہ کچھ دیم تو سنتے رہے پھرایک خاص کیفیت میں فرمایا: ''تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو گا تو کس کرنا ہو ہم سے معلوم کرلینا۔ نقصان تو ہمارا ہوا ہے۔ ہمیں اب مسئلہ معلوم کرنا ہو گا تو کس سے معلوم کریں گے؟'' (ص۳۳ میں)

حضرت مفتی محمودا شرف صاحب زیدمجدهم بی تحریر فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ جل شانہ نے احقر کومخض اپنے فضل وکرم خاص سے اولیاءاللہ اوراپنے زمانہ کے اکابرعلماء کی خدمت میں تو بہت حاضری اورصحبت سے بلا استحقاق نوز ااور حضرت مفتی صاحب رحمة الله کی خدمت میں قو بہت حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نوازا اور حضرت مفتی صاحب رحمة الله کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر نے حضرت مفتی صاحب (اور حضرت مولا نامحمدادر لیس کا ندھلو کی رحمة الله ) کے ببال بنفسی مسکنت اور دنیا سے دل سرد ہو جانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کے والد کا بجیبن میں انقال ہوگیا تھا۔ والدہ بہنوں اور چھوٹے ہوائی مولا نااحمہ تھا نوی رحمة الله علیه (مہتم و دبانی جا معداشر فیہ تھمر) کی کفالت انہیں کے برتھی پھر غربت وافلاس کا دور دورہ رہا۔ اس لئے مفتی صاحب نے بڑی مشقت کی زندگی برادشت کی اور بہت تکلیفیں اٹھا کرعلم دین کا پرچم تھا ہے رکھا۔ شادی کے بعد بھی بعض اقربا، و متعلقین کیطر ف سے تکو بنی طور پر دل ٹوٹے کے ایسے شادی کے بعد بھی بعض اقربا، و متعلقین کیطر ف سے تکو بنی طور پر دل ٹوٹے کے ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضر ہے مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثرات پڑے، پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی کم ہوئی بلکہ عدم تعاون کا ممل زیادہ جاری رہا اس طرح انہوں نے تقریباً پوری زندگی تنہا گذاری اس تنہائی میں ان کی غمار رہا س طرح انہوں نے تقریباً پوری زندگی تنہا گذاری اس تنہائی میں ان کی غمار ومونس وہ ذات باری تعالی تھی جس کی پناہ ہر سکین وغریب کے لئے سرور قلب ونظر خطب ونظر وقلب ونظر وقلب ونظر

حفرت مفتى صاحب رحمته الله عليه رحمة واسعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس وعاكا مظهر منظم الله عليه والمسكينا و احتسر نمى في زمرة المساكين "في زمرة المساكين"

اے اللہ مجھے سکین زندہ رکھئے''مسکنت کی موت عطا سیجئے اور مساکیین کے گروہ میں مجھے اٹھا ہیے''حضرت مفتی صاحب آخرشب میں تین چار ہے اٹھ بیٹھتے تھے۔ پھروہ ہوتے اور اٹھا ہیے''حضرت مفتی صاحب روزان پیدل یابس ان کا پروردگار، بعد میں دن بھروہ ہوتے اور مسلسل دین کام مفتی صاحب روزان پیدل یابس کے ذریعے پہلے گولڈنگ روڈ نزدگڈگارام کے گھرسے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبدتشریف لاتے ، پھر جب ماڈل ٹاؤن تشریف کے گئے تو وہاں سے مسلم ٹاؤن جامعہ اشرفیہ بس کے ذریعہ

تشریف لاتے اور بس کے ذریعہ ہی واپس جاتے۔ایک پرانے کپڑے کے بؤہ میں چند
سکے ان کے پاس ہوتے جنکے ذریعہ وہ بس کا کرایہ ادا کرتے۔شدید گری کے زمانہ میں وہ
ساری دو پہر دارالافتاء میں گذارتے۔ایی گری میں چند پیپوں کابرف منگوا کرایک پرانے
تخرماس میں وہ برف رکھتے اس تخرماس میں تھوڑ اساپانی ڈال کر نکالتے ایک اجلے کورہ میں
پانی نکال کراس ٹھنڈے تئے ہے پانی کو گھونٹ گھونٹ پی کرختم کرتے بیغالباً ان کی سب سے
بڑی ''عیاثی' تھی جس کے وہ عادی تھے۔ورنہ چائے یا اور دوسری چیزوں کی انہیں کوئی
عاص رغبت نہتی عصر کے بعد بس کے ذریعہ ہی واپس گھر روانہ ہوتے بھی بھمار کوئی
صاحب اسکوٹر پر حضرت کو ماڈل ٹائن لے جاتے تو مشقت پچھم ہوجاتی۔آ خرحیات میں
ضعف زیادہ ہو گیا تو جامعہ اشر فیہ کے متنظمین نے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کولانے اور لے
جانے کے لئے مدرسہ کی کار کا بندو بست کر دیا جو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کولاتی اور لے جاتی
جسکے بعد حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی پیمشقت ختم ہوئی۔
استدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آمد نی نہونے کے برابر تھے۔ بی بھی زبر تعلیم تھے

ابتدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آ مدنی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بچے بھی زرتعلیم تھے اس لئے مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہاتھ تنگ رہا۔التبہ بعد میں صاحبز ادگان ماشاءاللہ اینے یاوُل پر کھڑے ہو گئے تو وسعت ہوگئی۔

آ خرحیات میں فرماتے کہ'' مجھے زندگی بھریے خواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پر اپنے لئے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہر صفحہ کے بعدایک صفحہ سفید کا غذکا لگا ہو ۔ پھر ہر مسئلہ ہے متعلق شامی کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو پچھ ہو وہ شامی کے سامنے کے سامنے قل کر دوں تا کہ اس مسئلہ ہے متعلق تمام پہلوا یک جگہ جمع ہو جا ئیں ۔ مگر افسوں کہ زندگی بھر اتنے بیسے نہ ہوئے کہ اپنی شامی خرید سکوں پھر فر مایا کہ اب بحمد اللہ وسعت ہوگئی ہے۔ (ص۸۳۸) مفتی اعظم حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹوئی رحمہ اللہ کی فنائیت:

ی استم خصرت می وی من صاحب وی رسمه الله می معلی الله می الله می وی می الله می وی الله می وی الله می وی الله مولا مولا نا ڈاکٹر محمد صبیب الله مختار شهیدر حمدالله آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت مفتی صاحب شروع ہی ہے نہایت سادہ مزاج اورصوفی منش تھے، و کیھنے والا ان کی وضع قطع کو د کیھے کر بیا ندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ بیا سنے بڑے عالم ،ایے عظیم فقہ ،انے جلیل القدر محدث اور ایسے بلند پا بیصاحب نسبت ہیں۔اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا اور او نچا مرتبہ رکھتا ہے وہ اپ آپ کواسی قدر بچھا تا ہے اور سادہ رکھتا ہے بھر جتنا وزنی اور بھاری ہوگا۔اتنا ہی نیچ کی طرف جائے گا اور غبارہ جتنا ہا کا اور پھولا ہوا ہوگا تنا او پرکی طرف جاتا ہے یہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تواضع میں کمال کو پہنچ ہوگا تنا او پرکی طرف جاتا ہے یہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تواضع میں کمال کو پہنچ ہوگا تنا او پرکی طرف جاتا ہے یہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تواضع میں کمال کو پہنچ ہوگا تنا او پرکی طرف جاتا ہے تیمی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تواضع میں کمال کو پہنچ ہوگا تنا او پرکی طرف جاتا ہے تھے۔

### تواضع کا طریقہ سیکھاو گوصراحی سے کہ جاری فیض بھی ہےاورجھگی جاتی ہے گردن بھی

یبی حال حضرت مفتی صاحب کا بھی تھا کہ ایک طرف تو فقہ وحدیث کے بہاڑ ،ادب عربی اور دیگر علوم کے بحرذ خار ،لیکن ظاہر دیکھوتو ایک سید ھے بھولے بھالے انسان ،علمی ابحاث میں حضرت مولا نا بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے بڑے مجیب نکات بیان کرتے دیکھا۔
میں حضرت مولا نا بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے بڑے مجیب نکات بیان کرتے دیکھا۔
ما فظ القرآن والحد بیث حضرت مولا نا محمد عبد اللہ درخواستی رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱) ''تم لوگ مجھ سے بدر جہا بہتر ہو، میں تو بدی کا پتلا ہوں'' آپ کے فرزندار جمند حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن صاب زیدمجدهم تحریر فر ماتے

1

حضور صلی الله علیه واله وسلم کوراسته میں ایک بڑھیاروک کراپنے مسائل سناتی رہتی ۔حضور صلی الله علیه وآله وسلم بڑی تواضع وائکساری سے اس بڑھیا کی باتیں غور سے سنتے رہتے چہرے برمجھی ملال نہ آیا، اسی طرح حضرت درخواستی رحمتہ الہ علیہ بھی انتہائی منگسرالمز اج تھے۔ اپنی تعریف تو بالکل پیند نہ فرماتے ، دوران تقریرا گرکوئی حضرت رحمته
القد علیہ کے نام کانعرہ لگا تا تو ناراض ہو جاتے۔ دو پہر کے وقت عیدگاہ میں بغیر تیلیے کے ہی خالی جٹائی پر قیلولہ فرماتے حصرت رحمته اللہ علیہ نے خودکو بھی بھی دوسروں سے برانہیں سمجھا، عام مخاطبین سے فرماتے تم لوگ مجھ سے بدر جہا بہتر ہو، میں توبدی کا پتلا ہوں۔ باو جوداس کے کہ ۳۳ سال کے طویل عرصہ تک جمعیت علاء اسلام پاکستان کے امیر رہے مگر ہمیشہ خودکو آگے لانے کی بجائے اپنے ماتحت علاء کو اہمیت دیتے ۔ حتی کہ اس عرصہ میں جن جن حضرات نے بھی حضرت درخواستی رحمته اللہ علیہ کے ماتحت ناظم عمومی کے عہد سے پر کام کیا۔ حضرات نے بھی حضرت درخواستی رحمته اللہ علیہ کے ماتحت ناظم عمومی کے عہد سے پر کام کیا۔ اپنے اپنے درور میں پوری دنیا میں شہرت انکا مقدر بنی۔ انہیں صفات وخصوصیات کود کھے کہ حضرت درخواستی کے پرانے رفیق سفر سیدا میں گیلا نی فرط جذبات میں پکارا گھے۔ حضرت درخواستی کے پرانے رفیق سفر سیدا میں گیلا نی فرط جذبات میں پکارا گھے۔

ہونٹوں پہن کی بات ہے دل محوفکر حق ان کی نظر نظر میں ہے پیغام ذکر حق انسان کی شکل میں عمل وراستی کود کیھ کھول آنکھ دل کی حضرتِ درخواستی کود کیھ فدا ہوں آپ کی ٹس ٹس ادا پر ادائیں ہیں لاکھوں اور دل ہے تا ب ایک

(ماهنامهانوارالقرآن' حافظ الحديث نمبر''ص٣٥٣)

(۲) ''زندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے جوآپ ہمارے حالات لکھتے ہیں''؟

آپ کے نواسے مفتی عبدالقیوم دین پوری صاحب زید مجد هم تحریر فرماتے ہیں: تواضع وائکساری کا بیدعالم تھا کہ مولانا قاری فیوض الرحمٰن صاحب مدظلہ جو کہ حضرت کے اجل تلامذہ میں سے ہیں اپنی کتاب مشاہیرعلماء میں لکھتے ہیں کہ: ''میں نے آپ کا سوانحی تذکرہ لکھنے کی بہت کوشش کی گرآپ نے بیفر مایا کہ زندگی میں ہم نے کیا ی کیا ہے جوآپ ہمارے حالات لکھتے ہیں ،انکارفر مایادیا۔ (ایضاً ص ۴۵۳)

(۳) '' ذرا پی کربہک جانا ہے کم ظرفوں کا شیوہ ہے''۔ مولا ناعر فان الحق حقانی ( دارالعلوم حقانیہ ،اکوڑہ خٹک )تحریرفر ماتے ہیں ا

بخرز وانکساری آپ رحمتہ اللہ علیہ بین کوٹ کوٹ کر بھرتی ہوئی تھی تواضع اُن کی فطرت تھی۔ جاہ ومرتبہ اور منصب و مقام پاکر یا ہڑے رہتبہ اور مقام پر پہنچ کر مدارس عربیہ کی سر پرسی ، جمعیت علی ، اسلام کی امارت ، تحریک نبوت ، تحریک نظام مصطفیٰ ، تحریک نفاذِ شریعت اور دیگر بیسیوں تحاریک کی قیادت ، علم تغییر و حدیث میں جلیل القدر امامت ، پورے عالم میں بے مثال محبوبیت کی بلند ترین منزل پر پہنچنے کے باوجودوہ اپنی زندگی میں آخر دم تک بے تکلف اور سادہ تھے۔ ایسے مقامات پر پہنچنے کے ماوجودوہ اپنی زندگی میں آخر دم تک بے تکلف اور سادہ تھے۔ ایسے مقامات پر پہنچنے کے ماوجودوہ اپنی زندگی میں آ

ے ذرانی کر بہک جانا پیم ظرفوں کا شیوہ ہے۔

حضرت درخواستی رحمته الله عایه این بلند مقامات پر پینچ کیکن نه تو ان کی بات چیت میں فرق
آیانہ وضع اور لباس میں اور نہ کسی اور چیز میں سوائے اس کے کہ تو اضع بڑھتی گئی ، انابت اور
تذلل الی اللہ کی کیفیت روز افز ول تحییں ، حضرت دروخواستی رحمته الله علیہ کوایک نظر دیکھ کر اذا
روُذ کر الله کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ (ایضا ص ۵۰۹)
حضرت موالا نا محمد رضا اجمیری رحمه الله ( مین خ الحدیث وار العلوم
اشر فیہ راند سر مجرات ) کی للہ بیت و تو اضعے:

شیخ طریقت حضرت مولا نامحر تمرالز مان صاحب الد آبادی (خلیفه مجاز حضرت مولا نامحروصی الله صاحب الد آبادی رحمدالند) آپ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں:

مولانانے زندگی کے اکثر دور میں امامت فر مائی ہے مگر بھی امامت کی شخواہ نہیں لی اور مسجد میں امامت کے علاوہ اس کی صفائی ،ستھرائی کا خود ہی اہتمام فرماتے۔ بلکہ حوض اور نالیاں خود صاف کر دیتے ،خنواہ کا شدت ہے انکار فرماتے اور فرماتے کہ اس میں تو میرا فائدہ ہے کہ مسجد میں رہنے ہے نمازخوب پابندی ہے ادا ہو عکتی ہے۔

مولانانام ونمود، بڑائی اوراظہار ہے کوسوں دور تھے، دوسروں کی ادنیٰ تکلیف کا خیال فرماتے، معاملات و معاشرت میں دوسروں کی راحت وسہولت کا حد درجہ اہتمام فرماتے۔ ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں غایت شفقت سے کام لیتے اور جلد ہے جلد پورافر مادیے ، آنے والے کی تواضع اوراکرام خود فرماتے، چائے شربت خود بناگر پیش کرتے۔

مولانا اپنے قول وکمل میں کسی کو تکلیف دینا از حدنا پسندفر ماتے ،اسی وجہ ہے اپنا کام خودانجام دیتے اور خدام وغیرہ نہ رکھتے تھے۔طلبہ اپنی سعادت وخوش نصیبی سجھتے ۔اگر مولانا کوئی خدمت انہیں سپر دفر ماتے ،لیکن سفر وحضر میں خادموں سے کام ہرگز نہ لیتے اور فر ماتے ان بیچاروں کو کیوں تکلیف دی جائے۔اللہ تعالیٰ نے طاقت وقوت دی ہے پھر کیوں دوسروں کا آدمی ہروفت محتاج رہے۔

دوسروں کو بھی نصیحت فرماتے کہ اپنا کام خود کیا کرو، بازار سے سوداسلف خود مہیا فرماتے ،راستہ میں کوئی بوجھ لینا جا ہتا تو ہرگز گوارا نہ فرماتے ۔ کمرہ میں جھاڑودینا ، درس گاہ میں صفائی کرنا ،مکان کے سامنے خود جھاڑولگالینا آپ کے معمولات میں داخل تھا۔

تواضع و بفسی کا بیرحال تھا کہ درسگاہوں کے سامنے طلبہ کے بے تربیب جوتے پڑے ہوتے ہوئے جوتے ہوئے ہے جوتے راستہ کے پر استہ کے پر استہ کے پڑے ہوئے راستہ کے بیری مت اتارا کرو۔ انہیں ترتیب سے رکھا کرو، کسی کی ٹھوکرلگ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔

مولانا نے تدریس کے زمانہ میں بھی کسی طالب علم سے خدمت لینے کو پہند نہیں گیا، شادی ہے قبل کھانا خودا ہے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاتے ۔ ہفتہ میں ایک روز پکا لیتے اور سات دن تک ای کوگرم کر کے کھاتے رہتے ۔ سلیقداور حفاظت سے بچاہوا کھانار کھتے تا کہ خراب نہ ہو۔

(اقوال سلف حصہ ششم ص ۱۸۶)

دعوت وتبلیغ کے حضرت جی ثالث حضرت مولا نامحمرانعام الحسن کا ند ہلوی رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱) فنائيت يرمني عجيب ارشاد:

وعوت وتبلیغ کی عالم گیرمحنت کے عالمی امیر منتخب ہونے کے موقع پرخود حضرت مولا ناانعام الحن صاحب کی اپنی نگاہ میں کیا حیثیت و وقعت تھی وہ فنائیت و تواضع کے س بلند مقام پر فائز تھے اور اس کام کے لئے وہ اپنی ذات کو کتنا مفید جمجھتے تھے؟ اس کا اندازہ بھائی خالد صاحب صدیقی (ملیک) کے بیان کردہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے لکھتے ہیں۔

حضرت مولا نامحمہ پوسف صاحب کے سفر پاکستان میں انتقال ہے چند دن قبل رائے ونڈ کے اجتماع کے درمیانی دن مولا نامحر پوسف صاحب تو اہل میوات کے حلقہ میں گئے ہوئے <u> تتھے ہم اوگ بھی حضرت مولا ناجمیل احد صاحب حیدر آبادی ،حضرت مولا نامحم عمر صاحب</u> اور بندہ حضرت جی ہمولا نامحمرانعام انحسن صاحب کے پاس قیام گاہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔اس ز مانے میں مولا نامجر عمر صاحب خالی اوقات میں خصوصاً سفروں میں حضرت مولا نا ہے حیاۃ الصحابہ عربی سبقا سبقا پر ھتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ حیاۃ الصحابہ کھولے ہوئے بیٹھے تنهے۔ كه مولا ناجميل احمد صاحب حيدرآ بادي نے عرض كيا كه حضرت! كام الحمد لله براھار با ہے۔ ہر جگہ کام کی سطح میں اضافہ ہور ہا ہے۔ اس وفت اس کی ضرورت محسوں ہو رہی ے۔ کہ ملک کے اہم شہروں کے مراکز جیسے جمبئی ، حیدرآ باد وغیرہ میں برانوں کی اک جماعت کا دورہ بنگلہ والی مسجد کے بچھ حضرات کے ساتھ ہواور وہاں کام کا جائز ہ لیا جائے۔ اس عالمی دعوت کے نبج اور اصول کا مذاکرہ کام کرنے والوں کے درمیان کیا جائے کام کرنے والوں میں جوسفات ہونی حاصمیں۔ان کا خوب مذاکرہ ہوتا کہ کام کرنے والوں کے سامنےاصل منزل رہے۔خود حضرت مولا نا پوسف صاحب تواینی ہے پناہ مشعولیتوں کی وجہ ہے یہ دورہ کرنہیں عکتے البتہ اگر جناب کے ساتھ ایک جماعت کا دورہ ہو جائے اور ہم

بھی جناب کے ہمراہ ہوں تو بڑے نفع کی امید ہے۔ یہ بات من کرارشاد فرمایا کہ '' بھائی جمیل! تم نے تو بہت آ گے کی بات کہدی۔ بیس تو اپنے بارے بیس بیسوچتار ہتا ہوں کہ بگلہ والی مسجد میں مولا نامحہ یوسف صاحب کے ساتھ سفروں میں میرامصرف کیا ہے۔ کبھی طبیعت پرشدت سے بہتقاضا ہوتا ہے کہ خاموثی ہے کہیں رو پوش ہوجاؤں کہ کسی کومیرا پہتہ نہ چل سکے لیکن پھر مولوی صاحب (مولا نامحہ یوسف) کا خیال آتا ہے کہ کہیں گے کہ برسوں کی رفاقت تھی میراساتھ چھوڑ دیا، بس بیسوچ کررک جاتا ہوں''۔ حضرت مولا نانے یہ بات الی کامل فنائیت ، عاجزی اور تواضع کے جذبے کے ساتھ فرمائی کہ ہم سب پرگر سے طاری ہوگیا اور مولا نامجہ میراسا حب پرتوالی رفت طاری ہوئی کہان کا پورابدن بلنے لگا۔ اور کھراس کامل فنائیت کا نتیجہ و نیائے د کیے لیا کہ صرف گیارہ روز گزرنے کے بعد ہی حضرت امارت کے منصب پر فائز ہوگئے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاارشا دگرامی تج ہے۔من تواضع للدر فعداللد۔

(حضرت جي ثالث ،مولا ناانعام الحسن کاند بلوي رحمه الله ، جلدا ،ص ۲۸۰)

''فرمایا که بیده عاکردو که دعوت میری سمجھ میں آجائے۔اس پر بندہ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حضرت! میرے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حضرت! میرے لئے بھی انگے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بھی ایک دعا کر دیجئے ،فر مایا کہ کیا دعا۔ کے بھی ایک دعا کر دیجئے ،فر مایا کہ کیا دعا۔ کے بیاد عا۔ کہ بید سی ''

(٢) " " بهميں بولنا بھی نہيں آيا"

حضرت مولا نا محمد انعام الحسن منصب امارت پر فائز ہونے تک وعظ وتقریر اور خطاب بیان کی دنیا سے بہت دور تھے۔مزاج میں خاموثی اور کم کم گوئی اپنی انتہائی کو پنچی ہوئی تھی۔

حضرت مولا نامحد یوسف صاحب کے دورامارت میں شاید ہی بھی تقریر فرمائی ہومعمول بیتھا کہ

حصرت مولانا کی تقریر کے وقت اسٹیج پران کے پیچھے مراقب اور متوجہ الی اللہ ہوکر بیٹھے رہتے

۔اس کے بالمقابل حضرت مولا نامحہ یوسف صاحب کے بیانات بڑے طویل ہوتے تھے جس میں دعوت کوخوب کھول کھول کر سمجھایا جاتا تھا اُن کے یہاں آٹھ دی گھٹے یومیہ تقریر کر لینا بہت معمولی بات تھی ایک بارطویل تقریر سے فارغ ہوکر راہ تواضع فر مایا کہ جمیں تو بس بولنا ہی آیا ہے۔مولا ناانعام الحق صاحب نے اس پرایک سرد آہ کھر کرفر مایا کہ جمیں بولنا بھی نہیں آیا۔(حوالت بالا ۲۹۸م)

(٣)اپنے پاس کوئی پونجی نہیں ہے۔

عالی جناب الحاج قاضی عبدالقادرصاحب (جھادریاں) کے نام آپ کے مکتوب کی جندسطور بھی ای تواضع وخودا نکاری کی مظہر ہیں تر پر فرماتے ہیں!" بندہ کے لیے بزرگوں کی وعائیں بی تسلی کا باعث اور سہارا ہیں ادعیہ سے حسب سابق یاد فرماتے رہیں اور مدو فرماتے رہیں اپنے یاس کوئی بونجی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ کی ستاری ہے کہ پردہ ڈال رکھا ہے بندہ اکثر سوچ کرتا ہے کہ بمیں مقتد اتصور کیا جارہا ہے جب ہمارا بی حال ہوتو اللہ بی مالک ہے۔ اللہ جال شانہ اپنی قندرت کا مظاہرہ فرمار ہے ہیں "۔

(جلدسوم ١٣٠٠)

### (۴) بخز وانکسار کے حسین پیکر۔

آپ کے خادم بھائی نا درصا حب تحریر فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور چبرے پر رنج کے آثار تھے۔ بندہ نے خبر بت پوچھی تو فر مایا کہ میرے لیے ایک دعا کردو میں نے پوچھا کہ گؤتی دعا ہے فر مایا کہ یہ دعا کردو دعوت میری سجھ میں آجائے۔ اس پر بندہ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حضرت جی نے اس پر آمین کبی۔ پھر بندہ نے کہا کہ حضرت میرے لئے بھی ایک دعا کر دین کہ مجھے بھی دعوت آجائے اس پر قبیر نے کہا میرے لیے بید عا کردیں کہ مجھے بھی دعوت آجائے اس پر حضرت دیوت تو سائی اور میں نے آمین کبی اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت دعوت تو ایس پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ربی زدنی علماً کی دعا فر ماتے رہے۔ اس پر ایسا بھر خوت اس پر اس سے اس پر اس بھر اس کے دعوت اس بر اس بھر دیا ہے کہ حضورت دعوت تو ایسا بھر دیا ہے دعوت تو اس بی دعوت تو ایسا بھر دیا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ربی زدنی علماً کی دعا فر ماتے رہے۔ اس پر ایسا بھر دخار ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ربی زدنی علماً کی دعا فر ماتے رہے۔ اس پر

حضرت جیمسکرائے۔

مدرسہ کا شف العلوم دبلی میں داخل ایک طالبعلم نے جلی ہوئی روٹی لینے سے
انکار کر کے وہ روٹی بچینک دی۔ نتظم مطبخ نے حضرت سے شکایت کردی۔ حضرت جی نے
اس کڑکے کو طلب کر کے ایک چیت رسید فر مایا لڑکا واپس ہوا تو دو ہارہ اس کو بلایا اور بھرائی
ہوئی آ واز میں فر مایا '' کڑکے معاف کر دے' بیہ منظر دیکھے کر حضار مجلس کی آ تکھیں نم ہو
گئیں۔

جمعرات کوطلبہ کی نشست میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب خطاب فرما رہے تھے اچا تک حضرت تشریف لے آئے (جو بھی آیا کرتے تھے) حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے بیان روگ کرمولانا محمد عبیداللہ صاحب کو فرمایا مولوی انعام آتے ہیں انکو سامنے بلالاؤ۔ مولانا محمد عبیداللہ صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ سامنے تشریف لے سامنے بلالاؤ۔ مولانا محمد عبیداللہ صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں۔ اس پر تواضعاً فرمایا کہ کیاضرورت ہے مولانا عبیداللہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد یوسف صاحب فرمارے ہیں تو فرمایا ادھر میں کہدر صابول کیاضرورت ہے۔ چنا نچی آخر تک وہیں بیٹے رہے جوطلبہ کا آخری حصہ تھا۔

مولا نامحمہ عمر صاحب کی آئکھ میں ایک مرتبہ موتیا اتر آیا صاف نظر نہیں آٹا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پرانہوں نے حضرت جی کے جوتے اپنے سمجھ کر پہن لیے تو حضرت جی نے نیچے جھک کرمولا نا کے جوتے سید ھے کرتے ہوئے فر مایا کہ مولوی عمرتمہارے جوتے ہیہ ہیں۔

ایک مرتبطی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے بچھ خواص آپ سے ملاقات کے لئے آئے ہوئے تھے بندہ بھی اس موقعہ پراس مجلس میں موجود تھا۔حضرت جی نے ان خواص سے بچھ در گفتگو فرمائی مجلس ختم ہونے پر جب میں اٹھنے لگا تو فرمایا بھائی نا در بیٹھ جاؤ بندہ بیٹھ گیا تو بہت ٹھنڈا سانس بھر کرفر مایا" بھائی نا درمیرا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت گنگوہی نے اپنے بعض خواص کولکھا تھا کہ اصل تو در دِنایافت ہے۔ بین کر رونے لگے یہاں تک کہ آنسوں رخسار پر آگئے بھر فرمایا کہ بیارے یہاں تک کہ آنسوں رخسار پر آگئے بھر فرمایا کہ بیارے یہاں تو اپناسرمایہ بی ایٹ گیا۔ میں نے عرض کیا

کہ اپنے شیخ ہے رجوع کیا ہے؟ اس پر فرمایا کہ دس سے گیارہ بجے تک مولانا محمر مرکے کمرے میں بیٹھتا ہوں اس سے سکون ملتا ہے۔ (ص ۳۳۳، ۳۳۳) (۵) ''ارے بھائی! میں کیا جانوں؟''

افغانستان کے ایک متاز عالم دین حضرت مولانا سے ملاقات کے لئے مرکز نظام الدین آئے آپ اس وقت جماعتیں روانہ فرمار ہے تھے اس سے فراغت کے بعد مولا نا عبیداللہ صاحب نے ان عالم دین کی ملا قات آ یہ ہے کرائی معززمہمان فاری میں بات کررے تھے۔حضرت مولا نابھی فاری بولنا جا ہتے تھے کیکن ہے ساختہ طور برعر بی الفاظ زبان پر جاری ہوجاتے تھے میں قریب ہی کھڑا ہوا پیمنظرد مکھ رباتھا حضرت جی نے مولا نا عبیدانند صاحب ہے مخاطب ہو کرفر مایا کہ بھائی فارسی بولنا جا ہتا ہوں مگر زبان ہے عربی ہی نکلتی ہے بہر حال اس ابتدائی گفتگواور مزاج پری وغیرہ کے بعدمولا ناعبیدالقدصاحب نے عرض کیا کہ بیفلاں حدیث شریف کی اجازت لینے کے لئے افغانستان ہے آ پ کے پاس آئے ہیں آ پانکوا جازت دیدیں بین کرحضرت جی کے اوپر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا اور انتہائی تھرائی ہوئی آ واز میں عاجزانہ صورت بنا کرفر مایا "ارے بھائی! میں کیا جانوں" ہے جمله ایسے انداز ہے فرمایا کہ میں اور مولا نا عبیدا للہ صاحب دونوں روپڑے کتنے عاجزی ے اپنی فنی فرمارہ ہیں مولانا عبید اللہ صاحب کھڑے ہی کھڑے کافی ویر تک سفارش کرتے رہے جس پر حضرت نے ان کو پچھ کلمات فر ماکر اجازت مرحمت فر مائی۔ (ص (rrr

### (٢) " مجھے توبات کرنی نہیں آتی"

پانی پت میں ایک مرتبہ اجتماع تھا مسلمان اور غیرمسلم سب حضرت والا کی زیارت کے مشاق تھے افسران اعلی بھی غائبانہ طور پر معتقد تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت کب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ مگر حضرت بغیر کسی جدید اطلاع کے وقت سے پہلے بی تشریف لے آئے اور ملاقات کے بعد مضورہ کے لئے بیٹھ گئے سب اہل مشورہ کی رائے بھی کہ حضرت جی بعد نماز ظہر چاہے تو تھوڑی دیر کے لئے ہو ہر اجتاع گاہ میں تشریف لاویں سب کی تسلی ہو جائیگی۔ حضرت مولانا نے منظور فر مالیا اب مشورہ ہوا کہ بعد مغرب کون بات کرے سب کی رائے حضرت جی کے بارے میں تھی حضرت نے میری طرف دیکھا کہ تیری کیارائے ہے؟ میں بھی عرض کیا کہ حضرت اس وقت تمام حکام وافسران بھی موجود ہوں گے بہتر ہے کہ آنجناب ہی کی بات ہو جائے تو انتہائی عاجزی سے فر مایا ارب بھائی مجھے تو بات کرنی نہیں آتی یہ (مولوی محمد عمر صاحب) تو خوب عاجزی سے فر مایا ارب بھی بات کروں گا تو پھر ان کی بات رہ جائے گی۔لیکن جب سب نے کہہ لیتے ہیں۔اگر میں بات کروں گا تو پھر ان کی بات رہ جائے گی۔لیکن جب سب نے ہی اصرار کیا تو منظور فر مایا۔ گر چند جملے ارشاد فر ماکر بات ختم کردی۔ (ص ۲۳۵)

### (2) "اعلان کی وجہ سے پیٹاب روک کر کھڑے رہے"۔

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۹۵ ه حضرت شیخ دامت برکاتهم نے مدینہ پاک میں ادا گذارا حضرت اپنی شدت علالت کی وجہ ہے تراوت کا پی جائے قیام مدر سه علوم شرعیہ میں ادا فرماتے تھے چار پانچ خادم ساتھ تھے مدر سه کی جگہ ٹی الجملة عموی ہونے کی وجہ ہے رمضان میں وضو واستنجا کرنے والوں کارش ہو جاتا جس ہے مدر سه کے اصل تھیمین کو تکلیف ہوتی تھی اس لئے اس میں کچھ کی کرنے کے لئے استنجاء خانوں کے باہر بیا علان لکھ کرآ ویزاں کردیا گیا کہ قیمین کے علاوہ دیگر اوگ بلاا جازت بیٹسل خانے و بیت الخلاء استعمال نہ کردیا گیا کہ قیمین کے علاوہ دیگر اوگ بلاا جازت بیٹسل خانے و بیت الخلاء استعمال نہ کریں حضرت جی مدظلہ ان ایام میں مدینہ منورہ آنٹریف لائے ہوئے تھے قیام مجدنو رمیں تھا کیکن ان کا حضرت شیخ کا خصوصی مہمان ہونا اور ان کی ذاتی اہمیت ظاہر ہے کہ مدر سہ کے دیگر تمام قیمین ان کے لئے بمنز لہ خدام تھے تراوت کے وقت مدر سہ کا دروازہ بندر ہتا تھا دروازہ کھلوانانہ بڑھے۔

ا یک روز تر او یکے کے دوران حضرت جی کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو فراغت کے لئے حرم

نبوئی شریف سے مدرسہ آئے تو بیت لخلا ، میں داخل ہوتے وفت اس اعلان پرنظر پڑی تو وہیں گھڑے ہوگئے اندرنہیں گئے ادھر حضرت شیخ کے یہاں تراوی شروع ہو چکی تھی۔ سلام پھیرنے پر جب ایک خادم کمرے میں نکلا تو حضرت جی نے اس سے کہا کہ بیشاب کی حاجت ہے روکے کھڑا ہوں کیونکہ میاعلان لگا ہوا ہے خادم نے شرمندہ ہو کرعوض کیا کہ حضرت آپ کے لئے نہیں ہے اجنبی لوگوں کارش ہوجا تا ہے اُن کے لئے ہے۔ مین کر حضرت بیت الخلا تشریف لے گئے۔

حضرت بیت الخلا تشریف لے گئے۔

(ص۲۳۱)

#### (۸) "اجی!میری کیابرکت ہے؟ پیکام مجھ پرموقو ف نہیں ہے۔"

تامل ناڈو میں اجتماع تھا جنوبی ہند کے تمام کارکن و رفقاء مشورہ کی مجلس میں موجود تھے جن میں اہل علم بھی بڑی تعداد میں تھے۔ایک ذی مرتبت قدیمی کارکن نے کام کا جائزہ پیش کرتے ہوئے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ "حضرت یہ سب آپ کی برکت ہاس پر مجرائی ہوئی آ واز میں فرمایا اجی میری کیا برگت ہے یہ کام مجھ پرموقوف نہیں ہے تو تم لوگ کوشش کرتے ہو قربانیاں دیتے ہواس پراللہ یہ تمرہ عطافر مادیتے ہیں۔تمام کارکنان کے بچکی میں اپنی ذات کے فی ایسے درد بھر ہے لہجہ میں فرمائی کہ سننے والوں کی آئھوں میں آ نسول میں انہوں کے ایک میں انہوں کی آئکھوں میں آ نسول میں انہوں کی آئکھوں میں آ نسول میں انہوں کی انہوں کی آئکھوں میں آ

## (۹) "کمال بے نفسی"۔

مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین کے طلبہ کا معمول ہے ہے کہ ہفتہ میں بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد کسی ایک جگہ جمع جو کر اصولوں کا فدا کرہ کرتے اور مہینہ میں ایک مرتبہ حضرت جی کو تشریف لے آتے یا حضرت جی کو آپ نیاں آمد کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت جی یا تو خود تشریف لے آتے یا اپنی طرف ہے کسی کو تجویز فر مادیتے۔ ایک مرتبہ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۱ھ (۲۸ جولائی ۱۹۹۱ھ) بدھ کے دن طلبہ کا اجتماع چل رہا تھا حضرت جی نے طویل بیان فر مایا بیان سے فراغت پر مولا نامحمد الیاس صاحب بارہ بنکوی نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرد تھیئے اس پر جوابا فر مایا کہ آپ حضرات ہے اور طلبہ میں شور ہو گیا جو ابا فر مایا کہ آپ حضرات ہے حضرات سے محمد ہے ہیں کہ حضرت تشریف لے آئے اور طلبہ میں شور ہو گیا

کہ حضرت تشریف لاتے ہیں اور حضرت نے بیان فرمادیا کیکن ان سب با توں سے حضرت کا نفس پھول کر ایسا ہو جائےگا جیسے مرے ہوئے گدھے کا پیٹ ہوتا ہے۔ پھر مجمع میں موجود مولوی چراغ الدین وعا کروہم آمین مولوی چراغ الدین وعا کروہم آمین کہیں گے بیالفاظ من کر مجمع پر عجیب طرح کی خاموشی چھا گئی حضرت جی بھی خاموش ہیٹھے رہے بچھ وقت گذرنے کے بعد مولا نا الیاس صاحب حافظ نورالدین صاحب مولوی چراغ الدین کے درخواست کرنے پر آپ نے مختصر دعا کرائی۔ (ص ۲۳۷)

### (۱۰) "شایدانی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے"

ای طرح ۸صفر۳۹۳۱ه۱۴ مارچ ۱۹۷۲ه بده میں طلبہ کے اجتماع میں مولا نامحمہ الیاس صاحب بارہ بنگوی بیان فر مار ہے تھے حضرت جی کی آمد پر آپ خاموش ہو گئے ۔ تو فر مایا کیا فر مار ہے تھے فر ماؤ ہم گو کیا آتتا ہے ۔ ہم تو تبرک کے طور پر بچھ فر مادیں گے ۔

گرات کے ایک اجتماع کے اختمام پر بذریعہ کارواپس ہور ہے تھے کہ ریلوے کراسنگ کا گیٹ عین وقت پر بند ہو گیا اور گاڑی رک گئی ایک دومقا می حضرات بھی اس گاڑی میں موجود تھے کچھ دیر بعد کیے بعد دیگرے لوگ گاڑی کی طرف آنے لگے اور حضرت جی سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے کھڑکی کا شیشہ او پر کرنا چاہا تو حضرت جی نے ان کوروکتے ہوئے فرمایا کہ بھائی رہنے دو۔ شایدا نہی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے اور پھر پرخلوص انداز سے آپ شایدا نہی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے اور پھر پرخلوص انداز سے آپ نے سمھوں سے مصافحہ کیا۔ (ص ۳۳۸)

حضرت مولا نامحمر منظور نعمانی صاحب رحمه الله کے واقعات:۔ (۱)سادگی اور بے تکلفی ہے انس:۔

آ پکے فرزندار جمندمولا نامحد عثیق الرحمٰن سنبھلی صاحب تحریر فرماتے ہیں: مزاج کی بیہ سادگی اور ہے تکلفی ، بلکہ تکلفات سے وحشت ودوری عمر بھر ان کا خاصہ ربی ۔20ء کی بات یاد آ رہی ہے راقم الحروف کی صحت کی خرابی اتنہاء کو پینچی ہوئی تھی ۔انگلینڈ میں ا قامت پذریسلع کجڑوچ ( گجرات ) کےمولا نا یعقوب قاتمی نے الفرقان میں بار باراس کا تذکرہ دیکھ کرتبدیلی آب وہوا کے لیےا بے یہاں آنے کی دعوت دی۔ان کا مرسلة ٹکٹ جمبئی ہے سفر کا تھا۔ والد ماجد نے ضرورت مجھی کہ جمبئی تک وہ خودمیر ہے ساتھ سفر کریں ۔ جمبئی ان مقامات ہے ہے۔ جہاں کےلوگ انہیں بہت ابتدائی دنوں ہے جانتے اور مانتے آئے ہیں بعض اہل تعلق کو انہوں نے اطلاع دیدی تھی۔ اچھی خاصی تعداد میں اوگ اسٹیشن برآئے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے باہمی مشورے سے قیام کے لئے جگہ تجویز کررکھی ہوگی۔ چنانچہ ہم لوگ اٹیشن ہے وہاں لیے جا کرا تارے گئے۔ بیا یک شاندارتشم کا وسيع وعريض اميرانه مكان نقيابه بلكه زياده صحيح الفاظ ميس كوهمي تقى ايك ٹرانسپورٹ تمپني كااشتہار ان دنوں'' الفرقان''میں نکا کرتا تھا یہ انہیں مہریان کی کوٹھی تھی یعنی کوئی غیرلوگ نہ تھے علق ر کھنے والول میں تنجے الفرقان منگاتے بھی تنجے اس میں اشتہار دیکر اسکی مالی مد دبھی کرتے تھے ،مگریدا تفاق یقیناً پہلاتھا کہ دالد ماجد کوان کے یہاں اتارا گیا مجھے وثو ق ہے یا نہیں کہ اسی دن شام کو یا دوسرے دن ہم لوگ ایک جھوٹی سی مسجد میں منتقل ہو گئے۔ جو کھو کھا بازار کی مسجد کہلاتی تھی اور تبلیغی جماعت کا مرکز تھی اور پھر جہاز پرسیٹ کی بکنگ اور بعض دوسرے مراحل سفر طے ہونے کے انتظار میں ایک ہفتہ یاعشرہ بیہ قیام رہا، بات کیاتھی؟ صرف یہ کہ امیران طرزر ہائش کے ساتھ ساز کرناوالد ماجد کے بس کی بات نتھی (الآیہ کہ کسی امیر کے بہ باطن درولیش وفقیر ہونے کو وہ جانتے ہوں یا پھرمجبوری کی بات ہو )مسجد کے او پرایک سادہ سا کمرہ تھا اگریاداشت غلطی نہیں کررہی ہے تو اس کے فرش پرسونا اور لیٹنا ہوتا تھا اور بیتو اچھی طرح یاد ہے کہ نہایت سادہ سا کھانا نیچے کسی عام سے ہوٹل ہے آ جا تا تھا۔ بیدوہ ماحول تھااورمعیارزندگی تھا جس میں ان کی روح خوش رہ علی تھی ۔ تکلفات کا سایہ ہوتو گرا نبار ہو جاتی تھی۔

تکلفات ہے طبیعت کی دوری ہی کا نتیجہ تھا کہا ہے گھر کے کام انہیں خود کرنے میں کوئی عار نہ تھی۔اینے گھر کے برطرح کے کام کے لئے وہ بازار جاسکتے تھے۔ گوشت لانا ہونا سبزی

تر کاری لا نا ہو۔ کیڑا خرید نا ہو ۔غرض جو بھی گھر کی ضرورت ہو وہ بے تکلف اے انجام دیتے تھے الا یہ کہ کوئی اور اے انجام دینے کے لئے موجود ہو۔ اور اللہ کافضل تھا کہ اس نے دین کی فہم کے ساتھ امور دنیا کی سمجھ بھی بھر پورعطا فر مائی تھی۔گھر کی ضرورت ہی کی طرح اینے ذریعہ معاش، کتب خانہ الفرقان کی مطبوعات کی تیاری کے سلسلہ میں جس کام کی بھی خودانجام دہی کا تقاضا پیدا ہو جائے اے بے تکلف خودانجام دے سکتے تھے۔ کتابت کی تھیج تواکثر خودکرتے ہی تھےضرورت ہوتو پرلیں جاسکتے تھے۔کاغذ کی خریداری کر سکتے تھےاور کا غذ دیکھتے تو بہر حال تھے کہ مناسب ہے یانہیں۔ ( ما بهنامه الفرقان خصوصی نمبرص ۲۷۵) (۲)خادم نه که مخدوم: \_

اس مزاج نے انہیں عمر کے اس آخری دور کے سواجس میں معذور انہ مجبوری کی صورت پیدا ہوگئی تھی خدام ہے ہمیشہ بے نیاز رکھا۔ سفرآ ئے دن تیارر ہتا تھا۔ مگرتن تنہائی کرتے تھے محض خدمت یا معاونت کے نام ہے کسی کوساتھ لینے کا سوال نہ تھا بلکہ کوئی تعلق والاکسی اورعنوان ہے ازخو دکسی سفر میں ساتھ ہو گیا اور دل میں یہ بھی سوچ لیا کہ راستہ میں خدمت کابھی موقع ملے گا تواہے محض مایوس کا موقع ملا۔

چودھری عبدالمنان نام کے ایک صاحب (اللّٰہ غریق رحمت کرے مرحوم ہو چکے ہیں ) بہت محبت رکھتے تھے گھر در کے بکھیڑوں ہے بھی آ زاد تھے غالبًا دیو بندسہار نپور کے ایک سفر میں ای طرح سے ساتھ ہو گئے۔واپس آ کر بتانے لگے کہ بھٹی کان پکڑے،خدمت کوسوچ کر گئے تھے الٹے مخدوم بن کرآئے ہیں۔ (ص ایضا ۲۷۷)

(۳) شیخ بےمشخت:۔

انہیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری جیسے شیخ وقت سے خلافت حاصل تھی اور پھران کا درجہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں وہ تھا جس کے راوی حضرت مولا نا سیدابولحس علی ندوی ہیں اگرانڈنے قیامت کے دن یو جھا کہمیرے لیے کیالائے ہو تو حضرت نے دوآ میوں کا نام کیکرجن میں ایک نام مولا نامنظورصاحب کا تھافر مایا کہان دو گوبارگاہ البی میں چین گرود نگا۔ اس کے باوجود ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے دینی خدمت کا وہ ذوق وولولدر کھتے ہوئے جوزندگی ہجرگویاان کی پیچان بنار ہا بیعت اور پیری مریدی کے ذریعے انجام دی جانے والی دینی خدمت کی راہ کوبھی اس ذوق ولو لے والے انداز سے اپنایا ہو حالانکہ انہیں تو خوداس راہ ہے بہت کچھ نفع پانے کا تجربہ ہو چکا تھا، بیعت وہ کر لیتے تھے مگراس قدر کم اوراتی خاموثی ہے کہ بیعت ہونے والوں کے علاوہ کم بی لوگ انکی زندگی کے اس پہلوکو جانتے ہوئے حدیہ ہے کہ راقم نے بھی بھی کسی کو بیعت ہونے نہیں زندگی کے اس پہلوکو جانتے ہوئے حدیہ ہے کہ راقم نے بھی بھی کسی کو بیعت ہونے نہیں دیکھا اس کا راز بھی میری نظر میں اصلا یہی ہے کہ ایسا کرنے میں خواہی نہ خواہی ایک مشخت کو عالمان کی شخصیت گرد بن جاتا۔ ان کے آگے بیچھے لوگ ہوا کرتے اور میہ بات انہیں کا ھالدان کی شخصیت گرد بن جاتا۔ ان کے آگے بیچھے لوگ ہوا کرتے اور میہ بات انہیں بالکل گوارہ نہتی۔

(م) زیاده سےزیاده "مدظله": ـ

کیا کیا ہا تیں اس مشخت نا آشنائی کی ذکر میں لائی جا کیں۔ ووائے کہ بات ہے آ فتا ہے عمر لیے ہا م آ رہا ہے سارے بزرگ جاچکے ہیں اور اپنی عمر کے اب بس وہ آ پہی باقی ہیں میر راقم آثم ان کے ارشاد پراپنے پرانے مضمون پرنظر ثانی کر کے اسے ''واقعہ کر بلا اور اس کا بس منظر'' نامی کتاب کی شکل میں لا تا ہے میکا مخص ان کے ارشاد کی تعمیل میں ہوا تھا اس لیے اس کو انہی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے انتساب کی عبارت میں جب نام لکھا تو اس کے ساتھ دامت برکا تھم کے احتر امی الفاظ شامل کر دیئے ۔مسود ہی کی حالت میں اس کو دیکھا تو فر مایا کہ بیتو بہت زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ دوجس سے کم درجہ کا کوئی لفظ ایک باپ کے لئے دستیا بنہیں ہاور جو بلاتفریق ہر باپ کے حق میں موزوں ہوتا ہے نہ کہ '' دامت برکا تھم'' جیسا کوئی لفظ جس جو بلاتفریق ہر باپ کے حق میں موزوں ہوتا ہے نہ کہ '' دامت برکا تھم'' جیسا کوئی لفظ جس سے ایک دینی وروحانی ہزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔

(۵)''خود کو کمتر شجھنے کی طلب''۔

اللہ نے ان کود عا کا بہت خاص ذوق بخشا تھااور پھر قدر تی طور پران وعاؤں سے

بہت خاص مناسبت بھی جوآ تخضرت اللی ہے ماثوراور منقول ہیں اس چیز کوانہوں نے اللہ کی ایک بڑی نعمت ''میں لکھوایا ہے اور ان سینکڑوں کی ایک بڑی نعمت ''میں لکھوایا ہے اور ان سینکڑوں ماثور دعاؤں میں سے ایک دعا کا بطور خاص بھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔جویہ ہے۔

اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا

ا ہےاللّٰہ مجھےا بنی نگاہ میں حجھوٹااور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنادے۔

و فات ہے تین حیارسال پہلے ایک طویل بیاری پیش آئی معمولی نزلہ ز کام اور حرارت ہے آغاز ہوا۔جوان کوایک عام شکایت تھی ذراسی بھی سردی لگ جانے سے پیدا ہو جاتی تھی۔ مگراس نے وہ طول تھینجااور وہ شدت اختیار کی کہ پورے پیاس دن نرسنگ ہوم میں ر ہنا پڑا اور پھر بھی کسی دوا علاج سے فرق نہ پڑاحتیٰ کہ سحر کا شبہ ہونے براس رخ سے علاج ہوا تب خدا خدا کر کے بیسحرٹو ٹا۔قدرتی طور پراہل تعلق کے علم میں ہرطرف بات آ گئی اور عیادت کے لئے ہر طبقے کے اہل تعلق آنے لگے انہی میں کانپور کے مفتی منظور صاحب مظاہری ایک دن تشریف لائے یا نہیں کہ مفتی صاحب نے کوئی بات اظہار تعلق کی کہی تھی اس پریابس ان کے تشریف لانے ہی پرایک شکر گذارانہ گرید کی کیفیت کے ساتھ فرمار ہے تھے کہ مفتی صاحب اللہ نے اپنے کرم ہے لوگوں کی نگاہ میں تو بڑا بنادیا ہے، کاش اپنی نگاہ میں چھوٹا بننا بھی موت ہے پہلے نصیب ہو جائے۔یاد کر لیجئے کہ اوپر جو بات'' دامت بر کاتھم'' کے سلسلے میں جو گذری ہے وہ ۹۰ء کی تھی۔ بعنی اپنی نگاہ میں چھوٹا بننے کی ان کی خواہش ان کے ان تمام احوال کے باوجودتسکیین یانے کو تیار نہتھی جن کی روشنی میں ایک دوسرا آ دمی پہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہوہ خود بیج سمجھنے کی ایک مثال اس ز مانے میں قائم کر گئے جب اس وصف کا چکن زمانے سے اٹھ چکا تھا۔ (12900)

(۲) انکسار وتواضع: ـ

تواضع کا وہ پکیر تھے ہمارے آبائی وطن سنجل کے قریب کے کسی دیہات سے

ایک صاحب کسی سرکاری کام کے سلسلے میں کھنٹو آئے عمر تقریباً ۱۰ سال سے اوپر ہوگی۔ انکی وضع قطع ، هیٹیت اور بات چیت سے تو انداز ہنہیں لگتا تھا کہ وہ حضرت نا نا جان کو یا کسی عالم کو جانتے بھی ہونگے بس ہوسکتا ہے کسی نے آتے وقت ذکر کر دیا ہو۔ نا نا جان اس وقت کچھ کھنے میں مشغول تھے لہذا کہلا دیا کہ اس وقت مہمانوں کے کمرے میں آرام فرما ئیں شام کو ملاقات ہوگی ، وہ صاحب ناراض ہو گئے اور واپسی کے لئے سامان اٹھا لیا میں نے آکر بیاری بات عرض کی فوراً خود اٹھے (اگر چہ اس وقت بھی چلنا خوب مشکل تھا اور چھڑی کے سہارے بی ممکن ہوتا ) اور ان صاحب کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لیکر آئے ان کی پوری بات سی اس تھ دو پہر کا کھانا کھلایا ، بذات خود بڑی سادگی سے معذرت خواہی کی اور ان بات سی اس کے لئے وہ آئے تھے۔

بعض ریسر جی اسکالرس نے اپ تحقیقی مقالوں کے لئے درخواست کہ وہ رہنمائی فرمائیں اورا پی شخصیت اور کاموں کے متعلق ضروری معلومات ککھوادیں ایسا متعدد بار ہوا، گرآپ نے ہمیشہ از راہ تواضع اور انکسار اور اپنی اخفاء کی افقاد کی بنا پر اس طرح کے تعاون سے معذرت کرلی، بلکہ ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اس سے مجھے اپنی نیت کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ برادرمحترم جناب عبیدالرّ حمان منبھی بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ لکھنومیں مقیم شے اور خطوط کے جواب کی ذمہ داری ان پر ہی تھی جب بھی ایسے خطوط آئے آپ نے بہی جواب دلوایا کہ آپ کے حسن ظن پر اللّٰہ آپ کو جزائے خیر دے میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ اسکو با قاعدہ تحقیق وریسر ج کا موضوع بنایا جائے راقم سطور سے بھی اس طرح کے چند جوابات کھوائے گئے۔

ایک مرتبہ ایک تبلیغی اجتماع میں بیان کے لیے بہرائج جانا ہوا، سفر میں رات کو دریہ وگئی اجتماع گاہ پہنچ جہاں سارے ہی لوگ سو چکے تھے، چپلوں کی جگہ پر خالی جگہ طی کسی کو جگانا مناسب نہم جھاو ہیں بستر بچھایا اور چپلوں کے اوپر سوگئے۔ آخر شب میں جب بچھلوگ اجتماع گاہ سے باہر نکلے تو وہاں کسی نامناسب جگہ سوتے ہوئے و کھھ کر بڑا سخت ست کہا مگر انکی پشیمانی

کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ سونے والا کون ہے؟

نانا جان کے نزدیک کیڑوں وغیرہ مظاہر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری والدہ محتر مہ بھی عرض کرتیں کہ نئے کیڑے بنالیس تو فرمادتے کہ بیٹی اب کیڑے کیا بنا ئیں اب کفن ہی بن جائے گا اس کی تیاری کررہا ہوں۔ ایک کرتا میں کافی عرصہ ہے دیکھتا تھا۔ گھر میں پوچھا کہ معلوم ہوا کہ یہ کرتا میں کافی عرصہ ہے دیکھتا تھا۔ گھر میں پوچھا کہ معلوم ہوا کہ یہ کرتا میں ال ہے زیادہ پرانا ہے۔ اور اللہ کی طرف ہے برکت بھی اس میں عجب ہے کہ اب تک پھٹا نہیں گذشتہ ۱۵۔ ۱۲ سال میں ان کے لئے اندر پہننے کی بنیان نما کرتیاں تو کافی سلوائی گئیں گر کرتے شاید ہی چار پانچ سے زائد سلے ہوں ایک مربتہ مغرب کے بعد لیٹے ہوئے تھے۔ آئکھیں بندتھیں اچا کی آئکھوں ہے آئسو بہہ نکلے پھڑآئکھیں کھول کر مجھے دیکھا میں و میں بیٹھا ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ کی خاطر ذلیل ہونا بھی بڑا اعز از ہے اور یہ مجھے دیکھا میں و میں بیٹھا ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ کی خاطر ذلیل ہونا بھی بڑا اعز از ہے اور یہ اللہ اللہ کے حاص محبوب بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد بعض بزرگوں کے اس سلسلہ کے واقعات سنائے۔

مولا نامحمة مريالن پورې صاحب رحمه الله کې تو اضع اور سادگي: ـ

مفتی محد پالن بوری صاحب زید مجدهم تحریفر ماتے ہیں:

آپ کی ذات میں سادگی اور تواضع کوٹ کو بھری ہوئی تھی جس زمانے میں آپ مرکز دبلی میں بغیراہل وعیال کے تنہا قیام پذیر تصفقوا سے حجرے میں جہاں دو تین حضرات آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بغیر چار پائی کے نیچے فرش پر بستر لگا کر آ رام کرتے عام طالب علموں

کی مانند بے تکلف رہے ملک اور بیرون ملک کی بڑی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں آپ ای ججرے میں فرش زمین پر بیٹھ کر بے تکلف بائیں کرتے ، فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اس قدر سادگی اور تواضع واردین کومتاثر کے بغیر نہ رہتی دینوی چیزوں سے بے رغبتی کی وجہ ہے بے خبری کا بیام تھا کہ ایک مرتبدرا قم الحروف بھی ای مجلس میں تھا آپ نے اہل مجلس سے فر مایا کہ میرا کرتا الٹا ہے یا سیدھا ہے جبی نے جواب دیا کہ کرتا سیدھا ہے اس سوال کی وجہ

دریافت کی گئی تو آپ نے فر مایا سال گزشته میراافریقه کاسفر ہوا تھا جب میں امریکہ کے ہوائی اڈہ پراٹر اتو وہاں کے احباب نے بتایا کہ مولانا آپ کا کرتا الله ہے تو میں نے ہوائی اڈے پر ہی کرتا سیدھا کیا تھا آج بھی میرا سفر افریقه کا ہے اس لئے معلوم کررہا ہوں کہ سال گذشته کی طرح نہ ہو، چونکہ آج کل کیڑوں میں اُلٹا سیدھا واضح نہیں ہوتا ہے۔ باوجود کمالات کے آپ نہایت متواضع اور منگسر المز اج تھے بھی اپنے آپ کو کسی دوسر برتے جے نہ دیے تھے ، ہرایک کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے ، بھی اپنے لئے خصوصی امتیاز کے برتا جے عاجزی کی اللہ تعالی اس کو ہر بلند کرتا ہے آپ اس حدیث کے چے مصداق تھے آپ کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت وعظمت کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت وعظمت کے انمے نقوش قائم فرمائے اور بے مثال مجوبیت عنایت فرمائی ۔ خدائے پاک اس پیکر خلوص کے نقوش قائم فرمائے اور بے مثال مجوبیت عنایت فرمائی ۔ خدائے پاک اس پیکر خلوص کے نقوش قدم پر جمیں بھی چلے گئو فیق بخشے

ہرگز نہ میر دآ نکہ دلش زندہ شدہ بعثق شبت ست برجریدہ عالم دوام مار بیں دنیا میں اور دنیا ہے بالکل بے تعلق ہوں کھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے مانی

(سوائح مولا نامجر عمر پالن پوری ش ا ۱۲۱)
فقیدالامت حضرت مفتی محمود حسن گنگو ہی رحمہ اللہ کے واقعات
اپنے کو بڑا جا ننا دوسروں کو حقیر مجھنا جس کو تکبر کہتے ہیں۔ نہایت فہبج اور مفرموم خصلت ہے۔ اس کوصوفیا کرام نے اُمُ الا مراض کہا ہے۔ کہ اس سے بے انتہا برائیاں پیدا ہوتی ہیں گویا کبرایک تناور درخت ہے اور بے شار برائیاں اس کی شاخیس اور پھول پیتاں ہیں اس کے بالتقابل تواضع وعبدیت ایک بہترین اور پہندیدہ خصلت ہے۔ جس کوامُ الحسنات کہنا جا ہے کہ اس کے ذریعے سے بے شارخو بیاں پیدا ہوتی ہیں گویا تواضع ایک تناور درخت ہے اور بے شارخو بیاں پیدا ہوتی ہیں گویا تواضع ایک تناور درخت ہے اور بے شارخو بیاں اور پھول

پتیاں ہیں ۔ تواضع تمام اکا ہراہل اللہ اولیاء مشائخ کا شعار رہا ہے یا یوں کہا جائے کہ ولی کا طال ای وقت ہوتا ہے۔ جب کبرے پاک اور تواضع ہے متصف ہو جائے ۔ گرز بان سے تواضع کا اظہار اور اپنے کو حقیر فقیر لکھنا کہنا آسان ہے اور قلب میں اس کی حقیقت کا جاگزیں ہوکر اس کی طبیعت اور حال بن جانا مشکل ہے۔ اس لئے رکی اور حقیقی تواضع میں بڑا فرق ہے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت والاقد س سرہ کو جہاں ہے شار کمالات سے نواز ابلکہ جامع الکمالات بنایا اس کے ساتھ ساتھ کمال تواضع اور کمال عبدیت ہے بھی تکلف اعلی وجہ الکمال متصف فر مایا جس کی وجہ سے تواضع وعبدیت آپ کی طبیعت و حال بن کر آپ کے قلب و دماغ اور جسم کے ہر ہررگ وریشہ میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ کہ بااکسی رسم تقلف کے آپ کی ہر حالت سے اس کا ظہور ہوتا تھا۔ جامع الکمالات ہونے کے باوجود بھی آپ کوکسی کمال کو جم و خیال بھی نمی گزرتا تھا۔ ہر کسی کواپنے سے افضل سمجھتے یخلوق میں سب سے زیادہ کم کی ہر حالت رہی اپنے نفس کو ہی جمجھتے ۔ ایک و فعدار شاد فر مایا آنے والوں کے قدموں کی خاک کو باعث نجات جانتا ہوں یہ حضرت حاجی اید اول تھا۔ کہ مایا تھا۔ ۔ کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر یہی جملہ ارشاد فر مایا تھا۔

(حیات محمور)

بیسب کچھ میری نحوست سے ہور ہاہے۔

دارالعلوم میں ہنگامہ آرائی ہوئی تو غیرملکی سفر پرتشریف لے گئے۔ای طرح مظاہرعلوم کے ہنگامہ کے موقع پربھی دریافت کرنے پرارشا دفر مایا۔ میں نے سمجھا کہ بیسب پچھ میری نحوست سے ہور ہاہے۔

اس لئے میں باہر سفر میں چلا گیا۔ تا کہ یہ ہنگامہ ختم ہوجائے۔

#### (۲)"امتیاز پندی"۔

ا پے لئے کوئی امتیازی جگہ،امتیازی ھیٹیت ہرگز پسند نہ تھی معذوری ہے قبل بھی کسی تکیہ وغیرہ کا ہونا نشست گاہ پر پسندنہیں تھا،مسجد میں مجلس ہوتی آ ہے کئے لئے کچھ کپڑا بچھانا چاہتے ،تکیہ رکھنا چاہتے تو انکار فرمادیتے اور سخت ناپند فرماتے منی کہ حضرت والا کو الساکو السیامی کے معتلف پر پر دہ وغیرہ لٹکا نابھی پیند نہیں تھا ،احباب نے زیادہ اصرار کیا تو مجبوری اس کو برداشت فرماتے تھے۔

اس طرح حضرت والا کو یہ بھی ببند نہ تھا کہ حضرت والا کے بینچے معتکف میں گدا وغیرہ بھی بچھایا جائے۔

ایک دفعہ اعتکاف کے موقع پر حضرت والا نے ایک خادم سے کہا کہ یہ چٹائی اعتکاف کی جگہ میں بچھا دواس پر یہ چپادر بچھا دواور تکیہ رکھدو، ایک دوسرے خادم نے گدا بھی بچھا دیا ، حضرت نے جب اس کودیکھا تو ناراضگی کا اظہار فر مایا اور فر مایا کس نے بچھایا بتایا گیا فلاں نے ، حضرت والا نے وجہ دریافت فرمائی کہ گدا کیوں بچھایا؟ اس نے عرض کیا حضرت زمین پرصرف چٹائی پرسونے سے تکلیف ہوگی اس لئے گدا بچھادیا تا کہ بچھا آرام مل جائے نمر مایا کیا سب معتلفین کے پاس گدے ہیں؟ کہا گیا نہیں ، فرمایا پھر میں کس طرح گدے پر ایٹوں؟ یہ تو میرے بس میں نہیں کہ سب کے لئے گدوں کا انتظام کیا جائے البتہ یہ آسان لیٹوں؟ یہ تو میرے بس میں نہیں کہ سب کے لئے گدوں کا انتظام کیا جائے البتہ یہ آسان کے میں خود بھی اپنا گدا اُٹھادوں۔ (بحوالہ بالا)

#### (m) " فقيرا وي كوايني رقالي ميس كهانا كهلانا"\_

ایک دفع افطار کے وقت ایک غریب فقیرآ دمی خستہ حال بھٹے پُر انے کپڑوں میں آگیا،جس سے سخت گھن اور بوآ رہی تھی ،کوئی اس کواپنے پاس بٹھانے پر تیار نہ ہوا حضرت والا نے بیدد مکھ کرفورااس کو بلایا اوراپنے پاس بٹھا کراپنی رکا بی میں اس کوشر یک کیا،جس سے سب کو چیرت ہوئی اپنے او پر سخت ندامت۔

### (٣) "كھانے كے موقع برعادت مبارك"۔

کھانے کے موقع پر اور کسی مجلس میں جگہ کی تنگی ہوتی تو حضرت والا فورا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں پر بیٹھ جاتے دستر خوان پر ریزے گر جاتے تھے تو حضرت والا ہے تکلف ان کو اٹھا کر کھالیتے ۔اور ارشا دفر ماتے ان کے کھانے والے کی اولا دصالح پیدا

ہوتی ہے۔ کسی نے رکا بی صاف نہیں کی اس میں سالن لگا ہوارہ گیا حضرت والا اس کو اُٹھا کر بے تکلف صاف کر لیتے ۔ کسی نے خوب کہا ہے

فروتی است دلیل رسیدگان کمال که چوں سوار به منزل رسد پیادہ شود ( یعنی عاجزی با کمال ہونے کی نشانی ہے اس لئے کہ سوار منزل پر پہنچ کر ( سواری ہے اُتر کر ) پیادہ ہوجاتا ہے )

(۵)۔"میں محروم جہاں تھاو ہیں رہا"۔

ایک خادم کواعت کاف کے ختم ہونے پرخط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''جناب والایہاں سے تشریف کئے گئے گویامجلس سونی ہوگئ تاہم بندگان خدا کی الحاح وزاری سے حق تعالیٰ کافضل ہوا ،عافیت کے ساتھ ایام اعتکاف پورے ہوگئے ماشاء اللہ حباب نے بہت کچھ حاصل کرلیا .....یمحروم جہاں تھا وہیں رہا،احباب کی کامیابی کی بناپراپنے لئے بھی فلاح کی توقع کافی ہے'۔ (۲۳۰۰ بحوالہ مکتوبات فقیہ الامت)

6\_شعركاعجيب مطلب\_

ایک خادم مستر شد نے لکھا:

''اس دورا فمآدہ غلام بارگاہ کوبھی اپنی خصوصی تو جہات اور دعاؤں ہے نوازیں کہ

الله تعالى بيره پارلگائيں بنده كا حال يہ ہے كه

چهل سال عمرعزیزت گزشت مزاج تواز حال طفلی نگشت

(تیری پیاری عمر کے چالیس سال گزر گئے گرتیرے مزاج سے بچپن ختم نہیں ہوا)

حضرت والانے جواباً تحریر فرمایا:

"آپ نے کریما کا شعر نقل کیا ہے اور مصداق قرار دیا ہے ابھی ابھی آپ کی برکت سے ایک مفہوم ذہن میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں معصومانہ مزاح طفل عطا کررکھا ہے۔ مبارک ہو! یہاں تو اس عمر تک پہو نچتے پہو نچتے گنا ہوں کا انباراکٹھا ہوگیا تھا، پھراس پراضافہ ہے، چہل سال کے دو چند ہونے پرانبارکٹی چند ہو چکا جق تعالیٰ م

مغفرت فرمائے''۔ (ص ۲۳۱ بحوالہ کمتوبات فقیدالامت جلد (۱)ص ۲۲۸) (۷)''صاحب نسبت بزرگ'' لکھنے پر تنبیبہ:۔

ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں'' صاحب نسبت بزرگ' ککھااس کے جواب میں حضرت والانے تحریر فر مایا:

''بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے لئے''صاحب نسبت بزرگ''جیسے الفاظ استعال کئے جائیں، یہ ان الفاظ کا بے کل استعال ہے، ان کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ ناقدری کی جائے قدر دانی کی تو فیق دے۔ ہاں مشورہ ہے اس ناکارہ کوا نکار نہیں ہے'۔ (صا۲۳) بجائے قدر دانی کی تو فیق دے۔ ہاں مشورہ ہے اس ناکارہ کوا نکار نہیں ہے'۔ (صا۲۳) (۸)'' یہ کمیینہ سیہ کارلائق احتر امنہیں'':

ایک صاحب کوتحر برفر مایا:

''اوراصل ہات پیہے کہ پیمکینہ سیہ کارلائق احترام ہے ہی نہیں ،اس کا حال تو پہ ہے یک اشیمے ، بذر ہانے ، بدنگا ہے ، بڈمل ۔ ہم امید عفود اردر طفیل دیگراں'' (صا۲۳) (۹)''عیوب پر بردہ ڈال رکھا ہے'':۔

ایک صاحب کوتح رفر مایا:

''اس نا کارہ کے عیوب پرحق تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے،اگر اصل حالت کھل جائے تو سب طرف سے نفرت ہی نفرت ہوکسی کی طرف سے بھی رجوع نہ ہو''۔

(ص۲۳۲ بحواله مكتوبات فقيدالامت ص ۲۹۰)

(١٠) حضرت شخ الحديث رحمه الله كا قائم مقام لكصنے پر تنبیہ: -معان علیہ اللہ کا قائم مقام لکھنے پر تنبیہ: -

ایک صاحب نے اپنے خط میں حضرت والا قدس سر ہ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر یاصا حب نوراللہ کا قائم مقام لکھدیا۔ان کو جواب تحریر فرمایا۔ '' بینا کارہ آ وارہ ہرگزان کا قائم مقام نہیں ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ،ہال خدمت میں بہت دیر تک رہا مگرمحرومی کے سوائجھ حاصل نہ ہوا''۔ (ص۲۳۳)

### (۱۱)'' بینا کارہ جو تیاں سیدھی کرنے کا قابل بھی نہیں'':۔

ایک صاحب نے (جوحضرت شیخ نوراللّه مرقد ہ ہے بیعت تھے) حضرت والا قدس سرہ سے رجوع کرنے کی درخواست کی اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی لکھدیا:'' حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللّہ کے بعدا کتیاب فیض کا صرف ایک ہی درباقی ہے''۔ اس کے جواب میں حضرت والانے تحریر فرمایا:

''حق تعالیٰ شانہ نے حضرت شیخ الحدیث نوراللّہ مرفقہ ہر جس لطف وکرم کی ہارش برسائی آ پاس کا دائر وا تنامحدود نہ کریں کہ صرف شخص واحد پر ہی انحصار کر دیں ان کے فیض یا فتہ حضرات میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ یہ ناکارہ انکی جو تیاں سیدھی کرنے کے قابل بھی نہیں جن کی تعدادا کیک سودی والے

جلوہ حسن ساز کا قلب پہ کیا اثر نہیں ان کا توحسن حسن ہے تیری نظر نظر نہیں (بحوالہ مکتوبات نقیہ الامت رحمہ اللہ ص

# (۱۲)''اتنی عمر ہو چکی حالات درست نہیں ہوئے''۔

#### ایک صاحب کوجواب میں تحرمیفر مایا:

" ''اس نا کارہ آ وارہ کا دنیا میں کیا کام ہے بجز اس کے کہ کھاد بن جائے مگراپنے اختیار میں کے پہر نہیں آپ حضرات کی یاد اور ملا قات فی الحملہ باعث تسکین ہے ،اتنی عمر آ چکی ہے حالات درست نہیں ہوئے ہیں، رذائل ایک ایک سب موجود ہیں جن کے ظہور کا موقع نہ ملنے پر شبداور گاہے عجب ہوتا ہے کہ وہ دور ہوگئے ہیں حالا نکہ ان کا حال ایسا ہے جیسے تیز سردی میں سانپ کا حال ہوتا ہے کہ اس میں حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی مگر جہاں سور ج کی گری آئی اس کی پوری کیفیات عود کر آتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل ہے اور اپنے محبوبین کی برکت سے اصلاح فرمائے ''

# (۱۳) "يہال توميري نحوست بي نحوست ہے":

ایک خادم مستر شد جوخدمت والامیں راہ سلوک طے کررہے تھے ان کے کسی عزیز

کے خطوط کے جواب میں تحریفر مایا:

'' ماشااللہ خوب محنت کررہے ہیں' کاش! کسی اچھی جگہ پر ہوتے اور محنت کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا' یہال تو میری نحوست ہی نحوست ہے خدائے پاک ان کی حفاظت فر مائے اوران کی خبر سے میری نحوست بھی دور کرے۔ان کے والدین کومبار کباداور سلام وسنون''۔ (ص ۲۳۷۲)

(۱۴)''آپ سے زیادہ امراض باطنہ وامراض ظاہرہ میں بینا کارہ مبتلا ہے''۔

ایک صاحب نے لکھا کہ میں بہت زیادہ باطنی امراض میں مبتلا ہوں بعض دفعہ بڑی مایوی ہوتی ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ دعاء کی درخواست ہے۔فقط۔

### ان کے جواب میں تحریر فرمایا:

آپ سے زیاد امراضِ باطنہ وظاہرہ میں یہ ناکارہ مبتلا وگرفتار ہے' قیامت کو جو بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہوگی جو بچھ ہو سکے ٹوٹے بھوٹے اعمال بھی کرتا رہے اللہ آپ کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے۔کوتا ہیوں کی معافی مانگتار ہے اللہ تعالی ناکارہ لوگوں کو بھی قبول فر مالیتے ہیں نیکوں کے طفیل میں ہے۔

شنیم که درروزامیدوبیم بدال رابه نیکال به بخشد کریم (۲۳۵)

(۱۵)'' حضرت مولا ناحکیم محمداختر احب زیدمجدهم کا مکتوب اور حضرت والا کی طرف ہےاس کا جواب''۔

حضرت مولا نا حکیم محمد اختر صاحب زید مجدهم خلیفه مجاز حضرت مولا نا شاه ابرار الحق صاحب نے اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا:

مولوی ابراهیم خادم خاص کی خدمت میں بعد سلام مسنون یہ اپنا تازہ شعرعرض کرتا ہوں۔دعا کی درخواست اس شعر میں پوشیدہ ہے۔ بہاروصل کی لذت کولو ٹنے والو! سی فراق ز دہ کوبھی یا دکر لینا۔

احقرمحمراختر عفااللهعنه

حضرت والانے جواب میں تحریر فر مایا:

مكرم ومحترم حضرت حكيم صاحب زيدت معاليكم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاتنه

گرامی نامەشرف صدورلا یا قلب کوبڑی مسرت ہوئی ، یہاں تو بیرحال ہے۔

دل میں ذوق وصل ویادیارتک باقی نہیں

آ گاس گھر کولگی ایسی کہ جوتھا جل گیا۔

تاہم جوحال بھی ہےموجب صدشکر ہے بقول شخصے

کچھسکون ہوتا ہے قو آ واز آتی ہے

ان کا توحس حس ہے تیری نظرنظر نہیں

اٹھ کے بگو لے دم بدم کہتے ہیں کیا خبرنہیں

بیٹھونیل کے دحشیو! دشت جنوں ہے بیگھر نہیں

(١٦) رجوع كرنے كى درخواست پرتنبيہ:۔

ایک صاحب نے (جوانگلیڈ میں مقیم ہیں) حضرت والا قدش سرہ کی طرف رجوع کرنے کی درخواست پیش کی ۔حضرت قدس سرہ نے جوابعنایت فرمایا:

گرامی نامد موجب منت و سرت ہوا، منت و سرت سے زیادہ تعجب خیز ہوا کہ ایک صاف شفاف عمدہ پانی کی نہروں کے کنار ہے ہوکرایک چھوٹے سے گڈھے کی طرف توجہ کی جائے جے اریخیرانھو خیراسب ہی استعال کرتے ہیں۔ آخر حضرت الحاج مولا نامحمہ یوسف متالا وہاں موجود ہیں جن سے بڑی دنیا فیضیات ہور ہی ہے نیز مولا ناہا شم صاحب اور مولا نابلال صاحب بھی وہاں ہیں ان حضرت کے ذریعہ سے علوم واخلاق نبوت پھیل رہے ہین ان کو

جھوڑ کر جناب والا نے سات سمندر پار ہندوستان کی طرف کیوں توجہ فر مائی ؟ شایداس وجہ سنونہ سے کہ گھر کی مرغی وال برابر میری درخواست ہے کہ جناب والا استخارہ مسنونہ فر مالیس ،قریب رہ کر بار بار حاضری اور فیض صحبت اور حالات بتا کر ہدایات حاصل کرنے میں جو سہولت ہے اس سے سب ہی واقف ہیں

خدائے پاک ان محتر م کو مجیح راہنماعطافر مائے جومشفق اور مہر بان بھی ہو، جسمانی صحت بھی دے اور روحانی تر قیات ہے بھی نوازے، یہ ناکارہ تو چراغ سحری ہے نہ معلوم کب پیام اجل آجائے''۔

( ص ۲۳۲ )

(۷۱) ناظم صاحب سے اعتکاف کی اجازت:۔

حضرت والا کا قیام رمضان المبارک جامعهاسلامی تعلیم الدین ڈابھیل میں تجویز ہو گیا۔اور وہاں کے احباب کے اصرار پرحضرت والا نے منظور فرمالیا مگراس کے باوجود وہاں اعتکاف کے جونتنظم تھے مولا نامحمراساعیل صاحب زید مجدهم سے اجازت طلب کی اورتح ریفر مایا،

''امسال یہ ناکارہ آوارہ جناب والا کی خدمت میں ماہ مبارک گزارنے کا خواہشمند ہے اس لئے اجازت درکار ہے، حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ بھی منتظم سے اجازت لیا کرتے تھے، احقر کے ساتھ کم سے کم ایک آدمی تو ضروری ہے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمادیں کوئی اور آئے گا تو خود اجازت لے لیگا۔
( ص ۲۳۸) ''میری حالت انقص ہے'':

ایک صاحب نے لکھا کہ:''ناقص ہوں اور ناقص کے حالات نا گفتہ بہ ہیں ،اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ناقص کی کیسی ویران حالت ہے،خدا کے لئے ناقص کے حق میں دعا کریں کہ ناقص کی حالت اچھی ہوجائے''۔

جواب میں تح ریفر مایا:

'' آپ کی حالت ناقص ہے جو کہ آپ کومعلوم ہے ،میری حالت انقص ہے جو مجھے معلوم

ہے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں کی حالت صحیح کردے،اتباع سنت کی پوری توفیق دے،نا فرمانیوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ (ص ۲۳۸)

(۱۹)مجلس شوریٰ کی رکنیت سےمعذرت:۔

کسی مدرسہ کی مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے حضرت قدس سرہ کانام گرامی تجویز کیا جاتا اور حضرت والا قدس سرہ معذرت فرماد ہے اور اصرار کے بعض مدارس کوچھوڑ کرا کٹر انکار ہی فرماتے اور اصرار کے باوجود منظور نہ فرماتے ۔ مدرسہ دار العلوم حسینیہ تاؤلی منظفر نگر کی مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے حصرت مولا ناسید اسعد مدنی صاحب زید مجدهم نے حضرت قدس سرہ کانام نتخب فرمایا۔ مولا نارشید الدین صاحب مہتم دار العلوم حسینہ تاؤلی نے بذریعہ خط حضرت والا قدس سرہ مولا نارشید الدین صاحب کی درخواست ک

ذیل میں حضرت مولا نارشیدالدین صاحب مہتم دارالعلوم حسینیہ تا وُلی اور حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کا مکتوب گرامی ملاخطہ ہو: مکتوب مولا نارشیدالدین صاحب:۔

فدائے ملت حضرت مولا ناسیداسعد مدنی صاحب دامت برکاتھم ہر پرست مدرسہ ہذانے آنجناب کامدرسہ دارالعلوم حسینیہ ماؤل مظفر نگر کے لیے رکنِ شعوریٰ کی حیثیت سے انتخاب فرمایا ہے آنجناب سے عرض ہے کہ مدرسہ کی رکنیت منظور فرما کر ممنون فرمادیں اور جواب سے نوازیں۔ محمدرشیدالدین غفرلہ مکتوب فقیہ الامت رحمہ اللہ

گرامی نامہ باعث عز وافتخار ہوا ہے نا کارہ شور کی کا اہل نہیں ، مدرسہ شاہی مراد آباد کی مجلس نے نام تجویز کردیا تھا شاید • ابرس ہو گئے ابھی تک وہاں جانے اور جلسہ شور کی میں شرکت کرنے کی نوبت نہیں آئی اس لئے بندہ معذرت خواہ ہے کہ کسی اور کو تجویز فرمالیا جادے۔اللہ تعالیٰ کام کا آ دمی میسر فرمائے اور مدرسہ کو مادی ومعنوی ترقیات سے نوازے۔ فقط والسلام

(ص ۲۳۹)

## (٢٠) "آ ب سے ناراض ہوکرموردغضب بننے کی تاب کہاں!":

ابك صاحب نے لکھا:

عریضہ ارسال خدمت کیا مگر جواب نہیں آیا جس سے خیال ہوا کہ شاید حضرت والا ناراض تو نہیں ہو گئے۔

انكوجوا بأتح رفرمايا:

آ پ کے گذشتہ خط کا جواب پہلے دے چکا ہوں ،خدا جانے آ پ تک کیوں نہیں پہونچا ،آ پ سے ناراض ہوکرمور دفضب بننے کی تاب کہاں۔۔۔

اعوذ بالتدمن غضبه فضب رسوله وغضب اولياء

فقط والسلام (ص۲۲۰)

(۲۱)''شایدکسی کی خدمت کاموقع مل جائے'':

ایک صاحب کوخط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''مولا ناعاقل اورمولا ناسلمان صاحبان • استمبر دوشنبه فرنیٹرمیل سے دہلی سے سوار ہوکر حجاز مقدس جار ہے میں ، اہل وعیال بھی اکتع ابتع البصع سب ساتھ ہیں۔احقر بھی ایکے ہمراہ مبعبی جارہا ہے شاید کسی کی خدمت کا موقع مل جائے''۔

(ایئے چھوٹوں کی خدمت کی تمنار کھنا کس شان تو اضع کو ظاہر کرتا ہے )

( M. P)

(۲۲) "بينا كارەتۇ برطرف سےخالى ہے":

#### ایک صاحب نے لکھا

احقر مولا ناعبدالرحیم صاحب زیدمجدهم کی معیت میں زیارت حرمین شریفین ہے مشرف ہوا اور وہاں حضرت شنخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کی زیارت اور مجالس کی برکتیں میسر آئیں سیسب حضرت والا کی دعاؤں کاطفیل ہے۔

### ان کوحضرت والانے تحریرفر مایا:

'' ماشا ءاللہ خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولا نا عبدالرجیم صاحب دامت برکاتھم کی خدمت میں حاضر ہوکر حرمین شریفین زاد ہمااللہ شرفا و تکریما کے قیام اور خدمت شیخ اعلی اللہ درجاتہ، کی برکات سے مشرف ہو گئے ،مبارک باشد۔ بینا کارہ تو ہر طرف سے خالی ہے جواب خط میں تا خیر کی وجہ سے کیالکھوں ہے۔

اے تراخارے بیانہ شکتہ کے دانی کہ چیست

حال شیرانے کے شمشیر بلا برسرخورند۔

(یعنی اے وہ مخص کہ جس کے پاؤں میں کبھی کا نٹا بھی نہیں لگا ہوآ پ کواس شیر کا حال کیا معلوم ہوسکتا ہے جوسر پرمصیبتوں کی تلوار کے حملے کھا تا ہے ) ( ۲۲۳ )'' حافظ تو میرا کمزور ہے'':

ایک صاحب نے لکھا،حضرت حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے قوت کے لئے دعا کی درخواست ہے۔ انگوتحر برفر مایا:

حافظہ تو میرا کمزور ہے اس میں آپ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ، میں تو اپنانام بھی بھول گیا تھا۔ تا ہم دعا سے کیا دریغ ہے ما یعب تو بکم رہی لو لا دعا تو کم (میرارب تمہاری ذرابھی پروانہ کریگا اگرتم دعائیں نہ مانگو) (ص۲۳۲)

(۲۴)"رزائل وخرافات سےدل پر ہے":

ایک صاحب نے اپنے اعتکاف کی حالت ذکر کر کے دعا کی درخواست کی انگو جواباتح ریفر مایا: ''میراحال توبیہ کہ کمرہ کے بجائے مسجد میں بیٹھ گیار ذائل اور خرافات سے سے سمرہ میں بیٹھ گیار ذائل اور خرافات سے سمرہ میں بھی دل پرتھا ہم تجدمیں بھی پر ہے نہ دہاں نجات تھی نہ یہاں ،البتۃ اللہ کے فضل سے مایوی نہیں ہے،اور آپار جاب کی دعاؤں کا بڑاسہارا ہے'۔ فقط والسلام (ص۲۴۲)

(۲۵)"عصرے مغرب تک ایک در بار میں ،مغرب سے عشاء تک ایک در بار میں":

حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کی تشریف بری جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل عجرات کے لئے وہاں کے احباب کی دعوت پر تجویز ہوئی مجترم مولانا مفتی احمد خانپوری مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل نے تشریف بری کے موقع پرتح برائے مکان پر بھی تشریف بری کی دعوت دی اور مولانا مفتی محمد اساعیل صاحب زید مجدهم مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل کی دعوت دی اور مولانا مفتی محمد اساعیل صاحب زید مجدهم مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل کی خواہش کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی اپنے مکان پر تشریف آوری جا ہے ہیں ۔ حضرت والا فقد س سرہ نے جوابا تحریر فرمایا:

''آپکااورمفتی اساعیل صاحب کا کاشانه پیمشرت تو قریب قریب ہی ہوگا پھر
کیا خوب ہوکہ عصر ہے مغرب تک ایک دربار میں اورمغرب سے عشاء تک ایک دربار میں
حاضری کاشرف نصیب ہوجائے'۔ فقط والسلام۔ (اپنے شاگر دوں کے ساتھ یہ
انداز تخاطب کس تواضع وعبدیت کوظا ہر کرتاہے) (ص۲۳۳)

(۲۲)'' میں برکار ہول':

ايك صاحب كوجوا بأتحر رفر مايا:

''ا پی تعجت سے زیادہ ضروری آپ حضرات کی صحت کو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کام کرنے والے ہیں اور میں بیکار ہوں ،خدا تعالی آپکو اور حضرت مہتم صاحب کو جلد پوری صحت وقوت عطافر مائے'' فقط والسلام (صسم ۲۳۳) '' میر سے لئے وفد کی ضرورت نہیں''۔

مدرست<sup>علی</sup>م الدین جامعه اسلامیه ڈابھیل گجرات میں حضرت والا قدس سرہ کے ماہ مبارک میں اعتکاف فرمانے کی کوشش کی جارہی تھی اور وہاں کے احباب نے مشورہ طے کیا کہ ذمہ داران کا ایک وفد حضرت والا قدس سرہ کی خدمت مبار کہ میں حاضر ہوکر درخواست کرے۔

مولا نامفتی احمد خانبوری زیدمجدهم کامکتوب مع جواب حضرت والا قدس مره ملاحظه ہو:
'' یبال مدرسة تعلیم الدین ڈابھیل میں ماہ مبارک میں جناب والا کے اعتکاف کے سلسلہ
میں حضرت مہتم صاحب نے تجویز گیا ہے کہ ایک وفد دیو بند حاضر ہواور جناب والا سے
درخواست کرے کہ جناب والا ماہ مبارک میں جامعہ اسلامیہ میں قیام منظور فر مالیں''۔
حضرت والا نے تحریر فرمایا:

"حضرت مہتم صاحب نے وفد بھیجنے کا ارادہ فر مایا اس سے تو خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سے ملاقات کی صورت نکل آئی لیکن میر ہے خیال میں یہ بلاضرورت اور چھوٹی بات کو اسکی صد سے بڑا بنانا ہے ۔ میرے لئے وفد کی ہر گز ضرورت نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں، میرے لئے ایک فقرہ زبانی فرما دینا یا کسی خط میں ایک جملہ لکھدینا بھی کافی ہے۔ میرے دل میں زبانی گفتگو کا ایک مقام ہے جس کی وجہ سے خور بھی قبلی نقاضا ہے تقاضا گزشتہ سال بھی تھا مگر اہل افریقہ نے جکڑ رکھا تھا، چھٹکارہ نہ ہو سکا، خدا کرے اب کے سہولت سے موقع مل جائے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے میں نے کسی دوسری جگہ کا وعدہ نہیں کیا ندارادہ ہے، وفداگر آیا بھی تو بس اس سے بھی اتناہی کہ سکتا ہوں فی الحال اتناموقعہ بھی نہیں نہوری جگہ کا وعدہ بھی نہیں نہوری جگہ کا وعدہ بھی نہیں کیا نہوری جگر کر رہوا سے اس سے بھی اتناہی کہ سکتا ہوں فی الحال اتناموقعہ بھی نہیں نہوری جگر کر رہوا سے اس

فقظ والسلام \_

(اپے لئے وفد کی آمد کو بلاضرورت بلکہ نامناسب سمجھنا بھی کمال تواضع کی بناء پر بی ہے۔ ورنہ تو اس سے خوش ہوا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مستقل وفد آیا ہے اس نے درخواست کی ہے یاسفارش کی ہے) (۴۸) "قابل اشاعت نہیں بلکہ قابلِ اضاعت ہیں"۔

حضرت والا قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات جوانمول علمی ذخیرہ ہےاورعوام و خواص کے لئے بے حدمفیدو نافع ہے۔ مگر حضرت والا قدس سرہ نبیں جاہتے تھے کہ حضرت والا قدس سرہ کے مواعظ جمع ہوں۔ اور انکو شائع کیا جائے بلکہ پنخت ناپیندیدگی کا اظہار فر ماتے کئی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ حضرت والا کے ارشادات ثیب کررہا ہے۔ حضرت والاسخت ناراض ہوتے اور خدام کےعرض کرنے برارشا دفر مایا کرتے کہا کا بر کے مواعظ وارشادات بہت کافی ہیں۔ ایک خادم کے اصرار کرنے پر فرمایا"میرے

ملفوظات ہرگز قابل اشاعت نہیں بلکہ قابل اضاعت ہیں"

ایک مکتوب گرای میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس گہنگار کےمواعظ ،ملفوظات بیکار ہیں وہ قابلِ اشاعت نہیں بلکہ قابلِ اضاعت ہیں مگر اس نا کارہ کی شنوائی نہیں ہوتی اس لئے وہ حجب جاتے ہیں ۔قلق بھی ہوتا ہے"۔ ( ص٢٣٥ بحواله مكتوبات فقيه الالدمت جلدا ، ٣٢ )

(۲۹) '' فتاویٰ کی اشاعت کی ناپیندیدگی''۔

حضرت فقیہالامت قدس سرہ کے فتاویٰ جن کی ہیں ضخیم جلدیں حصب کر قبولیت عامه حاصل کر چکی ہیں۔علماء طلبہ،عوام وخواص ،مفتیان کرام سب ان کے متاج ہیں اور کوئی ادارہ شاید بمشکل ہی ان ہے خالی ہوگا مگر جب ان کی ترتیب واشاعت کا کام شروع کیا گیا تو حضرت قدس سرہ ناپسندیدگی کا اظہار فر مایا اور ارشاد فر مایا" کیا ا کابر کے فتاویٰ ، فتاویٰ امدادیہ، فتاوی دارالعلوم وغیرہ کافی نہیں، ہرکس و ناکس کے فتاوی شائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے فآوی ہرگز شائع کرنے کے قابل نہیں"۔ خدام کے پہم اصرار اور تقاضول پربمشکل اجازت مرحمت فر مائی۔

ان سب چیز وں ہے حضرت والا کی کمال عبدیت وکمال تواضع کا بخو لی انداز ہ ہوجاتا ہے۔اورای سے حضرت والا کے علومرتبت ورفعتِ مقام کابھی اندازہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ تواضع وعبدیت بلندی مقام کی دلیل ہے۔ بقول شاعر فروتنی است دلیل رسیدگان کمال کہ چوں سوار بمنز ل رسد پیادہ شود (ص۲۴۲)

## (٣٠) "اندازخطاب"

اپے چھوٹوں کو ہمیشہ آپ اور جناب سے خطاب فرماتے تنے "مولا نافلاں" اور "مفتی فلاں" کہہ کرنام لیتے تنے خطوط میں عموماً" محتر می ! زیداحتر امه " کے عنوان سے آ غاز فرماتے تنے جس کا اندازہ" مکتوبات فقیہ الامت "میں شائع شدہ مکتوبات سے بآسانی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ مکتوبات عموماً حضرت والا کے تلامذہ اور منتسبین کے نام ہی لکھے گئے ہیں۔

اپ چیوٹوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ فرماتے جوا پ بڑوں کے ساتھ بھی بمشکل کیا جاتا ہے۔ چیوٹوں کوچیوٹا نہیں بچھتے تھے۔حضرت والا قد سرہ کے کسی انداز سے بھی ادنیا درجہ کی بڑائی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہ حضرت والا کسی درجہ میں بھی اپ آپ کوصاحب کمال بچھتے تھے۔ بلکہ حضرت والا قدس سرہ کوا پنے کسی کمال بچھتے تھے۔ بلکہ حضرت والا قدس سرہ کوا پنے کسی کمال کا وہم بھی نہیں ہوتا تھا۔
مدت العمر زبان مبارک سے بھی کوئی جملے نہیں سنا گیا جس سے ادنی درجہ کی بڑائی یا اپنے کسی ادنی کمال کا کہی ہوتا ہو۔
یا اپنے کسی ادنی کمال کا کسی درجہ میں بھی اظہار ہوتا ہویا اس کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔
یا اپنے کسی ادنی کمال کا کسی درجہ میں بھی اظہار ہوتا ہویا اس کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔
ا

## (۳۱) "عهده قبول کرنے ہے احتراز"۔

خاکی ونوری نہاد بند ومولی صفات ہردو جہاں سے غنی اس کا دلِ بے نیاز (۱) اللہ پاک نے حضرت والا کواس للہ بیت اور کمال اخلاص و کمال تواضع وعبدیت کی صفت سے نواز اتھا کہ جو بھی کام تھا جو بھی خدمت تھی وہ للّٰہ فی اللہ تھی اس میں نفسانیت کا شائبہ بھی نہ تھا، مظاہر علوم سہار نپور میں عرصہ دراز تک فتا و کی نویسی کی خدمت انجام دی مگر ہمیشہ اپنے کو معین مفتی ہی لکھتے رہے۔ار باب مدرسہ کے فر مانے اور تجویز کے باوجود نائب

مفتی لکھنا بھی گوارانہ کیا اوراس میں خوش تھے، نائب مفتی اور مفتی لقب بھی نا گوار خاطرتھا گود نیا آپ کو آپ کے جم عملی کی وجہ ہے مفتی ہی جانتی اور بھتی تھی اوراہل علم آپ کے تجربہ علمی کے اس وقت ہے معترف و ومد اح تھے مگر آپ کی طبیعت کارنگ ہی کچھ ایسا تھا کہ کچھ ہونا تو میرا ذلت وخواری کا سبب ہے سیہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگراس کا بقیجہ وہ ہوا جو ہونا تھا اور جواللہ تعالی کے ایسے خصوص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنے کو ہم لاکھ چھپانا چاہا مگر اللہ تعالی کے ایسے خصوص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنے کو ہم لاکھ چھپانا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے منار وشہرت پرلاکھ اکسانور جواپنے کو درگا ہوں نائی مفتی لگھنا بھی گوارہ نہ کرتا ہواس کو نہ صرف میہ کہ عالم اسلام کی دوعظیم درگا ہوں دارالعلوم دیو بند و مظاہر علوم صدر مفتی ومفتی اعظم اور سینکڑ واں اصحاب افتاء حضرات کا سر پرست بنایا گیا بلکہ "مفتی اعظم ہنداور "فقیہ والامت" کے لقب سے نواز گیا ، مجرصادق سلی اللہ علیہ وسلم نے سی فر مایا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ۔ (جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہوالی اللہ علیہ وسلم نے بی فر مایا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ۔ (جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہوالیہ تھا گیا اس کو بلندی عطافر ما تا ہے )۔

مجلس شوری اورا کابر دارالعلوم دیو بند نے حضرت والا نورالله مرقده کو دارالا فتاء دارالعلوم دیو بند کا ناظم اور صدرمفتی تجویز کیا مگر حضرت والا نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب گوصدرمفتی اور ناظم دارالا فتاء کے تمام اختیارات سپر دفر مائے اور فر مایا۔ "صدر مفتی اور دارالا فتاء کے ناظم آپ رہیں گے۔"

حضرت مفتی نظام الّدین صاحب نوراللّه مرقد ہ نے انکار فر مایا اور فر مایا بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کے سامنے کو بی دوسرا صدرمفتی و ناظم بنے اور آپ کو با قاعدہ بیعمدہ منصب (شوری وا کا بر دارالعلوم کی طرف سے ) دیا بھی گیا ہے۔

آخر جب حضرت مفتی نظام الّدین صاحب کسی طرح آ مادہ نہ ہوئے اور برابر انکار فر ماتے رہے ،تو حضرت قدس سرہ نے فر مایا ''اگر آپ نے بیعمدہ قبول نہ کیا تو یہاں نہیں رہوں گا ،استعفیٰ دیکر دارالعلوم چھوڑ کر چلا جاؤنگا ،،

حضرت مفتی نظام الّدین صاحب ؓ کو یقین ہو گیا کہ بیہ ماننے والے نہیں ہیں تو

بجبوری بیعہدہ قبول فر مایا اور حضرت والا قدس سرہ حضرت مفتی نظام الّدین صاحب نو راللّه مرقدہ کی صدارت وانتظام کے تحت برابر خدمت انجام دیتے رہے اور اینے ہر طرز سے اپنا ماتحت ہونا ہی فطاہر فر ماتے رہے ، حالا نکہ دارالعلوم سے باہر کی اکثر دنیا حضرت والا قدس سرہ کو ہی صدر مفتی مجھتی اور خیال کرتی تھی۔

(۲) حضرت مولا نافخر الدین صاحب نورالله مرقده شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے حکم اور مسلسل اصرار اور حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمد زکریا صاحب نور الله مرقده کے ارشاد پر دارالعلوم دیوبند میں تقریباً باره سال بخاری شریف جلد ثانی کا درس دیا اور حضرت مولا نافخر الدین صاحب نورالله مرقده کے وصال کے سال جلد اول بھی مکمل کرائی مگران کے وصال کے بعد حضرت مولا نافخر سیب صاحب نورالله مرقده مهتم دارالعلوم دیوبند کے پاس تشریف لیجا کرفر مایا ''میں ابتک حضرت مولا نافخر الدین صاحب رحمہ الله کی رعایت اوران کے حکم پر بخاری شریف پڑھا نافخا الدین میں اس کے آئیدہ بخاری پڑھانے سے معذور ہوں کوئی دوسراانتظام فرمالیا جائے۔

(۳) عہدہ سے احتراز اس درجہ تھا کہ ارکان شور کی ہے ازخود ملاقات بھی ناگوار خاطر تھی۔ چنانچہ دارالعلوم دیو بند میں ایک خاص اجلاس شور کی ہے دائر العلوم دیو بند میں ایک خاص اجلاس شور کی ہے دطرت مفتی صاحب قدس سرہ کو خط لکھا جس میں یہ معذرت کی کہ شور کی کے اجلاس میں آنا ہوتا ہے جی بہت چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کروں مگر دہاں اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی صاحب نے جوا باتح ریفر مایا:

''میں باوجود فرصت کے آپ سے ملاقات نہیں کرتا کیونکہ فضا الیمی بن گئی ہے کہ جو ماتحت ملازم کسی رکن شور کی سے ملتا ہے تو ہیں جھتے ہیں کہ اپنی کوئی غرض لیکر آیا ہوگا، میری ترقی کر دو، میرے واسطے بیسہولت مہیا کر دو، اسلئے اگر مجھے فرصت بھی ہوتی ہے تب بھی میں آپ حضرات میں سے کسی سے نہیں ملتا، راستہ کا ہے کر چلا جاتا ہوں ، بھی آپ اس راستہ میں مل جائیں تو میں اس راستہ میں مل

(۳) قیام کانپور کے زمانہ میں ۸۴ ہے میں حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی شدت علالت کے موقع پر مظاہر علوم میں کسی ناظم کے تقرر کی ضرورت پیش آئی۔ار باب مظاہر علوم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے اصرار کیا کہ مظاہر علوم کی نظامت کی ذمہ داری سنجالیں'

مگرمفتی صاحب قدس سرہ نے منظور نہیں فر مایا۔

حضرت شخ نو راللّه مرقد ه اینے روز نامچه میں تحریر فر ماتے ہیں:

''رمضان ۸۳ جے میں مولا نا آسعداللہ صاحب کی شدید بیاری اور مایوس کن احوال پر ضرورت پیش آئی کہ کوئی ان کے بعد نظامت سنجالے ۔مفتی محمود پر کئی سال سے اصرارسب کاہی جور ہاتھالیکن تھم زکریانے نہیں دیاوہ ازخوذہیں آئے'۔

مظاہرعلوم میں خلفشار ہوا'حضرت والاقدس سرہ کا تائٹر اپنے بارے میں بیتھا کہ بیا ختلاف وخلفشار میری بدا ممالیوں کی نحوست کی بنا پر ہے اس لیے مظاہرعلوم سے بیرون ممالک کے طویل سفر پرتشریف لے گئے۔اس کمال وتواضع اور عبدیت کی مثال بمشکل ہی مل سکے گی۔

## حضرت والإ كالملفوظ السلسليد مين ملاحظه مو:

ارشاد فرمایا که میں نے مدرسہ مظاہر علوم سہار نپورگی شوری (منعقدہ اواکل ۵ دی ایش کہا تھا کہ یہ خافشار مظاہر علوم کا میری نحوست سے معلوم ہوتا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ۔اس پرمولا نامجہ ہاشم صاحب بخاری (مدرس مناسب یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ۔اس پرمولا نامجہ ہاشم صاحب بخاری (مدرس دارالعلوم دیو بند وخلیفہ حضرت شخ رحمہ اللہ ) نے فرمایا کہ ایسا کہنا آپ کے لیے مناسب نہ تھا 'اس پرحضرت نے فرمایا کہ آب کہتے ہیں میرے لیے ایسا کہنا مناسب نہ تھا 'حالا نکہ میرے پاس اس کامآ خذ موجود ہے ۔وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کفار کے مقابلے پرایک لشکر بھیجااس کے بارے میں آپ کواطلاع ملی کہ صبح سے دو پہرتک مقابلہ ہوتارہا تب فتح ہوئی ،تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ''میرے گنا ہوں کی وجہ سے فتح میں ہوتارہا تب فتح ہوئی ،تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ''میرے گنا ہوں کی وجہ سے فتح میں

اتنی دیرنگی کہ مجے ہے دو پہر تک مقابلہ کرنا پڑاورنہ کفر میں اتنی مجال کہاں ہے کہ ایمان کے مقابلے میں اتنی دیر تک مخبر سکے 'چنا نچے سات آٹھ ماہ تک بیرون ملک میں رہاورسفر سے والیسی پر بھی مظا ہر علوم میں قیام فر مانے کے بجائے دارالعلوم میں قیام فر مایا۔ کیونکہ دارالعلوم میں خافشار کے موقع پر بھی بیرون ملک کے اسفار میں سات ماہ گزار نے اور پھر والیسی پر حضرت شخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے تکم پر مظاہر علوم میں قیام فر مانے تی برابراصرار ہور ہاتھا۔ دارالعلوم کی طرف سے بھی حضرت والا پر دارالعلوم میں قیام فر مانے پر برابراصرار ہور ہاتھا۔ دارالعلوم کی طرف سے بھی حضرت والا پر دارالعلوم میں قیام فر مانے پر برابراصرار ہور ہاتھا۔ (ص ۲۵۲۲۲۳۹)

(۳۲) مجلس فقهی کی رکنیت سےمعذرت:۔

جمعیتہ العلماء کے تحت مجلس شرعی قائم کی گئی جس میں ایک شعبہ مجلس فقہی کا رکھا گیااوراس کے ارکان میں معتمدار باب فتاوی اورار باب اہل بصیرت اہل علم کومنتخب کیا گیا۔ حضرت اقدس قدس سرہ ہے بھی اس کی رکئیت قبول فر مانے کی درخواست کی گئی۔ حضرت والانے رکنیت قبول فرمانے سے معذرت فرمائی۔

مجلس شرعی کی طرف ہے جو درخواست پیش کی گئی اور حضرت والا قدس سرہ ، نے جومعذرت نامة تحریر فرمایا وہ بھی ملا خطہ ہو:

'' مکتوب مجلس شرع'' بمجلس شرع کے قیام کے سلسلہ میں پہلے بھی آپ کواطلاع دی جا چکی ہے ، یقیناً جناب محترم بھی مجلس شرع کی تاسیس وقیام کی اہمیت سے متفق ہو نگے۔ یہ عریضہ اس گذارش کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ براہ کرم کل ہند'' مجلس فقہی'' کی رکنیت قبول فرما کرمجلس شرع کے نظام کی توسیع میں رہنمائی فرما ئیں۔امید ہے کہ اس عریضہ کو شرف قبولیت بخش کرعنایت فرما نمینگے۔

مجلس شرعی ، بہا درشاہ ظفر مارگ نی دہلی۔

جواب از فقیه الامت قدس سره: ـ

مجلس شرعی کی تاسیس و قیام کی اہمیت اظہر من الشمس ہے اللّٰہ پاک تبارک و تعالیٰ

نصرت فرمائ اور مجیح طریقہ پرکام کی پوری توفیق دے۔ بینا کارہ اپنے عوارض کی وجہ ہے اس قابل نہیں کدرکن بن سکے ویسے جو خدمت اپنے بس میں ہواس سے ہرگز در لیخ نہیں ،ضعف بصر ،ضعف حفظ کی وجہ سے سرا پاضعف بن کررہ گیا ہے۔امید ہے کہ معذرت قبول فرمائیں گے۔والعذر عند کرام الناس مقبول''

(۳۴) ہجرت نہ فر مانے کی وجہ:۔

آ نکھوں کی معذوری اور دیگرامراض وعوارض پیش آنے پر بہت سے خلص خدام کا تقاضا تھا کہ اب مستقل مدینہ پاک قیام فرما کیں ،حضرت والا قدس سرہ ، سے بہت سے محبین و متعلقین اور اعز ہ جو مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں سب کی خواہش تھی کہ اب بقیہ زندگ حضرت والا مدینہ طیبہ میں قیام فرما کیں ،حضرت والا قدس سرہ لا کھتمناؤں کے باوجود اس کے لئے آ مادہ نہ ہوئے ،اور ارشاد فرمایا کہ مدینہ پاک میں مستقل قیام کے لئے جن اوصاف عالیہ کی ضرورت ہے میں ان سے بالکل خالی ہوں۔

ایک صاحب نے حضرت والا قدس سرہ کے پاس لکھا کہ حضرت تو کچھ دن کے بعد ہجرت کرنے چلے جائیں گے اس لئے میں ایک سال کی چھٹی لیکر آپ کے پاس رہنا جا ہتا ہوں۔

آپ نے جواب میں لکھا:

'' ہجرت کے لئے ایمان کی پختگی ،اعمال صالحہ پرموا ظبت اورا خلاق فاصلہ پراستقامت بڑا سر مایہ ہےاور بینا کار وان سب چیزوں سے خالی ہےاس لئے آپ جہاں پر ہیں وہیں پرر ہ کروین کا کام کرتے رہیں۔

(۱۳۳۷)''میں حضرت مدنی قدس سرہ ،کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں'': جوحضرات اکابر مشایخ میں ہے کسی ہے بیعت ہوتے اوروہ انکی وفات پر حضرت قدس سرہ سے بیعت ہونا چاہتے حضرت والاقدس سرہ کمال تواضع وعبدیت کے بناء پران کوبھی بیعت نہ فرماتے البتۃ ان کی خدمت اورمشورہ دینے سے انکار نہ فرماتے بلکہ ہر نوع کی خدمت کے لئے تیارر ہے مگر بیعت سے احتر از بی فرماتے تھے۔

ایک صاحب جوشنخ الاسلام حصرت مدنی نورالله مرقدہ سے بیعت متھے انہوں نے حضرت مدنی نورالله مرقدہ سے بیعت متھے انہوں نے حضرت مدنی نور الله مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت والا قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی اور بیا بھی عرض کیا کہ میں حضرت مدنی سے بیعت تھا اب حضرت والا سے بیعت ہونا جا ہتا ہوں۔

حضرت والاقدس سرونے ارشادفر مایا!

میں حضرت مدنی قدس سرہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں کہ میں ان کے مرید کو بیعت کروں ،اس انداز ہے آبدیدہ ہوکر حضرت والا نے فر مایا کہ حاضرین بھی آبدیدہ ہو گئے اور بعض پراس درجہ اثر ہوا کہ بمشکل اپنے کو قابو میں کر سکے۔ (ص۲۵۳) (۲۵۰) فناء تام:۔

ا پے آپ کودوسروں کے سامنے متواضع ظاہر کرنااورا پے آپ کوحقیر ،فقیر کہنا کھاتو آ سان ہے مگرحقیقی تواضع کہ یہ چیز قال سے بڑھ گرورجہ حال میں آ جائے بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ درجہ فناء تام کے بعد حاصل ہوتا ہے۔اور فناء تام کا حاصل ہوجا نا کوئی آ سان چیز

نہیں ،اس کے لیے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی کسی خوش نصیب کواگرمل جائے تو مالک کا بڑا کرم اور بڑافضل ہے۔

حضرت والا قدس سره حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمتہ اللہ کامقولہ قل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مرزاصاحب رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں برس تمین بزرگوں کی خدمت کی ، اس کے بعد تمیں برس میں برس مصل ہوئی اس کے بعد تمیں برس سے ریاضت و مجاهدات میں مشغول ہوں اب فناء تام حاصل ہوئی ہے ، اپنے آ بکومردہ سمجھتا ہوں ، لوگ آتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں میری قبر پر آرہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے ، پھر بھی سوچتا ہوں کہ شاید میں زندہ ہوں۔

حضرت والایه مقوله کثرت سے سنایا کرتے تھے اور انداز ایسا ہوتا تھا کہ گویا آپ اپنا حال ہی بیان فر مار ہے ہیں

خوشرآ آ باشد سر که دلبران گفته آید در حدیث دیگران (۲۵۵) (۳۱) پیتنبین ہماری بھی کوئی سفارش کرے گایانہیں؟

حضرت والا کمال تواضع اور کمال عبدیت کی وجہ سے اپنے آپ کوتمام مخلوق میں حقیر و کمتر تصور فر مایا کرتے اور بعض دفعہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ہماری ۔غارش کرے گایانہیں؟

### حضرت والا كاايك ارشادگرامي ملاهو:

فر مایا:ایک صاحب کشف جارہے تھے کسی قبر کے پاس سے گزر ہوا،کشف ہوا کہ صاحب قبر کوعذاب ہورہا ہے کچھ دن بعدادھ گزر ہوا تو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ عذاب ہٹ گیا، پوچھا تو قبروالے نے بتایا کہا یک بزرگ فن ہوئے ہیں ان کوا جازت دی گئی کہ دس آ دمیوں کو بخشوا لو ،ان کے انتخاب میں میرا بھی نام آ گیا ،اس لیے نجات ہو گئی۔اس کے بعد حضرت نوراللہ مرقد نے آہ کھر کرفر مایا:

پینہیں ہماری بھی کوئی سفارش کرے گایانہیں۔(۲۵۵) (۳۷) اینے لیے کھڑا ہونے سے انقباض۔

حضرت والا قدس سره ،ا پ آ پ کوبھی اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی تعظیماً حضرت والا کے لیے کھڑا ہو بلکہ کھڑے ہو نیوالوں سے انقباض ہوتا تھا گوا کثر کمال کمل کی بناء پراس ا نقباض کا اظہار بھی نہ ہونے دیتے تھے۔ مگر مزاج شناس حضرات نا گواری اور انقباض کی کیفیت کو پہچان لیتے تھے ،ایک صاحب جب حضرت قدس سرہ ، کی مجلس میں حاضر تھے ۔حضرت والا قدس سرہ ، کے تشریف لانے پروہ کھڑ ہے نہیں ہوئے بعد میں ان کو خیال ہوا کہ کہیں کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت والا کونا گواری ہوئی ہوئی ہوئی ہو ، پنا یہ خیال خط میں لکھ کرمعافی جا بی ۔

حضرت والافتدس سرہ، نے ان کوتح ریفر مایا:

مجھے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کون کھڑا ہوا،کون نہیں ہوا،البتہ جو کھڑا ہوتا ہے اس سے انقباض ضرور ہوتا ہے کہ یہ خص کتنا بھولا بھالا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے ،حالانکہ میرے اوپرزمین سے آسمان تک گنا ہوں کا بوجھ ہے۔ (۲۵۱) (۳۸) ڈانٹنے کے لیے میرانفس کج رفتار ہی بہت کا فی ہے۔

کسی کی طرف ہے کیسی ہی ناگواراورخلاف مزاج باتیں پیش آئیں ،حضرت والا اپنی ذات کے لیے بھی غصنہ میں فرماتے جو کچھ کے لیے بھی غصنہ میں فرماتے جو کچھ پیش آتا ہے وہ قضا وقد رکے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے اس بت دل ہے راضی رہے۔ پیش آتا ہے وہ قضا وقد رکے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے اس بت دل سے راضی رہے۔ حضرت والا قدس سرہ ، کا حال بالکل اس کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ شیخ

سعدیؓ فرماتے ہیں:

مرا پیرداناروشن شہاب ، دوانداز فرمو برروئ آب کیے آنکہ ہرخولیش خود بین مباش ، دگر آنکہ برغیر بدبیں مباش۔ ایک صاحب کواپنی گنتا خیوں اور کوتا ہیوں کی بنا پر خیال ہوا حضرت والا مجھ پر ناراض ہوں گےاس لیے معذرت کا خط لکھا۔

حضرت والاقدى سره، نے تحریر فرمایا:

میرے لیے ڈانٹنے کے واسطے میرانفس کج رفتار بہت کافی ہے جب غصر آتا ہے۔اییا ہے جیسےاینے بھائی کی گردن توڑ دینا۔

اگرکسی جلسہ وغیرہ میں تشریف لے جانے کے موقع پرزندہ باد کے نعرے ۔گئ جاتے تو سخت ناراضگی ہوتی کی خمل نہ فر ماسکتے ۔اس لیے بعض دفعہ شدت ناراضگی اور آئندہ اصلاح کی خاطر فوراً ای وقت واپس تشریف لے آتے ،اگر لوگ غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ اس سے احتراز کا دعدہ کرتے اور واپس وہاں بیٹھنے پراصرار کرتے تو پھر قیام بھی فرما لیتے۔

غرضیکہ نام ونمود ،تعریف وشہرت سے سخت نفرت اور اس سے کوسوں دور بھا گئے ۔عزلت وگوشنی آپ کوطبعاً مرغوب تھی ،مگر آپ دنیا سے جتنا بھا گئے تھے دنیاا تنا بھا گئے تھے دنیا اتنا بھی آپ کی طرف کیکتی تھی ، دوڑتی تھی ،آپ نے جتنا چھینا اور کمنام ہونا چاہا قدرت نے اتنا بھی آپ کی طرف کیکتی تھی ، دوڑتی تھی ، آپ نے جتنا چھینا اور کمنام ہونا چاہا قدرت نے اتنا بھی آ قباب ومہتاب بنا کر جمکایا۔

(MAZ)

## (۱۲) وهنبيس آتے تو تو بي چل مفتی!

حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگوہ پہنچا، مدرسدا شرف العلوم گنگوہ کے ناظم صاحب کسی طویل سفر سے واپس ہوئے تھے، کہلا بھیجا کہ میر ہے گھٹنوں میں درد ہے اس لیے حاضری سے معذور ہوں ملاقات کو تی چاہتا ہے اس پرانگی خدمت میں حاضر ہوااور ملاقات پر شعر کہا و نہیں آتے تو تو ہی چل مفتی! اس میں کیا تیری شان جاتی ہے۔ ماظم صاحب نے کہا کہ میرامطلب بیتھا کہ کیم محمود صاحب کے یہاں تو آپ تشریف لائمیں گے۔

ہی، میں وہی ہیں حاضر ہو جاؤں گا کہ وہ قریب ہے۔(اس سے حضرت اقدس کی کمال تواضع وعبدیت فنائیت جیسے اوصاف ظاہر ہیں) (۳۸۸) ۲۴ ''اس کا مجھے علم نہیں''۔

آ کچے کمیذرشید حضرت مولانا قاری سیدصدیق احمد باندوی رحمه الله فرماتے ہیں: الاست فقیہ حضرت استاذی مفتی محمود صاحب دامت بر کاتھم جن کا ہرفن ہیں عبور اور حاضر جوابی ہرا کیکو مسلم ہے،اکثر ان کن کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسکا مجھے علم نہیں۔ حاضر جوابی ہرا کیکو مسلم ہے،اکثر ان کن کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسکا مجھے علم نہیں۔ ۳۳ ''اب مجھ سے اس طرح نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ طلبہ زیادہ فاضل ہونے لگئ'۔

عرض کیا گیا کہ حضرت مولا ناصدیق صاحب مدخلہ، باندوی نے جناب سے کیا کتابیں پڑھیں؟ ارشاد فر مایا نور لانوا میں مفتی بحیی صاحب مدخلہ، کے ساتھی تھے، مفتی بحیی صاحب کا پی میں سبق کے دوران کچھ لکھتے تھے معلوم ہوا کہ تقریرہ فہیں لکھتے ا بلکہ صرف ساحب کا پی میں سبق کے دوران کچھ لکھتے تھے معلوم ہوا کہ تقریرہ فہیں لکھتے ا بلکہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ کن کتابوں کا حوالہ بالا دیا اس وقت کتاب دیکھتے اور حوالہ دینے کا بہت شوق تھا باقی اب مجھ سے اسطرح نہیں پڑھا جاتا کیونکہ طلباء زیادہ فاصل ہونے لگے۔

اللہ اکبرکیا تواضع ہے کہ کمی طلبہ کی کہ شوق ومحنت نہ ہونے کی وجہ ہے اچھی طرح کتاب کے مضامین کما حقہ بمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہوتی گراس کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی کہ مجھ سے پڑھایا نہیں جاتا۔ہم لوگ اپنا قصور ، اپنی کمی سب طلبہ کے سرتھو پننے کی کوشش کرتے ہیں۔

بهبیں تفاوت رہ از کجااست تا بکجا۔

(ملفوظات فقيه الامت، جلد الحصه سوم ١٠٥)

(۲۲) "اس مٹی کے ڈھیرکواٹھا کر جہاں جا ہےرکھدؤ'۔

 بٹھاتے ہیں۔ میں کہرہ بتا ہوں کہاں مٹی کے ڈھیر کواٹھا کر جہاں چاہے رکھ دو۔ (ایضا ص۲۰۱)

(۴۵) ''میری بکواس کیاسناتے ہو؟''

رمضان شریف ۷۰۰۱ھ مسجد چھتہ دارالعلوم دیوبند میں گزارا، بعد تراوی ووتر وغیر ہفتی ابوالقاسم صاحب بناری نے حضرت کے وہ مواعظ سنانے چاہے جوسال گذشتہ رمضان ۲۰۰۱ھ میں مدرست<sup>علی</sup>م الدین ڈابھیل ( گجرات ) میں بحالت اعتکاف بعد تراوی ہوئے تھے تو ارشاد فر مایا''ارے! کسی ہزرگ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھو۔ میری بکواس کیا سناتے ہو'۔اس کے بعد خود مکا تیب رشید بیاٹھا کردی اور اس میں سے مولا ناصدیت احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ حضرت گنگوئی کے نام حضرت گنگوئی کے خطوط پڑھنے کے لئے فر مایا جن میں حضرت گنگوئی کی تواضع وا عکساری کے مضامین تھے حسب ارشاد وہ سنائے گئے۔ جن میں حضرت گنگوئی کی تواضع وا عکساری کے مضامین تھے حسب ارشاد وہ سنائے گئے۔

(٣٦) ''محبِّ کومحبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔''

عرض کیا گیا کہ حضرت مولا نامحمد احمد صاحب پرتا گرئی (صاحب عرفان محبت)
آپ کا ذکر بہت محبت ہے فیرماتے ہیں ،ارشاد فر مایا محبت کومجوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔
ان کو اللہ ہے محبت ہے اس لئے اللہ کی سب مخلوق سے محبت ہے۔ (اہل اللہ واہل حق کا کسی سے محبت فر مانا دلیل کمال سمجھا جاتا ہے۔ گر حضرت والا پر کس درجہ تواضع وعبد بہت کا غلبہ ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح تمام مخلوق میں شام فر مایا جس سے حضرت والا کی قلبی کیفیت کی ترجمانی ہوتی ہے کہا ہے آپ کو عام مخلوق میں شام فر مایا جس سے حضرت والا کی قلبی کیفیت کی ترجمانی ہوتی ہے کہا ہے وعام مخلوق کے اندرشامل سمجھتے ہیں۔اپنے واسطے کوئی امتیاز یا اپنی طرف کسی کمال کی نسبت گوار و نہیں ) (ص۱۱۳)

(٢٧) ''دية ہيں بادہ ظرف قدح خوارد مکھ کر''۔

ارشادفر مایا که حضرت مولا ناوصی الله صاحب سے میری تین مرتبہ ملا قات ہو گی۔ ایک، مرتبہ اس وقت جب کہ وہ لکھنٹو بغرضِ علاج تشریف لائے ہوئے تھے میں حاضر ہوا تو قریب کر کے میرے ہاتھ چوم لئے اور بعد میں سورو پییے عطیہ بھجوایا، میں نے قاصد ہے کہا کہ میرے قلب میں مال کی محبت محسوس فر مائی مجھے مال عطافر مایا۔ یہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوارد کھے کر۔

جن کے قلوب میں دین کی طلب ہوتی ہے ان کو دین عطا ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب کہ صحت یاب ہوکر لکھنو ہے جمبئی تشریف لے جارہے تھے میں اشیشن پر حاضر ہوااس وقت بھی سورو پیدے طیعہ دیا۔ تیسری مرتبہ جبکہ میں سفر حجاز ہے واپس آ رہا تھا۔ جمبئی میں ملاقات ہوئی مگر اس مرتبہ بہچانا نہیں۔ بعد میں عطیہ بھجوایا۔ میں نے لکھا کہ:''ادب تو مجھ بے ادب کو آ تانہیں لیکن اتنا ہے کہ جب بلااستحقاق یہاں اتنی شفقت ہے تو امید ہے کہ دہاں (آخرت میں) بھی شفقت فرمائیں گئے'۔ (حصہ چہارم ص۱۰۱)
میں) بھی شفقت فرمائیں گئے'۔ (حصہ چہارم ص۱۰۱)

ارشادفر مایا که لندن ایک تبلیغی اجتماع ہوا۔ جس میں ایک صاحب نے تقریر کی جو غیر عالم تنے ، بہت طویل دو گھنٹہ تقریر کی اور دوسو کے قریب حدیثیں بیان کیس ،عربی عبارت کے بغیر ،اور میں سب حدیثوں برغور کرتار ہا۔ سب صحیح تھیں ۔

پھرارشادفرمایا کہ' ساری دنیا میں چل پھرکر دیکے لیا، بس خود سے نکمآ اور ناکارہ کسی کونہیں پایا، بس کھایا، پیا اور سو گئے، یا کلون ویتمتعون کما تاکل الانعام''۔ (بیفرماکر حضرت کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے) (جلد ۲، حصہ ۸، ص ۲۷) حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی پوری زندگی ہی ان اوصاف ہے متصف تھی۔ ان سطور کوہی اس کا ممونہ جھنا چاہیے۔ باطنی محاس و کمالات حق تعالیٰ شانہ نے یوں تو سب ہی حضرت رحمہ اللہ کی ذات میں علی وجہ الکمال و دیعت فرما دیئے تھے، مگر شاید تو اضع وعبدیت کا وصف سب سے بڑھ کرتھا، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے آپ کا ملین کی بلندی معراج تک بہنجا دیا۔ (حیات محمود، جلدا، ص ۲۵۸)

# عارف بالله حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمه الله کے واقعات:۔

اگریے کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا کہ معروف حدیث من تواضع لله رفعه الله حضرت کو دکھے کراس کی تصدیق ہوتی کہا کہ طرف تو ہمارے حضرت مجسم تواضع بتھے،کوٹ کوٹ کر حضرت مجسم تواضع بتھے،کوٹ کوٹ کر حضرت کے اندر تواضع وائکساری بھری تھی کہیں نام کو بھی اپنی کسی حیثیت کا یا اپنی کسی شخصیت کا کسی طرح کا احساس نہ تھا اور دوسری طرف حضرت کی ایک عام عزت اور حضرت سے بے انتہا ، عقیدت و محبت یائی جاتی ہے۔

اور بڑوں نے تو لکھا ہے کہ تواضع کی حقیقت بنہیں کہ کسی کام کو بیہ وچ کر اختیار کیا جائے کہ بیہ ہمارے منصب سے تو فروتر ہے لیکن لاؤ کر لیس۔ بلکہ اس کی حقیقت بیہ احساس و تائز ہے کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں۔ حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کاار شاد ہے اسساس و تائز ہے کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں۔ حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کاار شاد ہے اسساس و تائز ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاشتے سمجھے اور چچ سمجھے کر تواضع کی حقیقت بیہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاشتے سمجھے اور چچ سمجھ کر تواضع کر ہے ، اپنے کورفعت کا اہل نہ سمجھے اور چے مجھے اور چے کی منانے کا قصد کرے'۔ (بصائر حکیم الامت)

باوجودیہ کہ حضرت اپنا احوال واحساسات کو چھپایا کرتے تھے کیکن حضرت کے جو حالات ہمارے علم میں ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت کے یہاں تواضع ای معنیٰ میں تھی:'' میں کچھ بھی نہیں اور میں اس لائق بھی نہیں'۔ بقول مولا نامحد احمد علیہ الرحمتہ یہ دل کی ہے آ واز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ۔

یہ دل کی ہے آ واز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔
اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔

اہل اللہ کے یہاں یہ بہت اونچا مقام ہے۔حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:''اگر کسی کوساری عمر کی محنت وکوشش کے بعد بیہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو اس کوسب بچھ حاصل ہوگیا''۔

(انفاس عیسیٰ)
ای کواہل اللہ کے یہاں'' فنائیت''اورخو دکوفنا کردینے سے تعبیر کرتے ہیں اور سنئے!مفتی محمد

شفیع صاحب نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ، کے متعلقین اور ان کے مریدین کو اللہ تعالی نے خصوصیت سے یہ چیز عطافر مائی ہے یعنی فناء۔ اس لئے ان کے اندر حب جاہ ہیں ہوتا اور جسمیں یہ چیز (حب جاہ سے دوری ) نہیں توسمجھ لو کہ اس کا اس سلسلے سے تعلق یا توضیح نہیں ہے یاوہ تعلق بہت کمزور ہے اور جو اس سلسلے سے چیچ طور پر وابستہ ہاس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہوگا، تعلیٰ نہیں ہوگا۔ موگا، تعلیٰ نہیں ہوگا۔ رحوات ہوگا۔ ور اللہ اللہ معنی اعظم ص ۵۲۳)

کہاں کہاں ایس کس صورت میں اور کس کس چھوٹے و بڑے کے ساتھ حضرت
کی تواضع کے واقعات پیش نہیں آئے ،وہ تو کمال تواضع میں انتہائی چھوٹوں کا ایسا اگرام
کرتے اور بڑھاتے کہ اگر حق تعالی کی طرف سے یاوری نہ ہوتو وہ غلط نہی کا شکار ہوجا ئیں
اور بقول بعض کہ'' جہنم کا سفرا گرست روی ہے کررہے ہیں تو لیک کر پہنچ جا ئیں''۔
اور بقول بعض کہ'' جہنم کا سفرا گرست روی ہے کررہے ہیں تو لیک کر پہنچ جا ئیں''۔
حضرت کی تواضع کے بڑے قصے اور بڑی کمبی واستان ہے مگر سوانح کا حاصل تو
یہی واقعات ہیں جو ہمارے لئے سامان عبرت ہیں اس لئے ان کے ذکر میں بخل کیوں کیا

حضرت کامعاملہ بیتھا کہ کہیں لے جاؤ ،کسی سواری سے لے جاؤ ،کہیں بٹھا دواور کہیں بھی بیٹھ جاتے اور استنجاء جاتے اور لیٹ جاتے ۔ہم لوگوں نے خود حضرت کے ساتھ ٹرین کے دروازے اور استنجاء خانے کے پاس بیٹھ کرسفر کیا ہے ،بسا اوقات حضرت بنفس نفیس بے تکلف ہم لوگوں کے کمرے تک آ جاتے اور کہیں بھی بیٹھ جاتے ۔

(تذكرة الصديق ببلد (١)ص ٢٩ ٣١٥ ٢٥)

(۱)'' دروازے پر بیٹھ کر جائے لی'':۔

ایک مرتبہ کافی سردی تھی، ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے جائے پی رہے تھے، ہم کاونت تھا، اتنے میں حضرت تشریف لے آئے خوب اوڑ ھے اور پچھ کا نیمتے ،ہم لوگوں نے فوراْ چائے پیش کی اور عرض کیا کہ پی لیس ، بہت انبساط سے قبول فر مائی اور کمرے کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے ہم سب کہتے اور عرض کرتے رہ گئے گر چند منٹ میں پی کرچل دروازے ہی پر بیٹھ گئے ہم سب کہتے اور عرض کرتے رہ گئے گر چند منٹ میں پی کرچل دیئے۔ (ص اے ۲۷)

(٢)'' ديني مدارس وغيره ميں بيان سے ادب اور تواضع مانع ہوتی تھی'':

ہمارے حضرت کا جوا کی ہے معمول رہا کہ ملک کے تین مرکزی ادارے دارالعلوم دیو بند، مظاہر علوم سہار نپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ان مینوں میں انتہائی اصراراور بار بار کی گذارش کے باوجود بیان پر بھی آ مادہ نہ ہوئے (ایک مرتبہ ندہ و میں ضرور تیار ہو گئے تو بڑے اہتمام سے بیان ہوا) نیز ای طرح وقت کے معروف ومسلم اکا براگر کسی اجلاس میں اسلیج پر موجود ہوں یا بہت قریب تو حضرت کسی طرح بیان کو تیار نہ ہوتے ،اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت کو ان اداروں کے مقام اور ان حضرات کی عظمت کا لحاظ تھا اور حضرت فرمایا کرتے تھے:

'' آ دمی ہر جگہ کہنے کے لیے ہی نہیں جا تا اور نہ ہر جگہ کہنے کی ہوتی ہے بعض جگہوں پر آ دمی کچھ حاصل کرنے بھی جا تا ہے''۔

ایک مرتبه مغربی یو پی سہار نپوروغیرہ کے سفر کا ایک نظام بن رہاتھا تو ذ مہداروں سے فرمایا:

''بھائی! خیال رہے وہ علاقہ ہمارے بڑوں کا ہے ، مجھےاس قتم کی بات پسندنہیں ہےاس لئے زیادہ اہتمام نہ ہؤ'۔

مدرسہ شاہی مراد آباد کے ساتھ بھی دارالعلوم ومظاہر علوم جبیبا معاملہ تھا فرماتے تھے:''جس ادارے میں درس لیا ،اس میں درس دول یا بیان کروں ، بیسوءا دب ہے''۔

اس کے ساتھ اور اس بہلو ہے بڑھ کر حضرت کی تواضع مانع ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کوان مواقع کے لئے کسی طرح بھی اہل نہیں سمجھتے تھے،اور کہاں کہاں حضرت کے پیش نظریہ بات رہتی تھی کیا کہا جائے''۔

(ص اے ۲) (۳)''وہ حضرات بڑے تھے ہرکام میں بڑوں کی رئیں نہ کرنی چاہیئے'':۔
ہار ہابات آئی کہ حضرت کے بہاں جومہمانوں کی اور تعویز والوں کی
آمدورفت کی کثرت ہے،کوئی وقت نہیں ،جس کی وجہ ہے آپ کو بڑی زحمت ہوتی ہا اور
واقعہ یہ ہے کہ زحمت ہوتی تھی اور حضرت اس کا اظہار بھی فر مایا کرتے تھے۔تو عرض کیا گیا
کہ ایک نظام بنالیا جائے جیسے دوسرے اکا برکے بیباں ہوتا تھا اور ہور ہا ہے تو فر ماتے:''وہ
حضرات بڑے تھے،ہرکام میں بڑوں کی رئیں نہ کرنی چاہیئے''۔ (ص۲۲)
حضرات بڑے تھے،ہرکام میں بڑوں کی رئیں نہ کرنی چاہیئے''۔ (ص۲۲)
ایک مرتبہ مغربی یو پی کے اطراف کے بعض حضرات نے بیعت کی درخواست کی
تو فر مایا:

''آ پ لوگ تو اس علاقے کے ہیں ۔وہیں سے تعلق قائم سیجئے ، یہاں ہم سب توادھر ہی سے سب حاصل کرتے ہیں اور ہم تو اُدھر کے کتے ہیں سب وہیں سے ملاہے''۔ (ص۲۷۲)

(۵) "لوگ مجھ کو پیتنہیں کیوں بزرگوں میں شار کرنے لگے"؟:

حضرت کے اسفار اندرون ملک توخوب ہوتے رہے، ظاہر ہے کہ باہر بھی نہ صرف واقفین بلکہ حضرت کے مستفیدین ومستر شدین بھی تھے۔ایک عرصہ ہے اکابر کی بیرون ملک افریقہ وغیرہ آ مدورفت ہے ، متعلقین نے حضرت ہے بھی درخواست کی اور اصرار بھی کیا ۔حضرت عذرو معذرت میں اپنے مشاغل وحالات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے:

''ارے! میں کہاں اس لائق ہوں اور بیا چھانہیں ہے، لوگ کہیں گےاب یہ بھی اڑنے لگا ہےاور بزرگ بین کہاں اس لائق ہوں اور بیا چھانہیں ہے، لوگ کہیں گےاب یہ بھی اڑنے لگا ہےاور بزرگ بین رہا ہے۔ بہت اصرار ہونے پر بسااوقات بیہ بھی فر مایا کہ حضرت مفتی (محمود حسن گنگو ہی رحمہ اللہ) صاحب کا سفر ہوتو ان کے ساتھ اور ان کے ہوئے ہوئے سفر کراؤ کہ حضرت رہیں گے تو میں تابع ہوں گا''۔

اگر چہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کے قیام افریقہ کے زمانے ہیں ایک ہی سفر ہوا جورمضان اس بھا اور بقیہ اسفار حضرت نے تنہا فر مائے کیکن جب گئے تو بہت مجبور ہو کر اور حضرت مفتی صاحب وغیرہ کی طرف سے اجازت ملنے اور کہے جانے پر تشریف لے گئے۔

افریقہ کے پہلے سفر کے بعد ایک صاحب کی طرف سے عمرہ کی پیشکش پر فرمایا:''لوگ مجھ کو پیتنہیں کیوں بزرگوں میں شار کرنے لگے''؟۔

اور بیہ بھی فرمایا:''مجھ کوان چیزوں ہے انجھن ہوتی ہے ،افریقتہ گیا مگر آج تک قلق ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بننے لگا۔ آج رات بھرنہیں سوسکا کہ کیا کروں''۔

ہوائی جہاز میں اورٹرین میں اے ی کلاس وغیرہ سے سفر میں زیر باری کے ساتھ اس قشم کا احساس بھی شامل رہتا تھا ،اس لئے انکار فر مایا کرتے تھے اور بہت مجبوری میں ، بادل نخواستہ قبول فرماتے۔

کوئی موقع آ جاتا تو حضرت کونہ تواہیخ آپ کوآخری درجہ تک جھکا دینے میں عارتھا اور نہ آخری درجہ تک جھکا دینے میں عارتھا اور نہ آخری درجہ کی کسی خدمت سے انکار تھا خواہ کسی کی ہو،ضروری نہ تھا کہ اکا ہرو اساتذہ کی خدمت ہو،حضرت کے لئے ہرخادم دین اس کا مستحق تھا بلکہ ہر چھوٹا و ہڑا اور خاص و عام۔
خاص و عام۔

(۱)''میں اپنی ٹو پی آپ لوگوں کے سامنے یا آپ لوگوں کے پیروں پررکھتا ہوں اس مسئلہ کوختم سیجیجئے!'':۔

باہمی نزاعات واختلافات جن کوحل کرنے کے لیے حضرت بکٹرت بلائے جاتے سے اور حضرت کو خور اس کی فکر رہتی تھی ،ان میں بار ہا یہ بوا کہ حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا: ''میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا اور یہ چاہتا ہوں''۔ یہی نہیں ، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ حضرت نے فرمایا اور کیا کہ: ''میں اپنی ٹوپی آپ لوگوں کے سامنے یا آپ لوگوں کے ہیا ہوں کے بیروں پر رکھتا ہوں اس مسئلہ کوختم سیجئے''۔اور ظاہر ہے کہ حضرت

جب اس حد تک آجائے تو پھرمسئلہ کہاں باقی رہ سکتا تھا۔

، بہا اوقات تو حضرت بعض طلبہ کی حرکتوں سے عاجز آ کربھی اس قتم کے جملے ارشاد فرماتے تھے کہ'' ہاتھ جوڑ تا ہوں ،'' پیروں پر پڑنے کو تیار ہوں اب یہاں سے چلے جاؤ''۔ (ص۲۲۲)

(۷) اپنی ٹو بی سرے اتار کرطالبعلم کے یاؤں پر رکھدی:۔

بلکہ بہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ایک غیر مسلم کے تیز کیڑ لیئے ،اس نے آکر ناراضگی کا اظہار کیا،حضرت نے غیر مسلم کی رعایت میں بلاکر سامنے ہی سخت سزادی بعد میں اس طالب علم سے کہا کہ معاف کر دوتو اس نے کہا کہ ہرگز معاف نہ کروں گا اوراڑ الربطند) رہا، بالآ خر حضرت نے ٹوپی سرسے اتار کراس کے پیروں پر رکھدی اور آبدیدہ ہوکر فرمایا: 'اس کی لاج رکھ لومعاف کردو' تو اس نے کہا معاف کیا تب حضرت کو سکون ہوا۔ (ص۲۳)

(٨)''ا كابر،اہل علم اور خدّ ام دين كى خدمت:''

حضرت نے اپنے بڑوں کی جوخدمت طالب علمی میں کی وہ تو کی الیکن اس کے بعد بھی جن کو بڑا سمجھااور کہااور جو بڑے تھے سب کی بے تکلف خدمت کرتے رہے۔ بیام بات تھی کہ حضرت اکابر میں کسی کے پاس ملنے پہو نچے اور ذرا ہی دیر کے بعد حضرت ہاتھ پیر دبانے میں مصروف ہوجاتے۔ان حضرات کی معذرت کے او جود حضرت بااصراراس کام کوکرتے۔

اگر کوئی چیروں کے لئے راضی نہ ہوتو سرکی مالش وتیل کے لئے تیار رہتے ، بہت کم ایسا ہوتا کہا یسے حضرات حضرت کو بازر کھ سکیس بلکہ مجبوراً ان کو گوارا کرنا پڑتا خواہ تھوڑی دیر کوسہی اور ظاہر ہے کہ وہ یہی کہتے کہ:''ہم تو بیسوچ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی برکت ہمارے بدن کو حاصل ہوجائے''۔

حضرت کا بیمعاملہ صرف ان حضرات کے ساتھ ہی نہ تھا جوحضرت کے با قاعدہ

استاد وا کابر تھے بلکہ دوسرے حضرات جن سے کسی استفادہ کا تعلق نہ تھالیکن بڑے اہل علم میں تھے اور دین کے خادم تھے حتی کہ جو معاصر طلباء میں رہے تھے مگر حضرت سے عمر میں بڑے اور آ گے تھے اور حضرت نے ان سے کچھاستفادہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ ہم سب نے بارباریہ مناظر دیکھے ہیں۔

بلکہ علاقے کے غیر عالم پیروں (بوڑھوں) کی جسمانی خدمت ہے بھی حضرت کو دریغ نہ ہوتا تھا، دیکھنے والوں نے ان کا پیرد باتے بھی دیکھا ہے۔ (۹)'' طلبہ کی خدمت کے عجیب واقعات'':۔

اور بڑے تو بڑے ہی تھے طلبہ کی ہرفتم کی خدمت کرتے ۔سفر میں ایک بیار طالب علم ساتھ تھا اس کو قے ہوگئی، کپڑے خراب ہو گئے اور بھی کئی لوگ موجود ہیں ،کئی چھوٹے ہیں وہ کہدر ہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم بچے کے کپڑے صاف کردیں مگر با اصراران کومنع کردیا اور خود کیا۔

مدرسہ کے ایک طالب علم جس کے بدن کو بے انتہا زخم نے ایسا کر دیا تھا کہ اس کے کمرے کی طرف ہے لوگ نہیں گذرتے تھے گر حضرت اس کا بدن وبستر سب صاف کرتے اور بعض نابینا طلبہ کے بدن و کپڑوں ہے میل نکالتے اوران کونہلاتے دھلاتے۔ یمی نہیں اور سنٹے!

ایک زمانے تک مدرسہ کے لئے لکڑیاں جنگل سے آتی تھی اور دور تک جنگل میں جانا پڑتا ، ببول و کھجور کے کانٹوں سے گذرنا ہوتا، ببا اوقات بچاتے بچاتے وہ کانٹے بری طرح پیروں میں چبھ جاتے ۔ایک مرتبہ ایک طالب علم کے پیروں میں کھجورر کا کانٹا جولمبا اور مضبوط ہوتا ہے چبھا اور ٹوٹ گیا، ساتھ میں جوطلبہ تھے وہ کوشش کرتے رہے مگر نہ نکال سکے، ہاتھ سے پکڑ کر نکالنا چاہتے تھے مگر چونکہ بہت معمولی ساحصہ باہر تھا اس لئے وہ پکڑ میں نہیں آر ہاتھا، حضرت ساتھ تھے اور لکڑیاں جمع کرنے میں مشغول تھے علم ہوا تو فر مایا لاؤ میں نکالدوں ، میں تم لوگوں سے اچھا کانٹا نکال لیتا ہوں ، سہولت کے لئے اس طالبعلم کولٹا میں نکالدوں ، میں تم لوگوں سے اچھا کانٹا نکال لیتا ہوں ، سہولت کے لئے اس طالبعلم کولٹا

دیا گیا تھا تا کہ پیراو پرکر کے کا نٹا نکالنے میں آسانی ہو،حضرت نے اس کا پیر پکڑااوراپنے منہ کی طرف لے چلے کہ دانتوں سے پکڑ کر نکال لیس، ایک مناسب تدبیر یہی تھی،اس کا احساس کر کے کئی طلبہ بول اٹھے کہ حضرت آپ بیرنہ کریں، ہم کرتے ہیں مگران کے کہتے کہتے حضرت نے پیر میں منہ ودانت لگا کرفوراً کا نٹا تھینچ لیا۔اورطلبہ سے فر مایا:

'' پیچن مجھ کوہی تھا کیونکہ یہاں میں ہی تمہارے لئے ماں باپ ہوں''۔

ایک طالب علم ایک مربته کافی بیارتھا، حضرت اس کولیکر باندہ گئے اور رکنا پڑا تو حضرت ہی تنہا خادم تھے۔رات کوحضرت نے بید کیا کہ اس کوتو چار پائی پرلٹا دیا اورخود نیچے اپنے ہاتھ میں ایک ری باندھ کراس کے پاس رکھ دی کہ ضرورت پر بھیجے دینا۔

(M200°)

(١٠) "شايدكسي آنے والے كى دعا كام كرجائے"۔

ایک مرتبه ایک سلسله ، گفتگو میں فرمایا: "میں کسی مسلمان کوحقیر نہیں سمجھتا اور کیوں سمجھوں کہ میں خود گنہگار ہوں' ۔ جیسے کہ حضرت نے آنے جانے والوں کی فکر وخدمت کی نبیت سے جوایک مرتبه بیفر مایا: "شاید کسی آنے والے کی دعا کام کر جائے "اور رودیئے سبت سے جوفر مایا: "لوگ مجھ کو بلاتے اور اصرار کرتے ہیں ہوسکتا ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا'' ۔ یہ بھی حضرت کی تواضع ہی ہے۔ (ص۲۵)

حفزت بھی بھی طلبہ سے فرماتے تھے:''تم ٹھیک سے رہوتو میں تمہاراسب کچھ کرنے کو تیار ہوں ، یا خاندا ٹھانے اور دھونے کو تیار ہوں''۔

حضرت کا بیارشاد کوئی مجازی جملہ نہ تھا بلکہ حقیقت پرمبنی تھا اور حضرت نے عملاً بار ہااس کا ثبوت دیا۔اور حضرت کے اس مزاج نے بہت سے طلبہ ہی نہیں بلکہ مدرسہ کے دوسرے کارکنوں کو بھی حسب موقع ایسے کا موں کی تو فیق دی۔

مدرسہ میں ایک زمانے میں چند بیت الخلاء برانے انداز کے پختہ بنا دیئے گئے تھے،عام

نظام تو جنگل کا تھا مگر آنے جانے والے پھر بعض طلبہاور بعض اوقات کے پیش نظریہ بیت الخلاء بنائے گئے ۔

گاؤں میں ایبا کوئی نظم نہ تھا جس کے واسطے سے اس کی با قاعدہ صفائی ہوتی ،حسب موقع اس کی صفائی کا کام حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے اوراس کے لئے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے۔ تواضع اوراس کا اخفاء دونوں ہی پیش نظر تھے۔ مولا ناز کریاصا حب کاذکر کردہ واقعہ خوب لکھا اوریٹ ھاوسنا گیا ہے آ یہ بھی پڑھیں کہ:

''ایک مرتبہ درمیان رات میں مولانا کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، مولانا اٹھ کر بیت الخلاء کی شارت کی طرف گئے تو دور ہے محسوں ہوا کہ کوئی بیت الخلاء کی صفائی کر رہا ہے۔ آگے بڑھے اور دلچیس سے غور کیا کہ آخر کون اس وقت بیکا م کر رہا ہے تو دیکھا کہ حضرت رحمہ اللہ لگی اور بنیائن زیب تن فر مائے صفائی میں مصروف ہیں۔ مولانا فر ماتے ہیں کہ بید دیکھ کر نہ تو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی حاجت کا تقاضا رہا، چپ چاپ واپس ہوکر دیکھتے رہے۔ چنانچ چھڑت نے پورے بیت الخلاء کوصاف کیا، صفائی کا سامان ایک طرف رکھ کر کنویں کے پاس گئے ، نہا کر کپڑے بدلے اور تبجد میں مصروف ہوگئ'۔

یدایک دافعہ اورایک دن کا قصہ نہ تھا ، یہ بیت الخلاء جب تک برقر اراورمستعمل رہے تو تب تک صبح سور ہے جب بیصاف ملے تو حضرت کی تواضع کا کرشمہ تھا۔

اونکش بیت الخلاء بن جانے کے بعد بھی پیسلسلہ اس وفت تک چلا جب تک کہ مدرسہ میں صفائی کے لئے با قاعدہ آ دمی نہ رکھ لیا گیا۔ دھیرے دھیرے مدرسہ میں فکش کی تعداد بہت ہوگئی پانی کی سہولت ہوگئی اور خاص انداز کے ٹینک بن گئے تو اب بیت الخلاء کی صفائی کا مسئلہ اہم نہ رہ گیا ، تحوڑی بہت ضرورت منکی کے بہتے ہوئے پانی اور اس سلسلے کے ملاز مین سے پوری ہوجاتی ہے۔

ورندا بتدا ءُتو صرف مہمان خانہ ومہمانوں کے لئے دولش بیت الخلاء بے تصاوران کا ٹینک

(۱۲)''اپی تعریف وتوصیف اورالقابات پراظهارِنا پسندیدگی کے واقعات '':

اکابرا پنی تعریف وتوصیف بالکل بیندنهیں کرتے بالخصوص بیجا القاب وغیرہ ، ہمارے حضرت اور زیادہ اس کو نابیند فرماتے تھے،لوگوں نے حضرت کے نام کے ساتھ ''عارف باللہ'' کا وصف استعال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اشتہارات میں حضرت کے نام کے ساتھ کے نام کے ساتھ بسااوقات یہ وصف بھی شامل ہوتا تو حضرت کے علم میں بھی آتار ہتا ۔ کئی مرتبہ طلبہ کے ساتھ بسااوقات یہ وصف بھی شامل ہوتا تو حضرت کے علم میں بھی آتار ہتا ۔ کئی مرتبہ طلبہ کے سامنے اس کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے اس حرکت اور ایسے اقدم کی بے وقعتی ثابت ہواور یہ کہ حضرت اس کے اہل نہیں ۔

اورایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ کا نپور کے ایک جلسے کے اشتہار میں یہی کیا گیا ،حضرت تشریف لے گئے ، علم ہوا تو حضرت خطاب میں ناراض ہوئے ، اسٹیج پر کا نپور کے علماء بھی تھے۔حضرت نے فرمایا:

''میرے بڑوں کے ہوتے ہوئے آپلوگ آخر میرے ساتھ بیہ معاملہ کیوں کرتے ہیں ہتم کھا کر کہتا ہوں کہا گر آئندہ سے میں نے کسی اشتہار میں اپنے نام کے ساتھ ''عارف باللہ'' کے الفاظ دیکھے تو آ کر چلا جاؤں گا۔

حضرت منہ پرتعریف کو بالکل پسندنہیں فرماتے تھے۔بسا اوقات جلسوں میں لوگ ایسا کرتے تو حضرت منع فرمادیا کرتے تھے۔ یافوراً کرسی پرتشریف فرماہوجاتے اورایسی گفتگو کا

رخ موڑ دیا کرتے۔

ہمارے حضرت علیہ الرحمتہ کو حضرت مولا ناعلی میاں صاحب وغیرہ نے اتر پردلیش کے امیر شریعت کی حیثیت ہے تجویز کیا تھا۔ حضرت نے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا: ''میں اس کا ہرگز اہل نہیں ، جب سے بیاعلان ہوا ہے بہت پریشان ہوں''۔ پریشانی کی وجہ حضرت کے مزاج کے علاوہ دوسرے رجحانات کا سامنے آنا تھا۔ (سال)'' ایک حیران کن واقعہ''۔۔

ہمارے حضرات کی تواضع کے کیا کیا قصے سنئے گا۔ماضی کے بعض بزرگوں اوربعض ممتاز اکا برعلاء دیو بند کے قصے سنے ہیں ،اب ہمارے حضرت کا ایک عجیب قصہ سنئے استادمحتر م حضرت مولا نافیس اکبرصاحب تحریر فرماتے ہیں:

''ایک بار میں نے حضرت سے سوال کیا کہ بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہوں اور آپ کو بہجانتے بھی نہ ہوں وہ آپ کے ساتھ گاڑی سے اترے ہوں اور تعارف یہاں (مدرسہ) آ کر ہوا ہو''۔

توحفرت نے مسکرا کرفر مایا: میں باندہ ہے بس کے ذریعہ چل کرنومیل پراترا

،ایک صاحب جن کے ساتھ ان کا کافی سامان بھی تھاوہ بھی بس ہے اتر ہے۔ میں نے ان

ہے پوچھا آپ کہاں تشریف بیجا ئیں گے؟ انہوں نے کہا ہتورا، میں نے پوچھا ہتورا کس

کے بیہاں جانا ہے؟ تو وہ بولے ''مولا ناصدیق صاحب' کے بیہاں۔ میں نے انکا سامان

اٹھالیا اور ہم دونوں ہتورا کے کچراستے پرچل پڑے، راستے میں میں نے ان سے پوچھا

کہمولا نا ہے آپ کا کیا کام؟ تو وہ بولے جب مولا ناصاحب سے ملاقات ہوگی تو آئیس کو

ہتاؤں گا، میں خاموش ہوگیا اور ڈیڑھ میل کا پیدل راستہ طے کر کے جب ہتورا پہو نچے اور

اسا تذہ وطلبہ سے ملاقات ہوئی اور ان صاحب کومعلوم ہوا کہ 'صدیق احد' میں ہی ہوں تو

وہ بہت شرمندہ ہوئے ، میں نے انکومطمئن کیا کہا گرمیں اپنا تعارف کرادیتا تو آپ کو یہاں

تک کیسے لاتا'۔

واقعی حضرت کا عجیب حال تھا اور اس واقعہ میں تو کئی سبق آ موز پہلو اور تواضع در تواضع کی بات ہے۔ خلا ہر ہے کہ حضرت عالمانہ وضع ولباس میں توریخ ہی بینے مگر سادگ کے ساتھ معمولی لباس و کپڑوں میں ، آنے والے کے ذہن میں شہرت کے حساب سے جو خاکہ تھا اور جو کچھانہوں نے دوسری جگہوں میں دیکھا تھا حضرت کا نقشہ اس سے بالکل مختلف تھا ، اس لئے انکو خیال بھی نہ گذرا کہ بیصا حب ہی ہمارا مطلوب ہیں۔

پھراس کے بعد نہ صرف میہ کہ نام نہیں بتایا ، ہے تکلف سامان بھی لا دلیا ، ظاہر ہے کہ انہوں نے گاؤں کا ایک مزدور صفت آ دمی اور ایک دیندار مسلمان سمجھا جس نے حضرت کی عقیدت ومحبت میں حضرت کے ایک مہمان کا سامان اٹھالیا۔

یہ قصہ یااس انداز کے دوجار قصے وہ ہیں جوروا نیوں وذہنوں میں محفوظ ہیں ورنہ نہ جانے کتنے اس طرح کے قصے ہو نگے اور ایسی جگہوں کے جہاں حضرت کی شخصیت وحیثیت کی بات جلد کھلی ہی نہ ہوگی۔

آنے والےمہمان کے لئے جو بساا وقات غیر عالم بھی ہوتے مگر محبّ علاء ،اپنا ر مال بچھانا ،مصلیٰ لیکر جانا اس کے لئے بچھانا اور بستر جا در وغیرہ کرنا پیسب تو ہوتا ہی تھا۔ ( ص 9 سے )

> (۱۴) '' حضرت نے ایک ہی ملاقات میں مجھکو اپناغلام بنالیا'':۔ اس سے بڑھ کرینئے!

ہورا کے قریب ایک دیہات میں ایک ذی حیثیت خان صاحب رہتے تھے انہوں نے اپنا قصد سنایا کہ میں نے مولا ناصدیق احمد صاحب کا غائبانہ نام سناتھا، ان سے ملاقات نہیں تھی اور نہ ان سے خاص عقیدت ہی تھی۔ ایک باران سے ملاقات کے لئے چلا''نومیل'' پر بس سے اتر اتو مولا ناصاحب مل گئے نومیل سے ہتورا تک کچی سڑکتھی ، اتفاق سے بارش ہوئی محمی تو کچیڑتھا اور اس علاقہ کی مٹی بھی عجیب ی تھی میر ابدن بھاری بھر کم تھا مولا ناصاحب نے میرا بدن بھاری بھر کم تھا مولا ناصاحب نے میرا سامان اٹھا لیا اور میر سے جوتے بھی اٹھا لیئے اور اپنے ساتھ مجھے لیکر چل پڑے

۔ اب میرے لئے بڑی ندامت کاموقع تھا کہ حضرت میرے جوتے لیکر چل رہے تھے میں نے بہت کہا کہ آپ میرے جوتے لیکر چل رہے تھے میں نے بہت کہا کہ آپ میرے جوتے مجھے دید بیجئے مگروہ نہ مانے اور فر مایا'' آپ صرف اپنے کوسنجا لئے ، چلے آپئے سامان اور جوتوں کی فکرنہ سیجئے''!۔

الله اکبراحق تعالی ہم متوسلین کوبھی اس تواضع کا پچھ حصہ عطافر مادے۔

یے صاحب کہا کرتے تھے کہ حضرت نے بس اس ایک ہی ملاقات میں مجھے کواپناغلام بنالیا۔ حضرت کی تواضع کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ ایک طرف بڑوں کی موجودگی میں بیان نہ فرماتے اور دوسری طرف جلسوں میں جاتے تو حسب موقع توجہ سے بیانات سنتے خواہ بیان کسی کا ہو رہا ہو۔اور اس کے لئے یہ تو فرماتے ہی کہ' اس سے طبیعت کھلے گی مضمون سامنے آئے گا اور یہ بھی کہ کیا میں نصیحت کامختاج نہیں ، میں تو بہت زیادہ پھتاج ہوں'۔

(M.O)

(۱۵) تواضع کی انتہاء:۔

حفرت کے لئے بڑے ہے بڑا ایٹار دشوار اور امتحان نہ تھا، انکو دوسروں کی خوشی وراحت اور انکی تو قیر وعزت مجبوب تھی اس کے لئے پچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ، سوار ک پرداحت کی جگہ دوسروں کو بٹھاتے اور خود مجاہدہ فرماتے مثلاً ٹرک ہے سفر کرنا ہے تو جس کی رعایت مقصود ہے اس کو آ گے ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیتے اور خود چیچے بیٹھ جاتے جبکہ اتر نے چڑھے میں بھی زحت ہوتی اور راستے میں بھی لیکن وہ کوئی گذارش نہ سنتے ، یہی کرتے۔ مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری نے اپنے ایک سفر کا قصہ لکھا ہے ، آپ بھی پڑھیئے ، اس ایک قصہ میں حضرت کا ایٹار ، دوسروں کی رعایت ، اپنے لئے مشقت بسندی اور پڑھیئے ، اس ایک قصہ میں حضرت کا ایٹار ، دوسروں کی رعایت ، اپ لئے مشقت بسندی اور برخصوص برادران وطن کی ، اس کا بھی نمونہ موجود ہے۔ باخصوص برادران وطن کی ، اس کا بھی نمونہ موجود ہے۔

مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ:

حضرت سمیت ہم دوساتھی باندہ میں روڈ ویزبس پرسوار ہوئے جولکھنو جار ہی تھی ،بس میں

صرف ایک سیٹ خالی تھی۔ بس میں جب حضرت نے قدم رکھا تو پوری بس میں ہل چل کچ گئی، کنڈ کٹر، ڈرائیوروسواریاں سب کہنے گئے''بابا آ گئے''، بہت سے لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ گئے کہ بابا یہاں تشریف لایئے ،لیکن حضرت کو صرف ہم دونوں کی فکر تھی ۔ چنا نچہ خالی سیٹ پر ہم دونوں کو بااصرار بٹھا دیا ، کنڈ کٹر نے ایک سواری کو اٹھا کر حضرت کے لئے سیٹ خالی کروائی ، جب حضرت سے اس سیٹ پر بیٹھنے کی درخواست کی گئی تو حضرت نے اس پر بیٹھنے سے تخق سے انکار کر دیا اور فر مایا:''اس سیٹ پراس کو بیٹھنے کا حق ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے'' یہ کہتے ہوئے حضرت نے اسٹیڈنگ کی جگہ میں اپنی چا در بچھا دیا اور اس پر بیٹھ گئے ۔ یہ منظر دیکھ کر دونیکور نے جو غیر مسلم تھا گاڑی روکدی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا:

''بابا! مجھ سے بیرنہ ہو سکے گا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں اور میں سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلاؤں ''حضرت نے فرمایا:'' میں بس سے تو انز سکتاں ہولیکن کسی کوسیٹ سے اٹھا کراس کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا''۔

جب ڈرائیوراور کنڈ کٹر ہرطرح کے اصرار اورخوشامد میں ناکام ہو گئے تو انہیں مجبوراً گاڑی چلانی پڑی۔ اتفاق سے بچھ دور چل کر' آرٹی او' مل گیا، وہ بس پرسوار ہوا تو کنڈ کٹر نے اپنی سیٹ پر بٹھایا اور حضرت کے بارہ میں بتایا کہ بس میں ہیں اس نے حضرت کو دیکھا کہ بس کے فرش پر بیٹھے ہیں تو اس نے کنڈ کٹر کوڈ انٹا اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت سے عرض کیا کہ باباسیٹ پر بیٹھ جائے ور نہ میں سیٹ پر نہیں بیٹھونگا، تو حضرت نے فر مایا:''میں بہی چاہتا ہوں کہ کسی کواٹھا کر نہ میں بیٹھوں نہ آپ بیٹھیں''آ خرا گلے اسٹیشن پر جگہ ہوئی تو حضرت سیٹ پر بیٹھو۔
سیٹ پر بیٹھے۔

ای واقعہ میں رعایت وخیال کی بات یہ بھی سنتے چلئے کہ کھنٹو پہو نچنے پرشب کے گیارہ بج گئے تو حضرت نے ایک ہوٹل کے پاس رکشہر کوایا اور رفقاء سے فر مایا:'' یہاں سے روٹی خرید لیس اور جہاں کشہریں گے وہاں چٹنی بسوالینگے ،اس طرح کام چل جائے گا ،اگر رات کو روٹیاں یکانی پڑیں تو گھروالوں کو بڑی زحمت ہوگی''۔

لکھنو جیسے شہر میں گیارہ ہے شب کا وقت ایسے انتظامات کے لئے بہت زیادہ اہم نہیں ، محلے، محلے، ہوٹل پائے جاتے ہیں اور دس گیارہ ہے تک لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں مگر کیا رعایت ؟''روٹی لےلویکانانہ پڑے، پھرآ گے چننی پسوالینگئے'۔

الله اکبر! کیا مزاج پایا تھا اور کس قدر دوسروں کی راحت کا خیال تھا حالا نکہ وہاں بھی جہاں قیام کرنا تھا خاص و بے تکلف لوگ تھے۔

اور حضرت کے یہاں کہیں جانے اور کھانے میں اس قسم کی رعایت کا بیا یک قصہ نہیں ، یہ تو حضرت کا مزاج تھا،روٹیاں ساتھ لیجانا یا منگا نااو بیاز وٹماٹر وغیرہ کی چٹنی بنالینا،لوگ کہہ بھی رہے ہوں ، پیشکش بھی گرر ہے ہوں گر حالات کا حساس کر کے نہ صرف انکار بلکہ اسطرح ہو جاتے کہ گویا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔
جاتے کہ گویا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔
(ص۵۵۹ ۵۸ ۵۸ ۵۸)

(۱۷) کپڑے دھونے میں طلبہ کی مدد:۔

حضرت کپڑے بہت جلداور بہت صاف دھوتے تھے، مدرسہ کے ابتدائی دور میں طلبہ کے ساتھ تالاب و نالے پرتشریف لیجاتے ،سب اپنے اپنے کپڑے دھوتے ،حضرت اپنے کپڑوں سے فارغ ہوکرطلبہ کے کپڑوں میں مددفر ماتے۔ (ص۵۹۵)

> (۱۷) تجارت کے پیچھے مشقت کی عجیب داستان:۔ فرین

''بہت کم چیزیں الیم ہوں گی جن کی میں نے تجارت نہ کی ہو ،کانپور سے کپڑے ،دری،چپل وجوتے لا دکرلا یا کرتا تھا (''نومیل'' سےاتنے سامان کو کئی قشطوں میں لا ناپڑتا تھا)اس وقت مجھے کوئی جانتا نہ تھا''

فرمایا:'' میں نے سبزی کی بھی تجارت کی ہے ، باندہ جب جانا ہوتا تو کافی مقدار میں سبزی لے آتا اور یہاں بہت سستی فروخت کرتا ،اس میں بھی فائدہ ہوتا تھا، کم از کم اتنا تو فائدہ ہوتا

تھا کہ کھانے بھرکے لئے نئے جاتی تھی'۔

حضرت کا میتجارتی مشغلہ بھی سہولت کا نہیں ، بسااہ قات کا فی مشقت کا ہوتا تھا ایک مرتبہ خود
سایا: ''لوگوں کو معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا حالات گذر ہے ہیں ، ایک زمانے ہیں گذر بسر کی اتن
شکی تھی کہ میں شہر'' باندہ' سے آلوخر بدتا ، اسے چند گھٹر یوں میں باندھ لیتا تا کہ اٹھانا
آ سان ہو، بس سے لادکر'' نومیل' پر لاتا ، وہاں ہے '' حقورا'' (دو کلومیٹر کے فاصلہ ) تک
اس طرح لاتا کہ ایک گھڑ کچھ فاصلہ پر اٹھا کردوسرا گھٹر اس سے پچھ آگے بیجا کرر کھتا ، اس
طرح سارے گھٹر کے بعد دیگر ہے منعقل کرتا رہتا ، رفتہ رفتہ حقورا بہنچ جاتا۔ یہ آلو
''حقورا'' میں بچ لیتا ، اصل قیمت نکلنے کے بعد جو آلو بچتے اس سے گھر کا خرچ چلتا ، بھی بھی
آلو، بی پر گذارا کرنا پڑتا'۔

## (47TP)

(۱۸)''حضرت!اہلیت تونہیں مگرآ پ کے فر مانے پرارادہ کرتے ہیں اور ان شاءاللّٰداہتمام کریں گئ'۔

حضرت مفتی (محود حسن گنگوہی) صاحب مدرسہ تشریف لائے، وہ مدرسہ کے چونکہ سر پرست تھے لہذا انکی صدارت میں مدرسہ میں دورہ صدیث شریف کے آغاز کے سلسلہ میں مضورہ ہواتو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کچھ گفتگو کے بعداس کی تائید فرمائی کہ دورہ شروع کیا جائے جیسے کہ ایک مرتبہ انہیں حضرت جب دیو بند تشریف لے گئو مفتی صاحب نے حضرت سے فرمایا:" کیا آپ سے لڑنا پڑے گا آخرآپ دورہ کیوں شروع نہیں کرتے ؟"

بہر حال جب حضرت مفتی صاحب نے ہاں فر ما دی تو حضرت نے بھرائی ہوئی آ واز میں فر مایا:

''حضرت!اہلیت تونہیں گرآپ کے فرمانے پرارادہ کرتے ہیں اوران شاءاللہ اہتمام کریں گے'' ۔حضرت کے اس جواب ہے بھی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت اس بابت کیاسو چتے اور چاہتے تھے۔ (جلد دوم ص۱۲۱) (۱۹) طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ:۔

طلبہ کے ساتھ حضرت کا شفقت کا جومعاملہ تھا جس کی وجہ سے طلبہ بسا اوقات غلط فائد ہے بھی اٹھاتے تھے،اس میں اس کا سوال نہ تھا کہ حضرت طلبہ کو مار پہیٹ وغیرہ کی سزادیں، بہت کم ایسا ہوتا اور جب ہوتا تو دوسرے وقت حضرت اس کی تلافی ضرور فرماتے اور بہت جلد فرماتے اور اس انداز میں فرماتے کہ طالب علم خوش ہوجائے، ابتدائی زمانہ میں ایسا بہت ہوا کہ کسی کو مارا تو بعد میں چونی دی۔

سیمی سزاکے معاملہ میں پچھ چوک بھی ہو جاتی ، بہر حال انسان سے تو اس کی تلانی اوراجیمی طرح فرماتے ، طالب علم سے معذرت بھی فرماتے اوراس کو پہیے بھی عنایت فرماتے ، ایسے اوقات بھی ہوئے ۔ بلکہ بعض معتبر حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض مرتبہ طالب علم عناد پر آ گیا تو حضرت کو بڑی لجاجت واصرار سے اس سے معافی مانگنی پڑی ۔ ایک مرتبہ مطبخ کے نظم میں پچھ پریشانی تھی ،اس کے تحت گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

د' دل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے کہ میں طلبہ کے ساتھ کیا پچھ نیس کرنا چا ہتا ،ان کو کتنا اچھا کھلانا چا ہتا ہوں کیکن کیا کروں جتنا ہوسکتا ہے اتنا ہی کر پاتا ہوں ، پوری کوشش کے بعد بھی اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے''۔ اگرانتظام تھے نہیں اور کھانا او پھرانہ بیا ہوں کا کہوا ہے'' کہوا ہے'' ہو کہوں کے نام کی اس کیا تو سمجھ کو کہوں کے اس کے اس کے اس کے اس کی کا کھوں کے کہوں کے نام کھرانا کے کھران کے کہوں کے کھران کی کی کھران کو کرنے کو کیا کہوں کے کہوں کے کا کھران کو کہوں کو کہوں کے کیس کی کھران کی کھران کی کھران کو کھرانا کو کو کو کہوں کیا کھران کیا کو کی کھران کی کو کرنے کیا کہوں کو کھران کیا تو کیا کہوں کو کھران کو کھران کو کھران کے کھران کی کھران کھران کے کھران کیا تو کھران کو کھران کے کھران کی کھران کے کہوں کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کو کھران کی کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کی کھران کے کھران کے کھران کھران کے کھران ک

(۲۰) ''میں توایک کا شتکار، جانور چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں''۔۔۔۔۔

حق تعالیٰ کسی ہے کوئی کام لیتے ہیں عالم ہویا ولی ،اس کے اثرات وثمرات جہاں دوسرے دیجتے ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے اور یوں وہ اس بابت اپنی کوشش و کاوش کونہ ذکر کرتے ہیں نہ اس کا حساس کرتے وکرواتے ہیں ،مگر بھی اظہارِ حقیقت اوراعتراف نعمت کے طور پر پچھ تذکرہ وتبھرہ کر دیا کرتے ہیں اور یوں تو اس علاقے (ہتوراضلع باندہ) میں حضرت نے جس حد تک قربانی دی تھی اور اس کی نسبت سے حضرت کے جوحوصلے تھے اس

کے مطابق اثرات ونتائج حضرت نے نہیں دیکھے،ای لئے بھی بھی فرمایا کرتے تھے۔ '' مجھے بنجر علاقہ ملا ہے''یا'' مجھے تو ایبا علاقہ ملا ہے کیا بتاؤں'' بھی لوگوں سے کہتے:'' ہمارے یہاں آ ہے تواپنا علاقہ دکھا نمیں کہ کیسا بنجر ہے''۔ بہر حال ایک مرتبہ حضرت نے جو کام ہوااور ضرور ہوااور الحمد اللہ بہت بچھ ہوا۔ بطور تحدیث نعمت اور پوری تواضع کے ساتھا س کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جوبھی کام لیا ہے بیسب ہمارے بڑوں کی دعاؤں کاثمرہ ہے، میں تو ایک کاشتکار، جانور چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں ،اللہ کا کرم ہےاس نے بیگام لیا ہے، بیسب ہمارے بڑوں کاطفیل ہے جن کی برکت ہے''۔

(1970)

(۲۱)''ان کے ایٹاروقر بانی اورخلوص میں شبہیں انیکن میرا کیا ہوگا''۔ قاری صدیق صاحب لکھنوی حضرت رحمہ اللہ کے نہایت مخلص دوست تھے، حضرت ان کے بڑے احسان مند تھے اور برابران کا تذکرہ فرماتے تھے۔ایک مرتبہ ایک سلسلہ، گفتگو میں فرمایا:

'' قاری صاحب لکھنو سے میرے دعوت پرتشریف لاتے اور پورے علاقے کا بیل گاڑی پرسفر فرماتے ،ایک ایک ہفتہ کا سفر ہوتا تھا، باندہ کے اطراف میں مختلف علاقوں کا سفر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید بخارتھا، ای حال میں لکھنو سے تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا:

''میں تو بیسوچ رہاتھا کہ اس بیچارے (لیعنی حضرت علیہ الرحمتہ ) نے لوگوں سے وعدہ کررکھا ہوگا ،اس کا کیا ہوگا''۔

بڑے مخلص تھے ،انکے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں ،ایک مرتبہ'' برولی'' تشریف لے گئے تو وہاں اعز از میں بیسیوں قتم کے کھانے دستر خوان پر آئے ، بیدد مکھ کر قاری صاحب آبدیدہ جو گئے اور فرمایا: ان بیچاروں کی تو بن گئی ، مجھ کو نیک سمجھ کرخرج کرتے ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا''۔ حضرت علیہ الرحمتہ نے قاری صاحب کی اس بات کوفقل کرنے کے بعد فر مایا: '' میں بھی اپنے متعلق سوچتا ہوں کہ بلانے والے بیچارے تو بہت خرچ کرتے ہیں وہ تو مجھے نیک سمجھتے ہیں ،ان کے ایثار و قربانی اور خلوص میں شہبیں لیکن میرا کیا ہوگا''۔ نیک سمجھتے ہیں ،ان کے ایثار و قربانی اور خلوص میں شہبیں لیکن میرا کیا ہوگا''۔

(44.00)

مجاہد ملت حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب جہلمی رحمہ اللہ ( خلیفہ مجاز حضرت لا ہوری رحمہ اللہ ) کے واقعات:۔

(۱) بوری زندگی للہیت و بے نفسی سے عبارت تھی۔

حافظ محمر جاوید حضروی لکھتے ہیں:

مجھے جامعہ حنفیہ جہلم میں داخلہ لینے ہے پہلے حضرت جہلمی کودیکھنے اور سننے کاموقع ملاتھالیکن جب جامعہ میں داخلہ لیا تو حضرت کی للّہیت اور بے نفسی کے ساتھ بہت اوصاف ہے آگاہ ہوا۔

آپ نے اپنی زندگی میں جامعہ کے آخری جلسہ کے لئے شہر یوں اور طالب علموں کا جواجلاس بلوایا،اس میں آپ نے طلبہ سے فرمایا کہ:

''اے عزیز طلبہ! تم اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے مہمان ہو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ تہمارے کروں میں خود صفائی کریں، تمہارے برتن دھوئیں ،لیکن مدرسہ کی دوسری ذمہ داریاں اور مصروفیات رکاوٹ بن جاتی ہیں''اور شہر یوں سے فرمایا کہ:'' مجھے یہاں جہلم میں نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ،کوئی ایک فخص کھڑے ہو کر بتا دے کہ عبد اللطیف نے بھی چندہ کی اپلی کی ہو،لیکن تمہیں اس لیے بلا لیتے ہیں تا کہتم یہ نہ کہو کہ ہمیں اپوچھانہیں جا تا اور یہ بھی تبحی او کہ دین تے ہیں تا کہتم یہ نہ کہو کہ ہمیں جو تھانہیں جا تا اور یہ بھی تبحی او کہ دین تی ہماری زندگی للہیت و بنفسی سے عبارے تھی۔

داریاں اور میں میں میں اس کی زندگی للہیت و بنفسی سے عبارے تھی۔

داریاں اور ایک میں میں اس کی زندگی للہیت و بنفسی سے عبارے تھی۔

داریاں اور ایک میں میں میں اس کی نہیں تا کہ میں میں میں میں اس کے باریار''خصوصی نمبر ۱۵۹)

## (۲)طلبه ہے محبت وشفقت: ۔

جناب حافظ زام حسین رشیدی کابیان ہے:

حضرت جہلمی طلبہ سے بہت زیادہ محبت وشفقت فرماتے تھے اور دوسروں کوبھی طلبہ کے مقام سے آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ دفتر کے سامنے کسی چھوٹے طالب علم نے پاخانہ کردیا، حضرت مدرسہ تشریف لائے تو بوچھا کہ یہ پاخانہ کس نے کیا ہے ؟ غالبًا حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ حضرت! کسی چھوٹے طالب علم نے کیا ہوگا، فرمایا کہ اٹھایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! جمعدار آئے گا تو اٹھوادیں گے۔حضرت نے غصے ہو کر فرمایا لاؤ، میں خوداٹھا تا ہوں تمہیں کیا معلوم کہ طلبہ کا مقام کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فرشتے برکت کے حصول کے لئے ان کے پاؤں تلے اپنے نورانی پر بھیاتے ہیں'۔

ایک دفعه ایک مہمان آئے تو حضرت نے ایک طالب علم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ ، طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت کھانا تو ختم ہو گیا۔ فر مایا جو طالب علموں کا بچا ہو ہے وہ لے آؤ ، وہ بچھ بچکچایا کہ مہمانوں کو بچے ہوئے ٹکٹرے لاکر دوں ۔ حضرت نے محسوس فر ماتے ہوئے تن ہوئے تن سے فر مایا کہ:'' طلبہ کے ٹکٹروں کی جوعظمت ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ کھانوں میں کہا''؟ چنا نچے کئی دفعہ حضرت کو طلبہ کے بیچے ہوئے ٹکٹرے کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ (بحوالا بالاص ۱۹۲)

تاج العارفين حضرت مولانا پيرجي محدادريس انصاري رحمه الله كى عبديت وفنائيت: \_

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت حافظ شوکت علی صاحب نقشبندی زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں: حضرت پیر جی رحمتہ اللہ علیہ شہرت سے بڑی نفرت فرماتے بتھے اور فرمایا کرتے تھے کہ '' گمنا می کی زندگی میں عافیت ہے'' یہھی بھی اپنا بیان بذات خودا خبار والوں کوئبیں دیا۔اگر کسی نے اخبار میں بیان دے دیا تو معلوم ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبه راقم الحروف نے خانقاہ خفور میہ کے ساتھ''ادریسیہ''لکھوادیا تو فرمانے لگے کہ '' حافظ جی! کیا لکھوالائے ہو ،خانقاہ خفور میہ ہی رہنے دو اور آگے والے الفاظ ( بعنی ادریسیہ )ختم کروادو۔

سالانہ اجتماع میں خانقاہ غفوریہ کے مین گیٹ پرراقم الحروف نے خانقاہ غفوریہ نقشبندیے''کا بورڈ لگوادیا تو فرمایا کہ'' حافظ جی اتشہیرا تھجی نہیں ہے جم نے تو ساری عمر حجب کرگز ار دی ابتم کس کام میں پڑگئے 'و'۔

(حیات ادریس ص ۵۵)
شیخ الحدیث حضرت مولا نا محبان محمود صاحب رحمہ اللّہ کے واقعات :۔

(۱) تواضع اور خدمت کے حسین پیکر :۔

آپ کے تلمیذرشید حضرت اقدی مفتی محمر تقی عثانی صاحب زید مجدهم تحریر فرمات

.

کتا بی علم تو بہت ہے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے ، لیکن انسان کی عظمت در حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب علمی تبحر کے باو جودوہ تواضع اور خدمت کا پیکر بن جائے۔

حضرت مولاناً کی حیات طیبہاس معاملے میں بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے گھرانے میں واحد عالم دین تھے ،ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یافتہ تھے ،اورتمام بھائی بھی ،

اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وضل کا اعلیٰ مقام عطافر مایا، کین اپنے والدکی خدمت کے معالیٰ میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مٹائے رکھا یوں تو خدمت والدین انکی ادا اداسے نمایاں مختی الیکن اس کا بطور خاص مظاہرہ ہمیں ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوا جب حضرت مولا نا آپ والدین کے ہمراہ جج کے سفر پرتشریف لے گئے ،حسن اتفاق سے اس سال ہم دونوں بھائی بھی حضرت والدصا حب کی معیت میں جج فرض کی ادائیگی کے لئے گئے ہوئے سخے ،اسکے علاوہ ہمارے بزگ استاذ حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب نے بھی اس اس جج کیا تھا۔ مصرت مولا نا اکبرعلی صاحب سے مصرت مولا نا اکبرعلی صاحب تعیم اسال جج کیا تھا۔ مصرت مولا نا اکبرعلی صاحب تعیم اسال جج کیا تھا۔

مولنا سحبان محمود صاحبؓ نے ان سے باضابطہ کوئی درس تو نہیں لیالیکن جس زمانے میں حضرت مولا نا اکبر علی صاحب حضرت مولا نا مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے،اس زمانے میں حضرت مولا نا اکبر علی صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے،اس نسبت سے حضرت مولا نا سجان محمود صاحبؓ انکی ایسی ہی عزت فرماتے تھے جیسے اپنے حقیقی استاد کی کی جاتی ہے اور ساری عمرائے ساتھ استاد جیسا ہی معاملہ فرماتے رہے۔

حضرت مولا نا کبرعلی صاحب چونکہ ضعیف سے اور سفر تج میں بالکل تنہا، ۔اس لئے حضرت مولا نا سبحان محمود صاحب نے انہیں اپ ساتھ رکھ لیا،اس طرح انکے ساتھ والدین بھی سے ،اور حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب بھی ،اور بیسب حضرات عمر رسیدہ بھی سے ،اور مختلف عوارض کا شکار بھی ،اور نہایت نازک مزاج اور زودرنج بھی ،حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب انکی خدمت کے لئے تنہا ہے، پہلی بارج کا سفر کیا تھا اور اس دور کے جج میں مشقیں آج سے کہیں زیادہ تھیں ،لیکن انہوں نے ان تینوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے اور انکے سامنے اپنے آ بچومٹا دینے کے جو مناظر جم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش بیں،انہیں الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے۔

اور ان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ظاہری علم وفضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تواضع اور خدمت کے کس بلندمقام پر فائز فر مایا ہے۔

حضرت مولا نُا کے والد ماجد بڑے نازک مزاج اور جلالی بزرگ تھے،خلاف طبع باتوں پروہ حضرت مولا نُا کے شاگردوں کے سامنے بھی ان پر بگڑ جاتے تھے ہیکن ایسے موقع پر حضرت مولا نا کارویہ جتنا متواضع اور نیاز مندانہ ہوتا اسکی مثالیں اب بہت کم ملیں گی والد صاحب کی اطاعت کا مظہر بیدوا قعہ بھی ہے کہ حضرت مولا نُا کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ'' سجان محمود' تھا، جب مولا نا کا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب ) سے ہوا تو حضرت والد صاحب نام مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ کیونکہ عام طور سے یہ لفظ اللہ تعالی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے (جیسے سجان اللہ) حضرت کہ کیونکہ عام طور سے یہ لفظ اللہ تعالی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے (جیسے سجان اللہ) حضرت

والدصاحبُ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنانام بدل کر'سجان محمود'' کر لیجئے۔ حضرت مولانا اس تجویز سے متفق بھی تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت والدصاحب کی اس ہدایت پر عمل کریں الیکن جب انہوں نے یہ تجویز اپنے والدصاحب سے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے سے منع کر دیا اب ایک طرف تو مفتی اعظم یا کستان کی تجویز بھی جس سے وہ

ے ہا ہبرے سے کا حوالہ کا حکم تھا۔ حضرت نے اس مشکل کاحل بیدنکالا کہاہے

نام کی تبدیلی کا علان تونهیس کیا ( کیونکه اس نام کوصراحتهٔ نا جائز بھی نہیں کہا جا سکتااور والد

بھی تبدیلی کے حق میں نہیں تھے )لیکن اپنے دستخط اس طرح بنالئے کہ انہیں''سحبان''بھی

پڑھا جا سکتا تھا۔ جب تک مولا ٹا کے والد بقید حیات رہے ، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا

لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد ابھی دوتین سال پہلے جُتم بخاری کے مجمع عام میں

اعلان فرمایا که میں حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحبؓ کے مشورے کے مطابق اپنانام تبدیل

كرتا ہوں اور آج كے بعد مجھے'' محبان محمود'' لكھا اور كہا جائے ۔انداز ہ فرمائے اس واقع

میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ دستخط میں تو نام فورااس طرح تبدیل کر دیا کہ وہ مفتی محمد

شفیع صاحبٌ کے مشورے کے مطابق ہوجائے مگراعلان اپنے والد کے احتر ام میں مدتوں

ن صاحب سے مورے مے مطابل ہو جائے مراملان آپ والدے امر اس میں مدون

رو کے رکھا۔اور پھر تبدیلی کا علان ایسے وقت میں فر مایا جب وہ ہزار ہاا فراد کے مقتدا تھے عمر ۔ بنا میں اور کھا۔اور پھر تبدیلی کا علان ایسے وقت میں فر مایا جب وہ ہزار ہاا فراد کے مقتدا تھے عمر

کے اس مرحلے میں تبدیلی کا اعلان یقیناً بے نسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔

(ما بهنامه البلاغ خصوصي نمبر ٢٥ تا ٢٧)

(۲) "میں مولوی کب ہول؟"

حضرت مولا ناعاشق الهي صاحب بلندشهري رحمته الله علية تحرير فرمات بين:

ساس احقر دارالعلوم کراچی سے وابستہ ہواتھا ،بارہ سال وہاں کام کیا پھر رمضان الساس اس کام کیا پھر رمضان السارک ۱۳۹۳ میں مدینہ منورہ حاضر ہوگیا ،الحمد لللہ ایک سال بعد اہل وعیال بھی آگئے السادک سال بعد اہل وعیال بھی آگئے اسوقت سے کیکراب تک مدینہ منورہ میں قیام ہے۔ اسکنا اللّه تعالیٰ فیھا حیاً

وميتا

حضرت مولا ناسحبان محمود صاحبٌ جب عمرہ کے لئے تشریف لاتے تو ضرور ملا قات فرماتے اورا بنی زیارت اور هدایا ہے نوازا کرتے تھے۔

ا یک مرتبہ پانچ سوسعودی ریال پیش فر مائے ، میں نے عرض کیا ، کیا مولوی بھی ھدیہ دیتے ہیں ۔ فر مایا میں مولوی کب ہوں ۔الٹداللہ بیلمی مقام اور بیتو اضع کا عالم ۔

یں۔ روبید میں روبی ہے۔ روبید کھی ہے کہ اور پیدائی ہے کہ اور پیدائی ہے کہ اور پیدائی ہے کہ مطابق کھی کھی احتراض بھی کردیتا تھا تو وہ اے خوش اسلو بی کیساتھ برداشت فرما لیتے تھے ،ایک مربته ایسا ہوا کہ حضرات اکا بریدرسین کے صاحبزادگان جوحفظ کرتے تھے،ا نکے بارے میں حفظ کے اساتذہ نے یہ کہدیا کہ بیدآ گے حفظ میں نہیں چل سکتے ،ان حضرات نے درجہ حفظ سے اٹھا کراسکولوں میں داخل کردیا۔ حضرت ناظم صاحبؓ نے بھی اپنے برٹے لڑکے کواسکول میں داخل دیا اور اپنی بصیرت سے بھانپ لیا کہ میں اس پر کچھاعتراض کرسکتا ہوں ، میر سے داخلہ دلا دیا اور اپنی بصیرت سے بھانپ لیا کہ میں اس پر کچھاعتراض کرسکتا ہوں ، میر سے کچھ کہنے سے پہلے ہی فر مایا کہ مولوی ہونا کوئی فرض میں تو نہیں ،فرض کفایہ ہے۔ اتنا ہی فرمایا گئے کہ اس کو جتنے علماء کی ضرورت ہے کیا آئی تعداد میں علماء موجود میں؟ مزید ہمت کرتے ہوئی ،ایک شخص تیار ہوا ،اس نے تنہا میت کوشسل دیا پہلے یوں ہور کھنے ہوا کہ کو کھنے نہا میت کوشا کہ کہ کے جا بہا کہ یہ کہ کہ کے کہا کہ کہ کہا ، پھر میت کوا ٹھا کہ کی جا بہا کی بینا یا ،پھر میت کوا ٹھا کہ کہی جا رہائی میں رہی ڈالا ، پھر دوسری طرف پچھاڑا ، پھر مشکل سے گفن پہنایا ،پھر میت کوا ٹھا کہ کسی جا رہائی میں رہی ڈالا ،پھر دوسری طرف پچھاڑا ، پھر مشکل سے گفن پہنایا ،پھر میت کوا ٹھا کہ کہتے اپنی میں رہی ڈالا کے دیا گئی کی میں دیا گئی کا دوبیل کی میں رہی ڈالا ، کے دیا کہ کے دیا گئی کے دیا گئی کہ میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی ڈالی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی ڈالی ، خوار یائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی ڈالی ، خوار یائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے چار پائی میں رہی گؤلی ، کھر ای شخص نے پور کی گئی ہو کہ کی کو بھر ای شخص نے پور کی گؤلی ، کھر ای گؤلی کے دوبر کی گؤلی ، کھر ای شخص نے دوبر کی گؤلی ہو کہ کو کھر ای گؤلی کے دوبر کھر ای گؤلی کی کو کھر ای گؤلی کے دوبر کی کے دوبر کی کے دوبر کی کی کو کو کھر کی کو کھر کے کھر کی کو کھر ای کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کوب

برستان لے گیا۔،سب لوگ دیکھتے رہے۔نہ کو کی شروع سے ساتھ لگانہ جنازے کو قبرستان لے جانے میں شرکت کی ، جب قبرستان لے گیا تو وہاں قبر کھٰدی ہو کی نہ تھی ،اس شخص نے اسکیے

قبر کھودی ، جناز ہ رکھار ہا ، جب قبر کھود لی تو میت کوالٹا سیدھا کر کے قبر میں ڈال دیا۔کیااس عمل سے فرض کفایہ ادا ہو گیااور وہ سب بری الذمہ ہو گئے جواس منظر کود کمچھر ہے تھے۔

یمی حال علماء کی قلت کاہے ، جتنے بھی علماء ہیں امت کے کروڑ وں افراد کی ضرورت کے لئے کم میں۔ بیمن کر حضرت والا نے خاموثی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا محض مسکرا کر جھوڑ دیا۔اگر کوئی ضدی آ دی ہوتا تواہے ہے کم تر آ دمی کی بات کی تر دید کرتا اورائے عمل کو صحیح قرار ددینے میں لفاظی ہے کام لیتا اور بڑھ چڑھ کراپنی طرف داری کرتا ، در حقیقت مخلصین کےسامنےاپنانفس ہوتا بی نہیں ہے۔ (ص٥٥)

(٣)'' مجھےتو حدیث کے معنیٰ کا بھی پیتائیں'':

آ کیے رفیق خاص حضرت مولا ناسید حامدعلی شاہ صاحب تحریر فر ماتے ہیں: میرے رفیق حضرت مولا نا بحبان محمود صاحب گو دوران تعلیم رؤیائے صالحہ کا سلسلہ طویل رہا کی مرتبہ حضور علیقہ کی زیارت ہوئی جو مجھے بلاتکلف بتلا دیا کرتے تھے۔ ا يك مرتبه فر مايا ميں اورام المومنين حضرت عا ئشەصدىقة رضى الله تعالىٰ عنها ايك رات عالم خواب میں حضور علیقے کی خدمت میں پیش ہوئے ،حضوّر نے ہم دونوں کو دوڑ لگانے کا تعلم فر مایا ہم نے دوڑ لگائی تو میں ام المونین سے آ گے نکل گیا ' یو چینے لگے اس کی کیا تعبیر ہو عکتی ہے؟ میں نے عرض کیاانشا ولٹہ' علم وحدیث سے وافر حصہ ملے گا۔خاموش ہو گئے ز مانہ تعلیم میں سہار نیور میں کئی منامی بشارتیں ہوئیں۔ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا مطلب ہوسکتا ہے' میں نے عرض کیا' یارا بیا معلوم ہوتا ہے کہتم دارالعلوم دیو بند کے شیخ الحدیث بنو گے۔ فرمایا ابے جا! بیرمنداورمسور کی وال'اللہ نے وارالعلوم ویو بند کا تونہیں'البتہ دارالعلوم کراچی کا شیخ الحدیث بنا ہی دیا۔مولا ٹاکو جب دارالعلوم میں حدیث کے اسباق ملے تو میں نے خط کے بتے یرنام کے ساتھ شیخ الحدیث لکھ دیا'جوابار قم فرمایا'' بھائی مجھے تو حدیث کے معنی کا پیتنہیں اور آپ نے شیخ الحدیث کیسے لکھ دیا''(۳۹) (۴)''ويدارِرسالت ما ٻايڪ'''۔

ز مانه طابعمی میں مولا نا کو ہرسال حضور علیقی کی زیارت ہوتی تھی جسکوآپ مجھے بلا تکلف ازخود سنادیتے تھے، دور ہُ حدیث ہے فراغت کے کافی عرصہ بعد ملا قات ہو کی میں نے اس نعمت عظمیٰ کے متعلق سوال کیا تو مولا ناً نے نہایت انکساری کیساتھ فرمایا،''ارے میاں! اب ہم اس قابل کہاں رہے ہیں،اور بھی بہت سارے دھندے د ماغ پرسوار رہتے ہیں''۔ میں سمجھ گیا مولا نا اخفا فر مارہے ہیں،اصرار میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ ہیں''۔ میں سمجھ گیا مولا نا اخفا فر مارہے ہیں،اصرار میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔

(۵)''وفت کامحدث کمن مہمان کی دلجوئی کررہاہے'۔

ایک مرتبہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا ،میرا گیارہ سالہ بچہ ہمراہ تھا۔اس سے فرمانے لگے۔ارے میاں! کراچی آئے ہوکہاں کہاں کی سیر کی؟اس نے فئی میں سر ہلایا۔ فرمایا ہم تم کوتو سیر کرائیں گے۔شام کوسواری منگائی ، مجھے اگلی سیٹ پر بٹھایا ،خود بچے کولیکر مچھلی سیٹ بر بیٹھ گئے ، راستے میں اہم مقامات کی نشاند ہی فرماتے گئے ، گول مجداور کچھ تفریحی مقامات کی بنچا کروا پس تشریف لے گئے۔ تفریحی مقامات کی سیر کرا کر ، ہماری قیامگاہ تک پہنچا کروا پس تشریف لے گئے۔ تفریحی مقامات کی سیر کرا کر ، ہماری قیامگاہ تک پہنچا کروا پس تشریف لے گئے۔ (صہم)

(۲)''علومرتبہ کے باوجودانکساری''۔

ہم دونوں بعد فراغت دورہ حدیث حضرت مولنا عبد لرحمٰن کیملیوری صاحب رحمہ
اللہ سے بیعت ہوئے ، حضرت کے وصال کے بعد مولا نا کو حضرت مفتی صاحب کی صحبت
اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے حضرت مولنا حالہ میاں صاحب بنی جامعہ مدینہ لا ہور و خلیفہ حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی رحمتہ اللہ علیہ (مولنا مرحوم بھی ہم دونوں بعنی احقر اور مولنا سجبان محمود صاحب کے مدرسہ شاہی مراد آباد میں گئی کہ بعد مولنا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب ہو ہو اب انکا بھی وصال ہوگیا ، آزاد رہنا نہیں چاہتا اب میرا رجوع آپی طرف ہے مولا نا نے بھیب منکسر انہ انداز میں فر مایا ارے میاں ، میں اس قابل رجوع آپی طرف ہے مولا نا نے بھیب منکسر انہ انداز میں فر مایا ارے میاں ، میں اس قابل رہوں '۔

لیکن ساتھ اس جذبہ (بیں آ زادر ہنانہیں چاہتا) کی تحسین فرمائی ،اورتعلق قائم رکھنے کی ضرورت کے اظہار کے لئے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحبؓ باو جودعلو مرتبہ فی العلم والمقام ،ذاتی ،گھریلواور دارالعلوم کے اہم معاملات کوحضرت ڈاکٹر صاحبؓ کے مشورے سے طے فرمایا کرتے ہتھے۔

اسوفت میں نے بھی اپنے مطالبے پراصرار نہ کیا۔

فیروزہ پہنچ کر میں نے مولا نا کوتر برکیا کہ اللہ تعالی نے آپکوایک زمانہ طویل حضرت مفتی صاحب کی صحبت نصیب فرمائی ،حضرت ڈاکٹر صاحب ؒ نے آپکوا جازت وخلافت سے نوازا ،اسکے باوجود میرے درخواست پر آپکا عذر (میں اس قابل کہاں ہوں) میری سمجھ سے باہر ہے، جوابا مولا نانے تحریفر مایا''مشورے کی حد تک آپکا پابند ہوں گا''۔
ہے، جوابا مولا نانے تحریفر مایا''مشورے کی حد تک آپکا پابند ہوں گا''۔

## (۷)"حضرت کی بے نفسی"۔

حضرت اقدى مفتى محمودا شرف صاحب زيدمجدهم تحرير فرماتے ہيں:

حضرت مولاناً بہت بے نفس اور مسکین طبع بزرگ تھے ، نامعلوم جوانی کے کس حصہ میں حضرت نے اپنے نفس امارہ کواپی زندگی ہے بے وخل کیا تھا کہ بے نفسی ، مسکنت اور تواضع حضرت کی طبیعت بن گئی تھی۔

ا کثر صبح کووہ تہبند پہن کراور دو پلی ٹوپی سر سے اتار کر شہلتے اور مدر سے کا چکر لگاتے تو دیکھنے والے کو بیشبہ بھی نہ ہوتا کہ بیددارالعلوم کے شیخ الحدیث ، ناظم اعلیٰ ،اورسب اساتذہ کے استاذ ہیں۔ عام حالات میں بھی ان کا لباس اتنا سادہ اور عمومی ہوتا تھا کہ عوام اور طلبا اور حضرت کے درمیان شناخت ممکن نہ ہوتی۔

وا قفان حال جانتے ہیں کہ حضرت کو نہ کسی جگہ ہیٹھنے میں کوئی تکلیف ،اور نہ کہیں جانے میں انکار واصرار کے تکلفات تھے ، جہاں دل جا ہتا ہیٹھ جاتے اور جہاں جانے میں دین کا فائدہ نظر آتا ، جانے کے لئے تیار ہوجاتے ،خواہ وہ جگہ کتنی دوریسما ندہ ہی کیوں نہ ہو،شہرت سے

وہ ہمیشہ گریزال رہے۔

چنانچے نہ وہ اخباری بیانات کے آدمی تھے اور نہ خطیبا نہ جلسوں کی عادی ، مگران کے جناز ہے میں ان گنت افراد نے شرکت کر کے اس بات کی گواہی دی کدائے دینی اثرات ، بہت دور رس اوران کی دینی خد مات بہت وسیع تھیں اورانہوں نے جس بے نفسی اور تواضع کے ساتھ لوگوں کی دینی خدمت کی ،اس کے نفوش جلد مٹنے والے نہیں ہیں۔ (ص۵۸)

اوگوں کی دینی خدمت کی ،اس کے نفوش جلد مٹنے والے نہیں ہیں۔ (ص۵۸)

(۸)''اگر چہ ریہ نا کار ہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن ۔۔۔۔'':

آپ کے خلیفہ مجاز جناب نجیب الحق صاحب زید مجدهم آپکے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:
استمبر ۱۹۸۱ء۔۔۔۔احقر کی درخواست کے جواب میں مولنا نے تحریر فرمایا، یہ' حق تعالی
کافضل وکرم اور انعام ہے اور آپکا حسن ظن ۔۔۔۔ اگر چہ بینا کارہ اسکا اہل نہیں ہے، لیکن
حضرت کے امتثال امر میں بگرانی خاطر اس کو انجام دے رہاہے اور حضرت کے علوم معارف
کوسا منے رکھ کرخود بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے متوسلین کو بھی اسی طرف متوجہ کرتا ہے''۔
سجان اللہ کیا بیار ااند زبیان ہے اور کس قدر تواضع ہے، اپنے وقت کا شیخ الحدیث جسکے
ہزاروں شاگر دبکھرے پڑے ہیں کیا فرماتے ہیں'' اگر چہ بینا کارہ اسکا اہل نہیں ہے لیکن

حضرت کے انتثال میں بگرانی خاطراسکوانجام دے رہاہے''۔ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے شیخ کی کیسی عظمت اور تکریم فرمائی اور کیا عمدہ تعلیم فرمائی کہ خواہ کچھ بھی ہوشنخ ، شیخ ہی رہیگا۔اس کی عظمت ،اس کی عزت اوراسکی تکریم کا ہر دم احساس ہی رہے گا ،مزید تحریر فرمایا:''اور حضرت کے علوم ومعارف کو سامنے رکھ کرخود بھی راھنمائی

حاصل کرتا ہےاورمتوسلین کوبھی اسی طرف متوجہ کرتا ہے''۔

حضرت نے اس چھوٹے ہے جملے میں تضوف کی حقیقت بیان کر دی کہ شیخ کے علوم ومعاف ہے را ہنمائی حاصل کرتے رہو گے۔ بڑوں کی منزل کی طرف گامزن رہو گے۔ بڑوں کی باتوں کو سینے سے لگانا اور ہروفت انکادھیان رکھنا، حضرت والا کی کیاشان رہی ہے؟ باتوں کو سینے سے لگانا اور ہروفت انکادھیان رکھنا، حضرت والا کی کیاشان رہی ہے؟

(٩)''حضرت بار بارمعذرت كےالفاظ فرماتے رہے''۔

آپ كے تلميذرشيدمولا نامحد منصوراحدصاحب زيدمجدهم تحرير فرماتے ہيں:

آ کی سیرت وگرادر کا وہ منصر جس نے آپ کے جا ہے والوں کوسب سے زیادہ متاثر کیا آ کی تواضع اور بے نسی تھی ، ایک بڑے ادارے کے ناظم اعلی اور شیخ الحدیث ہونے کے باوجود کوئی آ کیود کیے گرنہیں پہچان سکتا کہ یہ کوئی بلند پا یہ عالم ، شیخ طریقت اور با کمال مدرس بی ، آ کیے آ گے چھچے چلنے والوں کی کوئی قطار نہیں ہوتی تھی ، مسجد میں بھی متواضعا نہ نشست ہوتی تھی دفتر کے علاوہ آ پ کسی سے بلند آ واز سے گفتگونہ فرماتے ۔ ایک جانے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت کسی کام میں مصروف تھے، تھوڑی دیر بعد تشریف لائے تو آئی معذرت کی میں پانی پانی ہوگیا۔ حالانکہ وقت بھی زیادہ نہیں گذراتھا۔ گر حضرت بار بار معذرت کی میں پانی پانی ہوگیا۔ حالانکہ وقت بھی زیادہ نہیں گذراتھا۔ گر حضرت بار بار معذرت کے الفاظ دہراتے رہے۔

(۱۰)''جواب تومفتی صاحب کودینا جا ہے تھالیکن میں نے جلدی میں دیدیا ہے''۔ آیکے تلمیذرشید مولانا محمدا کمل صاحب زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں:

بخاری شریف کی روایت اور درایت پر جب کلام کرتے توامام بخاری جیسی ہستی

بھی فخرکرتی ہوگی ، بند ہ اکثر و بیشتر انکی گفتگو کی جاذبیت میں کھوجا تا تھا۔

مجھے یاد ہے کہ شہادت عمر کے واقعے کو جب بخاری شریف میں بیان کیا تو دونوں گھنٹوں میں بندہ کے آنسون کھم سکے۔ خوف خدااوراستحضار آخرت اتنا تھا کہ جب بھی کوئی مثال دیتے تو پہلے اپنی طرف اشارہ فرماتے۔ ایک دن ذکر موت کے وقت کثرت ذکر موت کا حدیث میں بیان کرتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا:''دوسروں کو چھوڑ دواس بڑھے کو دیکھیئے کہ عمر کے باسٹھ برس گزار چکا ہے'لیکن اب تک موت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں ارہے گا۔

ٹھیک اس کے دس سال بعد حضرت والا کی وفات ہوئی ،اس سال جب نواب شاہ تشریف

لائے تو میں نے اسکا تذکرہ کیا تو مسکرانے لگے ، جب میں نے عرض کیا کہ حضرت اس حساب ہے آ کی عمر ۲ کے سال ہونی جا ہے ، کیونکہ میں نے بیق صد ۲۹ نے کاوائل میں سناتھا تو فرمایا ہاں ۲ کے سال عمر ہے ۔ طلبا ہے مدرسہ کی معجد میں جب بیان فرماتے تو اکثر فرماتے ہے "اس بڈھے کود کھے کرعبرت حاصل کرواورا بنی اصلاح کرو'۔

ائکی کسرنفسی کا بیرعالم بیرتھا کہ بسااوقات جب کوئی سائل سوال کرتا تو جواب دیتے اور بعد میں فرماتے کہ جواب مفتی صاحب کو دینا چاہیئے تھا، کیکن میں نے جلدی میں دیدیا ہے'' مفتی صاحب! آیے فرمائمیں میراجواب صحیح تھا''؟۔

اپ تلاندہ کے ساتھ شفقت کا بیعالم تھا کہ ایک دفعہ دوران سبق بندہ نے ایک سوال کیا گر اس سوال کو صحیح طریقے ہے جمجھانہ سکا۔ مجھے ایسالگا کہ میرا سوال ہی غلط ہے، درسگاہ میں موجو دطلبا زور ہے بننے گئے، حضرت نے مجھے خفت ہے بچانے کے لئے فرمایا کہ مولوی صاحب نے سوال کیا میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اورتشریح کرنے کے بعدا سکا جواب دیا زندگی میں بے شاراسا تذہ کی جو تیاں اٹھانے اور خدمت کرینکا اللہ تعالی نے موقع عطافر مایا گر جولطف حضرت والاکی خدمت میں آتا خدا جائے آج اس لطف کو یاد کر کے دوران تحریر بندہ کی آئے تھیں آنسو بہانے پر مجبور ہیں۔ (ص ۱۳۱۰ اس)

آپ کے خادم خاص مولوی رشید احمد اعظمی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے

یں اپنے شنخ جیسے انکساری کسی میں نہیں دیکھی۔ ہر آ دمی سے اسطرح تواضع اوراحتر ام کے ساتھ ملتے تنھے کہ وہ پہلی ہی ملا قات میں آ کچے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوجا تا۔اس قدر تواضع کے ساتھ پیش آتے کہ سامنے والا شرمندہ ہوجا تا،لیکن آپ اسے اپناحق سمجھتے تتھے۔

ایک مرتبہ ایک نکاح کی تقریب میں تشریف لے گئے ، زیادہ ہجوم کیوجہ ہے اسٹیج کے قریب جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔احقر نے چیکے سے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے راستہ دینے کے لئے کہا۔ حضرت نے دیکھ لیا فورا فر مایا کہ کیا میں لوگوں سے بہتر ہوں ، ہرگز نہیں میسب مجھ سے افضل ہیں ۔ انہیں حقیر نہ مجھ ، بالآ خرجگہ ہونے کے بعد آ گے تشریف لے گئے۔

ایک دن ایک صاحب حفزت کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ حضزت فلاں صاحب میرا ایک کا مہیں کررہے، اسکی وجہ سے پریشانی ہے، وہ صاحب بھی حضرت سے پچھلال کھتے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے جانے ہے آپا کام بن جاتا ہے تو میں جانے کے لئے تیار ہوں، ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ محض بہت منہ پھٹ ہے، کہیں کوئی غلط بات نہ کہد دے وہ آپی عزت کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی! پہلے بات نہ کہد دے وہ آپی عزت کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی! پہلے ہی کہیا عزت ہے، آپیا کام بن جائیگا یا نہیں؟ اگر میرے جانے سے آپیا کام بن جائیگا یا نہیں؟ اگر میرے جانے سے آپیا کام بن جائیگا یا نہیں؟ اگر میرے جانے کے لئے تیار ہوں۔

سجان اللّٰد كيا تو اضع كامقام تھا۔

وفات سے چاردن پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے بہنوئی مولا ناشفیع الرحمٰن صاحب(امام وخطیب مجدطیبہ گشن اقبال) کی درخواست ہے کہ ہماری مسجد میں بھی حضرت کا بیان رکھوا دو، میں اب تک آپی مصروفیات اورضعف کیوجہ ہے کچھ عرض کرنے کی ہمت نہیں کر سکا لیکن اب انکا اصرار کافی بڑھ گیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی! میں اس قابل کہاں۔ مزید فرمایا کہ اگرتم کہتے ہوتو ٹھیک ہے، آئندہ ہفتہ یا ددلا ناوقت مقرر کے لیں گے لیکن افسوس کہ اس کے چاردن بعد بی انتقال فرما گئے کیا معلوم تھا کہ بیروشن ستارہ اتن جلدی رخصت ہوجائیگا۔ (ص ۱۳۵)

(۱۲)"میری غلطیوں کومعاف فرمادیں":۔

ختم بخاری شریف کے موقع پرشر کاء دورہ حدیث کوآ خری دن قیمتی نصا کع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''میںاگر چیمر میں آپ ہے بڑا ہوں الیکن مرتبہ میں چھوٹا ہوں۔ آپ طالبعلم

ہیں، میں تو دنیا دار آ دمی ہوں ، بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی انسان ہوں بشر ہوں، خطا ہوجاتی ہے، سب سے پہلے میں کھلے دل سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری فلطیوں کومعاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما کیں گے اور آ پکی جانب سے جو غلطیاں میرے حق میں ہوئی ہیں میں نے بھی انکو کھلے دل سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔

(بیالفاظ ادا کرتے ہوئے حضرت والا پر گربیطاری ہو گیا)

سبکدوثی حاصل کرو۔حضرات!پوری طرح سبکدوثی حاصل کرواوراس مجلس سے اٹھنے کے بعدا ہے آپ کو پاک صاف کرلو۔ اس کی طرف خیال کرو۔ اعتدال پرقائم رہیں۔ اختلاف میں بھی اعتدال ، مسلک میں بھی اعتدال'۔ (اہل علم کی زندگی ص ۲۳۰) داعی الی اللہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے واقعات

(۱) "بھائی! میں گناہ گاراپنی اصلاح کے لیے سی کی تلاش میں ہوں":۔ مولا نامحم عیسیٰ منصوری آیے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

آپ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمد الله کر بیت یافته ان چندافراد میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمد الله نے دعوت کے کام کے لیے بطور معونہ تیار کیا تھا۔ یعنی مولانا سعیدا حمد خان کی ہستی کواس صدی کے سب سے بڑے وائی الی اللہ کا تراشا ہوا وہ ہیرا قرار دیا جا سکتا ہے جس نے تقریباً پون صدی تک دنیا میں حضرت مولانا محمد اللہ کی جھلک باتی رکھی۔

آپ نے حضرت مولانا جیسی ہستی کے زیر نگرانی روحانی تربیت اورسلوک کی منزلیں طے
کیس۔آپ کو متعددا کا برکی طرف سے اجازت حاصل تھی مگر ہمیشہ خود کو بیعت کے مسئلہ
میں پردہ خفا میں رکھا۔آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی بیعت کے لیے اصرار کرتا تو
فرماتے: '' بھائی! میں گناہ گاراپی اصلاح کے لیے سی کی تلاش میں ہوں'۔ اوراس دور کے

دوسرے مشایخ کانام کیکر فرماتے کہ 'فلال کے پاس جاؤان شاء اللہ تہمیں بہت فائدہ ہوگا '۔اگرآپ دوسرے مشایخ کی طرح بیعت فرماتے تواتے کثیر لوگ آپ ہے وابستہ ہو جاتے کہ دنیا میں کسی شخ کے اسنے مرید نہ ہوتے تھے کیونکہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ حرمین میں گذر ااور آپ دین کی نسبت ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ہروفت آپ کے گرد عقیدت رکھنے والوں کا پروانہ واراز دحام ہوتا مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے زندگ میں ہشکل چند آ دمیوں کو بیعت کیا۔مولانا سے خصوصی تعلق وعقیدت رکھنے والے کتنے ہی افراد میں جوم ہینوں تک بیعت کے لیے اصرار کرتے رہے مگر آپ نے انہیں دوسرے اکابر کی طرف بھیج دیا۔

کی طرف بھیج دیا۔

(مولانا سعیداحم خان شخصیت احوال اور دین خدمات ص ۲۸) کی مثال مل سکے گی ؟'۔

حضرت مولانا کی تواضع اور کسرنفسی کا بیام تھا کہ چھوٹے چھوٹے آ دمی کی تنقید بھی تبول فرماتے ۔اس دور میں بید چیز بالکل نایاب ہوگئ ہے۔ چندسال پہلے کی بات ہے لندن تبلیغی مرکز کے خصوصی کمرے میں بندہ ملاقات کے لیے پہنچا۔ دیکھا کہ مولانا کی پاکستانی جماعت کے رفقا ،اورانگلینڈ کے متعدداہل شور کی تشریف فرماہیں اورکوئی چیز پڑھی جارہی ہے۔ سناتو بینہ چلا کہ کسی بیاض (کانی) میں سے مبشرات پڑھے جارہے ہیں لیعنی کسی جماعت نے حضورا کرم بیائے کی خواب میں زیارت کی ،خواب میں حضرت مولانا کوحضور کے جماعت نے حضورا کرم بیائے کی خواب میں زیارت کی ،خواب میں حضرت مولانا کوحضور کے ہمراہ دیکھاوغیرہ وغیرہ چندمنٹ بعد بندہ نے عرض کیا:

" حضرت! آپ کی مجلس میں اس طرح مبشرات سننا سنا مناسب نہیں ، آپ بیمبشرات بعض بزرگول کے لیے ، خلفاء کے لیے چھوڑ دیں بیہ بزرگ الٹے سید ھے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں چھاپ کریباں ہمیں ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ سنا ہے حضرت مولانا محد الیاس صاحب رحمداللہ نے دعا مانگی تھی" اے اللہ! ہمارے اس کام کومبشرات اور کرامات ہے مت حان''

بیسننا تھا کہ ای وقت حضرت مولانا نے بیاض بند کردی فر مایا: '' ہم بیجھتے ہیں کہ ان

مبشرات ہے دل کوتقویت پہنچی ہے مگریہ پہلوبھی قابل لحاظ ہے بلکہ زیادہ اہم ہے۔اس سے کئی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے عمومی طور پرمبشرات کے سننے سنانے سے احتیاط کرنی جا بیئے۔

ای طرح ایک بارانگلینڈ کے سالانہ اجتماع کے اختیام پر ڈیوز بری میں مختلف شہروں کی مساجد والی جماعتوں (روزانہ اڑھائی گھنٹے فارغ کرنے والے )احباب جمع تھے ان میں حضرت مولانانے بیان شروع فرمایا کچھ دیر کے بعد فرمایا '' ہمیں اپنی قربانی کی مقدار کو برھانا چاہیئے روزانہ اڑھائی گھنٹے ہے بڑھا کرآٹھ گھنٹے فارغ کرنے چاہئیں' ۔ بندہ بیان کے درمیان بول پڑائی' حضرت! بیآ پ رہانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اگرا یک شخص روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کرلے ،اس کے ساتھ عصر سے اشراق تک جمعرات کا اجتماع ، مہینے روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کرلے ،اس کے ساتھ عصر سے اشراق تک جمعرات کا اجتماع ، مہینے کے تین دن ،سال کا چائے ، جماعتوں کی فصرت بیہ سب ملا کرنصف سے زیادہ ہوجا تا ہے اور

(بحواله بالاص٠٣)

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی رحمهالله کے واقعات: \_ آیکے سوانح نگارمولا نابلال عبدالحی حنی ندوی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

فنائیت و بے نفسی اورا نکارڈ ات حضرت کی امتیازی صفت ہے۔ تمام تر کمالات اور جامعیت کے باوجود حضرت کی تواضع اور کرنفسی انتہا کو پینچی ہوئی تھی ، حضرت نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولا نا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جو حال اس باب میں نقل کیا ہے وہ خود حضرت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت کودین و دنیا کے اعزاز ات سے خو بخوب نواز الیکن حضرت نے بھی ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعبہ میں واخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مثال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعبہ میں واخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مشال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعبہ میں واخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مشال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعبہ میں واخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس کو کہا اسکو واخلہ کی اجازت میں تھی لیکن حضرت نے اسکو حضرت رائے پوری کی طرف منسوب فر مایا اور '' سوائح رائے پوری'' میں اس سلسلہ میں اپنا کوئی ذکر تک نہیں فر مایا۔ اس

واقعہ کے بارے میں حضرت کا انداز بیان ملا خطہ ہو:

''اس سال کی خصوصیت جس کوالطاف خداوندی میں شار کیا جاسکتا ہے جوا یک مقبول و مخلص بندہ کیوجہ سے نصیب ہوئی ہیتھی کہ شیعی صاحب ( کلید بردار خانہ کعبہ) نے جن سے پہلے سے کوئی تعلقات نہ تھے ،اس سفر کے ایک ہمراہی کوخود خانہ کعبہ کے داخلہ کی دعوت دی اور اسکی اجازت دی کہ جن لوگوں اور ہمراہیوں کو وہ ساتھ لانا چاہیں لائیں ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کی ضیافت تھی ۔اس صلائے عام سے پورافا کدہ اٹھایا گیا اور نہ صرف اس فافلہ کے ہمرا ہیوں نے بھی قافلہ کے ہمرا ہیوں نے بلکہ بہت سے دوسرے احباب اور غیر متعلق ساتھیوں نے بھی نہایت اطمینان کے ساتھ کی ناجائز و مکروہ وسیلہ ( بخشش وغیرہ ) کو اختیار کئے یا کشکش کے بغیر داخلہ کا شرف حاصل کیا اور اطمینان سے جوف کعبہ میں نوافل پڑھے ،بعض ساتھی چونکہ بغیر داخلہ کا شرف حاصل کیا اور اطمینان سے جوف کعبہ میں نوافل پڑھے ،بعض ساتھی چونکہ دخترت کی معیت میں دوبارہ حاضری ہوئی۔اوراطمینان سے نوافل ودعا کا موقع ملا اور اس

طرح سے صنعفا ،اور نااہل بھی اس شرف سے سرفر از ہوئے۔ مورشیس ہوسے داشت کے در کعبہ رسد دست بریائے کبوتر و نا گاہ رسید''

بعض رفقائے سفر وخدام جواس سے پہلے بھی مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی متعدد عبار ان کو بیشرف حاصل ہوا لیکن بھی اس سہولت اور خوبی کے ساتھ داخلہ کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ۔ اس کو حضرت کے اس سفر کی برکت اور اللہ تعالیٰ کا انعام خصوصی مجمعتے میں۔
میں۔

حضرت کے بعض متوسلین اپنے حالات و کیفیات اور ادارک کا تذکرہ کرتے لیکن حضرت صاف صاف فرماد ہے کہ جمیں تو احساس نہیں ہوتا۔ متعددم تبایا ہوا کہ محتری صوفی انیس صاحب انہونوی مرحوم فے مجلس میں حضرت ہی ہے متعلق ایسی کوئی بات شروع کردی تو حضرت کونا گوار ہوا اور حضرت کے فورا این کومنع فرما دیا۔ معاصر مشائ و عاما ، کے ساتھ اسطر ح معالمہ فرماتے جسے مشائ کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ ان سے خاندانی نبیت رکنے والوں اور جھوٹوں کے ساتھ بھی بڑا کرام کا معاملہ فرماتے ، خود ایس نا کارہ فے مشاہدہ کیا کہ ایک معاصر شخ کی وفات کے بعد جب ان کے صاحبز اوے حصرت کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو حضرت کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو حضرت کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو حضرت کی زیارت و ملاقات میں بھی اور نوران کرنا پیند تبین تھا ، خت تکلیف اور ضعف کے زمانہ میں بھی اس کا خیال رہتا تھا مجبورا اگرابیا کرنا پڑتا تو حاضرین مجلس ہے معذرت فرمات کے ماتی میاں کا خضرت کو چہار زانو بیٹھ دیکھا ہو ، چالیس چالیس سال تک صاری غمرشاید ہی گئی نے خضرت کو چہار زانو بیٹھ دیکھا ہو ، چالیس چالیس سال تک خدمت کرنے والے اس کے گواہ بیل کہ حضرت کو اس طرح ناشست کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا۔

بزرگوں کی خدمت میں ہمیشہ دوزانو بیٹھتے ، کئی گئی گھنٹہ بھی نشست ہوئی تو بھی پہلو بدلتے لوگوں نے نہیں دیکھا۔معاصرمشاخ میں سے کوئی جاتا تو بھی مجلس میں دوزانو ہی تشریف فرمار ہے فعف اورٹا گلوں کی تکلیف کے باوجودا خیر تک اس وضع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں ہمیشہ اپنی عاجزی واحتیاج مستخصر رہتی اور بڑے درد کے ساتھ زبان مبارک سے "مدو لای انسی اللی فضلك لفقید" فرماتے رہے ،صاف محسوس ہوتا کہ بیصرف قال نہیں بلکہ حال ول ہے جو بے ساختہ زبان پر آجاتا ہے ،حسن اعمال اور خسن کرادر کے ساتھ ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر رہی ،وعاؤں میں اسکا خاص خیال رہتا ،اللہ تعالیٰ نے یہی کس طرح پوری فرمائی اس کا کچھتذ کرہ وفات کے باب میں آچکا ہے ،اور' وہاں' اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح نوازا ہوگا بیہ اللہ ہی کو معلوم ہے ارشاد ربانی ہے'' وان یس اللہ تعالیٰ وان سعیہ سوف ریک ٹم سجر الجزاء الا وٹی "کہ بے شک انسان کے لئے لا نسان الا ماسعیٰ وان سعیہ سوف ریک ٹم سجر الجزاء الا وٹی "کہ بے شک انسان کے لئے جو اس نے کیا ، اپنی گوشش (کا نتیجہ) وہ عنقریب دیکھے گا ، پھر اسکو بھر بور بدلہ دیا جائے گا۔ (سوائے مفکر اسلام ص ۵۵۰ تا ۵۵۳)

(۲) کیاس اور کھانے میں سادگی کا حال:۔ (۲)

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد سلیم خان الله صاحب زیدمجدهم اینے اصلاحی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں :

سیدصاحب کواللہ تعالی نے بڑے بڑے بڑے امتیازات سے سرفراز فرمایا،ان کے خصائص اور صفات کسی ایک فرد کے اندرجمع ہونا بہت مشکل ہے، میں ایک مرتبدا یک مہینے تک ان کے پاس رہا ہوں اور وہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو مجھے متاثر کرتی رہی وہ یہ بات تھی کہ ان کے ہاں قطعاً نہ لباس کے بارے میں اہتمام تھا اور نہ خوارک کے بارے میں ،ایک مہینے کا عرصہ اچھا خاصا ہوتا ہے، میں ایک گھر پر بھی دس دن رہا ہوں اور بیس دن ایک ساتھ ندوۃ العلماء میں رہا ، ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ ایک ہاں خوارک میں اور پوشاک میں کوئی اہتمام نہیں تھا۔

حضرت مولا ناایک مرتبہ مفرتشریف لے گئے ، وہاں پہنچ تو انکالباس ایک مختصر ساپا جامداور
ایک مختصر ساکر تہ تھا اورایک کا لے رنگ کی مختصری را مپوری ٹو پی تھی ۔ تبیص انکی بہت سادہ
ہوتی تھی ، مولا نا فرماتے تھے کہ میر ہے لباس کی قیمت ایک روزے کے فدید ہے زیادہ نہیں
تھی تو مصری علاء نے مجھے اس لباس میں دیکھ کر بہت تعجب کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں
اور اتنے بڑے مورخ اور اویب ہیں اور آپ کا یہ لباس! مثل تو مشہور ہے کہ 'الناس
باللباس' یعنی لوگوں کی شان لباس کے ساتھ قائم ہے لیکن مولا نانے فرمایا کہ اصل سنت تو
بہی ہے کہ لباس میں سادگی ہوا ور امیس دین کی حفاظت بھی ہے ' رسول اکر مرابیقی کے ہاں
لباس کے سلسلے میں کوئی خصوصی اہتمام قطعاً نہیں ہوتا تھا ، حد جواز میں جو چیز بھی سامنے
آ جائے اس کو استعمال کر لیا جاتا''۔

تو بہر حال میں کہدر ہاتھا کہ بھارا ذوق، وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔فلاں قشم کا کیڑ ایہ بنا جائے گا ور فلاں درزی سے سلائی ہوگی ،فلاں تر اش اور خراش اور وضع ہوگی تب ہم اس کواستعال کریں گے۔اور یہی حال ہمارے دوسرے معاملات کا بھی ہے کہ ہم مباحات میں انہماک رکھتے ہیں۔ (مجالس علم ، ذکر ،جلد (۲)ص۲۵)

جامع شریعت وطریقت ڈاکٹر حفیظ اللّٰہ مہاجر مدنی رحمہ اللّٰہ کے واقعات:۔ (۱) امتیازی شان کو ناپیند کرنا:۔

عالم ربانی حضرت مفتی عبدالقا درصاحب آ کیم فصل تذکره میں تحریفر ماتے ہیں:
حضرت ڈاکٹر صاحب کسی معاملہ میں اپنا امتیاز پسند نہ فرماتے تھے، عام لوگوں میں گھلا ملا
رہنے کو پسند فرماتے تھے ، اور فرماتے تھے کہ کوئی ایسا طرز اختیار نہ کیا جائے جس سے
اپنا امتیاز معلوم ہو۔ ای طرح دین خدمت کرنے کے عادی تھے ، کبھی اپنے دینی پروگرام
کا اشتہار نہ دیتے تھے، کئی احباب کہتے کہ اگرایک اشتہار شائع کر دیا جائے تو لوگوں کو مہولت
رہیگی مگر حضرت کی طبیعت اس پر آمادہ نہ ہوتی ۔ حضرت تھا نوی کی کی معقول نقل فرماتے کہ ''
کام توسب ہوں مگرنام نہ ہو''۔

حصرت اس کوبھی بہند نہ فرماتے کہ لوگوں کے ملنے کے لئے ملاقات کا وقت مقرر کیا جائے۔
کئی احباب نے عرض کیا کہ بے وقت کے مہمانوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وقت مقرر
فرمادیں مگر حضرت کی متواضع طبیعت نے اس کو پہند نہیں کیا، بالکل آخر میں جب امراض
اورعوارض نے گھیرلیا پھرخدام نے ملاقات کے لئے وقت مقرر کر دیا۔ (اصلاحی مضامین
مضامین

(۲)حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہاللّٰد کی تواضع:۔

حضرتٌ میں تواضع کوٹ کر بھری ہوئی تھی ہر ملنے والے کو تواضع اور ہنتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔جس کے بارے میں بیمعلوم ہوتا کہ بیدعالم ہے تو ان سے بڑے ادب سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء حضرات کو''آپ یا تم''کے لفظ سے خطاب نہیں فر ماتے تھے بلکہ جناب کا لفظ فر ماتے مثلاً'' جناب کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی''وغیرہ۔

بنده توبالکل ناکاره اور کسی کام کانبیں ہے، جب حضرت مجھے خط لکھتے تو لفا فے پر بنده کے نام کیساتھ القاب ذکر فرماتے اکثر'' بخدمت بزرگوارم'' مکرمی''' محترمی' اور'' حضرت 'کے الفاظ لکھتے ۔ بندہ جب سکھر میں بیان کرتا تو شروع شروع میں ہر بیان میں تشریف لاتے اور بندہ کا بیان اپنی آلم ہیں لکھتے اور بعد میں اس کوصاف فرما لیتے ،اگر پوچھنے کی کوئی چیز ہوتی تو استفیار فرما لیتے ،حالانکہ اس مجلس میں حضرت کے عقیدت منداور مریدموجود ہوتے تھے،حضرت بھی بید خیال نہ فرماتے تھے کہ مرید کیا سمجھیں گے، بندہ تو پچھ نہ تھا مگر حضرت با ہر سے آنے والے ایک عالم کی قدردانی سکھانا چاہتے تھے کہ جب میں ان نہ تھا مگر حضرت با ہر سے آنے والے ایک عالم کی قدردانی سکھانا چاہتے تھے کہ جب میں ان کے مضامین کولکھ رہا ہوں تو دوسروں کوبھی استفادہ کرنا چاہیئے ۔ (ایسنا ص ۲۲۳)

جب بھی بیان فرماتے اور کوئی عالم وعظ میں موجود ہوتے تو وعظ کے بعد پیضرور فرماتے کہ''اگر کوئی غلطی ہوگئ ہوتو بتا دیجئے''اور مجھی یوں فرماتے میں جاہل آ دمی ہوں غلطیاں ہوجاتی ہونگی بتا دیجئے ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ؓ اگر چہاصطلاحی عالم نہ سے مگر حقائق ومعارف مسائل وفضائل پران کی نظر وسیع تھی ۔ حضرت حکیم الامت ؓ کے مواعظ اور دیگر کتابوں پر بہت عبورتھا، مطالعہ کا خاص ذوق تھاایک عالم نے کہااور سیح کہا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ؓ وقت کے حاجی امداد اللہ صاحب ؓ سے ۔ حضرت تھانوی ؓ کے مسلک ومشرب پر نہایت تصلب سے قائم سے اور اپنے متعلقین کوبھی اس کی تاکید فر ماتے ۔ نئے نے ذوق اور طریقے ان کو پہند فر ماتے اور اس پر جے رہے اگر چہ طریقے ان کو پہند فر ماتے اور اس پر جے رہے اگر چہ نے ذوق والوں سے الجھتے نہ تھے۔

(الیفنا ص الاس) اعتراف قصور:۔

جب بیان فرماتے تو کا پی یا ارشادات والا کاغذ سامنے رکھ لیتے۔اس پر بھی معمولی سی نظر ڈال لیتے اور حاضرین پر بہت کم نظر ڈالتے ، و پے آپ کو ضرورت نہ تھی کہ بیان کے وقت کوئی کا پی یا تحریر شدہ نوٹ سامنے رکھیں کیونکہ آپ کو مضامین کا بہت استحضار تھا اور بہت سے مضامین باربار بیان کئے ہوئے تھے گریہ حضرت کی تواضع تھی کہ آپ عالمیانہ شان دکھانا پیند نہ فرماتے اور اپنے آپ کوایک عامیانہ روپ میں ظاہر کرتے ، بعض عالمیانہ شان دکھانا پیند نہ فرماتے اور اپنے آپ کوایک عامیانہ روپ میں نظاہر کرتے ، بعض اوقات نا واقف آ دمی سمجھتا کہ وعظ میں کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں ، بندہ یا دیگر محبین جب بھی اس کا ظہار کرتے کہ آج تو آپ نے بچیب بیان فرمایا ، بہت ہی لا جواب اور موئر مضمون اس کا اظہار کرتے کہ آج تو آپ نے بچیب بیان فرمایا ، بہت ہی لا جواب اور موئر مضمون عاتی قاتو تو اضعا فرماتے کہ ' اس میں ہماار پچھ نہیں ہم تو صرف ناقل ہیں'' ، یعنی علما وصلحاء کی کتب سے نقل کئے ہوئے مضامین ہیں۔

حضرت قصداً خطیبانہ اور مقررانہ طرز سے احتر از کرتے ،سادہ طریقے سے بیان فرماتے اور اس کوزیادہ موکز سمجھتے ،اگر چاہتے تو بلند آ واز سے جوش خطابت کے ساتھ تقریر فرما سکتے تھے ، مگراس سے احتر از فرماتے ۔وعظ میں کوئی عالم ہوتا تو وعظ کے بعداس سے اصرار کرتے کہ اگرکوئی غلطی ہوگئی ہوتو بتلا دیں ،اگر کوئی غلطی بتا تا تو بہت شکریہ اداکرتے ۔غلطی کے بارے میں فرماتے کہ جب کوئی شخص غلطی بتائے تو مان لینا چاہیے اگر چفلطی نہ ہو،اس کا فائدہ یہ ہو

گا کهآئنده غلطی بتائے گا،اگرنه مانو گے تو آئنده نه بتائے گا۔ (ماہنامه محاس اسلام ملتان خصوصی شاره ص ۴۰۰)

> (۵) گھریلوکام کاج میں گھروالوں کے ساتھ شرکت:۔ آپ کی یوتی بنت ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب دامت بر کاکھم کھتی ہیں:

امی جان بتاتی میں کہ اباجی ہرکسی کا بہت خیال کرتے ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیار ہوتا تو اس کے دوا۔ علاج ، آ رام اور ہرطرح کا خیال کرتے ، امی جان بتاتی ہیں کہ آیک دفعہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہے ، میں برتن دھور ہی تھی اباجی آئے فرمانے گئے ' آپ برتن چھوڑ دیں کوئی اور کام کرلیں میں برتن دھولوں گا'۔ امی جان کہتی ہیں میں بنے دوتین دفعہ اباجی ہے کہا آپ نہ دھوئیں میں دھولوں گی۔ پھر فرمانے گئے ' اچھا آپ جالی لگائیں میں دھولوں گی۔ پھر فرمانے گئے ' اچھا آپ جالی لگائیں میں دھولوں گے۔ پھر فرمانے گئے ' اچھا آپ جالی لگائیں میں دھولوں گے۔ پھر فرمانے گئے ' اچھا آپ جالی لگائیں میں دھوتا جا تا ہوں' ۔ اس طرح سارے برتن دھلوائے۔

":625

آ کیج مستر شدؤ اکٹر رشیدالدین صاحب (نواب شاہ) رقمطرازیں: اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے احقر کے محسن خاص ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب کی راہنمائی ہے احقر کی بیعت واصلاح کا تعلق ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ ہے ہو گیا جوائکی و فات تک قائم رہا، انگی رحلت کے بعد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا اوراصلاحی تعلق کی درخواست کی تو حضرت والانے فرمایا:

''بھائی! بس نے انڈے پُراٹھے کھائے ہوں وہ دال روٹی پر کیا گذارہ کرے گا''؟
(حضرت نے ڈاکٹر عبدلحی عارفی رحمہ اللہ سے تعلق کوانڈے پراٹھے اور اپنے تعلق کو بطور
تواضع دال روٹی ہے تعبیر کیا) اور یہ بھی فر مایا کہ'' ہم ڈھول کا پول ہیں''۔ یہ بھی حضرت والا
کی تواضع تھی ،لیکن احقر نے عرض کیا کہ بندہ حاضر خدمت ہو گیا ہے تو فر مانے لگہ بال
بھائی! ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمہ اللہ نے خادم بنا دیا ہے اس لیے ہیں خدمت کے لیے
حاضر ہوں''۔

الحسن ہوں''۔

(ص ۱۱)

''یول کیوں نہیں کہتے کہ میرے نحوست سے دوسرے خیمے جل گئے''۔

مجھے احساس ہوا کہ میں نے حضرت کے منہ پرتعریف کر کے بخت منطقی کی۔ (ص ۱۴۰) حبيم العصر حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نوي شهيدر حمه الله کے واقعات: \_ (۱)'' وہ حسداورمعاصرت کی بیاری ہے یاک تھے'':۔ مولا نامنظوراحمہ چنیونی رحمہالتہ تح رفر ماتے ہیں:

راقم الحروف صرف ان کی ایک خو بی کا ذکر کرنا جا ہتا ہے جومیرے نز دیک تمام خوبیوں پر غالب ہے وہ ہے' حسداور معاصرت' کی بیاری ہے یاک ہونا۔

ان کاسینہ حسداور کینہ ہے بالکل یا کے تھا۔حسدانسانوں کی وہ بیاری ہے جس میں نبی آ دم مبتلا ہوئے اورای حسد کی بیماری کیوجہ سے حضرت آ دم علیدالسلام کے بیٹے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی گوتل کر دیا۔مشہورمقولہ ہےالمعاصرة قنطر ۃ المنافرۃ''۔

سلف میں بڑے بڑے لوگ اس مرض کا شکار رہے میں ، مجھے خوب یاد ہے کہ اینے شخ حضرت بنوری سے مسلم شریف جلداول پڑھتے ہوئے جب امام مسلم کے امام بخاری کے متعلق الفاظ بعض ''منتحل الحديث''آ ئے تو حضرت بنوری نے اس پرایک تقریر فر مائی کہ میں بڑی مدت تک پر بیثان ر بااورسوچ بیجار کرتار ہا کہ اپنے بڑے محدث اور بزرگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے ؟ اس کی کیاوجہ ہے؟ مدت بعد مجھے میں آیا کہ شیطان ان بزرگوں ہے کوئی بژافتیج گناه ، یعنی شراب نوشی ، زنا وغیر ه تو کرانهیں سکتا ،اور وه حضرات ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں ،تو شیطان ان سے بیر (معاصرت والا) گناہ سرز د کرادیتا ہے تا کہ قیامت کے روز واللہ تعالیٰ کے حضورا بنی دینی خدمات کی وجہ ہے فخر ہے سر بلند نہ کرشکیں اور معاصرت کے قصور کی وجہ ہے وہ اس روز خدا تعالیٰ کے سامنے سرتگوں

معاصرت کی بیاری ہے اگر کوئی محفوظ ہے تو میرے نز دیک اس کی سب ہے بڑی ولایت یمی ہے۔اس لحاظ ہے راقم الحروف مولا نامحمہ پوسف لدھیانوی شہید کووفت کاولی کامل سمجھتا ے، بندہ ناچیز بھی چونکہ ختم نبوت کے محاذیر کام کرتا ہے اور کسی حد تک حضرت شہید ہے

معاصرت کی نسبت رہی ہے، لیکن مولانا موصوف جہاں بھی میراذ کر کرتے انتہائی احترام کے ساتھ محموماً ''مخدوم وکرم' کے خطاب ہے ذکر کرتے ۔ حالانکہ بندہ ناچیزان کا استاد تھانہ بی چیر و مرشد، بندہ انٹریشنل فتم نبوت مومنٹ کا مرکزی جزل سیکریٹری ہے، جبکہ مولانا موصوف عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے نائب امیر اور ترجمان تھے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف مجھتی جاتی ہیں ۔لیکن اس کے باوجود میری کتاب' رد قادیا نیت کے دوسرے کی حریف مجھتی جاتی ہیں ۔لیکن اس کے باوجود میری کتاب' رد قادیا نیت کے زریں اصول' پرمولانالد ھیانوی شہید نے جوتقریظ کھی وہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ہم عصر کے لئے کس وسعت قلبی اوراعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے۔
انہوں نے اپنے ایک ہم عصر کے لئے کس وسعت قلبی اوراعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے۔
تقریظ کا ایک حصہ ملاحظ فرما میں:

''میرے مخدوم و مکرم جناب مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برگاتھم نے رد قادیا نیت کواپنی زندگی کا مقصد وحید بنالیا اور''لکل فرعون موی'' کے مطابق انہوں نے رد قادنیت کواپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنالیا۔ زیرِنظر کتاب مولانا زید مجدھم کے ان دروس کا مجموعہ ہے جوآپ نے دارالعلوم دیو بند میں اہل علم کواملا ، کرائے تھے ، بعد میں ان کوکیسٹ ہے اتارلیا گیا۔ راقم الحروف نے اس کتاب کو (جو دارالعلوم نے راقم الحروف کو بھیجی تھی) حرفا حرفا پڑھا اور جناب مصنف کے لئے دل سے دعا نمین نکلیں ،القد تعالی ان کوسعاد تیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین'

مولانا کی بیخو بی ان کی سب خوبیوں پر غالب ہے جواکٹر لوگوں کی نظر میں نہیں ہوگی ۔ بہت کم لوگ معاصرت کے مرض سے محفوظ ہوتے ہیں ، یبی ان کی ولایت اور عند الله مقبولیت کی علامت ہے۔

حصرت لدهیانوی نمبر ۱۶۷)

(۲)''ایسے نہیں، بلکہ بیسندمیرے نام پڑ کر کے دیدیں''۔

آپ کے خلیفہ ،مجاز حضرت مولا نا قاری محمد طاہر مدنی صاحب تحریر فر ماتے ہیں : مجھے تو بالحضوص قدم پر جوخصوصی وصف حضرت اقدس کا یاد آتا ہے وہ آپ کی فنائیت ، تواضع اورمنگسر العز اجی ہے۔اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ،احقر نے جب ہے مدینہ پاک کی ہجرت اختیار کی ہے،مدینہ منورہ میں قیام پذیر مختلف مما لک کے حفاظ وقرا وروایت حفص مادیگرروامات

وقر ءات کے مطابق قرآن پاک سنا کر ہالخصوص سند متصل یا تحصر قالنبویہ اللہ کہ جھے ہے مطالبہ کرتے تھے ، ان حضرات کے اصرار پر ناچیز نے بروایت حفص عربی میں ایک سند مرتب کر کے طبع کرائی ہوئی ہے ، ایک موقع پراحقر نے حضرت اقدس ہے عرض کیا کہ میں آنجناب کے صاحبز اوے کوایک سندساتھ ویدیتا ہوں ، اس پر بلحاظ عربیت آپ بعد میں نظر فرما کراصلاح فرماویں ، ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں بلکہ یہ سند میر نے نام پر پر کر کے ویدیں ، نا فرما کراصلاح فرماویں ، ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں بلکہ یہ سند میر نے نام پر پر کر کے ویدیں ، نا رشاد اور کے بیش فدمت کردی۔

(ایسنا میں کے سند پر کر کے بیش فدمت کردی۔

(ایسنا سے ۱ کے سند کی کر کے بیش فدمت کردی۔

(ایسنا عور دیا کی سند پر کر کے بیش فدمت کردی۔

مولا نامرغوب احدلا جپوری دامت بر کانقم تحریر فر ماتے ہیں:

جن حضرات کو حقیقت کبری تک رسائی اور حق تعالی شانه کی معرفت نعیب بوجاتی ہے آنہیں (اپنے تمام کمالات کے باوصف) اپناوجود سے در تیج نظر آتا ہے، یمی عقیدت وفنائیت کاوہ مقام ہے جہان پہنچ کروہ اکابریدارشاوفر ماتے ہیں:

'' تیراوجودا یک ایبا گناہ ہے جس کے برابراورکوئی گناہ نہیں۔''

حضرت مولا ٹاکوالتد تعالی نے ای معراج کمال پر فائز فر مایا تھا،آپ انتہا کی تواضع کے حامل تھے۔ ایک جگہ ترفر ماتے ہیں!

'' بیرنا کارہ آنخضرت خاتم النہین وسیدالمرسلین صلی القدعابیہ وسلم کا ادنی ترین اور نالائق ترین امتی ہے اوراپنی روسیا بی و نالائقتی میں بوری امت محمد بیر(علی صاحبہا الف الف صلو ق وسلام ) میں شایدسب سے بڑھ کر ہے' ۔

ا بني تاليف ' حضرت مولا نامحمدزكر ياصاحبُ اوران كے خلفاء كرام' ميں تحرير فرمائے ميں:

''(الله تعالیٰ نے) حضرت شیخ نورالله مرقد ه ہے اس روسیاه کاتعلق استوار کر دیا ، ورنه میری نالائعتی وگندگی اور روسیا ہی تو حضرت کے منتسبین میں شار کئے جانے سے بھی مانع تھی اور ہے ''۔

(سم) '' ہاں بھائی! وہ سے کہتے ہیں ، میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ'۔

دشمنان اسلام آپ کوگالیوں بھر نے خطوط نے نواز نے مگر آپ نے بھی بھی اس
پرنا گواری کا ظہار نہیں فرمایا ، بلکہ فرماتے تھے کہ عقیدت مندوں کی تعریف وتو صیف سے
دل میں اگر اپنے بارے میں کچھ فلط نبی پیدا ہوگئی تھی تو وہ بھر اللہ اس سے صاف ہوگئی ۔
حضرت کوا کے بارکسی نے بتلایا کہ ایک صاحب نے کسی بڑے آ دمی سے آپ کے بارے
میں سوال کیا کہ مولانا محمد یوسف لدھیا نوی با قاعدہ مفتی ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں
میں سوال کیا کہ مولانا محمد یوسف لدھیا نوی با قاعدہ مفتی ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں
نے فر مایا کہ '' وہ نہ با قاعدہ'' ، مفتی ہیں نہ بے قاعدہ نے سے ناعدہ میش کر حضرت نے فر مایا: '' ہاں بھائی وہ
سے کہتے ہیں میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ''۔ (صبر و خل کی روشن مثالیں ص ۱۳۸۸)
بھی کہتے ہیں میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ''۔ (صبر و خل کی روشن مثالیں ص ۱۳۸۸)
بھی اللہ الرحمن الرحیم

سيدي حضرت الشيخ الإمام دامت فيضهم وأبر كالقم العاليه السلام عليكم رحمته الله

261.9

اس نا کارہ نے بار ہاارادہ کیا کہ حضرت والا کی خدمت میں کچھ حالات لکھ دیں۔ مگر جب بھی اس کا قصد کیا مجوب ہو کررہ گیا کہ کوئی حالت ہوتو لکھوں۔ قر آن کریم حدیث نبوی اور اپنے اکابر کے ارشادات میں جو کچھ پڑھا ہے جب اپنی حالت کااس سے مواز نہ کرتا ہوں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کرانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ حضرت والا نے بارہ تسبیح کا ذکر ارشاد فر مایا ہے بحد اللہ وہ پابندی سے کرتا ہوں، مگر بھی بھی نانے بھی ہوجاتا ہے۔ اذان فجر سے ایک گھٹے پہلے اٹھنے کا معمول ہے مگر پابندی اس کی بھی نہیں ہو یا قی استعفار، درود شریف ہتسبیجات فاظمی اور دیگر اذکار مسنونہ پرحتی الوسع مداومت نہیں ہو یا قی استعفار، درود شریف ہتسبیجات فاظمی اور دیگر اذکار مسنونہ پرحتی الوسع مداومت

کرتا ہوں۔ الحمد مقد جب بھی فرصت کا لمحہ ملے زبان پر ذکر جاری ہوجاتا ہے مگر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ زبان ہی زبان پر ہے قلب مشغول بحق نہیں۔ بلکہ افکار پریشاں اور خطرات و صاوئ کی آ ماجگاہ بنار بتا ہے۔ حضرت والا کے ساتھ جتناعشق اور ربط قلب ہونا چاہیے وہ بھی پورامحسوئ نہیں ہوتا۔ الحمد ملڈ بنج وقتہ نماز ول کے بعد حضرت والا کے لئے ایصال ثو اب اور دعا وتر تی درجات التز اما کرتا ہوں ، سی کی فیبت اور بدگوئی ہے ایمی تفرت ہوگئی ہے کہ سے دوسرے سے بھی ناگوار نہیں ہوتا۔

حضرت! بیه نا کارہ دورا فیادہ بھی ہےاور بداستعداد بھی اور حضرت والا کی تو جہات عالیہ اور مراحم خسر وانہ کا بہت ہی محتاج اور نہایت لائق رحم ہے۔

حضرت والااس نا کارہ کے مناسب حال جو بدایت فر ما نمینگے انشاءاللّٰدان پر بجان و دل عمل کرونگا۔ حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے کہ حق تعالی شانہ حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے کہ حق تعالی شانہ حضرت کے فیل اس نا کارہ کواپنی رضا و محبت نصیب فر ما نمیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھے دنیا ہے جانا ہو۔اللّٰہ تعالیٰ این کی سلامتی کے ساتھے دنیا ہے جانا ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اصعافاً این مضاعفہ اضافہ فر مائے۔

والسلام مليكم ورحمة الله و بركاته محمد يوسف عفاالله عنه جامعها سلاميه بنورى ٹاؤن كراچى جامعها سلاميه بنورى ٹاؤن كراچى ۱۹۸۰/۳/۲۹هـ (ماخوذ از بيئات شهبيدا سلام نمبرص ۸۹۲) امین ملت حضرت مولا نامحمر امین صاحب صفدر او کاڑوی رحمه اللّٰد کے واقعات:۔ (۱) تواضع اورانکسار کا پیکر ·۔

مولا نامحمه سعدصاحب (بيروالا) آيكے تذكره ميں رقمطراز بيں:

مناظراسلام ترجمان احناف مین ملت حضرت مولا نامحمدامین صفدراو کا ژوی یول تو بهت سے کمالات وصفات سے موصوف تھے کیکن نے نفسی وفروتنی کا وصف خاص تھا۔ وہ طبعاً منکسر المز اج اورا نتہائی متواضع انسان تھے وہ ایک بلندیا بیمنا ظرمحقق نقاد کے ساتھ ساتھ ہے حد سادہ اور فنائیت میں کامل تھے۔ آپ کے دیکھنے والوں کی اس حقیقت برا تفاق ہے کہ آپ بجز وانکسار کے مرقع تھے اور اپنے اس خصوصی وصف میں سلف صالحین کی یادگار تھے ہرادا سادگی ومسکنت میں ڈولی ہوئی اور اظہار انا ہے بہت بچی ہوئی تھی رفتاروگفتارنشست وبرخاست طرز وانداز میں بیہ وصف بہت نمایاں تھا۔اینے جھوٹوں بالخصوص طلباء کے ساتھ متواضعانه طرزعمل نضااور جب دیگرعلاءمشایخ کرام ہے ملتے توان کےسا منےسرایا تواضع بن جاتے . ان کانہایت درجہ احتران اور اوب فرماتے تھے بلکہ بھی تو ان کے سامنے طالب علمانه طریقے ہے دوزانو ہوکر بیٹھتے تھے۔ بیتواضع رسمان تھی بلکہ واقعیت کے ساتھ اندر موجودتھی ۔آپ کی طبیعت میں تعصب کا نام ونشان نہیں تھا شہرت ونا موری کا جذبہ جیسے آ پے کی طبیعت میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ بھی کوئی نمایاں لباس زیب تن نہیں فر ماتے تھے بلکہ سادہ زندگی اور سادہ طریق ہرمعا ملے میں رکھتے تھے۔ جوحضرات آپ سے صرف نام کی حد تک متعارف ہوتے وہ آ پ کود کھنے سے پہلے آ پ کا جوتصور ذہن میں بسالیتے وہ آپ کو د کیھنے کے وقت آپ کواپنی اس خیالی صورت اور وفع قطع سے بالکل مختلف یاتے کیونکہ وہ آپ کی جو ہر شناس علمی شخصیت اور آپ کی مناظرانہ صلاحتیوں کی غیر معمولی شہرت س کر آ پ کی ظاہری صورت اور وضع قطع کوتصنع ہے آ راستہ خیال کرتے لیکن جب انہیں آ پ کی اصلی صورت دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی تو وہ دنگ رہ جاتے اوران کا ذہن بیہ ماننے کے کئے تیار نہ ہوتا کہ یہ وہی عظیم المنز لت شخصیت ہیں جومسلک علاء دیو بندابل سنت کے قطیم مناظر کے نام ہے شہت اور مقبولیت کی سند پا چکے ہیں ۔ آپ کی سادگی کا انداز واس سے سنج سنج ہواری اور سائنگل کی سواری فرمانے میں عارفیس ہجھتے تھے۔
کئی مربتہ کسی مناظر ہے میں جانا ہوتا تو سائنگل پر پیدل چلے جاتے ۔ آخر مرتک سردی کی شدت اور گرمیوں کی تپش ہے بے نیاز ہوکر دور دور ورکے بلا دوا مصارتک بکمثر سے سفر فرماتے رہے ہیں ۔ باطل عقائد ونظریات کی سرکوبی کے لئے ہر دم سینہ سپر رہتے ۔ جلسوں اور مناظروں پر بھی کسی قسم کی شان بنانے کا معمول نہ تھا۔ نہ قافلہ بندی کی صورت میں ، نہ عمدہ دلیاس میں ، نہ رہتے ہیں ، نہ ورف ایک سادہ ساتھ لاتے بلکہ دخت سفر صرف ایک سادہ ساتھ لاتے بلکہ دخت سفر صرف ایک سادہ ساتھ لاتے بلکہ دخت سفر

بہت مرتبہ رفیق سفر کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ راقم نے بچشم خودایک سے زیادہ مرتبہ ملتا ان لاری اؤے پرآ پکوا سیلے ویگین پرسوار ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے آپ کی تواضع کسرنفسی اور غایت عبدیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ای تواضع کی برکت تھی کہ جن تعالیٰ نے آپ کے اندرالیں صلاحیت بھری تھیں کہ آپ ہمیشہ مناظر ہے کے میدان میں فریق کالف پر غالب رہتے اور علی ، جن کے گروہ میں قابل فخر شخصیت سے اور دیکھے جاتے تھے۔ اور آپ کی شخصیت بڑے بڑے ماہ ، کی منظور نظرتھی ۔ حسب موقع وہ آپ سے اعداء سلف صالحین کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی طلب فر مائے مگر آپ باو جو دعلمی تفوق اور وسیع اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی طلب فر مائے مگر آپ باو جو دعلمی تفوق اور وسیع المطالعہ کے تواضع ہے دیگر علی ، کے سا مضابینا کوئی درجہ نہیں شبچھتے تھے کثیر التعداد واقعات و مشابدات آپ کی سادگی اور مقام فنائیت کے مئوید ہیں۔

(ماہنامہ' الخیز' مناظراسلام نمبرص•۵۸)

(۲) پروقارسادگی:۔

. شخ الحدیث حضرت مولا نامنیراحمدصا حب زیدمجدهم تحریرفر ماتے ہیں: حضرت مولا نااوکاڑ وی اتنے سادہ مزاج اور کشادہ طبیعت واقع ہوئے تھے کہ تکلفات سے

دور نام وخمود کی ظاہری شان وشوکت ہے کوسوں دور حضرت نے کسی بڑے ہے بڑے یروگرام بر جانا ہوتا یا کسی بڑے اجلاس میں تب بھی دھلے کپڑے بغیراستری کے پہن کرچل پڑتے ، جوتی بھی کسی دوسرے نے پالش کر دی تو ٹھیک ور نہ جس حالات میں ہے ٹھیک ہے ۔اوراگرطویل سفر ہوتا تو کپڑے کے تھلے میں ایک دو جوڑے کپڑے کے ساتھ لے لیتے ۔ نہ خادم کی ضرورت نہ تھیلا اٹھانے والے کی ضرورت : حضرت کو پلیٹاب کی تکلیف کا عارضه تھا اگر پیشاب میں در ہوجاتی تو بعض مربته گردوں کی تکلیف شروع ہو جاتی بلڈ یریشر، گھنٹوں میں درداور دائمی نزلہ،ز کام،بھی تفااس کے باوجود بھی آپ ہمیشہ ویکنوں اور بسول میں سفر کرتے ،آپ داعی حضرات کے سامنے نداینی اس تکلیف کا اظہار کرتے نہ کار موٹر کی شرط لگاتے بلکہ کئی د فعہ فر مایا ،ہمیں دعوت دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں ،ان پر کار کابو جھ ڈالنا طبیعت گوار نہیں کرتی ،آپ نے سیمھی نہیں دیکھاتھا کہاشتہار میں میرانام کس انداز ہے اور کن القاب ہے لکھا گیا ہے نہ بیخواہش ہوتی تھی کہلوگ میراا ستقبال کرنے کے لئے آئیں اور مجھے جلوس کی شکل میں شایان شان طریقہ سے بیجائیں ، نہ کوئی خاص ربائش کا مطالبہ ہوتا نہ کسی خاص کھانے کا ،جبیبا بھی کھانامل گیا حسب منشاء وہی کھالیا ،ر ہائش کا کمرہ دیکھوتو بستر بڑا سادہ برتن بقد رضرورت ،نمائش نام کی کوئی چیز نہیں بس کمرہ میں آپ ہیں کتابیں ہیں اور کاغذ ہے اور قلم ہے اور آپ ہمہ وقت مطالعہ میں اور لکھنے میں مصروف آپ نمائش چیزوں سے خوش ہونے کے بجائے کتابوں سے خوش رہتے ،ان کو مطالعہ اور لکھنے پڑھنے سے فرصت ہی کہاں تھی ، جو آپ اپنی آ رائش وزیبائش کی طرف توجہ دیتے بلکہ آ ب اینے طلبہ کے لئے نمود ونمائش کے تکلفات کو ناپسند کرتے ،اگر کوئی ایسا کرتا تو آپ د بےلفظوں میں اور مزاح کے انداز میں اس کے سامنے اپنی ناپسندید گی کا اظہار کر دیتے ، جب تک مولانا او کاڑوی کو نہ دیکھا تھا میرے دل ، د ماغ پر بچپین ہے مولانا محمعلی جالندھریؓ بروقار برعظمت سادگی کے اعتبار سے چھائے ہوئے تھے لیکن جب میں نے مولا نااوکاڑوی گودیکھا تو مولا نا جالندھری کاعکس نظر آئے ،مولا نا جالندھری کی طرح آپ میں سادگ ہے گر پر وقار ،خوش مزاجی ہے لیکن با مقصد ، بے تکلفی ہے لیکن سنجید ہ ، علمی اور گہری بات ہے گرانداز بیان عام فہم اور سادہ۔ (۳)'' وہ حچھوٹو ں کو بھی بڑا بناد بیتے تھے :۔

حضرت مولا نامحمداز ہرصاحب مدیر ماہنامہ' الخیر''تحریر فرماتے ہیں:

مولانا مرحوم علمی ہجر، وسعت مطالعہ اور غیر معمولی زبانت و ذکاوت کے باوجود مجسمہ انکسار سے اس تواضع اور بے نفسی کا اندازہ ان کی سادگی، بے نکلفی، محنت بھر گفتگواور خوش نداتی سے با سانی ہوجاتا تھا۔ احقر نے ایک مرتبہ ''الخیر'' کے ناظم مولوی فیاض احمد صاحب سلمہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ''میں حاضر خدمت ہونا چاہتا ہوں'' تھوڑی دیر کے بعد بید کھے کر انتہاء نہرہی کہ حضرت مولانا بنفس نفیس وفتر ''الخیر'' میں چلے آرہے ہیں مجھے انتہائی ندامت وشرمندگی ہوئی اور بیا حساس ہوا کہ پیغام بھیجنے سے بہتر حاضر ہو جانا ہی تھا، تا کہ حضرت مولانا کو یہ تکلیف ند ہوتی ۔ احقر کی حیثیت مولانا کے شاگر دوں سے بھی کم ترہے۔ بیان کی محبت وشرافت، مروت واخلاق اور تواضع و بنفسی کا کمال تھا کہ وہ چھوٹوں کو بھی بڑا بنادیت محبت وشرافت، مروت واخلاق اور تواضع و بنفسی کا کمال تھا کہ وہ چھوٹوں کو بھی بڑا بنادیتے تھے۔

( ۲ )''میرے ساتھ تو وہ چلے کہ میں اس کی جو تیاں سیدھی کروں'۔ مولانا فیاض احمد عثانی صاحب تحریفر ماتے ہیں:

ایک دن سفرے واپسی کے بعد جومیرامولانا کی معیت میں سواتھافر مانے لگے آئندہ تجھے ساتھ نہیں لے چلوں گا۔اس لئے میرے ساتھ تو وہ چلے کہ میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں جبکہ تو میری جوتیاں سیدھی کرتارہا۔
(ص۲۵۵)
(۵) سیا دہ اور بے تکلف زندگی :۔

مولا نانعیم الدین صاحب لاهور) تحریر فرماتے ہیں:

حضور نبی کریم اللی کا ارشاد ہے: 'البذاذ ة من الایمان' ،سادگی ایمان کا حصہ ہے' رشاد مبارک کوسامنے رکھتے ہوئے جب ہم مولا نااوکاڑوی مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تووہ

سادگی کا مرقع نظر آتی ہے۔ آپ کے لباس و پوشاک میں سادگی ، سفر و حضرا و رئشت و برخاست میں سادگی تقریر و تحریر میں سادگی الغرض آپ کی ہر چیز اور ہر بات سادگی کا آئینہ دارتھی ۔ باوجود کیکہ قدرت نے آپو بے پناہ صلاحتیوں سے نوازا تھا اور ہر جگہ و ہر طبقہ میں آپ کا اثر تھا لیکن اس کے باوجود آپ میں سادگی اور مسکنت اس قدر کوٹ کر بحری ہوئی تھی کہ آپ سے ناواقف آدمی کے لئے آپ کو عالم ومناظر سمجھنا مشکل تھا۔

ایک مرتبہ مولا نامرحوم نے راقم سے فر مایا کہ میں ایک مرتبہ کرا چی کے ایک بڑے مدرسہ میں گیا وہاں میرے ایک شاگرد مدرس تھے انہوں نے اس مدرسے کے ایک بڑے اور نامی گرامی عالم سے میری ملاقات کروائی تعارف کراتے وقت انہوں نے بیجی کہا کہ یہ بہت بڑے مناظر ہیں ان عالم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کی تعلیم کیا ہے؟ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو بچھ بھی نہیں ،صرف ایک اسکول ماسٹر ہوں۔اس پر ان عالم صاحب نے فرمایا، پھرتو یہ قیامت کی نشانی ہے۔

مولا نا مرحوم نے چونکہ اپنی فطری تواضع اور سادگی کی بنا پر اپنامعمولی تعارف کرادیا تھا اس لیے وہ عالم مولا نا مرحوم کی قدرو قیمت نہ جان سکے۔

آپ بار ہانا چیز کے مکان ومکتبہ پرتشریف لائے اور عام آ دمیوں کی طرح ایسے بے تکلف انداز میں رہے کہ خود ناچیز کوشر مندگی ہی ہونے گئی۔ آپ کی زندگی میں نہ کوئی پروٹو کول تھانہ ہٹو بچو کا شورتھا۔ خاموثی ہے آتے تھے اور خاموثی سے چلے جاتے تھے۔ نہ کھانے پینے میں تکلف تھا، نہ آنے جانے میں۔

سادگی کے ساتھ مولانا مرحوم میں تواضع اور عاجزی بھی انتہاء درجہ کی تھی ۔باوجود یکہ آپ
ایک کا میاب مناظر مقبول ترین خطیب ومقرر اور حق کے بے باک ترجمان تھے لیکن آپ
کے قول و فعل سے کسی قتم کی نمودونمائش تعلیٰ اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ جس مقام پراللہ
تعالیٰ آپ کو کا میا بی سے جمکنار کرتے آپ اے اپنے اکا برکا طفیل قرار دیتے ۔ آپ کا ہر
ایک سے ملنے کا انداز ہ مشفقانہ تھا، جس سے ہرایک یہ بھتا تھا کہ مولانا کو مجھ سے بہت زیادہ

تعلق ہے،ناچیز کا جب مولانا ہے ملئے کو جی چاہتا ایک خط لکھ دیتا ،آپ کسی قریبی پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف لے آتے۔ (مس ۲۹۹،۲۹۸) (۲) سا دگی کا ایک عجیب واقعہ:۔

مولا نا حافظ عبدالحق خان بشيرصاحب آپ كے مفصل تذكر وميں رقمطراز ميں: حقیت یہ ہے کہ شخصیت وعظمت کے حوالے ہے وسیق و مریض معاشرہ کے اندرا لیے سادہ مزاج شخص کی تلاش یقینا بہت دشوار ہے۔ بدن پر بساوہ دیباتی لباس ،سریر کپڑے کی ٹول ٹولی ، یاؤں میں گروے اٹے ہوئے برانے سے جوتے اور باتھ میں کتابول سے جرا ہوا کپڑے کا سبزی والما تھے یا اگر موسم سردی کا ہوتا تو اوڑ ھے کرسونے والا تھیس ان کے اویر ہوتا ، زندگی بھریبی ان کا طرز رہا ، متعدد باراییا ہوا کہ سلسل اورطویل سفر کی وجہ ہے لباس غبار آلوداور پیپندگی وجہ ہے میلا ہو چکا ہوتا،میرے پاس اس حالت میں تشریف لاتے تو میں ہے تکلفی کی بناء پر انہیں اپنالیاس پہنا کران کے کیڑے دھلوا تا ،انہیں اینے ایاس و غیرہ کی قطعاً کوئی فکرنہ ہوتی کہ ووس حالت میں ہے؟ اکثر میں نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ طویل سفر کے دوران ایک دوجوڑے کیڑے ساتھ رکھانیا کریں انیکن ہر ہارمسکرا کر یمی فرماتے کہ کیٹروں کی بھائے میں کتابوں کا بوجھا ٹھا نازیادہ پیند کرتا ہوں ، میں ان کے اس ذوق وشوق سے لا جار ہو کر کہتا کہ پھر آ پ کسی سے کہد کر کیڑے دھلواتو لیا کریں فرماتے بیمیرے مزاج کے خلاف ہےالبہ تہ شدید ضرورت پڑ جائے تو میز بانوں سے نظر بچا کرخود دھولیا کرتا ہوں ان کی اس سادگی کی وجہ ہے تمام لوگوں کے لئے پہلی باران کی شناخت مشكل بموجاتي چنانچه:

ایک دفعہ شدید گرمی کے موسم میں میرے پاس گوجرانوالہ تشریف لائے ، دو پہر کا وقت تھا ، آتے ہی فرمایا کہ میں نے عسل کرنا ہے ،اور ساتھ ہی کھل کھلا کر بنس پڑے ۔ میں نے بہنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کل مین فلاں مدرسہ میں پہلی بارتقر پر کے لئے گیا۔وھال مجھے کوئی پہچانتانہ تھا میں مدرسہ کے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھے کر دفتر میں موجود ایک شخصٰ دومرے ہے کہنے لگا ، ایک تو سفیروں نے بڑا تگ کیا ہوا ہے۔ جب دیکھو چندہ ما تگنے کے کئے آجاتے ہیں۔ میں مجھ گیا کہ یہ بے چارے میرے کپڑے اورتھیا د کیے کر بجھے کہ درسہ کا سفیر مجھ رہے ہیں میں ان کی ہا تیں من کر خاموش بینے اسکرا تا رہا ، اچا تک ان میں ہے ایک کہنے لگا کہ آج اور کار میں بینے اس ساحب آئیں گے۔ اور غیر مقلدین کی ایسی میں کریں گے میں ول ہی دل میں بینے اسو چار ہا ور بسختا رہا کہ یہ بے چارے اپنے دل میں خدامعلوم میری شخصیت کا کیا تصور لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو میں نے ان کی گفتگو میں دخیل ہونا مناسب نہ مجھالیکن میری تقریر کا مقررہ وقت قریب تھا اس لیے مجور آمیں نے ان ہو کہنا کہ میں نے ان کی میں کرنا ہے ، انہوں نے بڑی بیزاروی سے قسل کرنا ہے تو محمید میں جاؤ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہا گیا گی میں بہت دور ہے آیا ہوں ، اور بیباں ناواقف اجنبی ہوں ہو؟ میں نے کہا اوکاڑہ ہے اوگاڑہ کانا میں کروہ چو نئے اور بوچھا آپ کانا م کیا ہے؟ ہو؟ میں نے کہا اوکاڑہ ہے اور گرکیا تو مجھے وہ کل والا واقعہ یاد آگیا۔ اس فتم میں نے کہا محدامین ، پھرتو وہ اپنی گفتگو اور طرز عمل پر بہت پشیان ہوئے اور معذرت کرنے گیا ، اب میں نے آپ سے خسل کرنے کا ذکر کیا تو مجھے وہ کل والا واقعہ یاد آگیا۔ اس فتم کے متعدد دواقعات مولا نام حوم کوا کھڑ پیش آئے۔ (صرحم کوا کوا کوا کوا کی اور معذرت کرنے کے متعدد دواقعات مولا نام حوم کوا کھڑ پیش آئے۔ (صرحم کوا کوا کوا کوا کوا کوا کوا کی اور معذرت کرنے کی متعدد دواقعات مولا نام حوم کوا کھڑ پیش آئے۔

(۷)حق مغفرت کرے عجب آ زادم دتھا:۔

مولا نااىتد بخش ايا زصاحب ملكانوي رقمطرا زبين:

پغمبر علیہ لصلوا قوالتسلیمات کی دیگر تعلیمات میں سے سادگی کوا یک نمایاں مقام حاصل ہے اور مولا نا او کاڑوی سادگی کے اس وصف خاص میں اسوؤ حسنہ کا کامل ومکمل نمونہ ہی نہ تھے ۔ بلکہ مظہراتم تھے۔اس وصف خاص میں جماعت اہل علم کا دوسرا کوئی بھی فردان کا اس میں شریک و مہیم نہ قفا۔

این سعادت بزور باز ونیست ـ

مولا ناا کاڑ وگُاپنے لباس پوشاک ،رہن سہن ،خور دنوش میں از خو دطبعًا کمال درجہ کی سادگی

برتے کے قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی تھے۔انجان وناواقف جسے پہلے بھی بھی مولانا سے ملاقات، آ مناسامنا نہ ہوا ہووہ ہرگز بی تصور بھی نہ کر پاتا کہ اس حیثیت، مرتبہ۔فد کا ٹھ کا عالم فاضل نامور محقق و مناظر اس قدر سادہ بھی ہوسکتا ہے۔مولانا ابو بکر غازی پوری دامت برکا تھم مدیر مجلّہ 'زمزم' نے مولانا مرحوم کے اس سرایا کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ '' مگرمولا ناصد رامین صفد رمرحوم کی ذات بالکل نرائی تھی۔ مجھے ملنے آئے تو بدن پرایک معمولی کئی اور معمولی ہی ٹو پی اور ایک بہت کم قیمت کا رومال تھا۔مناظر اسلام کی بیسادگی اور تواضع دکھ کھر مجھے اپنے اکا ہریاد آگئے (زم زم جلد ۳ شارہ ۲) کی بیسادگی اور تواضع دکھ کے کہ کے گھو کھانیم وں اور بلند با تگ دعوؤں کا ہے برکس و ناکس ، بروعم خودع نے وعظمت کے خود ساختہ القابات اور جبہ ودستار کے سہار برکس و ناکس ، بروعم خودع نے وعظمت کے خود ساختہ القابات اور جبہ ودستار کے سہار براس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس میں تعلیمات نبوی کا خمونہ۔

بوروب سین بیاک میں دارد ہے کہ سرکار دو عالم اللہ جب بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ میں دارد ہے کہ سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں الجمعین کے درمیان تشریف فر ماہوتے اور باہر سے کوئی ناواقف وانجان مسافر آ جا تا تواہے دریافت کئے بغیر چارہ کارنہ تھا کہتم میں سے محمطیت کے کوئی نمایاں کروفراور نہ ہی کسی گویا ذات نبوی کے لئے نہ کوئی غاص نشست گاہ تھی اور نہ ہی کوئی نمایاں کروفراور نہ ہی کسی فتم کی امتیازی نام ونمود تھی جو ہروار دوصا درکوا پی طرف متوجہ کریائے۔

متام کی امتیازی نام ونمود تھی جو ہروار دوصا درکوا پی طرف متوجہ کریائے۔

حق مغفرت کرے بجب آ زادم دتھا۔

حق مغفرت کرے بجب آ زادم دتھا۔

(ص ۲۲)

(۸)اصاغرنوازی: ـ

مولا ناعمرقریشی صاحب تحریرفر ماتے ہیں:

اصاغر نوازی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جولائی کے مہینہ میں جمعہ کے دن دوپہر کے وقت

میرے گھر کا دروازہ کھٹکا باہر گیا تو حضرت او کاڑوئ گھڑے ہیں جیران رہ گیا مدرسہ میں تشریف لے جانے کاعرض کیا تو فر مایا ابھی نماز جمعہ سے قبل کوٹ سلطان میں خطاب مرہ ہے گزرر ہاتھا مناسب سمجھا ملاقات ہوجائے۔ (9) عاجزی کے دو عجیب واقعے:۔

مولا نامحمہ ناصر کشمیری صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

ا کابرعلاء دیوبند کی دوسری صفت استاد جی میں عاجزی کی تھی کہ عاجزی استاد جی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بقول شیخ سعدیؓ کے نہدشاخ پر میوہ سربرز مین۔ نومبر90ء میں رائے ونڈ جانے کا اتفاق ہوا وہاں میرے اور کئی اساتذہ تشریف لائے ہو لدے ہوئے تھے جن کے پاس نورانی قاعدہ سے مشکورۃ والے سال تک پڑھتار ہاجن مین مولانا محد حسن صاحب صدر مدرس جامعه مدنيه بستى تكفن صادق آ باد ضلع رحيم يار خان دوسرے مولانا عبد الغفور صاحب مدنی اور مدرہے کہ ہتم حافظ عبد الرحمٰن صاحب لکھن ۔۔۔۔مولا نامحمرحسن صاحب اورمولا نا عبد الغفور صاحب بھی جامعہ بنوری ٹاؤن کے فاضل اور استاد جی کے شاگر دہیں نے فرمایا اگر استاد جی رائے ونڈ آ کیں تو ہمیں بتانا ہم زیارت کے لئے حاضر ہوں گے۔ دوسرے دن استاد جی بھی تشریف لائے بوقت ملا قات میں نے عرض کیا میرے اساتذہ جوآپ کے شاگرد ہیں آپ سے ملنا جاہتے ہیں اس لیے۔ اگر حکم ہوتو میں انہیں بلا کرلا وَں؟ فرمایا، ابھی تھہر جاؤ ۔ کچھ دیر بعد فرمایا کہ چلوتمہارے استادوں سے ہم خود چل کر ملتے ہیں اور اٹھے چل دیے۔ جب ہم ان کے حلقے میں پہنچے تو تمام اساتذ ەتشرىف فرماتھ، وەسب دىكھ كرجىران رەگئے كەاتنى بردى ہستى خود چل كرچنچ گنى ۔ خیرو بال بیٹھ کرخوب اینے اور بزرگوں کے واقعات سنائے جو آج بھی کانول میں رس گھولتے ہیں۔۔۔۔۔ایک دفعہ کسی بات پر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جھنگ میں ایک بزرگ صاحب شیعہ کے محلے میں خوب دین کا کام کررہے تھے انہیں شیعوں نے چکیج کیا ( ان حافظ صاحب کا نام مجھے بھول گیا ہے ) اگرتم سچ ہوتو مناظر کرلو، جو ہار گیا وہ اپنا ندھب

چھوڑ دے گا۔وہ میرے پاس آئے کہامی*ں غریب آ دمی ہول۔میرے پاس اتنا پیسنبیں کہ* مناظرہ کراؤں۔میرے پاس روٹی کاخر چیجی نہیں ہےمسلک کامعاملہ ہےاگر آ پے چیس تو آ ہے کی مہربانی ہو گی فرمایا میں نے حامی بھر لی اور وہاں جا کرمناظر ہ کیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو اس بزرگ نے خوش ہو کر مجھے یانچ رویے دیے اور میں خوشی ہے واپس آ گیا۔فر مایا کہ جب شیعہ کو پتا چلا کہان کے مناظرہ کوصرف یا نچے رویے ملے ہیں تو انہوں نے دوبارہ چیلنج کیا کہ امین کو بلواؤاب وہ جیت کر دکھائے تو ہم سنی ہو جا کیں گے ۔خیر وہ بزرگ پھرآ ئے کہاب دوبارہ مناظرہ کرنا ہے میں نے کہاٹھیک ہے میں وقت پر پہنچ جاؤں گا فرمایا کہوہ حبَّلہ شاہ ہے کافی دورتھی اس لیئے مجھے ایک ساتھی سائیکل پر لینے کے لئے آیا ۔ میں اس کے ساتھ سائکل پرسوار ہوکر مناظرہ گاہ کی طرف جار ہاتھا کہ راستے میں چندآ دمی آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے گئے کہ خدا کے لیے آپ مناظرہ نہ کریں کیونکہ دوسری طرف مناظرہ کرنے والے ہم ہیں۔ہمیں پتہ چلاتھا کہ آپکوصرف یا نچے رویے ملے ہیں اس لیے آ پ دوہارہ ہیں آئیں گے ،ہم نے چیلنج کر دیا اور آپ پھر آ گئے بچیلی دفعہ ہمارامناظر کراچی ہے بیش کارپرآیا تھا ہمارا جالیس ہزارخرج ہوا ہے اس لیے ہم میں ہمت نہیں کہ مناظرہ کروائیں برائے مہربانی آپ واپس چلے جائیں میں نے کہا کہ آپ مناظرہ کرانے والے بزرگوں ہےملیں جو وہ کہیں گے وہی ہو گااس طرح دوبارہ میراصرف بیان ہوااور میں واپس آ گیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فاتح مناظر کس عاجزی سے پانچے روپے کیکر دوبارہ چھردین کی تبلیغ کے لیے پہنچ جاتا ہے ،اس طرح کے واقعات سے استاد جی رحمہ اللہ کی زندگی بھری بڑی ہے۔ اور استاد جی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ جلسے والوں پر بوجھ نہ پڑے نہ کسی قسم کی سواری کا مطالبہ نہ ہی گھانے پینے اور فیس کا مطالبہ ، میں نے اکابر علماء دیو بند کا مزاج کتابوں میں پڑا بعینہ استاد جی کو پایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کی خطا میں معاف فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان و متعلقین کو صبر کی اور شاگر دول کوصبر کرنے اور استاد جی کے مشن پر کا م کرنے کی تو فیق دے آمین ۔

(317,5)

(۱۰)سادگی کاایک واقعہ:۔

مولا نامظبرحسین کاظمی صاحب (بھکر )تحریر فرماتے ہیں:

حضرت استاذ جی رحمہ القدا یک دفعہ کہیں پروگرام پرتشریف لے گئے تو راستہ میں جب جانے والی بس کود یکھا تو نہ اندرسیٹ اور نہ جی حصت پر جگہ ، تو کنڈ یکٹر نے کہا کہ بابا جی جانا ہے تو چھپے لئگ کر جاؤ! تو حضرت استاذ جی پائیدان پرلٹگ کر سفر فرمار ہے ہیں اور ساتھ ساتھ کتا ہیں بھی افغانی ہوئی ہیں۔

کتا ہیں بھی افغانی ہوئی ہیں۔

(۱۱) سرایا فناء شخصیت: په

مولا نامحمراسلم زابدصاحب رقمطراز بين:

حدیث پاک ہے'' من تواضع لقد رفعہ اللہ''جو عاجزی اختیار کرے اللہ اسکو بلند کرتے میں۔مولا نامیں تمام ترصفات کے باوجود بھی بھی غر وروتکبر کا شائیہ تک محسوس نہ کیا گیا۔ مولا نامحمود عالم صفدر نے لکھا:

ایک مرتبہ کہیں ختم مظکوۃ کے لئے جانا تھا تو فرمانے گئے:'' قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ جابل ہے ختم مشکوۃ کروایا جارہا ہے'۔ جس قدر تواضع حضرت میں تھی اس قدر میں نے کہ جابل ہے ختم مشکوۃ کروایا جارہا ہے'۔ جس قدر تواضع حضرت میں تھی اس قدر میں نے کسی میں نہیں دیکھی ، شاید حضرت کی تواضع کی وجہ ہے بی القد تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام تک پہنچایا تھا۔

حضرت بہجی کسی عالم کی غیبت نہ فر ماتے ،اگر کوئی دوسرا شخص کسی کی غیبت کرتا تو حضرت اسکی خوبیان کرنی شروع کردیتے۔

ا پنے برادرصغیر حضرت مفتی محمد انورصاحب کو'' بڑے مولانا'' کے لقب سے یا دفر ماتے اور اکثر فر ماتے :'' موادی انور صاحب کاعلم مجھ سے بہت زیادہ ہے لیکن وہ مجھ سے بوچھتے رہتے ہیں مجھے پچھ بتاتے نہیں''۔

مولا نائعيم الدين صاحب لكھتے ہيں:

سادگی کے ساتھ مولانا مرحوم میں تواضع اور عاجزی بھی انتہا ، درجہ کی تھی ۔ باوجود یکہ آپ
ایک کامیاب مناظر ، مقبول ترین خطیب و مقرراور حق کے بیباک ترجمان تھے لیکن آپ کے
قول و فعل ہے کسی قسم کی نمود و نمائش تعلیٰ اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا، جس مقام پر بھی اللہ
تعالیٰ آپ کو کامیا بی ہے ہمکنار کرتے آپ اسے اپنے اکابر کا طفیل قرار دیتے ۔ آپ کا ہر
ایک سے ملنے کا انداز مشفقانہ تھا، جس سے ہرایک یہ بھستا تھا کہ مولانا کو مجھ سے بہت زیادہ
تعلق ہے ، ناچیز کا جب مولانا سے ملنے کو جی چاہتا تو ایک خط ککھدیتا، آپ کسی قر بی
پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف لے آتے ۔

پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف لے آتے ۔

علمی مجانس سی اا

مولا ناعبدالحق خان بشير لكصة بين:

ایک دفعه ایک پروگرام کے سلسلہ میں چکوال تشریف لائے تو رات دیر سے پہنچ (ان دنوں وہ کراچی میں قیام پذیر سے ) دفتر کے تمام ذمه دار حضرات سور ہے تھے، مولا نام حوم کسی کو جگائے بغیر معجد میں چلے گئے اور بغیر بستر ہی معجد کے حجن میں سو گئے ۔ اتفاقاً میں بھی اس پروگرام کے سلسلہ میں رات کو وہیں تھا، صبح پتہ چلا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دفتر میں ہے کسی کو جگا کیوں نہ لیا؟ حسب عادت مسکرا کر بے نیازی ہے فرمایا کہ: 'رات تھوڑی ہی باقی تھی ( تقریباً چار گھنٹے) موسم معتدل تھا، بستر کی کوئی الیسی ضرورت نہ تھی اس لیئے میں نے کسی کی نیند فراب کرنا مناسب نہ مجھا'۔ ( حوالہ ، بالاس ۱۱۲) غریبی میں نام ببیدا کر:۔

مولا نامفتی عطاالقدصاحب لکھتے ہیں:

عرصہ ہوا علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لخت جگر جسٹس (ر) ڈاکٹر جاوید اقبال جواس وقت انگلتان میں زیرتعلیم تھا ، کے پہلے خط کے جواب میں ایک نظم کھی تھی جو''بال جبریل' میں اب بھی'' جاوید کے نام'' ہے موجود ہے بیظم پیغام خودی کا شاہکار ہے اس کامقطع بہت

مشہورہوا کہ۔ مراطریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ ،غریبی میں نام پیدا کر۔

اگر چہ ڈاکٹر جاوید اقبال تو اس کا مصداق نہ بن سکا مگر بہت ہے دیگر علاء اور صلحاء اس کا جامع مصداق ہے ۔ اس طرح مولانا کی زندگی بھی شامد ہے کہ وہ خود کی ، خودداری اور عجز واکسار کا عملی نمونہ تھے۔ اس نظم کے الفاظ کے مطابق مولانا نے علم کے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ہے نیاز مانہ اور نی ضبح وشام پیدا کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ دل فطرت شناس کے ذریعے ، سکوت لالہ وگل سے کلام پیدا کیا ۔ فقیرانہ طریق پرخودی بیچ بغیر غربی میں نام پیدا کیا ۔ فقیرانہ طریق پرخودی بیچ بغیر غربی میں نام پیدا کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہمارے اسلاف کی یادگاریہی بحز وانکسار مولانا کی شخصیت کا ایک پیدا کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہمارے اسلاف کی یادگاریہی بخر وانکسار مولانا کی شخصیت کا ایک لازمی وصف تھا اس کی محض ایک جھلک ملا خطہ فرما ہے :

ایک دفعہ سیالکوٹ میں مولا نا بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ بیان سے قبل مولا نانے ذمہ داران کوفر مادیا تھا کہ سیالکوٹ سے لاہور جانے والی آخری گاڑی میں میری سیٹ بگ کرواد بچئے گا، کیونکہ مجھے (صبح اسباق کے لئے) لازی خیر المدارس ملتان پہنچنا ہے۔ جب مولا نا بیان سے فارغ ہوئے اور واپسی کی سیٹ کی بابت دریافت کیا تو منتظمین نے معذرت کرلی کہ حضرت سیٹ تو نہیں ہو تکی ، آپ رات یہیں قیام فر مالیں ، جبح کی پہلی گاڑی میں آپ کی سیٹ بک کراودیں گے، لیکن مولا نانے خیر المدارس میں وعدہ کیا ہواتھا اور وعدہ خلافی بھی گوارا نہ تھی لہذا بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے مولا نانے رخت سفر باندھ لیا، مولا ناکے ہمراہ کافی کتب بھی تھیں۔ مولا نا جب بس اسٹینڈ پر پہنچ تو تمام کی تمام گاڑی کچھا مولا ناکے ہمراہ کافی کتب بھی تھیں۔ مولا نا جب بس اسٹینڈ پر پہنچ تو تمام کی تمام گاڑی کچھا کاڑی میں سوار ہونا پڑا جواندر سے اور حجمت سے کلمل بھری ہوئی تھی اس طرح مولا نانے عوار نانے مولا نانے بہر حال تھا، اس لیئے ای گاڑی میں سوار ہونا پڑا جواندر سے اور حجمت سے کلمل بھری ہوئی تھی اس طرح مولا نانے سے لاہورتک کھڑے کھڑے تمام سفر کیا لیکن پھر بھی کوئی گلدنہ کیا۔

رفتار قیامت کی ہے پاؤں میں ہیں چھالے (ص۱۱۳)

(۱۴) صلد حمی اور رفت قلبی کا جیران کن واقعہ: ۔

انسانی ناطوں کے خوالہ سے تو مولا نامرحوم کی رحم دلی کے بے شار واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں الیکن گزشتہ دنوں مولا ناجمیل الرحمٰن اختر نے مولا نامرحوم کی رحم دلی کا عجیب واقعہ سنایا:

فرماتے ہیں کہ مولانا حافظ محد ارشد فاضل پوری ( گوجرانوالہ ) نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولانا مرحوم میرے پاس جاہن مخصیل حافظ آباد تشریف لائے ، پروگرام کے بعد مولانا کو رخصت کرنے کے لیے ہم شاپ کر کھڑے تھے کہ اچا تک ایک ٹرک آیا اورایک کتااس کی سائیڈ لگنے سے زخمی ہوگیا ، مولانا مرحوم بھا گئے ہوئے گئے اور کتے کو گود میں اٹھا لیا ، بھا گئے ہوئے قریبی ہوئل پر گئے اور اس سے شیشہ کا گلاس کیکراس کتے کو پانی پلایا۔ کتے کی حالت سنبھلی تو اسے نیچ اتار دیا اور گلاس بھینگ کراس کے بیسے اپنی گرہ سے ہوئل والے کو سنبھلی تو اسے ہوئل والے کو

-2

اس ایک واقعہ ہے مولانا کے رحم دلاندا حساسات کا بخو فی انداز و لیا جاسکتا ہے۔

ہم خودتراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ

ہم وہ بیں ہیں جن کوز مانہ بنا گیا

فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبد الشکور صاحب تریندی رحمہ اللہ کے واقعات:۔

(۱) سرایا عجز وانکسار: \_

تی ہے فرزند ارجمند حصرت مولا نامفتی سیدعبد القدوں صاحب تر**ندی زید** مجدهم آپے مفصل تذکرہ میں تحرمیفر ماتے ہیں:

حضرت اقدس عوام کے اعتقاد کی اصلاح کے لیے عموماً بیعت نہیں فرماتے تھے ،صرف تزکید

نفس اوراصلاح نفس برز دردیتے تھے۔آپ کا پیطر زعمل عوام میں مشہور غلط نظریہ کی اصلاح کے لیے تھا باوجود یکہ طریقت میں آپ با قاعدہ اکابر کی طرف ہے مجاز اور اس راستہ کے خوب واقف کاراور ماہر تھے لیکن عرصہ دراز تک عملاً آپ نے صور تاور سما کسی کو بیعت نہیں فر مایا۔اول تو اس سلسلہ میں آپ کمالِ اخفاء کے قائل تنصاور بیرآپ کی عادت اور حال تھا اسی لئے اپنی خلافت اور اجازت بیعت وتلقین کا تذکرہ خاص احباب ہے بھی نہیں فر ماتے تھے اگر کوئی بیعت کے لئے کہتا تو آپ اس کی دوسرے مشہور ومعروف اینے مسلک کے اصحاب سلسله کی طرف را ہنمائی فرما دیتے ۔ آپ کا بیمعمول تقریباً آخر حیات تک رہا ، زندگی کے آخری چند سالوں میں صرف اتنا فرق آگیا کہ اگر کوئی اصر ارکر تا تو آپ اسے اصلاحی تعلق کی اجازت عنایت فر ماتے ، بیعت کامعمول نہیں تھا،صرف چندحضرات ایسے ہیں جن کواصلاحی تعلق کے ساتھان کے اصرار پر آپ نے بیعت بھی فر مایا البتہ خواتین اس ہے مستشنی تھیں ان کو بعداز بیعت وظا ئف واوراد کی تلقین فر مادیتے تھے۔ جب انوارالنظر حصہ دوئم میں حضرت علامہ عثانی قدس سرہ نے اپنے خلفاءاور مجازین میں آپ کا نام شائع کیا تو اس وقت آپ کے بعض احباب کوعلم ہوا مگر اس کے باوجود حضرت عثانی رحمته اللہ تعالیٰ عليه كى حيات تك آپ نے كسى كو بيعت نہيں فر مايا بلكه جب حضرت عثانی رحمته الله تعالى عليه نے برزمانہ قیام ٹنڈ واللّٰہ یار آپ کومحرم الحرام ۱۳۸۵ جیس خلافت عطاکی تو آپ نے واپسی یرا یک خط میں اس خدمت ہے معذرت لکھ دی۔حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے معذرت کوتو قبول نہیں فر مایا مگر اختیار دے دیا کہ دل چاہے بیعت کرلیں ور ننہیں ،حضرت والدصاحب رحمته الله علیہ نے اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو بیعت نہیں فر مایا، کوئی زیادہ اصرار کرتا تو فرما دیتے کہ میں نے حضرت عثانی رحمتہ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں اجازت لے لی تھی حضرت نے فر مایا تھا کہ دل جا ہے تو بیعت کرلیں اور میرا دل نہیں جا ہتا اس لئے بیعت نہیں کرتا۔

ایک مکتوب گرامی میں حضرت مولانا عثانی رحمته الله تعالی علیہ نے آپ کو اخذ

بیعت کاطریقہ اور خطبہ بھی اپنے قلم مبارک سے لکھ کر بھیجا تھا، گر آپ فرماتے تھے کہ مجھے بیعت کرنے سے طبعاً حجاب ہوتا ہے اس لئے عرصہ دراز تک کسی کو بیعت نہیں فرمایا۔ احقر کے خیال میں اس کی ایک وجہ تو عوام کے عقیدہ کی اصلاح اور دوسری بڑی وجہ آپ کی فنائیت ہے۔ اسنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کواس کا اہل نہیں مجھتے تھے۔ چنانچ جب آپ سے محترم جناب کرنل قاری فیوض الرحمٰن صاحب نے اپنے حالات لکھنے کے لیے درخواست کی تو آپ نے ان کے جواب میں جو مکتوب سامی لکھا اس کے حالات لکھنے کے لیے درخواست کی تو آپ نے ان کے جواب میں جو مکتوب سامی لکھا اس کے جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل بی مٹایا ہوا تھا۔ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل بی مٹایا ہوا تھا۔

قاری صاحب موصوف کوسلام مسنون کے بعد آ پتحریفر ماتے ہیں:

عنایت نامہ ملا، اپنے حالات کیالکھوں میں کیااور میرے حالات کیاو جبود ک ذنب لایقاں به ذنب جس کوفئا کا سبق پڑھایا گیا ہووہ اپنے وجود ہی کو گناہ ہمجھتا ہے۔ حالات کا کیاذ کر البتہ اپنے نسبی اور روحانی بزرگوں اور اکا بر کامختصر حال عرض کرتا ہوں ، اس کے خمن میں اس نا کارہ آ وارہ کے بھی کچھ حالات آ جائیں گے یہ بھی اول تو آپ کی طلب کی بنایر تطیب قلب مسلم کی بنایر گوارہ کیا جارہا ہے۔

دوسرے بیٹمع بھی ہے کہ ان مقبولین کے ذکر کے ساتھ اس ناکارہ کانام بھی آئے گاتوان گی برکت سے کام بن جائے گا۔ ورنہ بیچ بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کے پچین ۵۵ سال کی طرف جب نظر کرتا ہوں تو سوائے حسرت وندامت کے پچھاور نہیں پاتا ،اس کے سلسلئے اشر فیہ کی طرف اس ناکارہ کے انتشاب سے سلسلہ کے لیے تو سوائے بدنامی کے اور پچھ حاصل نہیں مگرا ہے لیے اس کو ذریعہ سعادت اور وسیلہ نجات تصور کرتا ہوں ورنہ جھے بات یہی حاصل نہیں مگرا ہے لیے اس کو ذریعہ سعادت اور وسیلہ نجات تصور کرتا ہوں ورنہ جھے بات یہی معرفت نفس کا دعویٰ ۔اور پھر حسب ارشاد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ معرفت رب کا دعویٰ معرفت اس کے ماتھ دعویٰ کا کوئی جوڑ نہیں' ۔

حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تحریرے واضح ہے کہ آپ فنائیت کے اعلیٰ مقام پر فائز سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فنائیت کے اعلیٰ مقام پر فائز سے۔ یہی وجہ ہے کہ شہرت ہے آپ کو حد درجہ تنفر تھا ،اکثر یہی فرماتے کہ مقصد کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے رہوشہرت اور نام کی کیاضر ورت ہے اگر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو پھرسب کچھ ہے ورنہ شہرت سے کیا ہوگا۔

(حیات ترندی ص۱۲،۱۲۵،۱۲۲۱)

(۲)''یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گ''۔

محترم جناب محدر مضان صاحب آپ ملفوظات تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
احقر راقم سے ہمارے آیک بزرگ نے فرمایا کہ ایک دن میرا جی چاہا اور میں حضرت مفتی صاحب رحمہ القد کو ملئے گیا تو میں نے عرض کیا کہ جناب! جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دست اقدی کو بوسہ دوں تو حضرت نے فرمایا: 'بوسہ دیئے میں کوئی حری نہیں ،گر آپ بوسہ دیں گئے تو کہیں میرے بات میری بربادی کا سبب بن جائے گی اس لئے میں بوسنہیں باتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گی اس لئے میں بوسنہیں بست بڑا آپ کے میں بوسنہیں بست بین جائے گی اس لئے میں بوسنہیں بست بین جائے گی اس لئے میں بوسنہیں لینے دیتا''۔

ہے دیا ۔ ( ۳ ) تواضع اور سادگی کے حسین مرقعٌ :۔

حضرت مولا نامفتی محمد شاکر صاحب ( فاصل جامعه دارالعلوم کراچی ) رقمطراز

: 0

حضرت کی تواضع وانکساری کا عجیب عالم تھا جوہم جیسوں کے لئے قابل تقلیداور بہترین نمونہ ہے کہ آپ علمی عملی تبحراور بے مثال تفقہ اور تعبق وبصیرت اور فراست و جامیعت کے باوجودا پے آپ کو کچھ بیں سمجھتے تھے حالا نکہ آپ کوجبی نہبی شرافت وسیادت کے ساتھ بچپن ہے ہی مجد دالمملت حکیم الامنت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے دربارِ عالی میں رہنے اور پھر سہار نپور، دیو بند جیسی عظیم علمی درسگاہ ہوں میں وفت کے شیوخ سے مالی میں رہنے اور پھر سہار نپور، دیو بند جیسی عظیم علمی درسگاہ ہوں میں وفت کے شیوخ سے استفادہ کا شرف حاصل تھا۔ اس کے ساتھ تصوف وسلوک میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب

رحمہ اللہ اور حضرت شاہ عبد العنی بھولپوری رحمہ اللہ ہے اصلاحی تعلق کے علاوہ حضرت علامہ طفر احمہ عثانی اور حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ہے با قاعدہ اجازت وخلافت حاصل کئے ہوئے تھے مگر بایں ہمہ آپ نے اپ آپ کوالیا مٹایا اور کم کیا ہوا تھا کہ بھی ہے خلیفہ مجاز ہونے کا ذکر نہیں فر مایا اور نہ بی پیری مریدی کا سلسلہ جاری کیا بلکہ جو شخص اس کی درخواست کرتا اسے مشہور حضرات اکابر میں سے کسی کانام بتا دیتے ۔ آپ کی ذات گرامی اس شعر کا مصداق تھی ہے۔

نو دروگم شود صال این است و بس گم شدن گم کن کمال این ست و بس ای طرح سادگی کی حالت بھی قابل دید تھی کہ نہ کوئی تصنع ، نہ کوئی تکلف نہ جب نہ قبداور نہ ہی کوئی اعلیٰ لباس ، بلکہ نہایت سادہ اباس زیب بن فرماتے ، عرصہ دراز تک استری کے بغیر ہی کیڑے استعمال فرماتے رہے ۔ جمعہ کے روز کیڑے ضرور تبدیل فرماتے مگر عنسل میں صابین تیل وغیرہ بھی استعمال فرماتے رہے ۔ جمعہ کے روز کیڑے ضرور تبدیل فرماتے میں بھی سادگی کی صابین تیل وغیرہ بھی استعمال نہیں کیا۔ نشست و برخاست اوراستراحت میں بھی سادگی کی انتہا بھی ، آئے بھی وہ کمرہ جس میں آپ کی نشست گاہ تھی اسی طرح سادہ نظر آتا ہے جس طرح آپ کی زندگی میں تھا کہ نہ اس میں کوئی آ رائش کا سامان ہے نہ زیبائش کا ، بڑی سامان جے نہ زیبائش کا ، بڑی سامان جے نہ تنی بڑی جا مع شریعت وطریقت شخصیت نے بھی اپنی ذاتی آ رائش کا سامان جے نہ زیبائش کا سامان جے نہ تنی بڑی جا مع شریعت وطریقت شخصیت نے بھی اپنی ذاتی آ رائش کا سامان جے نہ تنی زیبائش کا مرز آپ انجام دیتے رہے ۔ برخلاف ہم لوگوں کے کہتمام زندگی زیبنت وزیبائش میں گزاردی ، بقول شخصے کہ حضرت جیسے خود یادگار اسلاف تھے ایسے ہی ان کا طرز (سمان کی محصے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

معاشرت بھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کے کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کی کھی ساف کی یادگار تھا۔

(سم) دو مجھے کے کھی ساف کی یادگار تھا۔

حضرت اقدس کا وعظ بہت ہی شگفتہ اور دل فریب ہوتا تھا ، دل بیہ جا ہتا تھا کہ سنتے ہی ہیں گو یا کہ ملم وعرفان کی بارش ہو رہی ہے ، آپ کے بیان سے قلوب کی خوب اصلاح ہوتی ،تقریر میں بڑی متانت ہوتی ، آیات کریمہ اورا حادیث نبوی کی دککش تشریکے اور

نکات علمیه اور معارف ہے تقریر معطر ہوتی اور جس موضوع کو اختیار کرتے اس کومختلف پیراؤں میں دلائل کے ساتھ مکمل فرماتے ۔اس حالت ضعف اور نقابیت میں بھی طویل طومل وعظ ارشادفر ماتے ،عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں بیار ہوں اور ڈاکٹروں نے تقریر ا الرفے ہے منع کیا ہوا ہے اور مجھے آتا جاتا بھی کیجھنیں ہے۔ لیکن جب بیان فرماتے تو معلوم ہوتا کوئی بیماری نہیں ،کوئی ضعف نہیں ،بداصل میں روحانی قوت تھی حالانکہ کافی عرصہ ہے آپ دل کے مریض بھی تھے۔

اس موقع کی مناسبت ہے یاد آیا کہ حضرت اقدی رحمہ اللہ سالہا سال ہے جامعه امدادیه فیصل آیاد کے جلسہ میں شرکت فرماتے تھے اورتقریر فرماتے تھے۔ایک مرتبہ آپ نے ویاں اس عنوان پر بیان فر مایا کہ' مجھے کیجہیں آتا''۔حضرت کے متعلق طلبہ میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ مجھے کیجے نہیں آتا حالانکہ اس وفت حصرت نے تقریباً دو گھنٹے طویل بیان فر مایا تھا۔ احقر نے حضرت اقدی کوایک مرتبہ خوش طبعی میں عرض کیا کہ حضرت! طلبہ آ پ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ'' مجھے کچھنیں آتا'' ،تو حضرت اقدی مسکرائے اور فرمایا کہ بیتو سیجے ہے واقعی مجھے کچھنیں آتا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔

كاش! بيدولت جميل بھي نصيب ہوجائے كہ ہم بھي سمجھنے لگيس كہ جميں بچھ بيس آتا۔

فقيه العصرمفتى أعظم حضرت اقدس مفتى رشيد احمر صاحب لدھیانوی رحمہاللہ کے واقعات:۔ تواضع وساد کی:

الله تعالی نے حشرت اقدی دامت برکائقم کو جسطری و نیوی مال و دولت کی فراوانی ،عوام وخواص کی نظروں میں عزت ووجاہت ، جسمانی قوت وحسن قامت ،علوم ظا بره و باطنه مین منسل و کمال ۱۰ ینی معرفت ومحبت میں اعلیٰ مقام اور منصب ارشاد واصلاح میں امتیازی شان ہے نوازا ہے اس طرح ان عظیم الشان کمااا ت کے ساتھ ساتھ تواضع و

انکساری کی دولت عظمی ہے بھی خوب مالا مال فر مایا ہے۔ (1) جر سر۔۔۔۔۔۔اورا بوجر سر:۔

حضرت کے ایک خلیفہ مجاز نے خط میں آ کی طرف کچھ زیادہ القاب لکھ دیئے۔حضرت والانے جواب میں تح میفر مایا:

"مير عداح جريرين اور مين ابوجري"-

عرب میں جریر بہت مشہور شاعر گزرا ہے،اس سے کسی نے یو جھا:

''پورے عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟''

اس نے کہا:

''میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کربتاؤں گا''۔

جریراے اپنے گھر لے گیا۔ درواز ہے پر کھڑ اگر کے خوداندر چلا گیا،اندر سے ایک بوڑھے کو اپنے ساتھ باہر درواز ہ پرلایا۔ یہ بوڑھا بہت برصورت تھا،مزید بریں بوسیدہ لباس اور پرا گندہ بالوں کی وجہ ہے انتہائی وحشیانہ منظر سونے پرسپا گا،ڈاڑھی سے دودھ ٹیک رہاتھا۔ جریرنے بتایا:

'' یہ بوڑھامیرا باپ ہے ،اس کی شکل وصورت تو آپ دیکھے ہی رہے ہیں ،اس کے ساتھ یہ بخیل بھی اس قدر ہے کہ بکری کا دودھ کسی برتن میں اس لیے نہیں دو ہتا کہ مبادا کسی کے کان میں اس کی آ واز پڑ جائے اور وہ دودھ لینے آ جائے ،اس لیے یہ بکری کاتھن ایخ منہ مین لے کر چوستا ہے ، پھرتمیز آئی کہ دودھ منہ سے باہر گرکرڈ اڑھی پر پھیل رہا ہے اور زمین پر ٹیک رہا ہے۔

میں نے مقابلہ کے مشاعروں میں ایسے باپ کی تعریف میں ایسے اشعار کیے ہیں کہ ان کی بدولت میں نے پورے عرب کے شاعروں پرغلبہ حاصل کرلیا ہے ،اب آپ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ پورے عرب میں سب سے براشاعرکون ہے۔'' اس زمانہ میں عرب کے شاعروں میں میدستورتھا کہ مقابلہ کے شاعروں میں اینے آباء

واجداد کی تعریف میں شعرکہا کرتے تھے۔

(انورالرشيدجلداص ۲۴۳)

## (۲) گھريلوزندگي کي سبق آ موزخصوصيات:

ہمارے حضرت کسی سے پاؤں یا جسم دبوانے سے بہت احتر از فرماتے ہیں،
تواضع کے ساتھ الیمی سادگی کہ اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام خوداپ ہاتھ سے کر لیتے
ہیں، مثلاً بھی اپنے کمرے کی جھاڑ ہو نچھ کرلی، جھاڑو دی کی، بھی پانی کی ٹونٹیوں کی مرمت
کرلی اور بھی بجلی وغیرہ کا معمولی کام ہوتو وہ خودا پنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں، گھر میں کسی سے
پانی پلانے کی فرمائش نہیں کرتے بلکہ انتہائی مصروفیات اور ہوش ربا مشاغل کے باوجود خود
اٹھ کرکولرسے پانی لے کرپیتے ہیں۔ کھانے کے لئے بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، جو کچھ
بھی گھر میں تیار ہوا کھالیا، کھانے کے لئے چٹائی خود بچھاتے ہیں۔ کھانے کے برتن، پانی
وغیرہ متعلقات خود جمع فرماتے ہیں۔ گھانے سے فراغت کے بعدان اشیاء کوخوداٹھا کرسلیقہ
سے رکھتے ہیں اور چٹائی خود لپیٹ کرایک طرف کھڑی کرتے ہیں۔

(الضاص ٢٢٢)

### (۳)معاشرت میں اسوۂ حسنہ:

آپکاسب چھوٹوں بڑوں سے بکساں برتاؤہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی مزاح، دل گئی اور بے تکلفی کی باتیں فرماتے ہیں ،سب کے ساتھ کشادہ روا ور ہشاش و بنثاش ، دوسرے علاء ومشائ کی طرح آپکے چہرہ مبارک پر غیر ضروری انقباض بھی دیکھنے میں نہیں آیا،انتیازی شان آپکو بالکل ناپسند ہے،اس لیے ناواقف شخص دیکھ کریے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو بی معمولی عالم ہیں، چہ جائے کہ اتنے بڑے علامہ اور شیخ وقت ۔ آپ کو بی معمولی عالم ہیں، چہ جائے کہ اتنے بڑے علامہ اور شیخ وقت ۔ آپ اپنے شاگر دوں اور مریدوں کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو کسی کو احتر اما کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے ۔

. ہر خص کوسلام میں ابتدا ،فر ماتے ہیں ،سب چھوٹوں بڑوں حتیٰ کہا ہے شاگر دوں اور مریدوں کے ساتھ بھی بہی معاملہ ہے ،سب کوسلام میں ابتدا ،فرماتے ہیں ،البتہ جسکی ڈاڑھی شریعت کے مطابق پوری نہ ہوا ہے سلام نہیں کہتے ،اس لیے کہ فاسق کوسلام کہنا جائز نہیں ،مع بندا بیا کوئی شخص کی مسجد کے درواز پرمل جائے یا اس سے تعارف ہوتو اسے سلام کہنے ہیں ،ایسے عوارض کی حالت میں فاسق کوسلام کہنا با اگرا بہت جائز بلکہ مستحسن ہے ، کیونکہ اسے سلام نہ کہنے ہودین ہے ، کیونکہ اسے سلام نہ کہنے ہودین سے انفرت بیدا ہوگی جودین سے نفرت بیدا ہوگی ہودین سے نفرت بیدا ہوگی۔

( ۴ ) سلام میں سبقت کا عجیب واقعہ:

دارالعلوم دیوبند میں حضرت والا کے استاد محتر م حضرت شیخ الا دب مولانا محمد اعزازعلی صاحب رحمہ اللہ کے بارہ میں عام شبرت تھی کہ آ پکوسلام کہنے میں کوئی پہل نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت بہت مشہوراور عام زبان زدھی کہ خواہ کوئی سلام میں پہل کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے وہ اس میں کامیا بنہیں ہوسکتا اس ناکامی کی وجہ یہ تھی :

''موالا ناسامنے آنے والے فخص کواتی دورہ سے سلام کہددیتے تھے کہ سامنے والافخص آئی دورہ چپلا کرسلام کہنے کوخلاف اوب مجھتا ،اس لیے ذرا قریب پہنچنے کے انتظار میں رہتا ، یہ ابھی اسی سوچ میں ہوتا اسنے میں ادھرہ سے سلام آپہنچتا''۔ حضرت والانے فرمایا:

"الله تعالی نے میرے قلب میں مولانا کے سامنے سام میں پہل کرنے کی ہے تہ بیر ڈالی کہ جب حضرت مولانا کو سامنے سے تشریف لاتے ویکھاتو نظریں جھکالیتا ،اس حال میں مولانا کیطرف بڑھتا جاتا، جب پانچ چھ قدم کا فاصلدرہ جاتا تو ایک دم نظری مولانا کی طرف اٹھاتے ہی فورا ساتھ ہی سلام کہہ دیتا ،اللہ تعالی نے مجھے اس تہ بیر میں کامیا ب فرمادیا۔

مولا نااس ہے قبل سلام میں ابتداءاس لئے نہیں کریا تے تھے کہ جب کوئی زیادہ

دور ہواور متوجہ بھی نہ ہوتو اس کوسلام کہنا مشکل ہے،سب سننے دالے پریشان ہو جا کیں گے کہ معلوم نہیں کس کوسلام کہاہے''۔

#### (٥) انى بارضك السلام:

خضرت والا کے استادمحتر م حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؑ نے حضرت والا کی کثر ت سلام اوراس میں ہمیشہ ابتداءکرنے اورسب سے سبقت لے جانے کی عادت دیکھے گرفر مایا:

#### انى بارضك السلام

"آ ب كعلاق ميس سلام كهال سيآ كيا"؟

یہ حضرت موئ وخضر علیه هماالسلام کے قصار کی طرف اشارہ ہے، حضرت موئی جب حضرت خضرت موئی جب حضرت خضرت خضرت خضرت موئی جب حضرت خضرت کے پاس تشریف لیے گئے تو آپ نے سلام کہا۔ چونکہ اس علاقے میں اسلام نہ تھا اس لئے حضرت خضر کو تعجب ہوا کہ بیسلام کہنے والاشخص کہاں ہے آ گیا۔ (ص ۲۴۷) پید اکشی تو اضع اور اس کا اثر:

حضرت والا کے والد ماجد دین ودنیا ہر لحاظ سے بہت شہرت رکھتے تھے، بہت متاز اورعوام وخواص میں بہت معزز اور مقبول، ایسے خاندان کی اولا دکاعوام سے اختلاط اور میل جول بہت معیوب سمجھا جاتا ہے بالخصوص مساکیین کے بچوں کے ساتھ کھیل کو درگر حضرت والا میں پیدائشی تواضع وسادگ کا بیا ثر تھا کہ مساکیین اور ملاز مین ومزار میں اور اککے بچوں سے گھلے ملے رہتے تھے۔

حضرت والاکے والد ماجد نے مواشی کے لیے چارہ لانے اور دوسری زمینداری ضرورات کے لئے ایک گدھانو کرکو لے دیا تھا، حضرت والا بھی اس گدھے پر بہت شوق سے سواری کرتے اورعوام کے سامنے اس کو بڑے مزے سے چلاتے جبکہ آپ کے پاس بہت اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑ اربتا تھا۔ بھی گاڑی بان کو ہٹا کر بیل گاڑی خود چلانے لگتے۔ جس زمانہ میں آپ جامعہ دارالہدی ٹھیڑھی میں شخ الحدیث وصدر مفتی تھے جب گھرتشریف لاتے تو بھی ملازم یا مزرع ہے بل پکڑ کرخود چلا ناشروع کردیتے ، بھی درانتی کے کرکٹائی کررہ جائیں ، بھی دیکھا کہ ڈرائیورز مین میں ٹریکٹر سے کام رہا ہے تو ٹریکٹر ڈرائیور سے کر کٹائی کررہ ہے کام رہا ہے تو ٹریکٹر ڈرائیور سے لے کر زمین میں خود چلانا شروع کر دیا ۔ اپنی زمین کے کارندوں ، ٹریکٹر ڈرائیوروں اور دوسرے ملازمین ومزار عین میں اس طرح نشست وبرخاست کہ کوئی ناواقف امتیازنہ کرسکتا۔

تواضع میں آ ب کا ایسابلند مقام د کھے کراوگ انتہائی حیرت سے کہتے:

'' علماء میں ایسا بلندمقام، شیخ الحدیث اور صدر مفتی جیسا بڑا منصب، پھراتنے بڑے زمیندار، اس کے باوجودا پنے نو کروں اور مزارعوں کے ساتھ گفتار، رفتار، نشست، برخاست میں کوئی امتیاز ندر کھنا، ایسی ساوگی اور تواضع کی مثال کہیں دیکھی نہیں۔''

اس وقت حضرت والا کادینی مقام تو پوری دنیا میں معروف ہے،اس کے ساتھ دنیوی مقام کی ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس ''اولڈ زمبیل ،ریجنسی ، نائنٹی ایٹ، ۳۵۰۰ سی ۸۰سلنڈر ،گاڑی ہے، بلحاظ تیش دنیا میں ممتاز اس گاڑی کوخود چلاتے ہیں ،لوگ شوکت شاہانہ دیکھ کر آپ پو'' ملک فیصل'' کہتے ہیں ۔اس کے باوجود جب آپ تفریخ اور بنوٹ کے مظاہرہ کی غوض سے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھلے میدان میں ٹوٹی پھوٹی سائیکل کی سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں ، بنوٹ کے علاوہ شاگردوں کے ساتھ عام کھیل کو داور ہنسی نداتی کا شخل بھی رہتا ہے، جبکہ استے بڑے مناصب اور دنیا بھر میں شہرت کے علاوہ عمر مبارک بھی ستر ۲۰ سے متجاوز ہے،اس منظر سے کسی کو تعجب ہوا تو بھیب انداز سے رہنم برنے ہیں ،

شدم بدنام درعشقش میں بدنام ہو چکا ہوں،

میں رسوائی ہے نہیں ڈرتا ہسر بازار رقص کرر ہاہوں۔'' کہیں آنے جانے میں کسی کوساتھ لے جانا پیندنہیں فر ماتے۔

(MAPLICA)

### (۷) صبح کی تفریح میں تواضع ،افادہ وستفادہ:

بعد نماز فجر روزانہ تفریح کے لئے اپنی گاڑی پر باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، دوتین طلبہ کوبھی انکے فائدہ کے مدنظر ساتھ لے لیتے ہیں، گاڑی تو جابی رہی ہے خالی جانے کی نسبت کسی کا فائدہ ہوجائے قربہتر ہے، اس میں طلبہ کود ماغی اور جسمانی تفریح کے علاوہ اس ہے کہیں زیادہ آ کی صحبت مبار کہ سے علوم ظاہرہ و باطنہ اور صلاحیت قلب کا فائدہ پہنچتا ہے، آمد ورفت میں بس انوار کی بارش ، بھی تلاوت ، مناجا ۃ اور ذکر میں مشغول ، بھی محبوب حقیق کی یاد میں کھوکر مکمل سکوت ۔ آپ خود اپنی اس حالت کی ترجمانی یوں فرمائے ہیں۔

جومیں دن رات یوں گر دن جھکائے بیٹھار ہتا ہوں تری تصوری دل میں کھنچی معلوم ہوتی ہے رہتا ہے جوسرخم تر امخمور ہمیشہ دل میں تر ہے بیٹھا کوئی دلبرتو نہیں ہے؟ دل میں تر ہے بیٹھا کوئی دلبرتو نہیں ہے؟

برتھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے لفظ' اللہ' سے ملی ہوئی دردناک'' آ ہ'' پھراسی حال میں اچانک ایک دم آپ کا چبرہ مبارک کھل جاتا ہے ، گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے شاگر دول سے بنسی ، نداق ،اس حال کانقشہ آپ یوں کھینچتے ہیں۔ \_ \_ روتے ہوئے اس حال کانقشہ آپ یوں کھینچتے ہیں۔ \_ \_ روتے ہوئے بنس دیتا ہوں اک بار ہی بس میں

آ جا تا ہےوہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں مزاح ،خوش طبعی ،دل لگی اور ہنسی مذاق میں بھی اسباق معرفت ۔ (ص ۲۴۹)

(٨) اعطو ا ذا حق حقه:

گرباغ میں پہنچ کرآ پ سب کوالگ کردیتے ہیں ،بالکل تنہار ہتے ہیں ، اس تنہائی سے دومقصد ہوتے ہیں: ا۔ عجائب قدرت کے مراقبہ سے دل ود ماغ کی تفریح وتر ویکے ،انشراح وتازگی۔ ۲۔ اسباب شہرت ہے اجتناب ۔عام علماء ومشائخ کیطرح اپنے ساتھ شاگر دوں اور مریدوں کا مجمع رکھنا آ پکوسخت نا گوارہے۔

باغ میں دوسرے لوگ جوتفریج کے لیے آتے ہیں وہ جتھوں کی صورت میں جمع ہو کردیوی با توں میں منہمک رہتے ہیں ،حضرت والاان کے بارہ میں فرماتے ہیں:

'' بیاوگ اس وقت کی اور باغ میں آنے کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ،مقصدِ تفریح کے طریقِ مخصیل سے نابلد ہیں اس لیے تفریح کے فائدہ سے بہرہ رہے ہیں'''۔

(ra.p)

### (٩) فیمتی لباس میں ساوگی:

حضرت والا زندگی کے ہر شعبہ کیطرح لباس و پوشاک میں بھی سادگی بہند فرماتے ہیں۔ الباس میں انتہائی سادگی لیکن نظافت کا بے حداہتمام ۔ حضرت والا کالباس بہت قیمتی اورصاف سخرا ہوتا ہے ، اس کے باوجود سادگی کا مطلب کیہ ہے کہ آپ کالباس اس زمانہ کے بیشتر علماء مشائخ کیطرح نقش ونگار سے مزین نہیں ہوتا، جیسا چکن یا گلے اور بازوؤں وغیرہ پرکڑھائی کا کام ۔ اس طرح لباس میں علماء مشائخ کی وضعداری اور بیحا تکلفات مثلاً صدری ، شیروانی ، عباء، قباء، جبہ، چوغہ وغیرہ سے مستغنی ہیں۔ علماء ومشائخ کی وضعداری کا ایک جزء لائیفک ہے بھی ہے کہ بلا ضرورت کمر کے بیچھے کوئی شاندار تکمید رہنا جیا ہے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چاہیے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چاہیے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے۔

### (١٠) قصه ايك لا كه تو مان كا:

ایک باراریان کے سفر میں وہال کے ایک مشہور عالم کو آپ کے لباس میں علماء، مشایخ جیسی وضعداری نظرنہ آئی تو کہنے لگے:

'' مجھے تو کوئی ایک لا کھتو مان (ایرانی سکہ ) بھی دیتو بھی میں ایسے سادہ لباس میں گھر سے

بابرنبیں نکل سکتا''۔

اسکے برنکس ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتھم نشست و برخاست ، بول حیال ،لباس و پوشاک وغیرہ ہرمعاملہ میں برشم کے تکلفات اور وضعداری کی قیو د سے بالکل آزاد ہے ۔

اس اختلاف ِنظر کی ترجمانی ہمارے حضرت

یوں فرماتے ہیں۔

تحجے اے شخ فکر جبہ ودستار ہو جانا ہمیں ہستی کا جامہ اور سربھی بار ہو جانا

سمجھی علماءومشان بخ کی وضعداری اور جبہ ودستار کے بارہ میں بطورلطیفہ فر ماتے ہیں. '' پیلوگ علائق کے دین تارا ٹھائے چھرتے ہیں اور ہماری آ زادی طبع

پرایک تاریهی اٹھانا بہت بار'۔

اوگ وضعداری کے چکر میں پریشان اور ہمیں'' پرےشان''

کرنے میں سکون واطمینان۔

کوئی مصنوعی شرافت کی فکر ہے'' شروآ فت'' میں گرفتاراور ہم نظراغیارے بے فکر ہوکر راحت سے سرشار۔''

باطنی مقام اس قدر بلند کہ وہاں تک کسی کی رسائی مشکل ہے اور ظاہری حالت اتنی سادہ کہ عوام ہے کوئی امتیاز ہی نہیں۔

آ کچی اس حالت کے مطابق بسااو قات آ کچی زبان مبارک سے بیا شعار سنائی دیتے ہیں۔ برخلاف سالکاں مجذوب کا مسلک ہے بیہ

> طبع تو ہوزاہدنہ، وضع رندانہ رہے ہے خلاف وضع زاہد برملارندی اگر وختر رَ زے چھپے چوری ہی یارانہ رہے

اینادل بھی دیکھ زاھد!میری نظریں دیکھ کر دل خداخاندرے گوآ نکھ بت خاندر ہے دن گزار ہے ساز میں ،راتیں گزار س سوز میں عمر بھرہم دن میں بلبل ،شب میں برواندر ہے۔ مجذوب مت سے تحقے نسبت ہی شیخ کیا تو بارسائے وضع ہےوہ پارسائے دل نہ میخانہ میں مجھ کو دیکھ کر بدظن ہوا ہے واعظ و ہاں اے بے خبر کب ہوں جہاں معلوم ہوتا ہوں جمارے ڈیڈیں بھی زاہدو!اک شان رندی ہے بیادِ بادہ اکثرنوش ہم انگورکرتے ہیں اڑادیتاہوںاب بھی تارتارہست وبوداک دم لباس زهد وتقوي ميں بھیء کو یانی نہیں جاتی چەخۇش ست باتوبزے بنہفتة ساز كردن ''اےمحبوب! تیرے ساتھ حجیبے کرمجلس بازی کیا ہی اچھی ہے گھر کا درواز ہیند کرنا

اورشراب محبت کی بوتل کا منه کھولنا''۔
(السا ۲۵۳ تا ۲۵۳ تا ۱۵ کا منہ کھولنا''۔
(السا حضولت اللہ کے جسی استفادہ کا معلم وطلب اصلاح:
حضرت اقدس دامت بر کا تھم کو علم وقبل میں ترقی اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی قلراس قدر دامن گیر ہتی ہے کہ یہ مقصد جہاں ہے بھی اور جس ہے بھی حاصل ہونے کا امکان ہوا سکی مخصیل کی کوشش میں منہمک رہتے ہیں۔
امکان ہوا سکی مخصیل کی کوشش میں منہمک رہتے ہیں۔
اینے ہے بہت چھوٹوں حتی کہ شاگر دول کے شاگر دول تک سے بھی بہت تا کیدے فرماتے رہے ہیں:

'' میرےاندرکوئی علمی غلطی یا کوئی علمی کوتا ہی نظر آئے تو بتایا کریں ، یہاں تک کہ عام بول چال اور گفتگو میں بھی تلفظ کی کوئی غلطی سنیں یاتحریر میں رسم الخط کی کوئی غلطی دیکھیں تو وہ بھی لاز مأبتایا کریں۔

اسی طرح میرے اقوال ،اعمال اوراحوال کیطر ف بھی خاص توجہ رکھا کریں ،کوئی بات ذرا سی بھی کھٹکے تو بتانے میں غفلت ہرگز نہ کریں۔

اگرز بانی بتانے میں جھجک محسوں کریں تو لکھ کر دے دیا کریں''۔

ایک بارطلبہ کوبھی اپنے اندر اصلاحِ علم وعمل کی ایسی طلب پیدا کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: قرآن وحدیث اورعقل وتجربہ سے بیدحقیقت ثابت ہے کہ اصلاح کے لئے باہم گفت وشنیداور کہنے سننے کا سلسلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔

(ص۴۵۴) حضرت مولا نامفتی محمد عاشق الہیٰ صاحب بلندشہری رحمہ اللّٰد کی تواضع انکساری:۔

مولا نامحد جاویداشرف میرنشی ندوی تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه کے اندر الله تعالیٰ نے غایت درجه کی تواضع اور انکساری و دیعت فرمائی تھی ،خطوط کا جوائے کریرکراتے تواکثر و بیشتریة کریرکراتے:

'' میں اس لائق کہاں کہ آپ میرے بارے میں ایسے اجھے تا ٹرات رکھیں ، یہ آپ کا میر ہے ساتھ حسن طن ہے ، اللہ اس حسن طن کے بدلے میری مغفرت فرمادے''۔

'کبھی بندہ نے ایسانہیں دیکھا کہ کوئی مہمان آیا ہواور آپ نے اس سے لیٹے لیٹے یا ٹیک لگائے ہوئے ملا قات کی ہوخواہ کیسی ہی نقابت و کمزوری اور بیاری کی حالت رہی ہوآنے والے کے ساتھ بھی بھی ٹیک لگا کر گفتگونہیں فرمائی ، مرض وفات میں رمضان کے ابتدائی والے کے ساتھ بھی بھی ٹیک لگا کر گفتگونہیں فرمائی ، مرض وفات میں رمضان کے ابتدائی وقت قریب تھا، حضرت تین چارروز ہینتال میں رہے ، بندہ عیادت کے لئے حاضر ہوا افطار کا وقت قریب تھا، حضرت لیٹے ہوئے تھے، ذرا آہٹ پرفرمایا کون صاحب حاضر ہوئے ہیں '

احقر نے اپنا نام بتایا ، آپ فورا ہی اٹھ جیٹھے۔ بندہ نے اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ حضرت آپ اس بیاری ، نقامت کے عالم میں بالکل نہ جیٹھیں ، آپ لیٹ جائیں ،گرر حضرت آپ ایٹ جائیں ،گر حضرت والا نے بااصرار مجھے بٹھا یااورخود بھی جیٹھے ہوئے گفتگوفر ماتے رہے۔

یہ تواضع کا حال ہم جیسے یومیہ حاضر ہونے والے خدام کے ساتھ تھا جس سے انداز لگایا جاسکتا ہے کہ کس قدر تواضع کی صفت آپ کے اندر تھی۔

( ما بنامد البلاغ خصوصی نمبرص ۱۲۹)

حضرت علامه قاضی محمد زاهد انحسینی رحمه الله (خلیفه مجاز حضرت لا هوری رحمه الله) کی تواضع وفنائیت: به

'' میرے پاس ن<sup>ملم</sup> ہے ن<sup>م</sup>ل ساری زندگی بر بادی میں گذرگئی'':

حضرت قاضی صاحب رحمه الله شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق اکوژه خنگ رحمهالله کے تذکرہ میں تحریر فرماتے میں:

''شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب رحمه الله نه میر سے استاد تھے اور نه ان سے میری رشتہ داری بھی الیکن اُن کی شخصیت بڑی جاذب نظر تھی ،ان کا عمل ،ان کا تقوی اُن سے میری رشتہ داری بھی الیکن اُن کی شخصیت بڑی جاذب نظر تھی ،ان کا عمری کی چھے حیثیت اور خلوص حد درجہ زیادہ تھا۔ ان کا تعلق مجھ جیسے گنبگار سے بہت تھا، حالا نکہ میری کی چھے حیثیت بھی نہیں ۔اگر میں فتم بھی کھاؤں کہ مجھ میں کے بھی نہیں تو میں حانی نہ بول گا۔ میر سے پائی نہ علم ہے اور نہ عمل ، ساری زندگی بربادی میں گذرگی' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( ما بہنا مہ الحق خصوصی نم برض اوم ۲۰ )

عالم رباني خضرت مفتى عبدالقا درصاحب رحمه اللدك واقعات

(۱) تواضع وانکساری:

آپ کے خادم خاص اور مجاز صحبت محتر م مفتی عبد الرؤف رحیمی صاحب تح س

فرماتے ہیں:

یجے دیگر محاس کی طرح تواضع بھی حضرت والا میں صدورجہ موجودتھی جس کا اندازہ آپ کے ہر ہڑمل اور ہر ہر قول سے لگا یا جاسکتا تھا۔ صدیث میں آتا ہے من بَدَ ، بالسلام فیصو ہری 'مِن الکبر (یعنی جوسلام میں پہل کرے وہ تکبر سے ہری ہے ) ای طرح حضرت والا بھی جمیشہ سلام میں پہل فرماتے حتی کداگر چھوٹے بچوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو بھی سلام فرماتے اور صدیث میں حضور میں ہے کہ کھی ای طرح عمل مروی ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے گر آج کل اکثر لوگوں میں اس سنت کا فقد ان ہے ، ہر بڑا اس انتظار میں رہتا فرماتے ہے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے ، میں چونکہ بڑا ہوں اس لیے میں نہ کروں حالانکہ یہ سوچ متنظر ہے۔

آپ کی ایک خوبی پیجی تھی کہ آپ ہرایک ہے اس کے مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے جیسا کہ ایک روایت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسزلو الناس مناز لھم (کہ لوگوں کوان کے مرتبہ پررکھو)۔

حضرت والااس حدیث پڑمل کرتے ہوئے درجہ تخصص کے طلبہ میں ہے کسی کانام لفظ''مولوی'' کے بغیر نہ لیتے تھے حالانکہ وہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ ہی تھے مگر چونکہ وہ اصطلاحی عالم بن چکے تھے اس لیے آپ ان کومولوی کالقب دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ:

اس مضمون کی مناسبت ہے احقر کا ایک واقعہ بھی پیش خدمت ہے وہ یہ کہ جب احقر تخصص کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا تو دارالعلوم کے ایک قاری صاحب اطلاع کے بغیر مدرسہ جھوڑ کر چلے گئے ان کی کلاس خالی تھی فوراْ دوسرے استاد کا ملنا پچھ مشکل تھا اس لیے حضرت مہتم صاحب نے احقر کوفر مایا کہ جب تک دوسرے استاد کا انتظام نہ ہوآ ب اس کلاس کو پڑھا تے رہیں۔ چنا نچے نے احقر نے آٹھ ماہ تک اس کلاس کو پڑھا یا ان دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حضرت والاعشاء کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے آپ کو پیاس بات ہے کہ ایک دن حضرت والاعشاء کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے آپ کو پیاس

لگربی بھی آپ پانی منگوانا چاہتے تھے، احقر کوعلم ہوگیا تو احقر نے عرض کیا کہ بندہ پانی لاتا ہے تو حضرت والا نے فر مایا کہ بیں اب آپ استاد شار ہوتے ہیں اس لیے آپ سے کام لینا مناسب نہیں ،کسی طالب علم کو بھیجو''۔ اس واقعہ سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت والا ہرا یک سے اس کے مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے تھے۔ برزرگول کا ادب:

جب شاگرداور مریدین کے ساتھ اس قدر اواضع کا معاملہ فرماتے تھے تواس سے بخو بی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگر علماءاور ہزرگوں کا کس قدراد ب کرتے ہونگے ۔ چنانچہ احتر نے بچشم خود دیکھا کہ اگرکوئی ہڑے عالم اور ہزرگ تشریف لاتے تو حضرت والا اپنی نشست گاہ جھوڑ گران کو بھاتے اور خود دوسری طرف بااد ب بیٹھ جاتے چنانچہ معتدد مرتبہ دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدخلہ کبیر والا تشریف لاتے تو حضرت والا ان سے نہایت ادب سے چیش آتے اور ان سے بیان کی درخواست کرتے اور خودان کا بیان سامنے بیٹھ کر توجہ سے سنتے اور ایک مرتبہ احقر سے حضرت مفتی صاحب مدخلہ کا بیان تکھنے کو بھی فر مایا تھا اور ایک مرتبہ احقر سے حضرت مفتی صاحب مدخلہ کا کے اور ایک مرتبہ فر مایا کہ دل جا ہتا ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدخلہ کا سالانہ پروگرام بنایا جائے اور کہ دل جا ہتا ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدخلہ کا سالانہ پروگرام بنایا جائے اور شرکبیر والا بیں ان کے بیانات کرائے جا گیں۔

اس نفس پرستی وخود بیندی کے دور میں اپنے ہم عمر اور ہم عصر کے ساتھ اس قدر محبت وعقیدت اور ادب کا معاملہ کرنا یقیناً اخلاص ،للّہیت اور تواضع کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ورنہ آج کے دور میں اپنے ہم عصر کواپنے اوپر فوقیت دینا اور ادب کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ اگر کوئی منجا نب اللّہ لوگوں میں مقبول ہوا ور اس کا مرتبہ ہوتو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف پرو بیگنڈ ہ اور طرح طرح کی با تیں کی جاتی ہیں اور اس پر نکتہ چینی کر کے اس کی مقبولیت کوختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اس پر نکتہ چینی کر کے اس کی مقبولیت کوختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اس مرض میں آج کل کے علاء اور مشاریخ کہلانے والے بکثریت مبتلا نظر آتے ہیں الا ماشاء اللّہ۔

مولا نامحداز برصاحب مدخله (مدير ما منامه "الخير" ملتان ) تحرير فرمات بين:

دارالعلوم کبیروالا کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالقادرصاحب رحمته القدعلیه کاشاران سنجیدہ ومتین علماء میں ہوتا تھا جن کاوجود مسند تعلیم و تدریس کے لیے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے لیے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تقوی اور زہدوا خلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمہ تواضع وانکساراورسادگی کا پیکر مجسم تھے۔ حوصلہ افزائی ،اعلی ظرفی اور برخودار نوازی ہمارے اکابراور مخلصین کا طرہ امتیاز رہی ہے۔

'' آپ کو چونکہ تحریر ہے مناسبت ہے اس لیے میں وقتاً فو قتاً ایک دوصفح آپ کو لکھ کربھیج دیا کروں گا آپ اصلاح کر کے مجھے واپس کردیا کریں''۔

احقر اور حضرت مفتی صاحب رحمه الله کے در میان علم وضل ، فکر ونظر اور لیافت وصلاحیت کے اعتبار ہے کوئی نسبت ، بی نہیں ، کہاں وفت کا شیخ الحدیث اور فقیہ ، جس کے قلم کا کیک افتظر: م واحتیاط کے سانچوں میں ڈھلا ہوا اور کہاں مجھ جیسا مبتدی اور طالب علم (اور وہ بھی اپنی خوش فہمی کے اعتبار ہے ) میں اس کا بظاہر مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لطیف انداز میں احقر کو اکابر کی سر پرسی ورہنمائی کی ضرورت واجمیت کا احساس دلایا تھا جس کی طرف آج کل بہت کم قوجہ دی جاتی ہے۔

زاہدان خشک اپ زہد کے خول میں بند ہوکرمخلوق خدا کو کمتر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تقوی کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت و ریاضت میں حد درجہ انہاک کے باوجود ہرایک کواپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔اپ شاگر دوں اور مریدوں سے بھی ملتے وقت محبت واپنائیت اور تواضع کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ آپ کا یہ متواضعانہ طرز عمل آپ کے باطنی کمالات ، فنائیت اور بنفسی کا آئینددار ہے۔

( ہیں ملا جن ص ۶۷۷ ) وکیل صحابہ حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے رہیں

(۱) تواضع ووفروتی: په

مولا نامحمو دالرشيد حدوثي صاحب لكصتے ہيں:

حضرت قاضی صاحب رحمت الله علیہ کوالله تعالیٰ نے بردی شان وعظمت عطافر مارکھی تھی، جس قدر آپ کا مرتبہ بڑا اور بلند تھا ای قدر آپ بجز وانکسار کے پیکر اور مجسمہ ہے، بہمی بھی کسی محفل میں یا مجمع میں اپنی بڑائی کا دعوی نہیں کیا بچری تقریر کی دنیا میں رب العالمین نے آپ سے جس قدر کا م لیابی آپ ہی کا نصیب تھا، مگر حاسدین کا کیا جائے وہ حب علی رضی الله عنہ کے بجائے بمیشہ بغض معاویہ رضی الله عنہ سے اپنی دو کان چرکاتے رہے ، پاکستان بحر میں کتنے قلم فروش اور شمیر فروش خامہ بگوش لکھاری دستیاب ہیں جو حضرت اقد س کی شمشیر قلم کی تین دھاری کی تاب نہ لا سکے مگر زبان و دبن کو ایک مرد حق آگاہ کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے خراب کرتے رہے ، ان کی مسموم تحریروں کے جواب میں حضرت نے بھی بھی ایسا انداز کے خراب کرتے رہے ، ان کی مسموم تحریروں کے جواب میں حضرت نے بھی بھی ایسا انداز میں کیا لفت کا پہلوچھلکتا، گالیاں اختیار نہیں کیا جس سے سنت نبوی کی کہیں بھی کسی بھی انداز میں مخالفت کا پہلوچھلکتا، گالیاں کھا کر مسکراتے ، زہر میلی تحریروں کا جواب سنجیدگی و وقار سے دیکھتے تھے ، یہ حضرت کی عاجزی، فروتی اور انکساری کی بین دلیل ہے۔

بیشان انکساری آپ کوایئے مرشد حضرت مدنی رحمته الله علیہ سے ملی تھی \_

منادےا پی ہستی کواگر کچھ مرتبہ جا ہے کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز ارہوتا ہے۔

(ماہنامہ حق حیار یار خصوصی نمبرص ۲۷۷)

(۲) یفسی:۔

آ کے لکھتے ہیں:

ایک شخص تحریک کابانی ہو،امیر ہو، مدر سے کامہتم ہو، ہزاروں عقیدت مند ہوں ،لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتے ہوں تو فطری بات ہے کہ ایسا شخص اپ ارادت مندول ،عقیدت کیشوں اور متوسلین کے حضور اپنی کرامات اور خوارق عادات کہانیوں کی ایک لمی فہرست نئی آن بان اور شان سے بیان کرے اور اپنا سحران پہ ہمیشہ قائم رکھے ،گر ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمتہ اللہ کی ذات حرکات وسکنات سے کسی ایسی چیز کی ہوتک ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمتہ اللہ کی ذات حرکات وسکنات سے کسی ایسی چیز کی ہوتک ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمتہ اللہ کی ذات حرکات وسکنات سے کسی ایسی چیز کی ہوتک ہمارے حضرت قاضی مارے حقیدت کی جنبش وحرکت مندوں کے سر ہائے عقیدت کی جنبش وحرکت دیا آئی تھی ، وہ اپنے واقعات سنا کر عقیدت مندوں کے سر ہائے عقیدت کی جنبش وحرکت اگرام رضی اللہ عنداور حضرات خلفا ، راشد بن کے ادوار تا بال سے ایسے عبرت انگیز واقعات بیان فر ماتے کہ ہر شخص اپنے کونسیا منسیا خیال کرتا تھا۔ دوران گفتگو سے ان اللہ ، ماشا ، اللہ ، الحمد اللہ ان رہتے تھے۔

( ص ۲ ک کی مرفقسی کی ا نہنیا ء :

#### مولا ناصوفی محمشریف صاحب لکھتے ہیں:

ایک دفعہ ہم نے سالانہ ٹی کانفرنس میں حضرت کو کلور کوٹ دعوت دی ، جو تحریک خدام اہل سنت کے زیرا ہتمام تھی۔ جب ٹی کانفرنس کے اشتہار شائع کیے گئے تو اشتہار میں حضرت کے نام کے ساتھ ''امام اہل سنت'' لکھدیا گیا۔ جب ہم نے اشتہار چکوال میں بھیجا تو حضرت نے ''امام اہل سنت' پر دوشنائی پھیر کر چکوال میں اشتہار لگوائے اور مجھے خط لکھا کہ آپ کوکس نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ امام اہل سنت لکھیں ؟ میرے نزدیک تو امام اہل سنت لکھیں ؟ میرے نزدیک تو امام

ابل سنت ایک ہی ہیں مولا نا عبدالشکورلکھنوی صاحب رحمته الله علیہ۔

چنانچ حضرت بن کانفرنس میں تشریف الائے مجھ سے پھر دریافت فر مایا کہ میر سے نام کے ساتھ آپ نے امام اہل سنت کیوں لکھا؟ میں نے عرض کی کسی اشتہار پرلکھا ہوا دیکھا تھا اس لئے میں نے تیکھد دیا، آئندہ ایبانہ ہوگا۔ حضرت اپنی تعریف میں کسی کوایک لفظ بھی نہیں کہنے دیتے تھے، یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ بہت سے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ قائد اہل سنت رحمت اللّٰہ علیہ 1994ء میں جنڈ انوالہ ضلع بھکرتشریف لائے ۔ جلسہ گاہ سے بچھ فاصلے پر حضرت کی قیامگاہ تھی۔ مسجد میں

عبد المجید خدا می نے حضرت کی شان میں نظم شروع کی ، ابھی پہلامصراع ہی پڑھا تھا کہ حضرت تک آ واز پہنچ گئی۔ حضرت نے اس وقت مولا نا فرزندعلی صاحب کو بھیجا کہ اسے منع کرو کہ میر ہے۔ کرو کہ میر ہے متعلق نظم نہ پڑھے بلکہ خلفا ءراشدین کی شان میں نظم پڑھے۔

چنا نچ مولا نافرزندعلی صاحب نے آ کرخدا می صاحب کومنع کردیااورفر مایا که حضرت نے تکم
دیا ہے کہ خلفا ، راشدین کی شان میں نظم پڑھی جائے ۔خدا می صاحب کی نظم کے بعد حضرت
نے شان صحابہ پر خطاب فر مایا۔اورا ہے وعظ میں بھی فر مایا کہ آپ میری تعریف میں کچھ نہ
کہا کریں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تھے منطقا ، راشدین رضی اللہ تعظیم اور شان رسالت آھے ہے ب

نظمیں پڑھاکریں۔ (ص۸۸۸) شہید ناموس صحابہ حضرت مولا نامحمداعظم طارق شہیدرحمہ اللہ کے واقعات ب

واقعات۔ (۱) عجز وانکسار کا پیکر۔۔۔۔۔اعظم طارق شہیر ؓ

حضرت مولا ناعبدالغفورنديم صاحب كراچى، آپ كے تذكرہ ميں تحرير فرماتے ہيں:

بہت تیراک دعویدار ہیں دریاعبوری کے کرےاس آگ کے دریا گوکوئی پارتو مانوں۔ حیات پرتیش ہومیسر ، پھربھی دے ٹھکرا کوئی اعظمیٰ ساکرےارشدادا کر دارتو مانوں۔

یہ نا قابل انکار حقیقت ہے کہ عظمتوں کے حصول کے لیے انسان کوعظیم دل گردہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔عزت شہرت اورعظمت محض سوچنے سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے اپنی انا کومٹا کر'' عاجزی وائکساری'' کی محضن اور دشوار ترین راہوں پر چلنا پڑتا ہے۔

شہید ملت اسلامیہ مولا نامحد اعظم طارق کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کاموقع ملا ، جب مولا نا ایثار القاعی شہید رحمہ اللہ کے بعد انہیں'' سیاہ سحابہ" پاکستان' کا نائب سر پرست اعلیٰ بنا دیا گیا اور جماعت نے ان کی کراچی سے جھنگ منتقلی کا فیصلہ کیا تو مولا نا شہید رحمہ اللہ نے'' جامع محبصہ بی اکبڑنا گن چورنگی'' کی اماامت وخطابت کے لیے اپنی جگہ پر بندہ کا انتخاب کیا۔ میری امامت وخطابت کے دوران پھے عرصہ تک مولا نا شہید رحمہ اللہ میرے برابر والے محبد کے مکان میں مقیم رہے، اُسی دوران کا واقعہ ہے کہ میرے اور اللہ میں مجد کے مکان میں مقیم رہے، اُسی دوران کا واقعہ ہے کہ میرے اور گیا۔ میں محبد کے بیت الخلاء میں کام کرنے والے بھنگی کو جلا کر لایا اور مولا نا کے گھر کیا۔ میں محبد کے بیت الخلاء میں کام کرنے والے بھنگی کو جلا کر لایا اور مولا نا کے گھر کی طرف سے '' میں ہو ول'' بندہ وگیا ہے جس کی صفائی کے لئے میں بھنگی کو کپڑ کر لایا ہوں۔ تو طرف سے '' میں ہو ول'' بندہ وگیا ہے جس کی صفائی کے لئے میں بھنگی کو کپڑ کر لایا ہوں۔ تو مولا نا جو پہلے بی آستینیں چڑ ھائے ہوئے گڑ کھو لئے کے لئے مستعد سے فر مانے لگے کہ '' مولا نا جو پہلے بی آستینیں چڑ ھائے ہوئے گڑ کھو لئے کے لیے مستعد سے فر مانے لگے کہ '

خیر ،یہ تو گھر کا'' مین ہول' تھا۔مولانا کے بڑے بھائی مولانا محد احمد مدنی صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے بار ہادیکھا کہ جب بھی معجد کی گٹرلائن بند ہوجاتی تو مولانا کسی بھٹگی کو بلانے کے بجائے خود ہی آستینیں چڑھاتے اور'' اپنی مدد آپ' کے تحت سیم مسلم کی میں کوئی کی نہیں آتی'۔
سیم مسلم مساف کردیتے اور فرماتے کہ''اس سے ہماری شان میں کوئی کی نہیں آتی''۔

حقیقت یہ ہے کہ جوشخص عجز وانکساری کا پیکر بن کر اپنے آپ کو گرادیتا ہے،خداوند عالم اُسے پستیوں ہے اٹھا کرعظمتوں کی ثریا تک پہنچادیتا ہے۔ورنہ مجھے بخو بی یاد ہے کہ اپنی امامت وخطابت کے آغاز میں اُن کی تقاریرا نتہائی ہے ڈھب اور بور کردینے والی ہوتیں۔وہ اپنی تقاریر کو کبھی'' قاری محمد حنیف ملتانی مرحوم'' کی طرز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے اور سیح کوشش کرتے اور سیح کوشش کرتے اور سیح انداز اینانے میں ناکامی کے نتیجے میں ان کی تقاریر بدمزہ ہوجا تیں۔

اس زمانے میں ہم نے انہیں معتدد بارتبھی''مجلس تحفظ حقوق اہلسنت'' بہھی ''تنظیم اہلسنت'' اور بہھی کسی دوسری تنظیم کے اسٹیجوں پر ببیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑی نا گواری ہی محسوس ہوتی اور پھر دوستوں کی محافل میں ان کے لیے بیتبھرہ ہوتا کہ ان کوتقر مرکز نا تو آتی نہیں ، بلاوجہ ہراسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تا کہ ان کوبھی خطاب کی دعوت دی جائے۔

لین جب انہیں قریب ہے دیکھنے کا تفاق ہوا تو حقیقت کھلی کہ وہ محض تقریر کے شوق میں ہرائیج پر موجود نہیں ہوتے تھے لکہ ان کے پیش نظرایک نظر بیاورمشن تھا جس کی جمیل کے لیے وہ کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ جہاں بھی اُنہیں بات کرنے کا موقع ملتا پہنچ جاتے ۔ہم نے انہیں '' ہنڈ ا70'' موٹر سائیل کے کیرئیر پر کتابیں لا دے ہوئ معتد دبار یونٹوں کی تھکیل کے لیے قریة ریے بہتی بہتی ، جاتے دیکھا ہے۔ یہ اُن کا اخلاص تھا جس کی بدولت خداوند عالم نے اس انمول ہیرے کو کچرے سے اٹھا کراوج ثریا تک پہنچادیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے خلوص اور عاجزی وانکساری کی بدولت انہیں فن خطابت میں وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے نا مورخطباء ومقررین مولا ناشہید بدولت انہیں فن خطابت سے استفادہ کرتے نظر آئے۔

مولا ناشہیدرحمہ اللہ کے مزاج میں کبر،غروراورخوت نام کی کوئی چیز نہھی۔وہ جس سے ملتے بڑے پر نہھی۔وہ جس سے ملتے بڑے پر تپاک طریقے ہے ملتے اور ہر ملنے والا بیمحسوس کرتا کے مولا ناکوسب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر ہررکن ان کامتوالا بن گیااور ملک بھر میں ہر شخص کی زبان سے ان کے قصیدے سنے گئے۔(خلافت راشدہ خصوصی نمبرص ۴۹،۴۸)

(۲)''پیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہوں''۔

حضرت مولا نامحمه ضیاءالقاسمی صاحب رحمه الله کے فرزند صاحبز ادہ خالد قاسمی صاحب لکھتے ہیں:

مولانا کا ایک خاصہ بیتھا کہ بڑوں پراعتاد ادب اور چھوٹوں پر کمال اور غایت درجہ کی شفقت فرماتے سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میرے مشاہدات میں ہیں۔ جب نواز شریف حکومت نے آخری مرتبہ والدمحتر کم ،حضرت مولانا محمد اعظم طاق اور حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب گوگرفتار کر کے'' گٹ والا پارک'' فیصل آباد میں نظر بند کیا تو حضرت شہید نے والدگرامی کوعشاء کے بعد دبانا شروع کر دیا۔

والدصاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا''مولانا!اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمتوں کا امین بنایا ہے،اس کام کے لیے اور بہت ہیں،جس کا کام اس کوسا جھے'۔حضرت شہید ؓ نے مزید فرمایا کہ''آپ مختلف عوارض میں مبتلا ہیں اور خاصے کمزور بھی ہیں اور یہاں دوسرا بھی کوئی نہیں اس لئے بیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہوں''۔

یتھی مولانا کے کرداری عظمت کی دلیل کہ جس کی ذاتی شدت وعزیمت اور پٹریا کو چھوئے لیکن وہ اپنے ایک بڑے کا دب کیسے کرتے تھے۔ (حوالہ بالاص ۳۴۳) حصرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ کے واقعات:

> (۱) صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے بیانہ:۔ مولوی محملتی الرحمٰن لکھتے ہیں:

آ پ رحمته الله علیه میں نواضع ، عاجزی وانکساری ایسی کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی کہ ماضی قریب میں بھی اس کی مثال شاذ و نا در ہی کہیں ملے گی۔

جیسے جیسے آپ رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ ومقام بڑھتا گیا آپ رحمتہ اللہ علیہ کی عاجزی وتواضع بھی بڑھتی چلی گئی ، تین سال قبل ۲۲ ملاحک بات ہے جب راقم الحروف دور وَ حدیث کا طالب علم تھا، جمعرات کے دن صبح کو ہماراششماہی امتحان ختم ہوا تھا، جس کے بعد پورے جامعہ میں تین یوم کی تعطیل تھی ،ان دنوں حضرت اقدس سیدنفیس شاہ صاحب اطال اللہ بقاءہ کرا جی کے دورہ پر جامعہ میں قیام پذیر تھے،مریدین ومتعلقین کا تا نتا بندھار ہتا تھا،ہرروز بعد نماز عصر جامعہ کے جھوٹے ہے باغیچ میں (جو کہا ہے اندر کئی تاریخی واقعات کوسموئے ہوئے ہے ) تشریف فر ماہوتے اور حلقہ،وعظ وقصیحت جمار ہتا ۔

اسی دن جمعرات کوعصر کے بعد میں نے کمرے سے باہر آ گے دیکھا کہ جامعہ کے وسطی باغیچے میں حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور حیاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ، جس میں حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه بھی شاہ صاحب مدخللہ کی بائیں جانب تشریف فر ما ہیں اور حضرت الشیخ مولا نا ڈا کٹرعبدالحلیم چشتی صاحب اور دیگرا کابرموجو دبیں ۔ راقم الحروف بھی قریب آ کر حضرت شاہ صاحب کے دائیں پہلو میں ایے طرف بیٹھ گیا اور کیا عجیب پر کیف و پرنورمجلس تفی ،حضرت شاہ صاحب دامت بر کاتھم ا کابرین کے حالات ، کارنا ہے،مجاہدے،تقویٰ پرہیزگاری اوران کی دل سوز قربانیاں بیان فرمارہے تھے۔ اس محفل میں جس چیز نے مجھے ورطئہ حیرت میں ڈالا وہ پیھی کہ میں حضرت مفتی صاحب کود مکھے رہاتھا کہ وہمسلسل حضرت شاہ صاحب کیطر ف آ گے کو جھکے ہوئے ہمہ تن گوش اور خاص کرمغرب کی اذان تک دوزانوں بیٹھے رہے، باوجوداس کے کہ بیار ہیں، کمر کا در دلاحق ہے،اورعمر کہولت کو پنچی ہوئی ہے۔لیکن اس کےروا دارنہیں کہا پنے شیخ کے رو برو حیارز انو ہو كربييه جائيں، تا آئكەمغرب كى اذان كاوقت ہوا،حضرت شاہ صاحب مدظله نمازمغرب كى ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی ان کی اتباع میں کھڑے ہو گئے اور مسجد میں تشریف لے گئے ، ہر دوحضرات نے ایک ساتھ پہلی صف میں نماز ادا فر مائی ،اس کے بعد جب حضرت شاہ صاحب ذکرواذ کار میں مصروف ہوئے ،تو مفتی صاحب رحمته الله علیه بھی ساتھ ساتھ ذکر اُذ کار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب حضرت شاہ صاحب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے

بھی ذکرواذ کار کاسلسلہ منقطع کر کے حضرت شاہ صاحب کی اقتداء میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کر لیئے جب تک حضرت شاہ صاحب نے دعاختم نہیں فر مائی ،حضرت مفتی صاحب رحمته اللّٰدعلیہ لمبی دعاما نگتے رہے،اورا یک ساتھ ہی سنت ونوافل ادا فر مائے۔

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه استے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود اپنے اکابر کے سامنے کس اوب واحتر ام کولمحوظ رکھے ہوئے تھے؟ میں بیدد کیھے کرانگشت بدندال رہ گیااور بے اختیار بیشعراب پر مجلنے لگا۔

جوعالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں صراحی سرگلوں ہوکر بھراکرتی ہے پہانہ!

(ماہنامہ بنیات خصوصی نمبر۱۱۲)

## (٢) شفقت كاعظيم بيكر:

سيدمعراج الدين صاحب تحريفر ماتے ہيں:

ہمارے استاذ جامعہ فاروقیہ میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے شاگر درہ چکے ہیں ،انہوں نے ایک واقعہ سنایا جوقار ئین کے پیش نظر ہے۔ فر مایا گدایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں وفاق المدارس کے سالا نہ امتحان میں نگران اعلی مقرر ہوئے۔ پر چے شروع ہو گئے ، ایک دن پر چے کے درمیان ایک طالب علم کوئی بات یو چھنے کی غرض ہے امتحان ہال میں کھڑا ہو گیا وہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی استاذ اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ان سے سوال کرے۔ کھڑے کھڑے اس نے ایک دوسرے طالب علم سے باتیں شروع کردیں ،امتحان ہال میں

سنی طالب علم سے بات چیت بہت بخت جرم سمجھا جاتا ہے اور پھروہ طالب علم تو تھلم کھلا باتیں کرر ہاتھا، لہذا اس پرحضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ کو شخت غصہ آگیا، انہوں نے اس طالب علم کوایک ہی ہاتھ سے چت کر دیا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا، اب بتا میں کون سی بات پوچھنی تھی، بات بتا کرطالب علم کو بٹھا دیا۔ جب پر ہے کا مقررہ وقت اختیام پذیر ہوا تو آپ نے اس طالب علم کو بلالیا اور اس سے معافی کی درخواست کی ،اس طالب علم کی غلط حرکت پرمفتی صاحب کا غصہ اپنے آخری حد کو پہنچ گیا تھالیکن ایسے غصے کے عالم میں بھی آپ کی شفقت و مخل غالب رہی ، نہ صرف میہ بلکہ آپ نے بہت ادنی طالب علم سے معافی بھی مانگی۔ (اخبار المدارس خصوصی نمبر ۳۸۷)

WWW.anlehad.org

دینی رُخ اور کا الولارة الشلامين ١٩٠- اناركلي





(جلداول)

برصغير كي مسلمانون كاسب برادي كاربه

اسلامی تعلیم و ثقافت اور آمت کی نشأةِ ثانیه کاسرشپیه دارالعلوم دیوبند کی نظیم دین ولمی خد آاورسیاسی سرگرمیوں کا آریخی جت ائزد

> بايماء مخالشورواكاللغاف رينيا

ڪئھيلايت ڪيمُ الاسلام صرت مولانا قاري مخرطتي صلحت مهتم الالعِلم ديو بند

مُنْبَ استِلْعُ بُورُ لِضِوِيا

إدّارة السِّلاميّات كافي لاهور

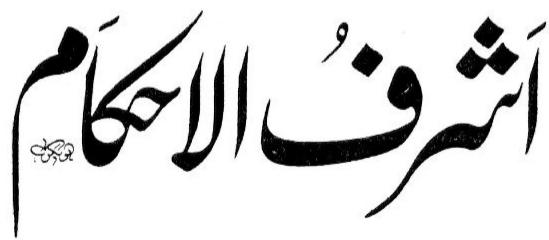

تكِتمَهُ المُدَادُ الفَتَاوي

ھنرٹ تھانوی فکرسٹر مہرہ کی بسیبوں گئتٹ اورسینکڑوں مُواعظوملفوظات سے اہم فھنی مُسائل کا جامع اورمُفیدانتخاہ

> ازَافادَاتُ حَيمَ الْأَسَّتَ عَضرة مُولاً المُحَمَّرِ النَّسَرِفُ عَلَى مَصَّالُومَى قُدِت بِسِرِ

جُمُّع وترشیب عُنابٌ مُضرِتُ **مُحُبِّلًا فَعَبَّالٌ قَوْلِيتْنِي** صُاحب<sup>الِي</sup>م عُنابٌ مُضرِتُ **مُحِبِّلًا فَعَبَالٌ قَوْلِيتْنِي** صُاحب<sup>الِي</sup>م

المرادة المحالي كافي

اساتذہ کرام کے ادب احترام کے موضوع میں اورجامع کیاب دینی مدار سس کے الذہ عظام اور طلبہ کرام کے لیے ہیری تحفہ

المارة كرام المارة كي الما

مخترینه مولانا مخدضادق آبادی استاد شدیده عمریت به به

> نقَدَيْط حنرت ولا مأختی مخمدا برانمیم صاحب بنیم

> > ا داراد السلاميات مىنىدنى وكاردو بالاركاق

# تاريخ اسلام اورسيروسوانح بفيحت آموز واقعات كامفيد مجموعه

صبرونما کی روش منالیس

تالیف جناب مولا نامحمرصا حب استاذ مدرسه عربیدر حیم آباد، صادق آباد

> تصحیح وتهذیب جناب مولا نااعجاز احمرصمرانی صاحب

ناشر ادارهٔ اسلامیات کراچی ، لا ہور

